علوم اِسلامیمیں پی اُنچ ڈی کی ڈگری کے صول کے لئے بیش کیا گیا مقاله نكار

رجب المرجب ١٩٩٤ء نومبر١٩٩٤ء

## بشم الله الريخمان الرَّجَيْم

وَلَقَدُ مَكُنُ فِي الْمَانِ الْمَانِ وَوَلَقَدُ مَكُمُ فِي الْمَانِ وَوَلَقَدُ مَكُمُ فِي الْمَانِ وَالْمَانِ وَلَيْكُمْ وَلَيْهِا مَعَالِمِنْ وَلَيْ الْمُعَالِمِينِ وَلَيْفِي الْمُعَالِمِينِ وَلَيْفِي الْمُعَالِمِينِ وَلَيْفِي الْمُعَالِمِينِ وَلَيْفِي الْمُعَالِمِينِ وَلَيْفِي الْمُعَالِمِينِ وَلَيْفِيمُ وَلَيْفِي الْمُعَالِمِينِ وَلَيْفِي الْمُعَالِمِينِ وَلَيْفِيمُ وَلَيْفِي وَلِي مُعَالِمِينِ وَلَيْفِي وَلِمُعَالِمِينِ وَلَيْفِي وَلَيْفِي وَلَيْفِي وَلِمُعَالِمِينِ وَلَيْفِي وَلَيْفِي وَلِمُعِلِمُ وَلَيْفِي وَلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَلَيْفِي وَلِمُعَالِمِينِ وَلِمُعَالِمِينِ وَلَيْفِي وَلَيْفِي وَلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُعَالِمُ وَلَيْفِي وَلِمُ وَلِمُ الْمُعَالِمِينِ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ الْمُعَالِمِينِ وَلِمُ الْمُعِلِمُ وَلِمُ وَلَيْفِي وَلِمُ الْمُعِلِمُ وَلِمُ الْمُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ الْمُعِلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ وَلِمُوانِ وَلِمُ مُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوانِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وا

\*

مولای صل وسلودائماً ابداً على حبيبك خيرالخلق كلهم على حبيبك خيرالخلق كلهم عهد سيدالكوني والتقلين والفريقين من عرب ومن عجم هوالحبيب الذي ترجح شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فاق النيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم شم الرضاعن ابى بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وعن علي وعن عثمان ذي الكرم (البوصيري)

"اے مالک میرے در ود اور سلام بھنج ہمیشہ ہمیشہ کی اپنے دوست پرجو بہتر ہیں سادی خلقت سے سو وہ کون محرصلی الٹرعلیوسلم دُنیا اور آخرت کے سرداد اور جن دانسان کے سرداد اور دونول فریقوں عرب اور عجم کے سرداد اور دونول وہی ہیں اللہ کے ایسے حبیب کدان کی شفاعت کی امیدہ ہمرا کی خوف کے وقت ہو آنے والے خوف ہیں۔

امیدہ ہے۔ ہرا کی خوف کے وقت ہو آنے والے خوف ہیں۔

بیروں پرفوقیت لے گئے خلقت اور خلق ہیں اور دوس سے بیروں پرفوقیت لے گئے خلقت اور خلق ہیں اور دوس سے میرواضی ہو حضرت ابو بجرا در حضرت عمر اسلامی میں اور حضرت عمر اللہ کے ایکے خلقت اور خات میں اور دوس سے اور حضرت عمر اللہ کے ایکے خلقت اور حضرت عمر اللہ کو بہتے سکے اور حضرت عمر اللہ کے دوس سے اور حضرت عمر اللہ کو ایکے اور حضرت عمر اللہ کے دوس سے کہ وہ صاحب کرم ہیں۔

اور حضرت عمال کی جو صاحب کرم ہیں۔

اور حضرت عمال کے دوساحب کرم ہیں۔

انتہاب مخدفم امم ابوالحسن سیدعلی بن عثمان ہجو برئ کے نام

خاک پنجاب از دم او زنده گشت صبح ما از مهراو تابسنده گشت (اقبال<sup>ح</sup>) حضرت غلام حسن قادری نوست مهرج کشمیاله (گجرات) منجانب: مُنقد



ہشام بن عبدِلللک کے دورکے سکے



ولیدبن عبدالملک*ے* دور کے سکے





#### اظهار تشكر

سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا فشکر گزالہ ہوں جس نے مجھ ایسے بے کار شخص کو جو علم وعمل میں کوئی مقام نہیں رکھتا' ایسی بلند پاپیہ شخصیت پر تحقیقی کام کرنے کی توفیق دی۔اگر خالق کائنات کا خصوصی فضل و کرم راقم پر نہ ہوتا توایک افظ بھی تحریر کرنا ناممکن تھا۔ یہ محض رب ذوالجلال کی عطاکر دہ ہمت اور توفیق ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ کام مقررہ مدت میں پاپیہ پخیل کو پہنچ سکا۔

گران تحقیق محترمہ ڈاکٹر جیلہ شوکت نے جس طرح مشفقانہ انداز میں راہنمائی کی وہ بھی میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ محترمہ نے انتظامی اور علمی مصروفیات کے باوجو دا پنافیتی وقت صرف کر کے دین اسلام اور علم کی ترویج و ترتی سے گمری وابستگی کا اظہار فرمایا۔

اس مقالیم اگر کوئی خوبی ہے تووہ گران تحقیق کی بهترین را ہنمائی کا بتیجہ ہے اور جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کاذمہ دار صرف مقالہ نگار ہے۔

محترمہ نے محض اللہ تعالی کی رضااور خوشنودی کے لیے اس تحقیقی کام کی گرانی کی ہے۔اس لیےاس محنت کاصلہ بھی اللہ تعالی بی انہیں دنیاد آخرت میں عطافرمائے گا۔ میری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیان کے علم جمل اور عمر میں برکت پیدا فرمائے۔

محتزم پروفیسرغلام رسول عدیم صاحب کا حسان مند ہوں کہ جن کی را ہنمائی کے بغیررا قم بیہ ذمہ داری ادانہ کر سکتا۔ راقم الحروف سات سال کے عرصہ میں متعدد بار ان کے در دولت پر حاضر ہوا تو موصوف نے جس خلوص بھرے انداز ہیں معاونت فرمائی اس کو فراموش نہیں کیاجا سکتا۔ مجھے بیہ اعتزاف ہے کہ راقم ان کی علمی مصروفیت ہیں مخل ہوا امید ہے وہ در گلور فرمائیں گے۔ اللہ تعالی انہیں دنیا اور آخرت ہیں اس نیکی کا انعام عطافرہائے۔

ڈاکٹربشیراحد صدیقی صاحب کاممنون ہوں ۔ جنہوں نے مقالہ کے خاکہ کی تیاری میں ہمدر دانہ انداز میں را ہنمائی فرمائی۔ ان کی ہدایات کی روشنی ہی میں مقالہ کے ابواب و فصول کی ترتیب ممکن ہوئی۔

محتزم پر وفیسر حافظ محمد ارشد صاحب کاہمی شکر گغرار ہوں جنہوں نے نہ صرف موضوع کی منظوری کے لیے جدوجہد فرمائی بلکہ اس کام کی جمیل کے لیے راقم کو و قتا" فوقاً" تلقین کرتے رہے۔

ادارہ علوم اسلامیہ کے اساتذہ کرام' پروفیسر ڈاکٹرامان اللہ خاں' ڈاکٹرخالد علوی صاحب پروفیسر ڈاکٹر عافظ محمود اختر صاحب' پروفیسر ممتاز احمہ سالک صاحب' پروفیسر شبیراحمہ منصوری صاحب پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اور پروفیسر محمد رفیق چوہدری صاحب ایسی علم وعمل سے مزین شخصیات سے بحثیت طالب علم بت کچھ سیکھااس لیے ان کے احسانات کو بھی نہیں بھول سکا۔

برادرم سجاد صاحب (سجاد کمپوزنگ سنٹر گو جرا نوالہ )نے جس محنت اور خلوص سے اس مقالہ کی کمپوزنگ کی وہ بھی قابل محسین ہے۔

منور حسین چیمه گور نمنث اسلامیکالج سعه ڈیال تحقیق کام کاآغاز۲د سمبر۱۹۹۰ تحیل ۲۲نومبر ۱۹۹۷

## . عمومی اشار ات

حواثی وحوالہ جات ہماب کے آخر میں دیئے گئے ہیں

مقالہ میں پہلی بار کسی کتاب کاحوالہ تحریر کرتے وقت کھمل نام صطح نام مصنف مقام اشاعت وغیرہ کا التزام کیا گیا ہے۔ بعد ازاں کتاب اور مصنف کا مختصرنام لکھا گیاہے۔

كتب مديث كے حوالہ جات تقريبا" برجگه مكمل تحرير كئے گئے بيں

مقالیمیں حوالہ دیتے ہوئے "الخراج" سے مراد امام ابو یوسف کی کتاب الخراج ہے۔ خراج کے موضوع پر دیگر کتب کے حوالہ جات لکھتے وقت مصنف کانام بھی تحریر کیا گیاہے۔

مراب ميں پہلى بار كسى شخصيت كالكمل نام من وفات ، ويا كيا ہے-

رى مقالم يس جن كتيك ايك س زالدُ الدُّ الدُ مصادر وسراجع لافترست مين روي كاك

# رح) فهرست مضامین

# عنوان: امام ابو يوسف بحيثيت ما هرمعاشيات

|         | مقدمه                                     | × | 181  |
|---------|-------------------------------------------|---|------|
|         | حواشى وحوالهجات                           |   | 1816 |
| باب اول | عهدامام ابوبوسف اوران کے مختصر سوانح حیات |   | 6819 |
| فصراول  | عهد امام ابوبوسف كا تاريخي يس منظر        |   | 3321 |
|         | عهد ابويوسف                               |   | 22   |
|         | سای حالت                                  |   | 22   |
|         | تهرني ومعاشرتي حالت                       |   | 24   |
|         | علمي حالت                                 |   | 25   |
|         | معاشی حالت                                |   | 27   |
| فصردوم  | امام ابو یوسف کے مختصر سوائے حیات         |   | 5334 |
|         | نام ونسب                                  |   | 35   |
|         | ولارت                                     |   | "    |
|         | مخصيل علم                                 |   | 9.00 |
|         | خصوصی تربیت                               |   | 37   |
|         | علمي مقام و مرتبه                         |   | 39   |
|         | درس وتذريس اور تلانده                     |   | 39   |
|         | عهده قضاء                                 |   | 41   |
|         | تصانف                                     |   | 42   |
|         | وفات                                      |   | 46   |
|         | مناقب ومحاسن                              |   | 47   |
|         | اعتراضات اوران كالتحقيقي جائزه            |   | 48   |
|         | حواشى وحوالهجات باباول                    |   | 6854 |

### رطی

| 11769     | امام ابو یوسف کے معاشی افکار کے منابع                    | بابدوم |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------|
| 8371      | اجتنادي مقام                                             | فصراول |
| 10984     | معاثی افکار کے منابع                                     | فصردوم |
| 85        | قرآن ڪيم                                                 |        |
| 86        | امام ابویوسٹ کی وہ آراء جو اس ماخذ پر مبنی ہیں           |        |
| 87        | مديث                                                     |        |
| 87        | فهم حدیث میں امام ابو یوسف کامقام                        |        |
| 88        | حدیث کے بارے میں امام ابو یوسف کا نظریہ                  |        |
| 89        | مثالين                                                   |        |
| 91        | اقوال صحابة "                                            |        |
| 92        | ا قوال صحابہ چکے بارے میں امام ابو یوسف کا نظریہ         |        |
| 93        | آ فار صحابہ سے استدلال کی مثالیں                         |        |
| 94        | ولتراع                                                   |        |
| 95        | اجماع امام ابو یوسف کی نظر میں                           |        |
| 96        | مثالیں                                                   |        |
| 98        | שַע                                                      |        |
| 99        | قیاس' امام ابوبوسف کے فکر میں                            |        |
| 99        | مثاليس                                                   |        |
| 100       | استحسان                                                  |        |
| 101       | امام ابوبوسف اور استحسان                                 |        |
| 101       | مثاليس                                                   |        |
| 102       | عرف                                                      |        |
| 104       | امام ابویوسف کی ایک خصوصیت<br>: سر ریست                  |        |
| 105       | نص خاص اور عرف میں تضاد کے بارے میں امام ابو یوسف کاموقف |        |
| 117 Ï 110 | حواشى وحواله جات باب دوم                                 |        |

| 411118 | المام ابویوسف کے معاشی افکار و نظریات                      | باب سوم |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|
| 137121 | معاشی فکر کی مخضر تاریخ-عهد ابویوسف تک                     | فصراول  |
| 122    | معاشيلت كامفهوم                                            |         |
| 122    | معاشی فکر کی مخضر آریخ                                     |         |
| 123    | (۱)غیراسلامی معاشی فکر کی تاریخ                            |         |
| 125    | (ب) اسلامی معاشی فکر                                       |         |
| 146138 | شکسوں کے بارے میں امام ابو یوسف کی اصولی بحث               | فصردوم  |
| 139    | فیکس عائد کرنے کے اصول                                     |         |
| 142    | قیکس وصول کرنے کے عام اصول                                 |         |
|        | بیت المال کے داخل کے بارے میں                              | فصلسوم  |
| 196147 | ابويوسف كامعاشي فكر                                        |         |
| 148    | زكوة                                                       |         |
| 158    | امام ابوبوسف کی طرف منسوب ایک حیلیہ اور اس کا تحقیقی جائزہ |         |
| 161    | مُثر                                                       |         |
| 166    | صدقه فطر                                                   |         |
| 167    | صاع کی مقدار                                               |         |
| 169    | عشری اور خراجی زمینوں کی تحقیق                             |         |
| 175    | ومشور                                                      |         |
| 178    | ₹ <sup>7</sup> .                                           |         |
| 183    | نے اور خراج                                                |         |
| 184    | ر کاز اور معدنیات<br>در در در در داد                       |         |
| 187    | بازیافته اموال<br>ات                                       |         |
| 187    | لقط ت                                                      |         |
| 188    | لاوارث ترکے<br>جنگ کے غنائم                                |         |
| 188    | جنگ کے عنام                                                |         |

### رك

| 191    | وقف                                                 | يهالم   |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| 207197 | بیت المال کے مصارف امام ابو یوسف کی نظر میں         | فصل     |
| 198    | بيت المال كامفهوم                                   |         |
| 198    | مخضر تاريخ                                          |         |
| 198    | ہارون الرشید کے دور میں بیت المال کے مصارف          |         |
| 199    | بیت المال کے مصارف امام ابویوسف کی نظرمیں           |         |
|        | ابولیوسف کے فکر کی روشنی میں                        | فصرينجم |
| 237208 | اسلامی ریاست کی معاشی ذمه داریاں                    |         |
| 209    | (1) كفالت عامه                                      |         |
| 214    | (2)معاثی ترقی کااہتمام                              |         |
| 214    | (۱)وہ بنیادیں جن پر معاشی ترتی استوار ہوتی ہے       |         |
| 220    | (ب)معاشی ترقی کس طرح ممکن ہے؟                       |         |
| 220    | (i) ترقیاتی اعیموں کا جراء                          |         |
| 220    | (ii) ذرائع آمدور دنت کی تغییر                       |         |
| 222    | (iii) ذرائع آبیاشی کی تغییرو اصلاح                  |         |
| 224    | (iv) ترقیاتی اسلیموں کی لاگت کس طرح بوری کی جائے؟   |         |
|        | (٧) مخصوص ترقیاتی اسکیمول کی لاگت                   |         |
| 228    | س کن لوگوں کے ذمہ ہوگی؟                             |         |
|        | (vi) مصلحتوں میں تعارض پیدا ہو جائے                 |         |
| 229    | تؤكس كوترجع دى جائے                                 |         |
| 2.31   | (vii) تر قیاتی اسکیموں پر محمران اہل کاروں کے اوصاف |         |
| 233    | (viii)معائنه واغساب                                 |         |
|        | (ix) قوی املاک کاپیدا آور استعل                     |         |
| 2.37   | معاثی جدوجهد میں ہرشری کی عملی شرکت                 |         |
| 289238 | امام ابوبوسف كى معاشى اصلاحات                       | فصلششم  |

31

| 241                                                            | (1) خراج وظیفه کی بجائے خراج مقاسمه کی سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 259                                                            | (2) خراج کی وصولی میں قبالہ کے نظام کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 268                                                            | (3)عاملین کی تنخواہیں بیت المال ہے دی جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 270                                                            | (4) خراج کی وصولی بروفت کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                | (5) سرکاری غله کی وصولی کے جملہ اخراجات                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 272                                                            | حکومت برواشت کرے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                | (6)مقاسمہ کے نظام کے تحت اندازہ                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 274                                                            | ے لینے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 275                                                            | (7) خراج وصد قات کی آمیوں کو الگ الگ رکھاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 276                                                            | (8) قیدیوں کی معاش کا بندوبست کیاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                | (9) شيكسول كى وصولى صالح اور بإصلاحيت افراد                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 280                                                            | ك ذريع كى جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 201                                                            | 17V 171 18 100                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 284                                                            | (10) نظام احتساب كاقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 284<br>303290                                                  | (10) نظام احساب 8 فيام<br>امام ابويوسف اورمسائل زمين                                                                                                                                                                                                                                                         | فصريفتم |
|                                                                | NO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصريفتم |
| 303290                                                         | امام ابويوسف اورمسائل زبين                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فصريفتم |
| 303290<br>291                                                  | امام ابویوسف اور مسائل زمین<br>(1) مزارعت<br>مزارعت کے بارے میں امام ابو صنیفہ کا نقطہ نظر<br>امام ابو یوسف کافتوی                                                                                                                                                                                           | فصريفتم |
| 303290<br>291<br>292                                           | امام ابو یوسف اور مسائل زمین<br>(1) مزارعت<br>مزارعت کے بارے میں امام ابو صنیفہ کا نقطہ نظر<br>امام ابو یوسف کا فتوئ<br>امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت و مضاربت                                                                                                                                               | فصريفتم |
| 303290<br>291<br>292<br>293                                    | امام ابو یوسف اور مسائل زمین<br>(1) مزارعت<br>مزارعت کے بارے میں امام ابو صنیفہ کا نقطہ نظر<br>امام ابو یوسف کا فتوئ<br>امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت و مضاربت<br>امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت کی جائز صور تیں                                                                                              | فصريفتم |
| 303290<br>291<br>292<br>293<br>293<br>297<br>299               | امام ابو یوسف اور مسائل زمین<br>(1) مزارعت<br>مزارعت کے بارے میں امام ابو صنیفہ کا نقطہ نظر<br>امام ابو یوسف کا فتوئ<br>امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت و مضاربت<br>امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت کی جائز صور تنیں<br>فاسد صورت                                                                                | فصريفتم |
| 303290<br>291<br>292<br>293<br>293<br>297<br>299               | امام ابو یوسف اور مسائل زمین<br>(1) مزارعت<br>مزارعت کے بارے میں امام ابو صنیفہ کا نقطہ نظر<br>امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت و مضاربت<br>امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت کی جائز صور تیں<br>فاسد صورت<br>فاسد صورت                                                                                             | فصريفتم |
| 303290<br>291<br>292<br>293<br>293<br>297<br>299<br>299        | امام ابو یوسف اور مسائل زمین  (1) مزارعت  مزارعت کے بارے میں امام ابو صنیفہ کا نقطہ نظر امام ابو یوسف کا فتوئی امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت و مضاربت امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت کی جائز صور تیں فاسد صورت  (2) احیائے موات ( بنجراراضی کو آباد کرنا ) موات زمینوں کی تعریف                               | فصريفتم |
| 303290<br>291<br>292<br>293<br>293<br>297<br>299<br>299<br>299 | الم ابوبوسف اور مسائل ذیبن  (1) مزارعت  مزارعت کے بارے بیں الم ابوطنیفہ کانقطہ نظر  الم ابوبوسف کے نزدیک مزارعت و مضاربت  الم ابوبوسف کے نزدیک مزارعت و مضاربت  الم ابوبوسف کے نزدیک مزارعت کی جائز صورتیں  فاسد صورت  (2) احیائے موات ( نجراراضی کو آباد کرنا )  موات زمینوں کی تعریف  احیاء کے ذریعے ملکیت | فصريفتم |
| 303290<br>291<br>292<br>293<br>293<br>297<br>299<br>299        | امام ابو یوسف اور مسائل زمین  (1) مزارعت  مزارعت کے بارے میں امام ابو صنیفہ کا نقطہ نظر امام ابو یوسف کا فتوئی امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت و مضاربت امام ابو یوسف کے نزدیک مزارعت کی جائز صور تیں فاسد صورت  (2) احیائے موات ( بنجراراضی کو آباد کرنا ) موات زمینوں کی تعریف                               | فصريفتم |

|            | قیکس کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| فصربشتم    | جا گیروں کے بارے میں امام ابو یوسف کا نظریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 312304  |
| 1-10-      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|            | شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 305     |
|            | امام ابویوسف کے بارے میں ڈاکٹر ضیاء الدین الریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|            | کی ایک رائے کا تنقیدی جائزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "       |
|            | جا گیردینے کا اختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 306     |
|            | غرض وغايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307     |
|            | جا گيرول كى ملكيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 309     |
|            | صدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "       |
|            | اقبام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310     |
|            | '<br>قطائع (یا جا گیروں) پر تیکس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , m     |
| أمر نام    | مائل تجارت سے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| فصرنهم     | امام ابوبوسف کامعاشی فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220 212 |
|            | C 20 370M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338313  |
|            | خریدو فرو <sup>خت</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314     |
|            | احكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 333     |
|            | مضاريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|            | <i>ה</i> מציי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 338     |
| فصردهم     | امام ابويوسف اورمسائل محنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 346339  |
|            | اجاره كامغهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340     |
|            | محنت واجرت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|            | امام ابو یوسف کامعاشی فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340     |
| فصريازدهم  | نفقات واجبه اورامام ابوبوسف كامعاثى فكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 353347  |
| فصردوازدهم | امام ابو یوسف کے متفرق معاشی افکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 374354  |
|            | حجر( مالکانه تصرفات پر پابندی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|            | غله کانرخ اوراس کی رسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 355     |
|            | W. Commercial Commerci |         |

| 358    |     | کرنسی کی قیمت میں تبدیلی                    | 3                |
|--------|-----|---------------------------------------------|------------------|
| 359    |     | ملكى تجارت                                  |                  |
| 360    |     | مشتركه ملكيت                                |                  |
| *      |     | حن شفعه                                     |                  |
|        |     | <i>ר</i> אט                                 |                  |
| 365    |     | ~                                           |                  |
| 366    |     | دارالحرب مين سود كامسئله                    |                  |
|        |     | جرماند                                      |                  |
| 367    |     | قرض                                         |                  |
| 368    |     | وراثت                                       |                  |
| 370    |     | وصيت                                        |                  |
| 373    |     | اضطراري حالات ميس جتلاائل حاجت كے حقوق      |                  |
| 373    |     | نظربيه المتعسف في استعال الحق               |                  |
| 411375 |     | حواشى وحواله جات باب سوم                    |                  |
|        |     | امام ابو یوسف کے معاشی افکار و نظریات       | باب چهارم        |
| 554412 |     | كالتقيدي جائزه                              | . 80             |
| 424414 |     | كتاب الخراج برايك تحقيق نظر                 | فصراول           |
| 457425 |     | ماليات عامه                                 | فصردوم           |
|        | فكر | خراج اور جزبيے متعلق ابوبوسف کے معاثی       | فصرسوم           |
| 472458 |     | پر مستشرقین کی تنقید اور اس کا تحقیقی جائزه | Calab            |
| 482473 |     | اسلامی ریاست کی معاشی ذمه داریان            | چیادا<br>فصل: سر |
| 493483 |     | معاشى اصلاحات كى افاديت                     | فصرينجم          |
| 514494 |     | مسائل زبین                                  | فصرششم           |
| 535515 |     | متفرق معاشى افكار                           | فصريفتم          |
| 554536 |     | حواشى وحوالهجات باب چهارم                   |                  |

| 584555   |     | امام ابوبوسف کی اقتصادی بصیرت کے اثر ات          | باب بيجم                 |
|----------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 561558   |     | وہ کتب جن پر ابو یوسف کے معاثی فکر کے اثر ات ہیں | فصراول                   |
|          |     | مسلم ریاستوں کے مالیاتی ومعاشی نظام میں آپ       | فصردوم                   |
| 562      |     | کے افکار و نظریات کے اثرات                       |                          |
| 56.3     |     | (۱) خلافت عباسيه                                 |                          |
| 570      |     | (ب) خلافت عثانيه                                 |                          |
| 570      |     | (ج)سلاطين دېلى اور عهد مغليه كامالياتى نظام      |                          |
| 579574   |     | مسلم ممالک کے قوانین میں آپکے افکار کے اثرات     | فصرسوم                   |
| 575      |     | (1) مجلّه الاحكام العدليه                        | 11 1656 7 - 1 <b>-</b> 7 |
| 579      |     | (ب)دیگر ممالک کے قوانین                          |                          |
| 584580   |     | حواشى وحوالهجات باب پنجم                         |                          |
|          |     | لهام ابويوسف اور ممتاز ما ہرین معاشیات           | باب ششم                  |
| 6121 585 |     | ایک نقابلی جائزه                                 |                          |
| 587      |     | يحيیٰ بن آدم القرشی                              |                          |
| 592      |     | ابوعبيد القاسم بن سلام                           |                          |
| 595      |     | قدامه بن جعفر                                    |                          |
| 597      |     | علی بن احد 'ابن حزم                              |                          |
| 600      | 194 | ابو حامد محمه بن محمد الغزالي                    |                          |
| 603      |     | عبدالر تنمن بن محمدابن خلدون                     |                          |
| 607      |     | ايدمسمته                                         |                          |
| 612-609  |     | حواشى وحواله جات بابششم                          |                          |
|          |     | پاکستان میں نیکس کے نظام کا تنقیدی جائزہ         | باب مفتم                 |
|          |     | اور ابوبوسف کے معاشی افکار کی روشنی میں          |                          |
| 638613   | 2.0 | اصلاح کی تجاویز                                  |                          |

| 614    | قوانيين محاصل                                  |         |
|--------|------------------------------------------------|---------|
| 617    | تنقيدي جائزه                                   |         |
| 624    | ابوبوسف کے افکار کی روشنی میں اصلاح کی تجاویز  |         |
| 638637 | حواشى وحوالهجات بابيفتم                        |         |
|        | ابو یوسف کے معاشی افکار کی روشنی میں           | بابهشتم |
| 650639 | پاکستان کے معاشی مسائل کاحل                    | . ,     |
| 640    | پاکستان کے معاثی مسائل                         |         |
| 644    | ابوبوسف کے معاشی افکار کی روشنی میں مسائل کاحل |         |
| 650    | حواشى وحواله جات باب بشتم                      |         |
|        | مصادرو مراجع                                   | 0       |
|        | کت خانے                                        | 0       |

مقدمه

جدید دور میں انسان کی دنیوی زندگی میں معاشیات کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ تاریخ کے ہردور میں یہ علم ارتقاء پہنچیں رہا ہے۔ مختلف مصنفین اپنی کتب میں مختلف موضوعات مثلاً زراعت ' تجارت ' صنعت و حرفت اشیاء کے مبادلے ' زر کے استعمال اور دیگر معاشی امور سے متعلق بحثیں کرتے رہے ہیں۔ اور اب یہ مباحث ایک مرتب اور مضبط علم کی شکل افقیار کر چکے ہیں۔

دور حاضر میں اس علم کی تعلیم و تدریس کا انظام تقریباً ہر ملک کے تعلیمی اداروں میں ہے۔ اس ضرورت کو ید نظر رکھتے ہوئے یورپ میں معاثی تجزیہ (Economic Analysis) کی تاریخ پر کئی کتب تحریر کی گئیں۔ آج ہمارے کتب خانوں میں معاثی نظریات کی تاریخ پر "History of Economic Thought" اور

"History of Economic Analysis" کے نام سے در جنول کتب ملتی ہیں۔(1)

ان میں مور خین نے جدید دورے پہلے کے زمانہ کو چار ادوار میں تقسیم کیا ہے۔

(The Ancient Oriental Age) נגץ הלטופר (1)

(The Greek Age) אילטער (2)

(The Roman Age) על שנפו (3)

(4) قرون مظلم كاعيسائي دور (The Christian Medieval Age)

یہ کس قدر جیرت آفریں بات ہے کہ تمام مور خین معاشی فکر کی تاریخ مرتب کرتے وقت یونانی فلاسفر افلاطون اسم کا مرتب کرتے ہوئے دور حاضر تک کے ماہرین (Plato) (م 342 ق-م) سے آغاز کرتے ہوئے دور حاضر تک کے ماہرین معاشیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلم مفکرین کو یکسر نظرانداز کردیا جاتا ہے۔(2)

625ء تا 1550ء کے زمانہ کو انہوں نے تاریک دور "Dark Age" قرار دیا ہے۔ جوزف - اے شمپیٹر (Joseph A.Schumpeter) نے اپنی کتاب "History of Economic Analysis" میں یونانی 'روی معاشیات پر بحث کرنے کے بعد دو سرے باب میں "The Great Gap" کے عنوان کے تحت یہ لکھا ہے۔

So far as our subject is concerned we may safely leap over 500 years to the epoch of St. Thomas Aquinas (1225-74), whose summa theologica is in the history of thought what the south western spire of the cathedral of chartres is in the history of architecture. (3)

"جال تک ادرے موضوع کا تعلق ہے ہم پاسانی سینٹ ٹامس اکوئی ناس (74-500) 500 سال
کے زمانے تک بیک جست پہنچ کتے ہیں۔ جس کی جامع لاہوتی تحریر تاریخ فکر میں وہی مقام رکھتی
ہے جو چار تری 2/3 (Chartres) کے کلیسا کے جنوب مغربی منار کافن تغییر کی تاریخ میں ہے۔"
شمپیٹر (Schum peter) کے اس بیان سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ پانچ سوسال تک تحریری یا عملی شکل

شمپیشر (Schumpeter) کے اس بیان سے میہ ظاہر ہو تا ہے کہ پانچ سوسال تک تحریری یا عملی شکل میں معاشیات پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور پھراس کی پیروی کرتے ہوئے دیگر مور خین نے بھی مسلم علاء کو قابل النفات نہیں سمجھا۔

ہمارے نزدیک معاشی تجزبیہ کی تاریخ میں مسلم ماہرین معاشیات کو نظرانداز کرنے کے تین بڑے اسباب ہیں۔ (۱) پہلا اور بنیادی سبب تووہ تعصب اور عنادہے جو یورپ کو اسلام سے ہردور میں رہاہے۔

(ب) دوسراسب سے کہ مغرب میں مختلف علوم کاارتقاء ایک مخصوص ماحول میں ہوا ہے۔ اس کے نتیج میں مغربی دانشور مسلمانوں کے معاثی افکارو نظریات سے آگاہ نہ ہوسکے۔(4)

(ج) خود مسلمان مصنفین نے بھی اپنے اسلاف کے معاشی فکر اور مسلم علاءو مفکرین کے یہاں معاشی تجزیے کی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش نہیں کی۔(5)

حقیقت یہ ہے کہ مغربی مور خین معاشیات نے معاشی فکر کی تاریخ کی جو تقیم کی ہے وہ ناممل ہے۔ کیونکہ اس
طرح مسلمانوں یا عربوں کا تقریباً ایک ہزار سال کا طویل دور حذف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جس تاریک دور (Dank Age)

کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یورپ کی تاریخ پر تو منطبق ہو سکتا ہے (6) لیکن اے مسلمانوں کی تاریخ پر کسی طرح
بھی چہاں نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ یہ تو مسلمانوں کی تاریخ کا وہ دور ہے جو تعلیمی 'معاشر تی 'تہذ ہی اور معاشی لحاظ ہے دنیا ک
سب قوموں ہے اعلی تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی عظیم سلطنت تھی جو یورپ اور افریقہ کے مغربی ساطوں اور ایشیا کے
جزب مشرقی ساطوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمان قوم زندگ کے ہر میدان میں ترتی کی اعلیٰ منازل طے کر رہی تھی۔
ایک عام قاری بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ مغربی تہذیب سے پہلے جس عظیم قوم نے کئی سوسال دنیا کے ایک
بڑے جھے پر حکومت کی ہو اور جس کے علمی کاموں سے آج یورپ بھی استفادہ کر رہا ہے۔ اس نے معاشی فکر و تجزیے
کے باب میں کوئی قاتل ذکر کام نہ کیا ہوگا۔ (7) اے۔ گلیوم (A-Guillaume) کتا ہے۔

At the height of Abbasid power their subjects enjoyed a period of unexampled economic prosperity. Trade by land and sea was developed by an amazing degree; agriculture and irrigation were developed and arts

and sciences were cultivated as never before (8)

"عباسيہ كے زمانہ عروج ميں ان كى رعايا عديم المثال تتم كى خوشحالى سے بهرہ ور ہوئى۔ فتكى اور

سمندر كے راستوں سے تجارت نے جران كن حد تك ترقى كى۔ زراعت 'آب پاشى' فنون اطيفہ

اور سائنس كى مختلف شاخوں نے اس قدر ترقى كى كہ اس سے قبل ان علوم ميں ايسى ترقى نہ ہوئى

عقى۔"

معاثی تجزیہ ہے ہماری مرادیہ ہے کہ ان قوتوں اور ان انسانی اعمال و رجانات کا پنة چلایا جائے جن کے تعالی کے بنتے جس سطے زندگی پر نمایاں معاثی مظاہر وجود جس آتے ہیں یا ان اثر ات و نتائج کی نشاندی کی جائے جو کسی معاثی عمل یا اقدام ہے متعلقہ افراد یا اداروں پر مرتب ہوتے ہیں۔ تجزیہ کا اطلاق اسبب و عوامل کی دریافت پر بھی ہوتا ہے اور اثر ات و نتائج کی تحقیق پر بھی۔ معاثی تجزیہ پیچیدہ اور مرکب معاثی امور کے پیچیے کام کرنے والی سادہ اور مفرد قوتوں کو دریافت کرتا ہے یا معاثی اعمال کے پیچیدہ اثر ات کے مختلف اجزاء کو ایک دو سرے ہواگ کرکے دکھلا تاہے۔ قیمتوں دریافت کرتا ہے یا معاثی اعمال کے پیچیدہ اثر ات کے مختلف اجزاء کو ایک دو سرے ہوائی سے افراد کے ذوق اور ان کی تعیین کرنے والے عوامل سے افراد کے ذوق اور ان کی تعیین کرنے والے عوامل سے افراد کے ذوق اور ان کی ترجیحات 'ان کی آمدنی وغیرہ سے کی نشاندہ کی کرنامعاثی تجزیہے کی ایک مثال ہے۔ اس طرح کسی محصول کا تجزیہ یہ متعین کرے گاکہ اس کے اثر ات محصول ادا کرنے والوں پر کیا پڑتے ہیں۔ اور اس سے وصول کرنے والوں کو کیا حاصل ہو تا ہے۔ ان اثر ات اور اس حاصل کا محصول کی نوعیت 'اس کی شرح یا طریق مخصیل سے کیا تعلق ہو آن میں کوئی ترمیم ان اثر ات اور اس حاصل کا محصول کی نوعیت 'اس کی شرح یا طریق مخصیل سے کیا تعلق ہو آن میں کوئی ترمیم ان اثر ات اور اس حاصل کا محصول کی نوعیت 'اس کی شرح یا طریق مخصیل سے کیا تعلق ہو آن میں کوئی ترمیم ان اثر ات و درائی کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے۔

معاثی فکر کادائرہ زیادہ و سیج ہے۔ اس سے مرادوہ تمام افکار و خیالات ہیں جو معاثی امور سے متعلق ہوں۔ معاثی مائل کے حل کے لئے گئے جانے والے اقد امات 'اور معاثی بہود کے لئے پیش کی جانے والی تجاویز اس کے دائرے میں شامل ہیں۔ اور وہ تمام امور و مباحث جن کا مطالعہ موجودہ علاء معاشیات معاثی پالیسی (Economic Policy) کے عنوان کے تحت کرتے ہیں۔ کسی معاثی مظرکے پندیدہ یا ناپندیدہ ہونے یا کسی معاثی نتیج کے مطلوب یا غیر مطلوب کے عنوان کے تحت کرتے ہیں۔ کسی معاثی مظرکے پندیدہ یا ناپندیدہ ہوتے ہیں۔ معاثی افکار کے مطالعہ سے ان کے ہونے کام کرنے والی تجزیاتی بصیرت کا با آسانی پند لگایا جا سکتا ہے۔ (9)

ایک ماہر معاشیات جب کسی فیکس کے بارے میں سے رائے دیتا ہے کہ سے کیوں ضروری ہے؟ اس کے فوا کد کیا ہیں اور اس کے اثر ات فیکس دہندگان پر کیا پڑتے ہیں؟ کون سے فیکس عوام پر محض بوجھ ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہیں؟ تو اس سے اس کی تجزیاتی بھیرت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ماہر معاشیات کا فریضہ ہے کہ ملک جن معاشی مسائل سے دوچار ہوان کی نشاندہی کرے اور ان کے حل کے لئے تجاویز بھی پیش کرے۔ معافی فلاح و ببود کیول ضروری ہے؟ وہ کون ی بنیادیں ہیں جن پر معافی ترقی استوار ہوتی ہے اور اس کے حصول کے کیا طریقے ہیں؟ ان سب امور کے بارے ہیں حکومت کو کمل راہنمائی دینا بھی ماہر معاشیات ہی کی ذمہ داری ہے۔

اس حوالے ہے جب ہم اسلامی آدری کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ بور ٹی مورضین نے جس دور کو معافی فکر و تجزیہ کی آدری ہیں خلا قرار دیا ہے اس ہیں مسلم علماء 'فقہاء اور مضرین نے مختلف معافی موضوعات پر فلاسفہ یونان افلاطون (م 347 ق - م) اور ارسطو (م 332 ق - م) ہیں۔ امام ابو حفیفہ النعمان بن فلاسفہ یونان افلاطون (م 347 ق - م) اور ارسطو (م 270 ق - م) ہیں۔ امام جھی بن ادریس 'الشافعی (م 204 ھ / 820) ' طاب تحدید کی تارہ ہے ان کے معاشی فکر (م 204 ھ / 820) ' امام احمد بن حنبل (م 241 ھ / 855) الیے مسلم فقہاء کی آراء ہے ان کے معاشی فکر ( Analytical approach ) کا ندازہ ہو سکتا ہے۔

حقیقت سے کہ اسلام کی ابتدائی دو صدیوں میں 'جبکہ یونانی فلاسفہ کی کتابیں ابھی عربی زبان میں منتقل نہیں ہوئی تھیں 'اسلامی دنیا میں درج ذیل معاشی موضوعات ترقی یا چکے تھے۔

کومت کی میکسیٹن پالیسی (Taxation Policy of Government) پیدادار بڑھانے اور ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی کے لئے ٹیکسوں کا استعمال کی حوصلہ شکنی کے لئے ٹیکسوں کا استعمال

production and discourage accumulation of wealth)

فیکسوں کی شرحیں (Rates of Taxes) سرکاری مصارف (Government expenditure)
نظام ذر کے متعلق پالیسی اور اوار ب (Monetary policy and Institutions)
ہنڈی اور اس کی دستاویزات (Credit and credit instrument)
قبت کا تعین اور قبت کی پالیسی (Price determination and Price policy)
سکور نمنٹ بجٹ (Government budgets)

گور نمنٹ بجٹ کے توازن کے طریقے (Methods of balancing government budget)
تجارت اور کامری (Commodity exchange) تجارتی مال کامبادلہ (Commodity exchange)
پیداواری استعداد (Productive capacity) احیاء موات (Partnership to cultivate trees)
مزارعت (Partnership to cultivate trees) مراقت (Partnership to cultivate land)
زرعی اصلاحات (Agrarian reforms) شرکت (Partnership)

اراضی کی مختلف اقسام (Different kinds of land) ذرعی ملکیت (Agricultural ownership) بیت المال (Public treasury) منڈی کے قواعد (Market regulations) ذخيره اندوزي (Hoarding)منافع (Profit) سود (Interest) سود فواري (Usury) حواله (Transfer of debt) نفقه (Maintenance) ميراث (Heritage) اجاره (Rent

رسد اور طلب (Supply and demand) معاثی حاجات (Economic needs)

ظلم داستبداد کے معاثی نتائج (Economic consequences of oppression)

عدل کے معاثی نگانج (Economic consequences of justice)

حسابات کی جانج پڑتال اور بحث (Checking and saving accounts)

وہ کتب جن میں مسلم علماء نے معاشی امورے بحث کی ہے۔ ان کو ہم درج ذیل اقسام میں تقسیم کرسکتے ہیں۔

- (1) مختلف مغربین کی کتب مثلاً ابوجعفر محمد بن جریر الطبری (م 310ه / 923ء) کی تفییر جامع البیان فی تغییر القرآن 'فخرالدین الرازی (م 606ه / 1210ء) کی تفییر"النفسیر الکبییر"-
- (2) فقهى تاليفات مثلًا ابوبكراحد بن على الجصاص (م 370ه / 981ء) كى احكام القرآن ابومحم على بن احمد ابن حزم (م 456ه / 1064ء) كى كتاب المعجلي -
  - (3) مسلم فلاسف كى كتابين مثلًا ابونفر محمد الفاراني (م 339ه / 950ء) كى كتاب "السياسة المدنية" -
- (4) تاریخ کے موضوع پر تصانیف مثلاً عبدالرحمٰن بن محمد ابن خلدون (م 808ھ / 1406ء) کی کتاب " مقدمة"
- (5) اخلاقیات کے موضوع پر کتب مثلاً ابو عامد محمد بن محمد الغزالی (م 505ھ / 1111ء) کی کتاب احیاء علوم الدین اور کیمیائے سعادت۔ اس طرح محمد بن حسن طوی (م 673ھ / 1274ء) کی کتاب "اخلاق ناصری"۔
- (6) وه كتب جو جغرافيه كے موضوع پر تحرير كى تكيّس- مثلاً احد بن عمر ابن رسته (م 290ه / 903) كى كتاب الاعلاق النفيسة ... ابو القاسم محد بن على ابن حوقل (م بعد 367ه / بعد 977ء) كى تصنيف كتاب صورة الارض ... ابوعبدالله محد بن ابي طالب فيخ الربوه (م 727ه / 1327ء) كى كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر-
- (7) مسلم علماء کی وہ کتب جو تاریخ کے مختلف ادوار میں سرکاری محکموں میں کام کرنے مشیوں کے لئے دستورالعل کا کام دیتی رہیں۔ مثلًا ابو بکراحمد بن یکی (م 335ھ / 946ء) کی کتاب ادب الکتاب.... ابوالعباس احمد بن علی القلقشندی (م 821ھ / 1419ء) کی تصنیف کتاب صبح الاعشی فی صناعة الانشاء۔
- (8) مختلف سفرنام- مثلًا محمر بن احم ابن جبير (م 614ه / 1217ع) كى كتاب رحلة ابن جبير ....

محرين عبدالله في الطوط (م 777ه / 1377) كى كتاب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار-

(9) وہ کتب جو مسلم علاء نے حکمرانوں کی راہنمائی کے لئے تحریر کرکے انہیں پیش کیں۔ مثلاً عبدالر حمٰن بن نفر الشیزری (م 589ھ / 1192ء) کی کتاب "النهج السلوک فی سیاسة الملوک" - (10)

ان کتب کے علاوہ کچھ تصانیف وہ ہیں جو خالص محافی موضوعات کا احاظہ کرتی ہیں۔ اور مسلم علاء نے یہ کتب اس ان کتب کا مختمر دور ہیں تحریر کی ہیں جس کو مور خین معاشیات تاریک دور "Dark Age" قرار دیتے ہیں۔ یمال ان کتب کا مختمر تعارف پیش کیاجا تا ہے۔

| مقام اور سن اشاعت     | ایم مضاحین              | - تاب             | معنف                      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| بولاق=1302ھ           | (i) اسلامی حکومت کے     | كتاب الخراج       | ابولوسف يعقوب             |
|                       | ذرائع آمدن              |                   | بن ابرائیم                |
| - 7                   | (ii) بیت المال کے مصارف |                   |                           |
|                       | (iii) اسلای ریاست       |                   | (+798/ ±182)              |
| W.                    | کی معاشی ذمه داریان     |                   |                           |
| ومثل 'مضعنه الانوار   | (i) كىب كى اقسام        | الاكتساب في الرزق | محد بن الحسن              |
| (1938                 | غنی                     | المستطاب          | الشيباني                  |
| (نقتريم و تتحقيق      | معاشی ترتی کی اتسام     |                   | (+805/±189°)              |
| (5)93                 | معاشی حاجات             |                   |                           |
|                       | زراعت اور تجارت         |                   |                           |
|                       | ک ترخیب                 |                   |                           |
|                       | دری آلات                |                   |                           |
| .0                    | رزق مامل کرنے کی        |                   |                           |
|                       | زنيب                    |                   | A-16 - 15                 |
| لامور=ا كمكست         | _اسلامی حکومت کے        | كتاب الخراج       | يخي بن آدم القرشي         |
| العلمية. = 1395 ه     | ذرائع آمان              |                   | (+818/=203 <sub>(</sub> ) |
| ( همحقيق = ابوالاشبال | ارامنی کی اقسام         | -                 |                           |
| احد محد شاک           | اوران کے احکام          |                   |                           |
|                       | 🤃 تجارت اور زراعت       |                   |                           |
| سانگلەبل-المكنبة      | ـــذرائع آمدن اور       | كتاب الاموال      | ابو عبيد القاسم           |

| بن سلام                   |                     | مصارف                         | الاثرية               |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| (+838/224()               |                     | ساپ تول کے پیانوں             | رهمج وتعليق           |
|                           |                     | مثلاصاع وطل وغيرو             | مجمه حامدا لنقي)      |
|                           |                     | ک محقیق                       |                       |
|                           |                     | _ مشتركه ملكيت                |                       |
| حيد بن مخلد '             | الآب الاموال        | _اسلامی حکومت کے              | الرياض = المركز الملك |
| ابن زنجوبيه               |                     | ذرائع آءن                     | فيصل للبحوث والدراسات |
| (+865/ ±251°)             | 1                   | معارف                         | الاسلامة / 1406ھ      |
|                           | , ,                 | ارامنی کی اقسام               | ( محقیق=الد کورشاکر   |
|                           | 1                   | 39-                           | نيب فياض)             |
|                           |                     | _او قاف                       |                       |
|                           | 4                   | _عدل اجتاعي                   |                       |
| ابو ز کریا کیلیٰ بن عمر   | كتاب النظروالاهكام  | _اوزان اور پیانوں             | تونس=الشركةالنونسية   |
| الكتاني                   | ني جميع احوال السوق | کی هختین                      | للتوزلع 'طبع 1975ء    |
| (+902/±289 <sub>(</sub> ) |                     | اقتمادي آزادي                 | ( تحقیق = حسن حسنی    |
|                           |                     | _اتضادى ترتى كى بنياد         | عيدالوهاب)            |
|                           |                     | تقوى                          |                       |
|                           |                     | _ قيتول كالتعين تم <i>س</i>   |                       |
|                           |                     | طرح وو کا ہے؟                 |                       |
|                           |                     | - ذخيرواندوزي كامنموم         | 4                     |
|                           |                     | اسباب اور تقصانات             |                       |
|                           |                     | _ تمارت کی اتسام              |                       |
|                           |                     | _زرمی اجناس کی<br>څریدو فروفت |                       |
|                           |                     | ريدو روحت<br>_معافي توانين    | 1/2                   |
|                           |                     | (يه عالم اسلام کی پہلی تناب   |                       |
|                           | -                   | ہے جس میں بازار اور           | -                     |
|                           |                     | فردك معالمات ك                |                       |
|                           |                     | بارے میں بحث کی               | <u> </u>              |
|                           |                     | -4.80                         |                       |

|   |                          |                            |                    | -                          |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
|   | الرياض ٔ دارالعاصمته     | تجارت اور بإزار            | الحث على التجارة   | ابو بكراجد بن محمد         |
|   | طبع 1407 ھ               | _ تجارت ممل طرح حصول       | والصناعة والعل     | بن إرون الخلال             |
|   |                          | معيشت كألك ابم ذربعه       | 1.0                | (\$924/a312g)              |
| İ |                          | -4                         |                    | 189                        |
|   |                          | ۔۔ مال اور اس کے فوائد     |                    |                            |
|   |                          | محنت کی اہمیت              |                    |                            |
|   | الميدن=مطبع بريل         | ذرائع آمان                 | نبذمن كتاب الخراج  | قدامه بن جعفر              |
|   | æ1306                    | £ 5                        | وصنعةالكنابة       | الكاتب                     |
|   |                          | سوادعراق کے                |                    | (+948/ #337)               |
|   |                          | مختلف علاقوں سے حاصل       |                    |                            |
|   |                          | ہونے والی آمدنی کا کوشوارہ |                    |                            |
|   |                          | څاج بن يوسف اور            |                    |                            |
| 1 |                          | مامون الرشيد كے دور ميں    |                    |                            |
| 1 |                          | مراق میں مختلف اشیاء       |                    |                            |
| 1 |                          | ك زخ كياتي؟                |                    |                            |
| 1 | المغرب= منبعته           | _زرعی اراضی کی اقسام       | كنابالفلاحة        | ابوعبدالله محمرين          |
|   | كريماديس 1955ء           | زراعت ك مخلف طريق          |                    | ابراتيم 'اين بصال          |
| 1 | ( تحقیق=خوی ماریه میاس)  | _ زرای آلات                |                    | (م چونتی صدی بجری          |
| 1 |                          | مخلف زرعی اجناس            | 1                  | / دسویں صدی عیسوی          |
| 1 |                          | اور ان کی کاشت کا          |                    |                            |
|   |                          | مج موم                     |                    |                            |
| 1 |                          | مختلف ما حاول کے خواص      |                    |                            |
|   | مصر=وارا أغكر للباعتر    | اسلای حکومت کے             | الاحكام السلطانيةو | ابوالحن على بن محمه        |
|   | والنشر 1404م             | ذرائع آمان                 | الولاياتالدينية    | الماوروي                   |
|   | 195.000 USA              | معارف                      |                    | (+1058/a450 <sub>(</sub> ) |
|   | عمان=مجمع اللغة<br>* مدر | _اس دور كى كاشت كارول      | المقنعفىالفلاحة    | احمر بن محمر''             |
| 1 | العربيةالارنني           | کی معاشی حالت              |                    | ابن حجاج الأشيل            |
|   | ¢1982                    | _زرعی اراضی کی             |                    | (م پانچویں مدی جری /       |
|   | ( محقیق ملاح جرار        | مخلف اتسام                 |                    | گيار دوي مدى عيسوى         |
|   | جامرابو سفيته عبدالعزيز  | _زراعت کے                  |                    |                            |
|   |                          |                            |                    |                            |

'n.

|                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| الدوري                | مخلف طريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                |
| 073,7                 | زرعی آلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                |
|                       | مثلف زرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                |
| 35                    | - اجناس اور ان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 20               |                                |
|                       | ابنان وراق کا<br>کاشت کا میچ موسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                |
| قان=المطبعةالجنينة    | است و جانوم<br>اس دور کے کاشکاروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. NO : 17         | ابوالخيرالاندلس                |
| الاعتصاب              | ے من دور سے معدوروں<br>کی معافی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كآب فى الفلاحة     | ابواليرالاند ک                 |
| 21037                 | ۔۔۔ مختلف علاقوں کے محاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                |
|                       | زرمی ارامنی کی مختلف اتسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                |
|                       | زراعت کے مختلف طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                |
|                       | مختلف تشم ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                |
|                       | زمینیں کن کن اجناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                |
|                       | کے لئے زیادہ مغید ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                |
|                       | ـــزر کی اجاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                |
|                       | مارون بادن<br>مارون مارون بادن<br>مارون مارون بادن<br>مارون بادن<br>مارون مارون<br>مارون بادن<br>مارون مارون<br>مارون مارون ادن<br>مارون ادن<br>مارون ادن<br>مارو<br>مارو<br>مارو<br>مارو<br>مارو<br>مارو<br>مارو<br>مارو<br>مارو<br>م ادن<br>م د ا<br>م د م ادن<br>م ادن<br>م ادن<br>م<br>م ادن<br>م ادن<br>م ادن<br>م ادن<br>م ادن<br>م ادن<br>م ادن<br>م اد م<br>م اد م<br>م اد م<br>م |                    |                                |
|                       | اوران کی کاشت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                |
|                       | (200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                |
|                       | درعی آلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                |
| يروت=دار الثقافة      | مختب بنغ كيليح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كتاب نهاية الرتبة  | عبدالرحنٰ بن نعر               |
| فتحقيق=الد كتور السيد | ضروری شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فىطلبالحسبة        | الثيرزي                        |
| البإز العربي          | ا عتسب کے فرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | (+1192/ ±589 <sub>(</sub> )    |
| )                     | مختلف پیشون کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                |
|                       | خهارت کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                |
|                       | 99"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | >                              |
|                       | _ مختلف اشیاء کے زخ<br>دف انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                |
|                       | ۔۔۔ ذخیرہ اندوزی<br>۔۔۔ مخلف کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                |
| القاهرة=مكتبة         | عنلف اشياء ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الاشارة الى محاس   | ابوالفضل جعفرابن               |
| العاهرة               | لاكت اور قيت كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التجارة<br>التجارة | بورسس مرابن<br>على الدمشق      |
| المليات وهرية         | ناح بوريت .<br>تعين سم طرح مو گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠, ٩٧٥             | سی الد کی<br>(م چھٹی صدی جری / |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                |

| -   |                           |                                     |                 |                                           |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| I   | (حقیق ابشری               | _ ليمتين كيول بدعتي بين؟            |                 | بارهوی صدی عیسوی)                         |
|     | الشوفيچي)                 | نظریه قدر                           |                 |                                           |
|     |                           | مختلف اشیاء کے نرخ                  | in the land     | enak d                                    |
| -   |                           | اور بازار پر ان کائر                |                 | = 4                                       |
| 1   |                           | کام کی تعتیم                        |                 |                                           |
|     |                           | سونے اور چاندی کے سکے               |                 |                                           |
| 1   |                           | - تجارت اور اس كے اسلوب             |                 |                                           |
|     |                           | _مخت كے پھيااؤ كے اسباب             |                 |                                           |
|     |                           | اوراس کی ضرورت                      |                 |                                           |
| H   | القاهرة = 1943م           | مصري عبد آل ايوب                    | قوانين الدواوين | اسعد بن الممذب                            |
| I   | ( فتحقیق=عزیز سوریال      | کا ڈری نظام                         |                 | این مماتی                                 |
|     | عطيه)                     | دری محاصل                           |                 | (+1209 / ±606°)                           |
|     |                           | زرمی اجناس                          |                 |                                           |
|     | 3                         | دری مرکزمیان                        |                 |                                           |
|     |                           | ~Z                                  | ***             |                                           |
| ;   |                           | تبد                                 |                 |                                           |
|     |                           | ورافت كا اكام                       |                 |                                           |
|     |                           | معرى او زان اور                     |                 |                                           |
| 1   |                           | پیانوں کی محقیق                     |                 |                                           |
|     | ميدرة=1802م               | زری اراضی کی اقسام                  | كابالفلاحة      | ابو ذکریا یجیٰ بن محمد                    |
| ill |                           | زراعت کے مخلف طریقے<br>مخانہ یہ میں |                 | ابن العوام الاشبيل (11)                   |
| W   |                           | مخلف زرمی اجناس<br>اور ان کی کاشت   |                 | رم ساؤیں صدی جری /<br>تشریع میں میں میں ا |
| N   |                           | كالمجج موس                          |                 | تيرهوين صدى عيسوى                         |
| 1   |                           | المان دور کے کافت کاروں ا           |                 |                                           |
| 1   |                           | ک معاشی حالت                        |                 |                                           |
|     | مطبعةالمويد <i>'1318ه</i> | محتب عے فرائض                       | الحسبةفىالاسلام | ابوالعباس احمد بن                         |
|     | ~                         | معالمات کی مختلف اقسام              | اووظيفةالحكومة  | عبدالحليم ابن نيسيه                       |
|     |                           | ۔۔زخرواندوزی                        | الاسلامية       | (+1328/#7286)                             |
|     |                           | ـــزنجرواعدر                        |                 |                                           |
|     |                           |                                     | -               | l .                                       |

|                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| كيبرج <sup>*</sup> طبعت<br>دارالفنون *1937<br>(هيچ-روين ليوي) | کیے عمل کرتا ہے۔  ۔ ترید و فرونت  ۔ تسعیر کاجواز اور  ۔ مراکت  ۔ شراکت  ۔ مختب بنے کیلئے  ۔ مختب بنے کیلئے  ۔ مختب کے زائفن  در تو ق | معالم القرية في<br>احكام الحسبة     | محدين محدين احمد<br>القرشي أبين اللاشوة<br>(م 729هه / 1329ء)              |
| ورت وارالكتب<br>العلمية                                       | سود<br>تجارت كا اتسام<br>اوزان اور<br>بيالول كى فختيق<br>الحسبة<br>نسعير (قيتول كالتحين)<br>فيرواندوزي                                                                                                                                                                       | الطرق الحكمية في<br>السياسة الشرعية | ابوعبدالله محمد بن<br>الي بكر <sup>4</sup> ابن قيم<br>(م 751هه / 1350ء)   |
| القاهرة=المكتبةالنجارية                                       | مزارعت<br>مختلف صنعتوں کی<br>نوعیت اور ان کاعلم<br>ی عبادات کا معاشی پہلو<br>محنت کی عظمت<br>محنت کی عظمت<br>یکایل کے نقصانات                                                                                                                                                | البركة في فضل السعيد<br>والحركة     | ابوعبدالله محدين<br>عبدالرحمٰن الوصالي<br>الجشي اليمني<br>(م782ه / 1380ء) |

| بيروت=واراكتب                             | تبل از اسلام سواد                    | الانتخراج لادكام     | ابوالفرج عبدالرحن |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| العلمية 1405ه                             | ك علاقين فراج                        | الغراج               | بن احمر 'ابن رجب  |
| B140.5 CLLC                               | _ خراج و کلیفه اور                   | 0/                   | (+1393/=795)      |
|                                           |                                      |                      | (11070) 2170[7    |
|                                           | خراج مقاسه<br>ارامنی کی مختلف انسام  |                      |                   |
| 1                                         | مزارعت                               |                      |                   |
|                                           | راوعت                                |                      |                   |
|                                           | -7                                   |                      |                   |
|                                           | اتطاع                                |                      |                   |
|                                           | معارف زكوة كاتحديد                   |                      |                   |
|                                           | حکومت فیکسوں سے حاصل                 |                      |                   |
| 2                                         | كرده رقوم كوكن مصالح                 |                      |                   |
|                                           | M                                    |                      |                   |
|                                           | پر فرچ کرے۔<br>۔۔۔معاش کے طریقے      | الفلاكتوالمفلوكون    | شاب الدين احد بن  |
| القاهرة مطبعة<br>ال <sup>نو</sup> عب1322ه | معال سے طربیع<br>تجارت               | العاد فاوالمعلو دون  | على الدلجي        |
| #1322 V                                   | بارت<br>کاشتکاری                     |                      | (م838ھ/ 1435)     |
| 5.7                                       | سامنعت و حرفت<br>منعت و حرفت         |                      | (77100) 2000[7    |
|                                           | آندو فرج اور                         |                      |                   |
|                                           | ان کے مامین تعلق<br>ان کے مامین تعلق |                      |                   |
|                                           | معافی سر کرمیوں کی اہمیت             |                      |                   |
| لبنان=مكنبةاحياء                          | معرى معاشى تاريخ                     | المواعظ والاعتبار    | تقى الدين احير بن |
| العلوم                                    | بازار اور ان کی تاریخ                | في ذكرا لخلط والأثار | على المقريزي      |
|                                           | بجث (آمدو خرج کا تخبینه)             |                      | (+1441/ #845()    |
|                                           | بجث بنائے کے اصول                    | 1                    |                   |
| - 1                                       | مختلف ادوار میں بجب                  | 9                    |                   |
|                                           | سازی مس طرح ہوئی؟                    | N                    |                   |
|                                           | کرنمی اور اس کے                      |                      |                   |
|                                           | مختلف ادوار                          |                      |                   |
| قم=منشورات                                | اسلام عقبل اوراس                     | كنابالنقودالاسلامية  | الينا"            |
| الشريف الرمني '                           | ك بعد عرب شرول                       | المسمى بشذور العقود  |                   |
|                                           |                                      |                      |                   |

| 1387ھ<br>( حقیق محمد السید علی<br>بحر العلوم)                   | میں کرنسی کے استعال<br>کی تاریخ<br>۔۔قدیم کرنسی<br>۔۔۔وہ کرنسی جو مختلف مسلم                                                                                                            | فىذكرالنقود                |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| بغداد=مطبعة<br>المعارف 1968م<br>(تحقيق مسام الدين<br>السامرائي) | کرانوں کے ادوار میں ذیرِ استعال رہی  معری کر لئی  معری کر لئی  مختسب بننے کیلئے  شرائط  مختسب کے فرائش  ذرائط  دفیروائدوزی                                                              | نهایةالرنبةفی<br>طلبالحسبة | این بسام 'محر<br>(م نویس صدی اجری /<br>پندر حویس صدی بیسوی |
| يروت وارالافاق<br>الجديدة طبع 1979م                             | ۔ مختف اشیاء کے نرخ ۔ مختف چشے رکھنے والے افزاو ۔ اوزان اور بیانوں ک حقیق ۔ ولال کی اجرت حقیق ۔ زرگی ادرامنی ک ۔ زراعت کے مختف طریقے ۔ زراعت کے فوائد ۔ مختف پھلوں کو ۔ مختف نرگی اجناس | علم الملاحة في علم الفلاحة | حيدالغن*النايلسي<br>(م935ه / 1529م)                        |

یہ تو ان کتب کی فہرست ہے جو طبع ہو چکی ہیں اور مختلف کتب خانوں میں دستیاب ہیں لیکن ان کے علادہ بھی معاشیات کے موضوع پر در جنول کتب (12) ہیں جو ہنوز زبور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکیں۔
راقم الحروف نے اپنے مخقیقی مقالہ کے لئے ذکورہ بالاعلاء و مفکرین میں سے ایک الیی شخصیت کا انتخاب کیا ہے جن

کے معاشی افکار و نظریات کے اثر ات نہ صرف عباسی خلیفہ ہارون الرشید (170-193ھ / 786-809ء) کی حکومت پر پڑے بلکہ بعد میں آنے والی مسلم حکومتوں نے بھی آپ کے افکار سے استفادہ کیا۔

ابو یوسف ایعقوب بن ابراہیم (م 182ھ / 798ء) کی مشہور تھنیف کتاب الخراج ہے جو ان کے معاثی فکر کا الجو یوسف ایعقوب بن ابراہیم (م 182ھ / 798ء) کی مشہور تھنیف کتاب الخراج ہے جو ان کے معاثی فکر کا آئینہ ہے۔ آپ نے بید کتاب ہارون الرشید کے دور میں اسلامی سلطنت کے وزیر قانون اور قاضی القصاۃ کی حیثیت سے تحریر کی تھی۔ یہ کتاب اپنی جامعیت افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے منفرد ہے۔ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود کتاب الخراج کی عظمت قائم ہے۔ جس نے بھی اس کتاب کا اور اس موضوع پر دو سری کتب کامطالعہ کیا ہے وہ اس اعتراف پر مجبور ہے کہ یہ کتاب ایٹ موضوع مغزاور مواد کے اعتبار سے لا ثانی اور بے مثل ہے۔

زیر نظر مقالہ کی بنیادیمی کتاب ہے۔ تاہم اس کے علاوہ راقم نے حنفی فقہ کی متند کتب ہے بھی استفادہ کیا ہے۔ کیونکہ ان میں بعض قانونی مسائل (Legal problems) پر امام ابوبوسف کی الیمی آراء ملتی ہیں جن کاذکر کتاب الخراج میں نہیں ہے۔ان آراء کے جائزے ہے بھی آپ کے معاشی فکراور تجزیاتی بصیرت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

### حواشى وحواله جات

(1) مثال کے طور پر دیکھتے۔

--- Bach, George Leland. Economics An introduction to Analysis and policy. New Jersey, prentice hall inc.(- ريه كتاب سات موجي صفحات پر مشتل ب--- Gide, charles --- Rist, charles. A Mistory of Economic Doctrines. London, George G. Harrap( ريه كتاب سات موجه يانوے صفحات پر مشتل ب-) company, 1950.

--- Schumpeter, Joseph A. History of Economic Analysis. London,

(بيكتاب باره موسائه صفحات ير مشتل ب-). George Allen - Unwin Ltd

--- Schumpeter, Joseph A. The Great Economists, London.

(بيكتاب تين سويانج مفحات ير مشمل ب-). George Allen - Unwin Ltd

--- Taylor, Overton H. A History of Economic thought. Tokyo,

(بيكلب باغي سوچويس مفحات يرمشمل -). Kogakusha com pany, Ltd

--- Weber, Max, General Economic History. (Translated by

Frank H. Knight) London, George Allen

(بد كتاب جار سوايك مفحات ير مشتل ب-). Unwin Ltd

--- Wilson, E.M. Carus. Essays in Economic History. London, Edward

Arnold (Publishers) 1.1d, 1962. (میر کتاب تین جلدول بھی ہے۔ صفحات گیارہ سوائٹ کی 1.1d, 1962. (میر کتاب تین جلدول بھی این خلدون (م 808ھ / 1406ء) کے معاشی فکر کا اعتراف کیا ہے۔ مثال کے

طور پر سپیدنگلر (Spengler) نے اپنے آیک مختیقی مقالہ بیں این خلدون کے معاشی نصورات پر بحث کی ہے۔ مقالہ کا عنوان

"Economic thought of Islam = Ibn Khaldun comparative studies in society and History."

یہ مقالہ 1964ء میں شائع ہو چکا ہے۔ اس مقالہ میں مستشرقین کے رویہ کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ کیونکہ اس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلم علماء کے افکار پر بونائی فلاسفہ کے اثرات ملتے ہیں۔ تاہم یہ ایک قابل قدر کوشش ہے اس مقالہ کی اشاعت سے یہ حقیقت تو واضح ہو گئی ہے کہ مور خین نے معاشی نظریات کی تاریخ بیان کرتے ہوئے مسلم علاء کے کام کو نظرانداز مزور کیا ہے۔ ہیسنگلر (Spengler) نے ابن فلدون کے کام کا جائزہ لینے سے پہلے جن دیگر مسلم علاء کے معاشی افکار پر مختفر بحث کی ہے۔ ان میں یہ نام نمایاں ہیں۔ ابو فعر محمد الفار الی (م 339ھ / 950ء) ابو علی الحسین بن عبداللہ 'ابن سینا (م 428ھ / 950ء) ابو علی الحسین بن عبداللہ 'ابن سینا (م 428ھ / 1111ء) ابو بکر محمد ابن باجہ (م 533ھ / 1138ء) ابو الفضل جعفر بن علی الدمشقی (م چھٹی صدی ہجری / بار مویں صدی عبدوی) 'ابو الولید محمد بن احمد 'ابن رشد (م 595ھ / 1198ء) محمد بن حسن طوی (م 673ھ / 1274ء) 'محمد بن محمد 'ابن الاخوۃ (م 729ھ / 1329ء)

سپینگلر (Spengler) نے مسلم علاء کے جن نظریات پر بحث کی ہے وہ درج ذیل موضوعات سے متعلق ہیں کاصل (Taxation) 'اجر تیل (Wages)' قیمین (Prices)' تقتیم کار (Division of labour)' دولت بطور مبادلہ کا ذریعہ (Money as medium of exchange)' سکے (Coinage)' قیمت کا آر پڑھاؤ (Inctuations) مبادلہ کا ذریعہ وغیرہ دیکھئے:

Mirakhor, Abbas Dr., The Muslim scholars and the History of Economics

A Need for consideration. The American Journal of Islamic Social

Sciences. Vol.4, No:2, 1987/249,250.

Schumpeter, History of Analysis/74. (3)

(3/2) چارتری (Chartres) فرانس میں دریائے ہورے (Eure) کے کنارے چری سے 53 میل جنوب مغرب میں واقع آیک شرکانام ہے۔رومیوں کے ہاں بشپ فلبرٹ (Fulbart) کے کلیسائی مدرسہ کی وجہ سے مشہور ہے جو بار ھویں صدی میں قائم ہوا (پروفیسرفلام رسول عدیم)

(1) معروف مورضین معاشیات فے معاشی فکر کی باریخ بیان کرتے ہوئے ابو ہوسف اور این خلدون ایسے ماہرین معاشیات کو بھی کوئی جگہ نہیں دی۔ شعبیشر (Schum peter) نے اگرچہ اپنی کتاب میں این خلدون کاذکر کیا ہے لیکن وہ صرف آیک عالم عمرانیات اور مورخ کی میٹیت سے ہے۔وکیھے:

Schumpeter, History of Economic Analysis/788

این خلدون کے معاثی قرو تجزیے سے سیر متند مورخ معاشیات بھی آگاہ نہیں ہے۔

(5) اس وقت حمارے سامنے آیک عرب مصنف ابراہیم کر کی کتاب "وراسات فی تاریخ الاقتصاد وا نظر الاقتصادی" ہے۔ یہ کتاب بغداد منبعد الارشادے 1970ء میں شائع ہوئی۔ یہ پانچ سوساٹھ صفحہ کی کتاب ہے۔ اور اس میں مسلم علاء کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا میا۔

(6) تنسيل كے لئے ديكھتے:

العوضى' رفعت السيد الدكتور' روية في منهج الاقتصاد الوضعي كلية الشريعة والدراسات المسلامية الدوحة حامعة قطر' العدد الثاني 1984م/355-355) (7) متاز مسلم ماہر معاشیات ڈاکٹر رفیق احمد (سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورشی لاہور) نے ایک فکر انگیز مقالہ انگریزی زبان میں تحریر کیا ہے۔ ہم نے یہاں اس مقالہ سے استفادہ کیا ہے۔ ویکھتے:

Ahmad, Rafiq; the origin of Economics and the Muslims .....

A preliminary survey (Journal, The Punjab University Economist.

Lahore, University of the Punjab.) P. 19, 20.

Ibid / 33 (8)

- (9) نجات الله صديقي وأكثر ألم ابويوسف كامعاشي فكر الهنامه ترجمان القرآن لا بهور مثاره أكست 1964ء / 56,55
- (10) اس كتب كے مصنف الشرزی الملك الناصر سلطان صلاح الدين الابوبي (م 589ه / 1192ء) كے جمعصر تھے۔ دونوں كا سال دفات ایک بی ہے۔ مصنف نے بير كتاب تحرير كركے سلطان كی خدمت میں پیش كی تھی۔ دیکھتے:

ا شرزی عبد الرحن بن نعر محمل نهایة الرتبة فی طلب الحسبة (تحقق الید الباز العربی) بروت = دار الثقافة مقدمة الناشر /ی اینا محمل النهج السلوک فی سیاسة الملوک القاهرة مطبعة الظاهر (1326هـ / 13)

- (11) بر واحد عالم فلاحت بي المرافظ ون (م 808ه / 1406ء) في المين مقدم من الكتاب الأول الفصل العشرون = في المن غلدون عبد الرحم في معمد صاحب المكتبة التجارية / 494
- (12) ان كتب ميں سے مجھ نام اس مقالد كے باب "المام ابو يوسف كى اقتصادى بصيرت كے اثرات" كے آغاز ميں عنوان " خراج كے موضوع پر كتب" كے تحت ديئے گئے ہيں۔

باب اول

عهدام ابولوسف وران كرمحنة سوانح حيا

فصول فصل قل عهرام الولوسف كا البخي بنظر فصل ق - عهرام الولوسف محتصر والح حيا فصل ق - ام الولوسف محتصر والح حيا

## فصل اول

عهدامام ابولوسف كاتاليخي منظر

#### عهدابوبوسف

امام ابو یوسف نے جب اس جمال میں آنکھ کھولی تو بنو امیہ کاعمد عروج ختم ہو چکا تھا اور ان کی حکومت زوال بغریر تھی۔ آپ کے عمد شاب میں بنو عباس اقتدار حاصل کر چکے تھے۔ اور آپ کی وفات کے وقت عباس خلافت دنیا کی ایک عظیم قوت بن چکی تھی۔

اس طرح آپ نے اموی خلافت کاعمد زوال اور بنوعباس کاعمد عروج دونوں مشاہدہ کئے۔ تاہم آپ کی حیات کا ایک طویل عرصہ جو پچپاس سال پر محیط ہے عباسی خلافت میں بسر ہوا۔ یہ وہ دور ہے جس میں علم کی بلندیوں پر فائز ہوئے اور آپ کے افکار و نظریات میں پچتکی پیدا ہوئی۔

یمال مناسب معلوم ہو آ ہے کہ ہم اس عمد کی سابی' تدنی و معاشرتی' علمی اور معاشی طالت کا جائزہ لیس باکہ اس دور کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے معاشی افکارو نظریات کی قدرو قیمت کالعین کرسکیں۔

## سای حالت

عدر رسالت و خلافت راشدہ کے مثالی نظام حکومت کے بعد بنو امید نے مملکت اسلامیہ کی بھاگ ڈور سنبھائی۔ یہ خالص ملوکیت پر بہنی نظام حکومت تھا جس بیل اسلام عموما" اور اٹال بیت خصوصا" ظلم و ستم کاشکار رہے اور ان کے ول بیس بنو امیہ کے خلاف نظرت کے جذبات پروان چڑھتے رہے۔ سانحہ کریلا کے بعد جب اٹال بیت پر مظالم اور مصائب میں اضافہ ہوگیاتو امت مسلمہ کے ایک گروہ نے بنو امیہ کے خلاف خفیہ تحریک چلانے اور انہیں اقد ارہ محروم کرنے مصوبے بنانے شروع کئے۔ حضرت علی جن ابل طالب (35۔ 40ھ / 650-660) کے غیرفاظمی فرزند یعنی حضرت کمی من المحقوم میں المحقوم کے مندوق کے بدری بھائی محمدین المحقوم کی مسلوم کے بدری بھائی محمدین المحقوم کے میرونا کی مسلوم کے بدری بھائی محمدین محمد کری کا مام حسین (م 81ھ / 670ء) کے بدری بھائی محمدین کو فات سربراہ بنایا گیا۔ (۱) بعد از ان ان کے بیٹے ابوہاشم عبد اللہ بن عباس (م 80ھ / 671ء) جانشین مقرر ہوئے۔ انھوں نے وفات سے پہلے تحریک کی قیادت و مساوت حضرت عبد اللہ بن عباس (م 80ھ / 680ء) کے بوتے محمدین علی (م 120ھ / 671ء) عباس خاندان سے نہ صرف ہیں کہ اس خفیہ عباس خاندان میں میں خاندان میں میں خاندان میں خاندان میں خاندان میں خاندان میں خاندان میں خاندا

اس تحریک کے سربراہ اور داعی مختلف ادوار میں مختلف اموی حکمرانوں کے ہاتھوں قتل ہوتے رہے اور آخر کار 132 ھ میں زاب کے خو زیز معرکہ کے بعد اموی سلطنت کا خاتمہ ہو گیااور اس کی جگہ عباسی خلافت قائم ہو گئی۔(3) خلافت عباسیہ کے قیام کے لئے اہل امران کی بہت خدمات تھیں اس لئے سیاس معاملات میں ان کاعمل وخل بہت بڑھ گیا۔ اس دور میں و زارت کے اہم منصب پر اکثر و بیشتراہل فارس ہی فائز رہے و زیر کو تجابت کے سوا مملکت کے تمام
داخلی و خارجی اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ (4) و زارت کی دو قسمیں تھیں۔ (1) و زارت تفویض (ب) و زارت
نفید۔ (5) بنو امیہ کی طرح بنو عباس کی حکومت میں بھی بادشاہت کا تصور تھا۔ اپنے بعد ولی عمد بنانے کا طریقہ اس
طرح جاری رہا۔ تاہم عباسی خلفاء نے استحقاق حکومت کے لئے نہ بب کا بھی سمارالیا۔ انہوں نے عقیدہ کے طور پر عوام
کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کامیاب کو مشش کی کہ اشیں فرمازوائی کا حق خداکی طرف سے عطاموا ہے۔ محمد بن علی
بن ظباظہا' ابن المقطقی (م 709ھ / 1309ء) کا بھتے ہیں۔

و اعلم - ان هذه دولة من كبار الدول - ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك فكان اخيار الناس و صلحاوهم يطيعونها تدينا والباقون يطيعونها رهبة اورغبة (6)

"اور جان او که اس سلطنت کاشار بردی سلطنوں میں ہو آ تھا۔ اس کی عالمگیر حکومت کی سیاست کا امتزاج دین اور موکیت دونوں سے تھا۔ پس نیک اور صالح افراد اس کی اطاعت اس کی دمین داری کی وجہ سے کرتے تھے اور باتی لوگ ڈریالالج کی وجہ سے اس کی اطاعت کرتے تھے۔"

سلطنت اسلامیہ کا مرکز بغداد تھا جہاں ہے تمام صوبوں کے گور نروں کو فرامین جاری ہوتے تھے۔ حکومت کا نظم ونسق تقسیم کارکے لحاظ سے نمایت اعلیٰ تھا۔ اس دور میں اہم دفاتر درج ذیل تھے۔

- (1) دیوان خراج (خراج اور جزیه وغیره کے حسابات رکھنا)
- (2) دیوان جند- (فوج کے ساہیوں کے نام اور ان کی تنفواہ کے حسابات رکھنا)
  - (3) ديوان بريد-(ۋاك كامحكمه)
  - (4) ديوان مظالم- (يعني محكمه قضاء)
  - (5) ديوان شرطه (محكمه بوليس جو ملك بين نظم و ضبط كاذمه دار تها)
  - (6) دیوان الاکرہ-(زراعت اور کاشتکاری ہے متعلق امور کی دیکھ بھال)

ہارون الرشید بن محمد (مهدی) (170-1930 / 809-809) اپنے وقت کا ایک عظیم حکران تھا۔ سرزمین اندلس کے سواتمام اسلامی دنیا اس کی فرمانبردار تھی۔ تھامس واکر آر نلڈ Thomas Walker Arnold (م 1349ھ / 1930ء) نے 800ء (184ھ) کو دولت اسلامیہ کے انتمائی عووج کا زمانہ بتایا ہے۔ (7) اس کے خارجہ تعلقات یورپ اور ہندوستان سے بھی تھے۔ روم و یونان ایسے ترقی یافتہ ممالک اس نامور خلیفہ کو خراج دینے پر مجبور تھے۔



## تدنى ومعاشرتى حالت

عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کا طرز زندگی بنیادی طور پر سادہ ہی تھا۔ لیکن بنوامیہ اور ہالخصوص بنوعباس کے دور میں مختلف قوموں اور تدنوں کے اختلاط کی وجہ سے اسلامی معاشرہ پر عجمی اثر ات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔

امراء کا طبقہ پر تغیش زندگی گزارنے کا عادی ہو چکا تھا۔ امر انی طرز تغییرے متاثر ہو کرعالی شان محلات پر بے در ابغ رقم صرف کی جاتی۔ ہارون الرشید خصوصا" اس کے بر کلی و زراء نے بڑے بڑے محل تغییر کرائے برا مکہ کے محلات کی عظمت و شان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بعض محلات کی تغییر پر دو دو کرو ژور ہم صرف ہوئے۔ (9)

بیاہ شادی کی رسموں پر غیر معمولی اہتمام کیا جاتا۔ امراء کے یماں پر تکلف کھانوں کے لئے جو مرغ دِکائے جاتے تھے ان کو پچھ دنوں تک پہلے دانے اور پانی کے بجائے خٹک میوے کھلاتے اور عرق گلاب پلایا جاتا ناکہ گوشت لذیذ ہو۔ (10) ابو العباس احمد بن محمد ابن خلکان (م 681ھ / 1282ء) کے بیان کے مطابق اس دور میں امام ابو یوسف نے سب سے پہلے علماء کا ایک امتیازی لباس قرار دیا۔ (11)

ابو بمراحد بن علی' الحطیب البغدادی (م 463ھ / 1071ء) کے بیان کے مطابق ہارون الرشید کے عہد میں بغداد کی معاشرے اس قدر ترقی یافتہ تھی کہ دنیا کا کوئی شہراس کامقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔(12)

اں دور کے اسلامی معاشرہ میں مختلف فرقوں شیعہ' خوارج' جمیہ قدر میہ اور معتزلہ کا بھی بہت زور تھا۔ ان فرقوں کے درمیان کشکش عباسیوں کے دور اول میں نہ صرف جاری رہی بلکہ اس میں تنوع پیدا ہو تارہا۔

اہل ذمہ میں یہود و نصاریٰ 'ہندو اور اہل چین قابل ذکر ہیں۔ ایک معمولی تعداد مجوسیوں کی تھی جو زرادشت بن اسبیمان کے پیرو کارتھے۔ یہ لوگ فارس سے عراق کی طرف منقل ہوئے تھے۔(13)

اس عمد میں اہل ذمہ اپنے زہبی شعائر امن وسلامتی ہے ادا کر کتے تھے۔ حکومت کے معاملات میں ان کو شریک کیا جا آتھا۔ اہل ذمہ کالباس مسلمانوں ہے مختلف ہو آتھا۔ ابن الاثیر کے الفاظ ہیں۔

"و امر الرشيد... و اخذ اهل الذمة بمخالفة هيئة المسلمين في لباسهم و ركوبهم"(١٩)

"اور (ہارون) الرشید نے تھم دیا کہ اہل ذمہ اپنے لباس اور سواریوں میں مسلمانوں کی ظاہری حالت سے اختلاف رکھیں۔"

يهودي آبادي سودي كاروبار كرتي تقي-ايراني مجوسيول كاپيشه شيشول پر نقش و نگار بنانااور اسلحه تيار كرناتها- مندواور

اہل چین تجارت پیشہ تھے۔(15)

اس معاشرہ میں غلاموں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ مختلف شہروں میں ان کی خربیدو فروخت ہوتی تھی۔ تاہم غلاموں کو بہ نظر حقارت نہیں دیکھاجا تا تھا۔ (16)

علمی حالت

علوم و نون کی ترقی و تروی کے اعتبارے اس دور کو خاص ایمیت حاصل ہے مجدیں ایسے علمی مراکز کی حیثیت رکھتی تھیں جہاں قرآن و سنت اور ان سے متعلق دو سرے علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سلطنت اسلام کے مرکز بغداو کی حیثیت "مدینة العلم" کی تھی جہاں ہر فن کے صاحب کمال موجود تھے اور جہاں سے تمام دنیائے اسلام کے نشندگان علم سراب ہوتے تھے۔ امام محمد بن اور ایس الثافی (م 204ھ / 820ھ) فرملیا کرتے کہ جس نے بغداد نہیں دیکھا اس نے دنیا نہیں دیکھی۔ (17) آپ اگرچہ مکہ مرمہ میں پیدا ہوئے تھے لیکن اس شرکو اپنا وطن جانتے تھے۔ ابوالفداء اساعیل 'ابن کیر (م 774ھ / 1373ء) نے "البدایة والنهایة" میں امام شافعی کامیہ قول نقل کیا ہے۔ ماد خلت بلد اقط الاعدد ته سفر االا بغداد فانی حین د خلتها عددتها وطنا

" میں جب بھی کسی شرمیں گیانو اس کو سفر شار کیا۔ سوائے بغداد کے کہ میں جب بھی وہاں گیااس کو اپنا دطن سمب ووں

خطیب بغدادی کہتے ہیں ہمارے بعض مشائح کامیہ قول ہے کہ بغداد میں جمعہ کادن عید کی مانند

-4

لان مشایخنا کانوایقولون یوم الجمعة ببغداد کیوم العید (19) "به اس لئے کہ مارے مثل کم کم کرتے تھے کہ بغداد میں جعد کادن عید کے دن کی طرح ہے۔" ابراہیم بن السری 'ابواسحاق الزجاج (م 311ھ / 923ء) فرماتے تھے۔

بغداد حاضرة الدنيا و ماعداها بادية(20)

ہارون الرشید علماء کا بڑا قدر دان تھا۔ اس کی علماء نوازی اور علم پروری کے واقعات کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ اس نے "بیت الحکمة" کے نام سے تصنیف و تالیف و تراجم کا ایک ادارہ قائم کیا اور علماء کو کشر تنخواہیں دے کر یونانی ' فارسی اور دوسری متعدد زبانوں سے مفید اور علمی و مختیقی کتابوں کے تراجم کرائے۔(21)

مسلمانوں نے علوم کو دو اقسام میں تقتیم کیا تھا۔ علوم نقلیہ ' یعنی وہ علوم جن کا تعلق قرآن کی تفہیم ہے تھامثلاً



امام ابوبوسف کے دُور میں بغلاد شہر کا نقشہ

علم تغییر' علم حدیث' علم فقد' علم کلام' علم نحو' علم لغت' علم بیان و ادب۔ دوسری فتم علوم عقلیہ کی تقی مثلاً فلسفه' ہندسہ 'نجوم' طب اور کیمیا کے علوم۔

ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کے الفاظ میں "علائے تغییر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 'صحابہ کرام" اور تابعین سے منقول روایات کی روشنی میں متند تغییریں مرتب کیں۔ محد ثمین نے سنت کے مجموعے مرتب کئے۔ فتنہ وضع حدیث کامقابلہ کیا اور احادیث میں متند تغییری مرتب کئے۔ ور موضوع 'قوی اور ضعیف کو پر کھنے کے معیار مقرر کئے۔ فقہاء نے کتاب و سنت سے احکام شریعت کے استفاط کے اصول وضع کئے۔ اور زمانہ کی بوصتی ہوئی ضروریات اور روز مرہ چیش آنے والے نئے مسائل میں اجتماد و استفاط کے اصول وضع کئے۔ اور زمانہ کی بوصتی ہوئی ضروریات اور معلوم کئے۔ یہ دور ائمہ مجمدین کا دور تھا۔ میں اجتماد و استفاط کر تشکیل تھے۔ "(22)

ای عمد میں تصوف نے ابنا ایک مقام پیدا کیااس کی دعوت سیر تھی کہ نفس کے باطن کی اصلاح و انقلاب کی طرف یوری توجہ دی جائے نہ کہ ساری توجہ ظوا ہر پر مبذول کی جائے۔

یمال مناسب معلوم ہو تا ہے کہ ہم مخفر طور پر کوفہ کی علمی حالت کا خصوصی ذکر کریں کیونکہ امام ابو یوسف نے یمال اپنی زندگی کے ابتدائی بچاس سال بسر کئے۔ کوفہ حضرت عمر بن الحطاب (13-24ھ / 634-634) کے زمانہ خلافت میں تغییرہ وا۔ (23 ) یمال مختلف قبائل نے اقامت اختیار کرلی۔ ابو عبداللہ محمد ابن سعد (م 230ھ / 6844) نے طبقات کی چھٹی (24) جلد میں 150 صحابہ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے یمال کانی عرصہ قیام فرمایا۔ خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود (م 32ھ / 653ء) سے حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ مختی تھی ۔ روایت ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب (35-40ھ / 656-661ء) کوفہ میں داخل ہوئے تو یمال کے اوگوں کی تخصیل علم میں دلچی اور علم کی قدرو منزات کو دکھ کر فرمانے گئے۔

رحم الله ابن ام عبد قد ملاهذه القرية علما (25)

"الله تعالی ام عبد کے بیٹے (یعن عبداللہ بن مسعود") پر رحمت نازل فرمائے تتحقیق انسوں نے اس بستی کو علم ہے بحرویا ہے۔"

فن اساء الرجال پر جو کتب کاسی حمی ہیں ان میں ہزاروں راوی ایسے ملتے ہیں جن کا تعلق کوفہ کی سرزمین سے تھا۔ صحاح ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن اساعیل البخاری (م 256ھ / 870ء) فرماتے ہیں۔

لااحصى كم دخلت الى الكوفة و بغداد مع المحدثين (26)

میں (حصول مدیث کے لئے) محد مین کے ہمراہ کوف و بغداد کتنی بار ممیا؟ اس کو میں شار نہیں کرسکتا۔

ابو عبدالله ممس الدين محمد الذهبي (م 748ه / 1348ء) في تذكرة الحفاظ جلد اول ميس كوف ك ستانوك

محدثین کرام کے نام مع تاریخ وفات وغیرہ درج کئے ہیں۔ (27) فقهی مسائل کے بارے میں اہل کوف کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ سفیان بن محمد میں شرکت کے 198ء کہتے ہیں۔

> خذوا الحلال والحرام عن اهل الكوفة (28) "طال و حرام (كماكل) الل كوف صحاصل كرو-"

شاید یمی وجہ ہے کہ ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی (م 279ھ / 892ء) نے اپنی کتاب جامع الترمذی کے فقہ سے متعلق ابواب میں اہل کوفہ کے تعامل کو بھی نقل کیا ہے۔(29) حضرت علیٰ کابیہ قول بھی کوفہ کی علمی حیثیت کو واضح کر تا ہے۔

> الكوفة كنز الايمان و حجة الاسلام (30) كوفد ايمان كافزاند اور اسلام كى دليل بـــ

محمرین عبداللہ ابن بطوطہ (م 777ھ / 1377ء)نے اپنے سفرنامہ میں کوفہ کے بارے میں لکھاہ۔

"مثوى الصحابة والتابعين ومنزل العلماء والصالحين" (31)

یہ ہے امام ابو یوسف کا مولد و مسکن جمال کے خالص علمی ماحول میں انہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی اور ترقی کی منازل طے کیں۔ معاشی حالت

زراعت 'صنعت و حرفت اور تجارتی ترقی کی بناء پر معاشی لحاظ ہے اس دور کو عمد زریں کما جا سکتا ہے۔ مختلف غذائی اشیاء مثلاً گوشت ' غلے اور پھلوں کی اس قدر بہتات بھی کہ ہر کسی کو ارزاں نرخوں پر دستیاب ہو جاتے ہے۔ خطیب بغدادی کے بیان کے مطابق ابو جعفر منصور (136-158ھ / 754-775ء) کے زمانے میں ایک مینڈھا ایک فطیب بغدادی کے بیان کے مطابق ابو جعفر منصور (136-158ھ / 754ء) کے زمانے میں ایک مینڈھا ایک درہم میں 60 (ساٹھ) رطل (پونڈ) درہم میں ملتا تھا۔ مجبوریں ایک درہم میں 60 (ساٹھ) رطل (پونڈ) ملتی تھیں۔ زینون کا تیل ایک درہم میں 16 رطل اور تھی ایک درہم میں 8 رطل ملتا تھا۔ (32)

اس دور میں بیت المال کے ذرائع آمدن کثیر تھے۔ خراج 'جزید ' ذکوۃ ' عشر 'مال غنیمت اور عشور وغیرہ محاصل سے سرکاری خزانہ ہر وفت معمور رہتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید بن محمد (ممدی) (170-1938ھ / 809-786) نے ابر کے ایک کلڑے کو دیکھ کربڑے المیمنان سے کہا۔

اذ هبی الی حیث شئت یا تنی خراجک (33) "ترجمال عامتا علاجا تراخراج میرے بی اس آئگا۔"

عبد الرحمٰن بن محمر 'ابن خلدون (م 808ھ / 1406ء) کے بیان کے مطابق ہارون الرشید کے زمانے میں سلطنت

عباسیہ کی سلانہ آمدنی سات ہزار پانچ سوقنطار (سات کروڑ ڈیڑھ لاکھ دینار) سے زیادہ تھی۔ (14) یعنی اکتیس کروڑ پہال الکھ روہیہ (140,0000) سلانہ سے زائد جو اس زمانہ کے اعتبار سے بہت بڑی مالیت تھی۔ مجمہ بن جریر الطبری (م 310ھ / 923ء) نے لکھا ہے کہ جب ہارون الرشید کی وفات ہوئی تو بیت المال میں 90 کروڑ (900000000) درہم تھے۔(35)

ذیل میں ہم آمدنی (Income) کاوہ گوشوارہ (Schedule) پیش کرتے ہیں جو ہارون الرشید کے دور میں عمر بن مطرف کاتب (م 207ھ / 822ء) نے 'وزیر مجی بن خالد البر کمی (م 190ھ / 806ء) کے ملاحظہ کے لئے تیار کیا تھا۔ اس میں بیت المال (Pulbic Treasury) کی ایک سال کی آمدنی نفذ اور مال کی صورت میں دکھائی گئی ہے۔ اس

آمدنی کی تفصیل میر تھی۔ آمنی (درجم ودیناریس) اموال آٹھ کروڑسات لاکھ نجرانی کیڑے کے تھان=ایک سو (1) ارض سواد مرلگانے کی لاکھ- دوسو جالیس رطل (240) ای بزاردریم (80780000) JS(2) ايك كرو ژسوله لاكه درېم (11600000 دوكور آئه لاكه دريم (3) اضلاع دجله (20800000) اڑ تالیس لاکھ درہم (4) حلوان (4800000) شكر= تمين بزار رطل (30000) دو كرو ژبچإس لا كھ در ہم (5) الاحواز (25000000) دوكو زسترلاكه درجم سیاه منقوں کاعرق= بیس ہزار رطل (20000) (6) فارس انار اور مبى=ا ژھائى لاكھ عدد ( 250000 ) (27000000) گلاب کاعرق= تنیں ہزار ہو تلیں (30000) آم كامرية=پندره بزار رطل (15000) سرانی مٹی پیاس ہزار رطل (50000)

|              |                        | روغن زينون= پچاس بزار ناند (50000)          |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------|
| (7) کمان     | بياليس لاكھ درہم       | یمنی اور شهر خبیص کے تھان=پانچ سو( 500)     |
|              | (4200000)              | تحجور= بیس بزار رطل (20000)                 |
|              |                        | زيره سياه=مورطل(100)                        |
| (8) کران     | چارلاكه درجم (400000)  |                                             |
| (9) سنده اور | ایک کوژپندره لاکه درجم | ہائتمی= تین عدو (3)                         |
| متعلقه علاقي | (11500000)             | مصنوعی ریشم اور حشیش کیڑے کے تھان=          |
|              |                        | يس بزاد (20000)                             |
|              |                        | لگياں=چار ہزار (4000)                       |
|              |                        | غون مندى= دريره سومن (150)                  |
|              |                        | عود کی مختلف قشمیں = ڈیڑھ سومن (150)        |
|              |                        | .وت=دو بزار جو زے (2000)                    |
|              |                        | گندم=دس لاكه تفيرزايك بيانه) (10,00000)     |
| (10) بحستان  | چھياليس لا كھ در ہم    | خاص فتم کے کپڑے کے تھان= تین سو( 300)       |
|              | (4600000)              | فانيذ (ايك قتم كاطوه)= بين بزار رطل (20000) |
| (11) فراسان  | دو كو ژاى لا كه درېم   | خالص چاندی=دو ہزار نقرہ (2000)              |
|              | (28000000)             | تری نسل کے گھوڑے=چار ہزار (4000)            |
|              |                        | غلام=ایک ہزار (1000)                        |
|              |                        | كپڑے كے تھان=ستائيس ہزار (27000)            |
|              |                        | حرم= تين سورطل (300)                        |
|              |                        | فانيذ (طوا)= بيس برار يوند (20000)          |
| (12) جرجان   | ايك كو ژبيل لا كه درجم | ريشم=دس بزار من (10000)                     |
| 1202         | (12000000)             | 7.4                                         |
| (13) قومس    | يندره لاكه دريم        | خالص چاندی=ایک ہزار نقرہ (1000)             |
|              | (1500000)              | كبڑے كے تھان=سر(70)                         |

| Microscopic Control of the Control o |                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| انار= چالیس ہزار عدد (40000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                        |
| طبری فرش=چه سو قطعه (600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تريش لاكه درجم             | (14) طبرستان           |
| שונת=נפיים(200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6300000)                  | الرويان                |
| کپڑے کے تھان=پانچ سو( 500 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | ونباوند                |
| ردمال= تين سوعدد (300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                        |
| پائے=چھ مو(600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                        |
| انار=دس كو ژعدو (100000000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ايككوثين لاكهدرتم          | (15)رے                 |
| شفتالو=ایک ہزار رطل (1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (12000000)                 |                        |
| شد=بیں ہزار رطل (20000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ايك كو ژوس لا كه درجم      | (16) اصفهان            |
| موم=بیں ہزار رطل (20000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (11000000)                 | (خىمتشاورىيىلى         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (                          | رادیس کے علاقوں کے سوا |
| شيره=ايك بزار پوند (1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ايك كو ژاڅهاره لا كه درېم  | (17) مذان اور دستبی    |
| اروندی شد= بیں ہزار رطل (20000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11800000)                 | 2.1.                   |
| 24<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دو كو ژمات لا كه در بم     | (18) يعرود كونه        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (20700000)                 |                        |
| = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دو كو ژ چاليس لا كه در بم  | (19) شهرزوراور         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (24000000)                 | اس کے مفصلات           |
| سفيد شد= بيس بزار رطل (20000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دو كو ژمچاليس لا كه در جم  | (20)موصل اور           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (24000000)                 | اس کے مضافات           |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تين كرو ژچاليس لا كھ در ہم | (21) الجزيره           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (34000000)                 | ديارات اور فرات        |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عٍاليس لا كھ درہم (000000  | (22) آذربا يَيجان      |
| غلام=ایک سو(100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تين لا كھ در ہم (300000)   | (23)موقان كرخ جيلان    |
| ریشم=(مقدار نهیں دی گئی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 79                     |
| شد=یاره مشکیزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                        |

| ہاز=دس عدد<br>کیڑے کے تھان=ہیں(20) |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زردرنگ کی ترکی دریاں=20            | ايك كو زبين لاكه درجم    | (24) آرمینیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دهاري دارچادري =سات سوپچاس (750)   | (12000000)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نمك ليمول=وس بزار رطل (10000)      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| چھوٹی مچھلیاں=دس ہزار رطل (10000)  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باز= تمين عدد (30)                 |                          | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (200) = j                          |                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                                  | چارلاکه نوے براردینار    | (25)قنسرين وعواصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W/W                                | (490000)                 | The Assessment of the State of |
| منقے=ایک ہزارگاڑیاں                | تين لا كه بيس بزار دينار | (26) تمص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 142                                | (320000)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | چارلا که بیس بزار دینار  | (27)دمثق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | (420000)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *****                              | حجهتر بزار دينار         | (28) اردن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | (76000)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مختلف قتم کے منقع = تین لاکھ رطل   | تين لا كه بيس بزار دينار | (29) فلسطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (300000)                           | (320000)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1)اور                              | وس لا کھ درہم (0000000   | (30)مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | تين لا كھ دينار (300000) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وى لا كھ در ہم (1000000)           |                          | 3,(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | ايك كوژ تمي لاكه درجم    | (32) افريقنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | (13000000)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | آثه لا كه سر بزار دينار  | (33) يكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | (870000)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### (34) مكدوندينه تين لا كادينار (300000)

ابوعبداللہ محد بن عبدوس المشیاری (م 331ھ / 942) نے اس گوشوارہ (Schedule) کو نقل کرنے کے بعد اشیاء (Goods) اور پیداوار (Production) کی قیمت (Price) کا تخیینہ لگایا ہے اور دینار کو درہم میں تبدیل کرکے جملہ آمدنی بیہ بتائی ہے۔

قيت اشياء پيداوار = 125,532,000

نقر = 404,708,000

\_\_\_\_\_

جمله ميزان = 530,240,000 در تم (36)

بغداد کے محل و قوع کی مناسبت اور آمدورفت کے بهترین ذرائع کی بدولت میہ دور کاروباری اور تجارتی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔اس دور میں تاجر طبقہ زیادہ ترمسلم آبادی پر مشتمل تھا۔ ذمی تاجر اقلیت میں سے اور ان میں یہود کی ایک بڑی تعداد تھی۔ (37) تجارت پیشہ لوگ دو طبقوں میں منقسم تھے۔ ایک طبقہ تو وسیع کاروبار کا مالک تھا۔ جبکہ دو سرے چھوٹے چھوٹے تاجر بھی معاثی لحاظ سے خوشحال تھے۔ (38)

ہندوستان 'چین 'یورپ 'شالی افرایقہ اور مغربی ساحلوں سے سوداگر اپناسازوسامان کے کر بغداد جاتے تھے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کے الفاظ میں ''بغداد کے بازاروں میں چین سے ریٹم 'مشک اور چینی برتن 'ہندوستان اور ملایا سے مسالے ' رنگ اور معدنی اشیاء وسط ایشیا کے ترک علاقوں سے کپڑے 'غلام اور ہیرے جواہرات ' روس سے شد ' موم ' اسمور اور سفید غلام ' مشرقی افریقہ سے ہاتھی دانت ' سونا اور سیاہ غلام در آمد کئے جاتے تھے۔ خود سلطنت کے مختلف صوبوں سے وہاں کی مقامی پیداوار دارالخلافہ کے بازاروں میں آتی تھی۔ مشلاً مصرسے چاول ' دو سرے غلے اور کپڑا' شام سے پھل ' شیشہ اور دھات کے برتن ' عرب سے اسلح ' موتی اور قیتی کپڑے اور ایران سے ریشم ' عطراور ترکاریاں۔ بغداد بر آمدی تجارت کا مرکز تھا۔ یہاں سے تاجر خام اشیاء دو سرے ممالک سے در آمد کئے ہوئے سامان ' اور خاص بغداد کی مصنوعات لے کربوری اور افرایقہ جاتے تھے۔ (30)

خلافت عباب کے قیام کے بعد اراضی کے بارے میں اہم تبدیلیاں رونماہو کیں۔ صوافی (40) زمینوں کی کثرت ہو مٹی۔ سلطنت کے اعلیٰ عمدیدار اور سرکردہ افراد نے ان زمینوں میں سے بڑے بڑے رقبے خرید کراپنے لئے خاص کر لئے تھے۔ جیساکہ طبرستان کے والی نے ہارون الرشید کو زمین کا ایک بڑا رقبہ ہدیہ کے طور پر دیا تھا۔ (41)

اس دور بيں جو سکے رائج تھے وہ پانچ در جات پر منقسم تھے۔

(ا) دینار(ب)درجم(ج) قیراط(د)حبر(ر)دانق(42)

الت سكول كي شرح تبادله و قما " فو قما "بدلتي رہتي تھي۔ كيونكه و زن ميں كمي بيشي ہوتي رہتي تھي۔

اس دور میں زراعت کی ترقی کو خاص اہمیت دی گئی۔ (43) ہارون الرشید نے جنس کی بجائے نفذی صورت میں ہالیہ وصول کرنے کا تھم دیا۔ اس دور میں کاشکاروں سے آبیانہ بھی وصول کیا جانے نگا۔ ہارون الرشید نے آب پاشی کی خاطر سرکاری طور پر سمولتیں فراہم کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ اگر کاشکاروں کو اقتصادی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تو ان کے ٹیکس مناسب تخفیف کردی جاتی۔ (44)

تاہم امام ابویوسف کی کتاب الخراج کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں مختلف طریقوں سے کاشتکار طبقہ کا معاشی استحصال بھی ہوتا تھا۔ انہی مظالم اور ناانصافیوں کی بناء پر آپ نے معاشی اصلاحات پیش کیں۔ یمال ان حالات کی تفصیل بیان کرنامناسب نہیں کیونکہ باب ''ام ابویوسف کے معاشی افکار و نظریات'' میں ابویوسف کی معاشی اصلاحات پیش کرتے ہوئے۔ ہم ان حالات پر شرح وبسط سے روشنی ڈالیس گے۔

# فصل دوم امام ابولوسف كے محتصر سوانح حيات

## نام ونسب

ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن خنیس بن سعد بن جید انصاری - آپ کے جداعلی حفرت سعد بن حبید (م 66 م / 685ء) محالی رسول تھے - جبتہ آپ کی والدہ کا نام ہے جو بنو عمرو بن عوف سے تعلق رکھتی تھے - اور والدہ الدہ سعد تاریخ میں والدہ کے نام سے مشہور ہوئے - حضرت سعد تاریخ میں والدہ کے نام سے مشہور ہوئے - (45)

حضرت سعد بن حبتہ ان صحابہ کرام (46) ہیں ہے ایک ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر صغر سنی کی وجہ سے جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ (47) بعد از ال غزوہ خند ق میں حصہ لیا اور نہایت بمادری سے لڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یوں داد شجاعت ویتے ہوئے دیکھا تو اپنی پال با۔ اور فرمایا اے نوجوان تم کون ہو؟ حضرت سعد نے عرض کیا سعد بن حبتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آجاؤ محضرت سعد قریب ہوئے تو سروعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سراور پیشانی پر اپنادست اقدس پھیرا اور اولادو نسل میں خیروبرکت کے لئے دعا فرمائی۔ (48)

امام ابو بوسف اس واقعہ پر فخر کرتے ہوئے فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے چھونے کی برکات آج بھی میں محسوس کر تا ہوں۔ (99) متعدد محققین نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص ابو یوسف کے چرو کی طرف دیکھاتو آپ کی بیشانی کانور چکتا ہوا نظر آ تا تھا۔ اور چرو ایسے چکتا دکھائی دیتا گویا کس نے تیل لگا دیا ہے۔ (50) حضرت سعد بن مبتد نے کوفہ میں رہائش اختیار کرلی تھی۔ اور اسی شہر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت زید بن ارقم (م

ولادت

اہم تذکرہ نگاروں نے لکھاہے کہ ابو یوسف کی ولادت 113ھ میں کوفد میں ہوئی۔(52) مخصیل علم

امام ابو یوسف کو بحیین ہی ہے تخصیل علم کا شوق تھا۔ ابتداء میں اصحاب حدیث کی طرف میلان تھا۔ حدیث کی روایت منجملہ دیگر مشائخ کے بچیٰ بن سعید الانصاری (م 143ھ / 6760) سلیمان بن مهران الا عمش (م 148ھ / 148ھ / 165ء) مشام بن عودہ (م 149ھ / 766ء) عطاء بن السائب (م 153ھ / 770ء) محجہ بن اسحاق بن بیار (م 151 / 151ء) ور لیث بن سعد (م 175ھ / 792ء) ہے گی۔ مشہور فقیعہ اور قاضی مجھ بن عبدالرحمٰن ابن الی لیل (م 768ء) کے حلقہ درس میں نوبرس تک حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ النعمان 148ھ / 765ء) کے حلقہ درس میں نوبرس تک حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ النعمان

بن ثابت (م 150ھ / 767ء) کے درس میں شامل ہو گئے۔ (54) خطیب بغدادی نے "باریخ بغداد" میں اور ابن خلکان نے "وفیات الاعیان" میں ایک طویل اور دلچیپ واقعہ لکھا ہے۔ جس سے معلوم ہو با ہے کہ ان کے والدین معاثی تنگدی کی بناء پر اس بات کو پہند نہیں کرتے تھے کہ ان کا بیٹا محنت مزدوری کرنے کے بجائے تعلیم عاصل کرنے میں وقت صرف کرے۔ امام ابو حفیفہ کی ذاتی خواہش اور جدو جمد سے آپ نے مخصیل علم کا سلسلہ جاری رکھا۔ (35) آپ نے علم کی طلب میں غیر معمول محنت کی۔ ابو ہوسف کا اپنا قول ہے کہ "العلم شنی لا یعطیک بعضہ حنی تعطیم کلک" (علم ایک ایک چیز ہے کہ جب تک آپ اے اپناسب پچھ نہ دے دیں یہ آپ کو اپنا پچھ حصہ نہیں نعطیم کلک" (علم ایک ایک چیز ہے کہ جب تک آپ اے اپناسب پچھ نہ دے دیں یہ آپ کو اپنا پچھ حصہ نہیں دے گا۔)

آپ اپنااکٹرونت امام ابو حنیفہ کی رفانت میں گزارتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔

ماكان في الدنيا احب الى من مِجلس اجلسه مع ابى حنيفة و ابن ابى ليلى فانى مارايت فقيها افقه من ابى حنيفة و لا قاضيا خيرا من ابن ابى ليلى (57)

'' دنیا میں کوئی چیز جھے کو ابو حنیفہ اور اپنی ابی لیلی کی مجلس سے زیادہ محبوب نہ تھی۔ پس بے شک میں نے ابو حنیفہ سے بردھ کر فقید اور ابن ابی لیل سے بمتر قاضی نہیں دیکھا۔''

ا ہے مربی و محن استاد ابو حذیفہ ہے جو علمی استفادہ کیا تھا اس کا اعتراف وہ تمام زندگی کرتے رہے۔ علی بن حرملہ کہتے ہیں۔

كان ابو يوسف القاضي يقول في دبركل صلاة اللهم اغفرلي و لابي حنيفة(58)

" قاضى ابويوسف برنمازك بعديد دعاكياكرت تقداك الله مجهے اور ابو حنيفه كو بخش دے۔"

آپ نے اپنی خداداد ذہانت اور مسلسل جدوجہدے آخر کاروہ علمی مقام حاصل کیا کہ امام ابو حذیفہ کو اپنے تمام تلازہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ رہا۔ ایک بارجب ابو بوسف بھار ہو مسے اور زندگی کی امید نہ رہی تو امام ابو حذیفہ نے آپ کی عیادت کرنے کے بعد فرمایا۔

> لئن مات هذا الغلام لم يخلفه احد على وجه الارض (59) "أكريه لؤكاد فات يأكياتوروئ زمين يركوني اس كا قائم مقام نه 10 كا-"

علم کے ساتھ آپ کو جو لگاؤ تھااس کا اندازہ اس امرے بھی لگایا جاسکتاہے کہ حالت زع میں بھی علمی مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئی جان دی۔ ابراہیم بن الجراح (م 217ھ / 832ء) کہتے ہیں۔ میں ابو یوسف کے مرض وفات میں ان کی عیادت کے لئے پنچاتو دیکھاکہ ان پر عثی طاری ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آئکھیں کھولیں تو دیکھاکہ میں ان کے پاس بیٹما ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سوال کیا۔

ابراہیم بنائے حاجی کے لئے افضل طریقہ کون ساہے؟ وہ پیدل رمی کرے یا سوار ہو کر؟

میں نے عرض کیاپیل کرناافضل ہے۔

ابو یوسف نے فرمایا بید درست شیں۔

میں نے عرض کیا سوار ہو کر افضل ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھی غلط ہے۔

پھرابو یوسف نے خود ہی فرمایا جس رمی کے بعد کوئی اور رمی کرنی ہواس کاپیدل کرناافضل ہے اور جس کے بعد کوئی اور رمی نہ ہواہے سوار ہو کر کرناافضل ہے۔

ابراہیم کتے ہیں کہ مجھے مسئلہ معلوم ہونے سے زیادہ اس بات پر تعجب ہوا کہ امام ابویوسف ایسی بیماری کی حالت میں بھی علمی مذاکرے کے کتنے شائق ہیں۔اس کے بعد میں ان کے پاس سے اٹھااور ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ گھرے عورتوں کے رونے کی آواز آئی۔معلوم ہوا کہ ابویوسف اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔(60)

### خصوصی تربیت

امام ابو حنیفہ کے منفرد طرز تعلیم اور خاص علمی مجلس نے آپ کی علمی تربیت میں نمایاں کردار اداکیا۔ اس مجلس ک خاص خوبی یہ تھی کہ شرکاء کی پیش آمدہ مسئلہ پر آزادانہ بحث کرتے۔ اکٹر ایسا ہو تاکہ امام ابوبوسف دو سرے فقہاء ہے علمی بحث کرتے امام ابو حنیفہ خاموشی سے سنتے رہتے اور آخر میں دلائل کے ساتھ اپنی رائے پیش کر دیتے۔ پھر اس رائے پر بحث ہوتی۔ بسااو قات ایک ہی مسئلہ پر کئی گئی دن بلکہ ممینہ بھر تک محفظہ جاری رہتی۔ اس طرح امام ابو حنیفہ کی تربیت نے آپ میں اجتمادی صلاحیتیں پیدا کردیں ، حتی کہ آپ اجتماد کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔

## علمى مقام و مرتبه

نقد حنی میں امام ابو حذیفہ کے بعد آپ ہی کامقام ہے۔ امام محمدین الحسن الشیبانی (م 189 ھ / 805ء) نے ہمی آپ سے استفادہ کیا۔ علمی مجلس میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ تحریر کا فریضہ آپ ہی انجام دیتے تھے۔ بلکہ بعض معاملات مثلاً قضاء وشمادت وغیرہ کے سلسلہ میں آپ کی رائے سب سے زیادہ قوی ہوتی تھی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے امام ابو صنیفہ کے ذہب پر کتب تحریر کیں۔ (61)

خطیب بغدادی نے اپنی کتاب " تاریخ بغداد" میں ملحہ بن محمد کابیہ قول نقل کیا ہے۔

ابو يوسف \_ و اول من وضع الكتب في اصول الفقه على مذهب ابى حنيفة و املى المسائل و نشرها و بث علم ابى حنيفة في اقطار الارض (62)

"ابو یوسف....اوروہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے ابو حذیفہ کے ذہب پر اصول فقد میں کتب تحریر کیں اور مسائل تحریر کے اور ان کی نشرواشاعت کی اور ابو حذیفہ کے علم کو پوری دنیا میں پھیلادیا۔"

حادبن ابي عنيف كت إي-

رایت ابا حنیفة یوما و عن یمینه ابو یوسف و عن یساره زفروهما یتجادلان فی مسالة فلا یقول ابو یوسف قولا الا افسده زفر بن الهذیل و لا یقول زفر قولا الا افسده ابو یوسف الی وقت الظهر فلما اذن الموذن رفع ابوحنیفة یده فضرب بها علی فخذ زفر و قال = لا تطمع فی ریاسة ببلدة فیها ابو یوسف - قال و قضی لابی یوسف علی زفر (63)

"ایک دن میں نے (اہام) ابو صنیفہ کو دیکھاکہ آپ کے دائیں طرف ابو یوسف اور آپ کے بائیں جانب ز فرتے۔
اور وہ کمی مسئلہ پر بحث کر رہے ہے۔ (نماز) ظهر تک (بیہ حالت رہی) ابو یوسف جو بات کہتے ' ز فر بن النذیل اس
کو رو کر دیتے اور ز فرجو بات کہتے ' ابو یوسف اس کو رو کر دیتے۔ پھر جب موذن نے اذان دی تو (اہام) ابو صنیفہ
نے ز فرکی (ران) پر ہائیں مار کر کما ' جس شریس ابو یوسف ہوں اس کی ریاست کی ہوس مت کو ۔ (حماد نے) کما (ابو صنیف نے ز فرکی (ران) نے مقابلہ میں ابو یوسف کے حق میں فیصلہ ویا۔

اساعيل بن حماد بن الي حليفه (م 212هه / 827) كتية إي-

کان اصحاب ابی حنیفة عشرة \_ و لم یکن فیهم مثل ابی یوسف و زفر (64)

"(امام)ابو صنیفہ کے اصحاب دس تھے....اور ان میں ابو یوسف و زفر کی مائند کوئی نہ تھا۔" ابن خیل کیان نے اپنی کتاب ''وفیات الاعمان'' میں عمار بن ابی مالک کامیہ قول تحریر کیا ہے۔

ما كان فى اصحاب ابى حنيفة مثل ابى يوسف كو لا ابو يوسف ما ذكر ابو حنيفة و لا محمد بن ابى ليلى و لكنه هو نشر قولهما و بث علمهما (65) "ابو عنيف كه اصحاب من ابويوسف كى ماند كوئى بهى نه تھا۔ أكر ابويوسف نه ہوتے تو ابو عنيفه اور محمر بن الى ليل كو محى كوئى نه جانا۔ يى بين جنوں نے ان دونوں كے اقوال كى نشروا شاعت كى اور ان كاعلم كيميا يا۔" یہ بیان آگرچہ مبالفہ سے خالی نہیں ہے گراس سے اسلامی قانون میں امام ابویوسف کے رسوخ اور کمال کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل (م 231ھ / 8847) اور علی بن المدین (م 231ھ / 8847) اور علی بن المدین (م 231ھ / 8848) اور علی بن المدین (م 231ھ / 8848) نے آپ کی ثقابت نقل فی الحدیث میں کچھ اختلاف نہیں کیا۔ (66) محمد بن ابی یعقوب اسحاق 'ابن الندیم (م 848ھ / 1047ء) نے آپ کو حافظ حدیث لکھا ہے (67) مخاذی 'ایام العرب اور تغییر پر ان کو کال دسترس حاصل محمد میں یہ کھتے ہیں۔

كان فقيها عالما حافظا(69)

(يعني آپ فقيد عالم (اور) حافظ تھے۔)

ابو حنیفہ ایسے مردم شناس فقیمہ اپنے ہرشاگرد کی اہلیت دیکھ کراس کے لئے منصب تجویز فرماتے تھے۔ چنانچہ امام ابوبوسف کے ذمہ قاضیوں اور مفتیوں کی تربیت تھی۔(70)

ابوعثمان عمروین بحرالجاحظ (م 255ھ / 869ء) نے لکھا ہے کہ حسن اتفاق سے ہارون الرشید کے دربار میں جس قدر بلند پاپیہ اٹل علم جمع ہوئے' وہ کسی اور اسلامی حکمران کے ہاں یکجانہیں ملتے اور ان میں ایک قاضی ابویوسف تھے۔ (71)

ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی 'ابن الجوزی (م 597ھ / 1201ء) نے ابویوسف کو قوت حفظ کے اعتبارے ان اناسی (79) افراد میں شار کیا ہے جو اس امت کے مخصوص و بے نظیرصاحب حفظ ہوئے ہیں۔ ابویوسف کے بارے میں لکھتے ہیں۔

کان یعرف بحفظ الحدیث یحضر مجلس المحدث یتحفظ خمسین و سنین حدیثا فیقوم فیملیها علی الناس (72)
"آپ ماذلا مدیث مشور تھے۔ کی محدث کی مجل میں ماضرہ وتے۔ اور پچاس ساٹھ امادیث یاد کر لیتے۔ پجر

كفرے ہوتے۔ پھراوگوں كوالماء كرادية۔"

#### درس وتذريس اور تلامذه

ابعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی ہیں آپ نے اپنا الگ حلقہ درس قائم کرلیا تھا۔ امام صاحب نے امتخان لینے کی غرض سے چند سوالات آپ کے پاس بھیج۔ لیکن امام ابو یوسف صحیح جوابات نہ دے سکے۔ (73) اس سے آپ کو احساس ہوا کہ ابھی مجھے استاد سے علمی استفادے کی ضرورت ہے۔ 150ھ میں امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا اور 166ھ میں امام ابویوسف منصب قضاء پر فائز ہوئے۔ اس درمیانی عرصہ میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ قاضی بننے کے بعد بھی نشنگان علم آپ سے استفادہ کرتے رہے۔ خطیب بغدادی کے بیان کے مطابق آپ دوبار بھرہ تشریف لے گئے۔ پہلی بار 176ھ اور دو سری بار 180ھ میں۔ دونوں بار متعدد علماء نے آپ سے عدیث و فقہ میں استفادہ کیا۔ (17) امام ابو یوسف کے تلازہ کی تعداد کثیرہے۔ ان میں وہ محد ثین و فقہاء بھی شامل ہیں جن کی روایات صحاح ست کے موافعین نے اپنی اپنی کتب میں نقل کی ہیں۔ ہم یمال چند محد ثمین و فقہاء کے نام نقل کرتے ہیں جنہوں نے امام ابویوسف سے استفادہ کیااور علم کی روشنی کو پھیلایا۔

ابرائيم بن الجراح الكوفي (م 217ھ / 832ء) ابرائيم بن يوسف بن ميمون البلخبي (م 241ھ / 855ء) احمد بن حنبل (م241هه/ 855ء) احمد بن منيع (م 244هه/ 858) اسحاق بن الفرات بن الجعد الكندي (م 204ه / 820ء) اساعيل بن حماد بن ابي حذيفه (م 212ه / 827ء) بشار بن موئ الحفاف (م 228ه / 842ء) بشربن ابي الازهرالنيسابوري (م 213ه / 828ء) بشربن غياث المريى (م 218ه / 833ء) بشربن الوليد الكندي (م 238ه / 852ه / 852ه) جعفر بن يجي البركي (م 187ه / 803ء) حبان بن بشر (م 238ه / 852ء) الحس بن زياد اللولوي (م 204هه / 819ء) الحن بن شيب (م 209هه / 824ء) الحسين بن ابراتيم (م 210هه / 825ء) ابن حفص (م 212هه / 827ء) التحسين بن الوليد (م 202ه / 818ء) حفص بن غياث الكوفي (م 194ه / 810ء) ما < بن دليل (م 198ه / 814ء) خلف بن ايوب العامري البلحي (م 220ه / 835ء) واؤد بن رشيد الخوار ذي (م 230ه / 844ء) شجاع بن مخلد (م 235ھ / 849ء) شعیب بن سلیمان ا ککیسانی (م 204ھ / 819ء) عبدالرحمٰن بن عبدالله العري (م 194ه / 810ء) عبدالرحن بن مسمر (م 199ه / 815ء) عبدالرحن بن محدي (م 198ه / 814ء) عبدالله بن غانم الافراقي (م بعد 200ه مر بعد 816ء) عصام بن يوسف البلحي (م 210ه مر 825ء) عرمه بن طارق السلمقاني (م 215ھ / 830ء) على بن الجعد الجو حرى (م 230ھ / 6844) على بن حجرالروزي (م 244ھ / 858ء) على بن حرمله الكوفي (م بعد 200ھ / بعد 816ء) على الراذي (م بعد 200ھ / 816ء) عمار بن عبدالملك الروزي (م 205ه / 820) عمرو بن الي عمرو الحراني (م بعد 200ه / بعد 816ء) عمرد بن بحرالجاحظ (م 255ه / و869) عمروبن محمد الناقد (م 202ه / 818ء) · فرات بن نصرا لمردي (م 236ه / 850ء) · الفصل بن عانم (م 236 / 850ء) الفضيل بن عياض (م 187ھ / 803ء) القاسم بن الكم (م 208ھ / 823ء) محمد بن الى رجاء الخراساني (م 207ھ / 822ء)؛ محمد بن الحن الشيباني (م 189ھ / 805ء)؛ محمد بن فالدالحنظلي الرازي (م 213ھ / 828ء)، محر بن ساعه التصيمي (م 233ھ / 847ء)، محد بن الصباح (م 227ھ / 841ء)، المعلى بن منصور الرازي (م 211ه / 826ء)، مويٰ بن سليمان الجوزجاني (م بعد 200ه / بعد 816ء)، نصر بن عبدالكريم البلحي (م 169ه / 785ء) وكيم بن الجراح (م 192ه / 808ء) اشام بن عبيد الله الرازي (م 201ه / 817ء) اشام بن

معدان كاتب الى يوسف (م 213ھ / 828ء) مطلل بن يجيٰ بن مسلم البصرى (م 245ھ / 859ء) الهيتم بن خارجه پيتر پير (م 227ھ / 841ء) بيجيٰ بن آدم القرشي (م 203ھ / 818ء) پيجيٰ بن معين (م 233ھ / 847ء) پيج بن ہارون الواسطى (م 206ھ / 821ء) (75)

عهده قضاء

امام ابوبوسف مشہور عباسی خلفاء محمد مهدی بن منصور (158-169ه / 785-785) موسیٰ ہادی بن مهدی (158-169ه / 785-785) کے ادوار میں منصب (169-169ه / 786-785) کے ادوار میں منصب قضاء پر فائز رہے۔ (78) ہارون الرشید کے دور میں تمام سلطنت عباسیہ کے قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) مقرر ہوئے۔ قضاء پر فائز رہے۔ (76) ہارون الرشید کے دور میں تمام سلطنت عباسیہ کے قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) مقرر ہوئے۔ آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہیں قاضی القضاۃ کا منصب دیا گیا۔ (77) اور آپ دفات تک اس عمدہ پر فائز رہے۔ آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہیں قاضی القضاۃ کا منصب دیا گیا۔ (77) اور آپ دفات تک اس عمدہ پر فائز رہے۔ آپ کو "قاضی قضاۃ الدنیا" بھی کہاجا تا تھا۔ (78) ابوا لفداء اساعیل 'ابن کشر(م 774ه / 1373ء) لکھتے ہیں۔

وكان يقال له = قاضى قضاة الدنيا الانه كان يستنيب فى سائر الاقاليم النى يحكم فيها الخليفة (79)

"اور آپ کو قاضی قضاة الدنیا کها جا آخما- بید اس کے که ان کی قضاء ان تمام ریاستوں میں نافذ العمل تھی جمال خلیفه کا تھم چاتا تھا۔"

عبای دور میں قاضی القصاۃ کا عمدہ موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق محض عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کے حاکم اعلیٰ کانہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ و ذیر قانون کے فرائض بھی اس میں شامل تھے بلکہ سلطنت کے تمام داخلی و خارجی معالمات میں قانونی راہنمائی کرنا بھی آپ کا کام تھا۔ (80) ہارون الرشید نے آپ کو اس بات کا کلی اختریار دیا تھا کہ دیار و امصار کے جملہ قانیوں کا تقرروہ خود کیا کریں اور جے جمال مناسب خیال کریں مقرر کر دیں۔ ابوالفلاح عبدالحی 'ابن امصار کے جملہ قانیوں کا تقرروہ خود کیا کریں اور جے جمال مناسب خیال کریں مقرر کر دیں۔ ابوالفلاح عبدالحی 'ابن العماد (م 1089ھ / 1678ء) نے اپنی کتاب 'شدرات الذھب فی اخبار من ذھب '' میں 'ابو عمریوسف بن عبداللہ '

كان اليه تولية القضاء في الآفاق من المشرق الى المغرب (81)

"ابوبوے کے انتیار میں تھاکہ مشرق سے مغرب تک (سارے) آفاق میں قاضوں کا تقرر کریں۔"

الموفق المكى (م 568ھ / 1172ء) نے اپنى كتاب "مناقب اللهام الاعظم الى حنيفة" ميں ابو يوسف كاية قول نقل كياہے-

> فولانی قضاء البلاد کلها (82) "پر مجھ کوتمام شروں کی تضاء کی ذمہ داری سونپ دی گئ۔"

تصانيف

امام ابویوسف نے خداداد علمی و فکری صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں کافی کام کیا۔ آپ کی چند تصانیف طبع ہو چکی ہیں۔ بعض کتب وہ بھی ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ سکیں۔اس لئے ہم آپ کی کتب کی فہرست کو دواقسام میں تقتیم کریں گے۔

(1) كتب مفقوره

(ب) کتب موجوده

(۱) كتب مفقوده

امام ابويوسف كى وه كتب جوحوادث زماندكى وجدسے ناپيد مو چكى بين ورج زيل بيں۔

(1) كتاب في اصول الفقه

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد (83) میں عبدالکریم بن محمد السمعانی (م 562ھ / 1166ء) نے "الانساب" (84) میں 'ابن خلکان نے وفیات الاعمیان (85) میں 'زین الدین قاسم 'ابن قطلوبغا (م 879ھ / 1474ء) نے "تاج التراجم " (86) میں 'احمد بن مصطفیٰ طاش کبری زادہ (م 968ھ / 1561ء) نے اپنی دو کتب مفتاح السعادة اور "طبقات الفقیماء" (88) میں اور ابن العماد الدحنبلی نے شذرات الذھب" (88) میں اس کتاب کو ابو یوسف کی طرف منسوب کیاہے۔

## (2) كتاب في ادب القاضي

مصطفیٰ بن عبداللہ' عاجی خلیفہ (م 1067ھ / 1657ء) نے کشف الطنون (۷۷) میں اور عمررضا کالہ نے مجم المولفین (۷۱) میں کلھا ہے کہ ابویوسف نے ریم کتاب تحریر گی۔

راقم نے اس کتاب کا ایک مخطوطہ اسب خانہ پیر مجمد اعظم 'خانقاہ فا ملیہ گڑھی افغاناں (راولپنڈی) ہیں دیکھا ہے اس پر بھی مصنف کے طور پر ابوبوسف کا نام تحریر ہے۔ لیکن اس مخطوطہ کی ورق گر دانی کے بعد سے بات پورے و توق ہے کی جائتی ہے کہ سے ابوبوسف کی طرف منسوب کر دی ہے۔ اس جائتی ہے کہ سے ابوبوسف کی طرف منسوب کر دی ہے۔ اس امر کی واضح دلیل سے ہے کہ اس کتاب ہیں بعض متاخرین مثلاً ابو بکراحمہ بن عمرا لحصاف (م 261ھ / 875ء) ابو جعفر احمد بن محمد الطحادی (م 201ھ / 875ء) ابو جعفر احمد بن محمد الطحادی (م 201ھ / 893ء) ابوبکر الرازی (م 370ھ / 891ء) اور ابوبکر محمد بن احمد السر ضی (م 843ھ / 1439ء) و غیرو کی آراء بھی نقل کی گئی ہیں۔

#### (3) كتاب المبسوط

طاجی خلیفہ نے کشف الطنون (92) میں 'اساعیل باشا البغدادی (م 1339ھ / 1920ء) نے هدية العار فين (93 ميں اور محمد امين 'ابن عابدين (م 1252ھ / 1836ء) نے اپنے رسائل (94) میں لکھا ہے کہ ابو يوسف نے يہ کتاب تحرير کی تھی۔

## (4) كتاب الجوامع

امام ابویوسف نے بیر کتاب یجیٰ بن خالد البر کمی (م 190ھ / 806ء) کے لئے تالیف کی تھی۔ یہ چالیس بحثوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فقہاء کے درمیان اختلاف کا اور ہر مختلف فیہ مسئلہ میں مختار رائے کا ذکر کیا ہے۔ (95) ابن الندیم نے الفرست (96) میں اور اساعیل ہاشاا ابغدادی نے ھدیدۃالعار فیین (97) میں اس کاذکر کیا ہے۔

## (5) كتاب الروعلى مالك بن انس

ابن النديم نے الفهرست (98) ميں 'اساعيل باشا البغدادی نے "هديةالعار فيين" (99) ميں 'محمد زاہر بن الحن الکوٹری (م1371ھ/1952ء) نے "حسن النقاضی" (100) میں لکھاہے کہ ابویوسف نے یہ کتاب تحریری۔ (6) کتاب اختلاف الامصار

ابن النديم نے الفرست (101) ميں اس كتاب كاذكر كيا ہے۔

#### (7) كتاب الامالي

یہ چھتیں بحوں پر مشتل ہے۔ ہے بشرین الولید الکندی (م 238ھ / 852ء) نے روایت کیا ہے۔ اس کے اہم مباحث یہ ہیں۔

كتاب الصاوة "كتاب الزكوة "كتاب الصيام "كتاب الفرائض "كتاب البيوع "كتاب الحدود" كتاب الوكالة "كتاب الوصايا" كتاب الصيدوالذبائع "كتاب الغصب والاستبراء – (102)

ابن النديم نے الفرست (103) ميں 'ابو محمد عبدالقادر 'ابن ابی الوفاء القرشی (م 775ھ / 1374ء) نے "
الجواھر المضيئة" ميں 'طاش كبرىٰ ذاوہ نے طبقات الفقعاء (105) ميں 'الملاعلی القاری (م 1014ھ / 1606ء)
نے "ذیل الجواھر المضية" (106) ميں اور ابن علدين نے اپ رسائل (107) ميں لکھا ہے كہ يہ ابويوسف كی تصنيف ہے۔ جاجی ظیفہ نے "كشف الطنون" (108) ميں لکھا ہے كہ ابويوسف كے امالی تين سوے ذاكد جلدوں پر مضيف ہے۔ جاجی ظیفہ نے "كشف الطنون" (108) ميں لکھا ہے كہ ابويوسف كے امالی تين سوے ذاكد جلدوں پر مضيف ہے۔ ذاہد الکور کی نے اپنی كتاب "حسن التقاضی " ميں لکھا ہے كہ شخ يجي الغزی جو محبد حرام ميں منصب

وعظ پر فائز تھے اور جمراسود کے مواجد میں کعبہ مشرفہ کے میزاب کے سامنے وعظ کیا کرتے تھے۔ 908ھ کا واقعہ ہے کہ وہ شمر زبید میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا۔

" میں نے بچشم خود تین سومجلدات میں "امالی ابو یوسف" شهر غزه (جو ارض شام میں داقع ہے) کے ایک کتب خانے میں دیکھیے ہیں اور جس کتب خانے میں سے ہمثل علمی سرمامیہ دیکھنے میں آیا وہ صرف امام ابو یوسف کی کتابوں کے لئے مخصوص تھا۔" (109)

#### (8) كتاب النوادر

ابن الى الوفاء القرشى نے "البحواهر المضيئة" (110) ميں اور ابوالحسنات محمد عبدالحي (م 1304ه / 1887ء) نے "الفو الدالبھية" (111) ميں اس كتاب كاذكر ابو يوسف كي تصانف ميں كيا ہے۔

## (9) كتاب المخارج في الحيل

الجاحظ نے اپنی کتاب "الحیوان" (112) میں اس کاذکر کیا ہے۔ اس کا مخطوطہ دار الکتب المصربیہ میں موجود ہے۔ (113)

ی کتب الخارج فی الحیل کے نام ہے جوزف شاخت (Jose ph Schacht) نے ایڈٹ کرکے 1930ء میں یپرگ ہے شائع کی ہے۔ جوزف شاخت نے اس کتاب کو امام محمد کی تصنیف ظاہر کیا ہے۔ (114) جوزف شاخت نے لکھا ہے کہ امام محمد نے اس کتاب میں ابویوسف کی کتاب الحیل کے بعض ھے شامل کر لئے میں۔ (115)

راقم کی رائے ہیہ ہے کہ صاحبین میں ہے کسی نے بھی کتاب الخارج فی الحیل کے نام ہے کتاب تحریر نہیں گی۔ ابو طیمان موئی بن طیمان الجو ذبانی جو امام محمہ کے تلمیذ خاص ہیں' وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہیہ کے کہ امام محمہ نے ''کتاب الحیل" نای کتاب تصنیف کی تھی' اس کی تصدیق نہ کیجئے۔ لوگوں کے پاس جو اس قتم کی کتاب ہے وہ دراصل بغداد کے کتب فروشوں میں ہے کسی کی تصنیف ہے۔ کتابیں فروخت کرنے والے بعض کت کو شہرت دینے کے لئے ہمارے علماء کی جانب منسوب کردیتے ہیں۔ یہ کو کر ممکن ہے کہ امام محمہ نے اپنی کسی تصنیف کو اس نام ہے موسوم فرمایا ہو تاکہ جالوں کو اپنی من مانی کاروائیاں کرنے کے لئے حربہ ہاتھ آئے۔ (116) حاجی خلیفہ نے کشف الطنون میں جالجوں کو اپنی من مانی کاروائیاں کرنے کے لئے حربہ ہاتھ آئے۔ (116) حاجی خلیفہ نے کشف الطنون میں الخصاف (م 261 ھ) کی کتاب الحیل کاذکر کیا ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کی طرف اس موضوع پر کوئی کتاب منسوب نہیں گی۔ (117)

## (10) مندالامام الي يوسف

حاجی خلیفہ نے کشف الطنون (118) میں اور استاذ محمد سلام مدکور نے المدخل للفقه الاسلامی (119) میں اس کتاب کاذکر کیا ہے۔

## (ب) كتب موجوده

امام ابویوسف کی وہ تصانیف جو شائع ہو پھی ہیں اور آسانی سے دستیاب ہیں 'درج ذیل ہیں۔ (1) کتاب الا ثار

یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی روایت کی ہوئی احادیث پر مشتل ہے۔ اس کتاب کو "مسند ابی حنیفہ" بھی کہا جا تا ہے۔ اس کے علاوہ فقہاء کوفہ کے فقادیٰ بھی اس میں موجود ہیں۔ جنہیں امام ابویوسف نے پسند کیایا ان کی مخالفت کی اور سبب اختلاف بھی ذکر کر دیا ہے۔ کتاب فقہی ابواب کے مطابق تر تیب دی گئی ہے۔ (120)

## (2) الردعليٰ سيرالاوزاعي

اس کتب میں امام ابوبوسف نے جہاد 'غنیمت اور صلح و جنگ کے احکام و مسائل بیان کئے ہیں۔اور اس سلسلہ میں الاہر فرزاعی عبد الرحمٰن بن عمرو بن یہ حمد ﷺ (م 157ھ / 774ء) کے اقوال نقل کرکے ان پر نقذو تبھرہ اور امام ابو حنیفہ کے غیرہ بے ان کاموازنہ کرکے ان کی تروید بھی کی ہے۔(121)

## (3) انتلاف الى حنيفة وابن الى كيلى

الم ابویوسف نے اس کتاب میں اپنے دونوں اساتذہ کے فقتی اختلافات کو نقل کیا ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب (م 40 ہ / 661ء) حصرت عبداللہ بن عباس (م 68 ہ / 687ء) اور حضرت قاضی شری (م 78 ہ / 697ء) و فیرہ ائر۔ سلف کے اقوال کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا ہے اور جس مسلک کو انہوں نے بہتر اور صحیح سمجھا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ گراس میں بیشتر بلکہ تمام تر امام ابو حذیفہ ہی ہے انفاق کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے امام ابو حذیفہ کی وقت نظر علمی تجربہ کا اندازہ ہو تا ہے۔ فقماء کے اختلافات اور نداہب و شارئع کے نقالی مطالعہ کے نقطہ نظرے یہ نمایت مفید اور چیش قیمت کتاب ہے۔ (122)

## (4) كتابالخراج

آب نے یہ کتاب عبای خلیفہ ہارون الرشید (170-193ھ / 786-809ء) کے سوالات کے جوابات میں تحریر

ک۔ اس میں زکوۃ و صد قات 'جزبیہ ' عشروغیرہ حکومت کے تمام مالی امور اور فیکسوں وغیرہ کامفصل اور تاوان وغیرہ کے ادکام کامخضرذ کرہے۔

کتاب الخراج پہلی دفعہ قاہرہ میں 1302ھ میں شائع ہوئی۔ پھر مطبعہ سلفیہ قاہرہ سے تین باریعنی 1932ء 1933ء اور 1962ء میں شائع ہوئی۔

کتب الخراج کے مخطوطات دنیا کے مختلف کتب خانوں ٹی موجود ہیں۔ کارل برو کلمان (Brockelmann کمیں موجود ہیں۔ کارل برو کلمان (Brockelmann میں موجود ہیں۔ کارل برو کلمان (م 1375ھ / 1956ء) نے بہت ہے ایسے قلمی نسخوں کاذکر کیا ہے جو برلن 'آیا صوفیہ 'لندن' رام پور' پٹاور' پیرس اور سلیمانیہ کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔(123)

کتاب الخراج کے فرانسیں مترجم ای - فاگنان (E-Fagnan) نے کتب خانہ پیرس میں موجود چار مختلف نسخوں کا ذرکہ ہے ۔ (124) ای - فاگنان (E-Fagnan) کا ترجمہ 1921ء میں پیرس سے شائع ہوا - (125) انگریزی زبان میں کتاب الخراج کا ترجمہ اے بن مشمل Ben Shemesh نے کیا ہے جو 1969ء میں شائع ہوا - (126) اس کا اردو ترجمہ محمد نجات اللہ صدیقی نے کیا ہے جو مکتبہ چراغ راہ کراچی سے 1966ء میں شائع ہوا - (127) اس کے علاوہ اطالوی اور ترکی زبانوں میں بھی اس کے تراجم ہو بچے ہیں۔

عبدالعزیز بن محمد الرحبی (م بعد 1184ھ / بعد 1770ء) نے علی زبان میں کتاب الخراج کی شرح تحریر کی ہے۔ اس شرح کا نام "فقہ الملوک و مفتاح الر تاج المر صد علی خزانة کتاب الخراج" ہے۔ یہ دو جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلد 1176ھ میں 'اور دو سری جلد 1180ھ میں کمل ہوئی۔ (128) یہ شرح بغداد کے مطبعہ الارشاد سے 1973ء میں الد کور احد عبید الکیسی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ (129)

#### وفات

آپ نے 5 رہے الاول 182ھ کو جمعرات کے دن ظہرکے وقت بغداد میں وفات پائی۔ (130) خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ آخری وقت آپ کی زبان پر بیر الفاظ تھے۔

اللهم انك تعلم انى لم اطا فرجا حراما قط و انا اعلم اللهم انك تعلم انى لم مع أكل در هما حراما قطو انا اعلم(131)

"اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے مجھی بدکاری تہیں کی اور ریبات مجھے معلوم ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے مجھی ایک درہم بھی حرام کانہیں کھایا اور ریبات مجھے معلوم ہے۔"

وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے چارلاکھ درمیم مکہ 'مدینہ 'کوفیہ اور بغداد کے مختاجوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ (132) آپ کی وفات عالم اسلام کے لئے ایک سانحہ تھی۔ خود خلیفہ ہارون الرشید بہت غمگین تھا۔ مشہور صوفی ' حضرت معروف بن فیروز' الکرخی (م 200ھ / 816ء) کو آپ کی وفات کی خبر من کر سخت صدمہ پنچا۔ (133) جب ابوبوسف کا جنازہ گھرے چلا تو مشابعت کرنے والوں میں ابو یعقوب الخربی 'اسحاق' مشہور شاعر بھی تھا۔ اس نے لوگوں کو بیہ کتے ہوئے سناکہ آج فقہ کا خاتمہ ہوگیا۔ ابن خلکان کے الفاظ ہیں۔

فلما نوفى ابو يوسف سمع الخريمى رجلايقول=اليوم مات الفقه (134) "پس جب ابويوسف نے وفات پائى تو (ابويعقوب) الخرى نے ايك آدى كويد كتے ہوئے ساد" آج فقہ فتم ہو گئے۔"

یہ الفاظ من کرابویعقوب الخری نے برجتہ ایک رفت انگیز مرفیہ کماجی کے چند اشعاریہ ہیں۔

یاناعی الفقه الی اهله ان مات یعقوب ولایدری

لم یمت الفقه و لکنه حول من صدر الی صدر

القاه یعقوب الی یوسف فزال من طیب الی طهر

فهو مقیم فاذا ما ثوی حل و حل الفقه فی قبر حول

"اے اٹل فقہ کو فقہ کی موت کی خردیے والے یہ کہ یعقوب فوت ہو گئے اور وہ (موت کی خردیے والے) کو

معلوم نیس کہ فقہ ختم نیس ہوئی بلکہ یہ ایک بیدے وہ سرے بید تک خطل ہوئی ہے۔ یعقوب نے اے

یوسف تک پنچادیا ہے ہیں یہ عمرہ سے پاکیزہ ہو گئے ہے۔ پس وہ (ابویوسف) اقامت کریں ہے محرجب ال

ہارون الرشید خود جنازہ کے ساتھ تھا۔ اس نے نماز پڑھائی اور اپنے خاص قبرستان میں دفن کیا۔ (136) شجاع بن مخلد (م 235ھ / 849ء) کا قول ہے کہ ہم امام ابو یوسف کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ عباد بن العوام (م 216ھ / 831ء) بھی ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا۔

> ینبغی لاهل الاسلام ان یعزی بعضهم بعضا بابی یوسف (137) "ایل اسلام کوچاہیے کہ ابویوسف کی وفات پر ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کریں۔"

#### مناقب ومحاسن

ایک عظیم انسان میں جن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے وہ تمام ابویوسف کی سیرت میں موجود تھیں۔ امام ابو صنیفہ نے وفات سے قبل آپ کو ایک وصیت نامہ دیا تھا۔ (138) حقیقت سے کہ امام ابویوسف کی زندگی کا ایک ایک ورق اس وصیت نامہ کی عملی شکل تھا۔ علم و دانش' نصفہ اور ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں افخروغرور

اور نمودونمائش کاشائبہ تک نہ تھا۔ دوست دہمن سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ کسی کادل نہیں دکھاتے تھے۔ اگر کسی کے کام آ کتے تو ذرا آبال نہ کرتے۔ عبادت و ریاضت اور زہدو تقویٰ میں قدم رائخ رکھتے تھے۔ محمد بن ساعہ النہ میں میں (م 233ھ / 847ء) فرماتے ہیں۔

> کان ابو یوسف یصلی بعد ما ولی القضاء فی کل یوم مائتی رکعة (139) "ابویوسف (منصب) تفاء پر فائز ہونے کے بعد ہرروز سور کعت (فل) پڑھتے تھے۔"

حکومت کی طرف ہے آپ کو پکھے زمین دی گئی تھی جس کا خراج معاف تھا لیکن آپ ہرسال ایک رقم بقد رمحصول صدقہ کر دیا کرتے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اپنی دولت ہے حاجت مندوں کی مدد کرتے۔ عدل و انصاف کے معالمے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہے۔ فلیفہ کے سامنے حق گوئی آپ کا شیوہ تھا۔ خطیب بغداوی نے " تاریخ بغداد" اور ابن حلک کی پرواہ نہیں کرتے ہے۔ فلیفہ کے سامنے کئی واقعات نقل کئے ہیں۔ جنہیں طوالت سے نکنے کے لئے قلم انداز کیا جا تا حلکان نے "وفیات الاعمان" میں ایسے کئی واقعات نقل کئے ہیں۔ جنہیں طوالت سے نکنے کے لئے قلم انداز کیا جا تا ہے۔

## اعتراضات اوران كانحقيقي جائزه

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 14 میں امام ابو یوسف کے حالات زندگی علمی مقام و مرتبہ اور مناقب و محاسن بیان کرنے کے بعد آپ پر جرح سے متعلق بعض لوگوں کے اقوال نقل کئے ہیں۔ اس جرح کا بعض حصہ عقائد سے متعلق ہے۔ اور کچھ اعمال سے۔ ان اقوال کا غلاصہ یہ ہے۔

- (۱) آپ خاق قرآن کے قائل تھے 'فاس اور زندای تھے۔
  - (ب) حدیث کاعلم نہیں رکھتے تھے۔
- (٣) تيبون کامال مضاربت پروے ديا کرتے تھے ماکہ اس ہے جو نفع ہواس ہے خود فائدہ اٹھا کيں۔
  - (د) بارون الرشيد كوخوش كرنے كے لئے اس كى مرضى كے مطابق فتوے ديتے تھے۔
- (ر) آپ نے دنیا کو دین پر ترجیح دی اور ایسے فقهی حیلے وضع کئے جن کے ذریعہ انسان قانون کو دھوکا دے سکتا ہے۔(140)

خطیب بغدادی نے ایک مورخ کی حیثیت ہے امام ابو یوسف کے متعلق ہر قتم کے اقوال کو نقل کردیا ہے۔ جرح کے بیان کرنے والے راویوں کی توثیق اور تعدیل کی نہ جرح کا سبب بیان کیا۔ حالا نکہ یہ دونوں باتیں اصولا "لازم بیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح اپنے اسلوب کتاب کی پابندی کی ہے ورنہ وہ بذاتہ امام ابویوسف کی عظمت و علیت کے قائل تھے۔ اگر نہ کورہ بالا جرحوں بیں سے عقائدیا اعمال کے متعلق ایک جرح بھی ان کے نزدیک ثابت ہوتی

تووہ آپ کے مناقب و محاس سے متعلق اقوال نقل نہ کرتے۔

اصول عدیث پر لکھی گئی اکثر کتب میں میہ اصول ملتا ہے کہ جس فخص کی امامت و عدالت ثابت ہو' جرح کے مقابلے میں اس کی تعدیل و تزکیہ کرنے والے کثیر ہوں اور جرح کا سبب بھی بیان نہ کیا گیا ہو تو اس کے متعلق جرح کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ بعض او قات صدیا نہ ہی تعصب کی بناء پر بھی ایسا کیا جاتا ہے۔

اس اصول کی بنیاد پر ائمہ رجال نے اپنی کتب میں امام ابوبوسف کے متعلق جرح کو غیر مقبول قرار دے کراس کو نقل نہیں کیااوروہ آپ کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں چنانچہ ذیل کے متندائمہ رجال کی کتابیں اس کی شاہد میں ۔۔

(ا) مثم الدين ابوعبدالله محمرين احمه 'الذهببي (م 748ه / 1348ء) كي كتاب "تذكرة الحفاظ" (141)

(ب) ابوالفضل شماب الدين احمد بن على 'ابن حجرا لعسقلاني (م852ه / 1448ء) كى كتاب "قهذيب التهذيب" (142) اور تقريب التحذيب (143)

(ج) ابوعاتم محمر 'ابن حبان (م 354ه / 965) کی تصنیف «کتاب الشقات» (144)

صفی الدین احمدین عبدالله الخزرجی (م بعد 923ه / بعد 1517ء) نے "خلاصة تذهب نهذیب الکمال فی الدین احمدین عبدالله الخزرجی (م بعد 923ء) ہیں جرح کاذکر نمیں کیا۔ ابو ذکریا محی الدین یکی بن شرف النووی (م 676ه / 1277ء) نے "تهذیب الاسماء واللغات" (146) میں "ابو محمد عبدالله بن اسعد الیافعی (م 768ه / 1366ء) نے "مر آة الحنان و عبر ة الیقظان" (147) میں 'ابن العماد الحنبلی نے "شذرات الذهب" (148) میں اور ابو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتیبة (م 276ه / 889ء) نے اپنی کتاب "المعارف" (149) میں ام ابو یوسف کے صرف مناقب کھے جیں 'جرح کا ایک لفظ بھی نقل نہیں کیا۔

ائل علم نے امام ابو یوسف کے مناقب و فضائل ہی کثرت سے بیان کے ہیں۔ مثلاً مثس الدین الذهبی نے مناقب ابل یوسف مناقب ابل المام الاعظم ابل حنیفة "میں ابن البراز الکروری نے "مناقب المام الاعظم" میں ابوعبدالله العبری نے اخبار ابل حنیفة واصحابه میں اور ابوالقاسم بن ابی العوام نے اپنی کتاب فضائل ابل حنیفة واصحابه میں اور ابوالقاسم بن ابی العوام نے اپنی کتاب فضائل ابل حنیفة واصحابه میں اور ابوالقاسم بن ابی العوام نے اپنی کتاب فضائل ابل حنیفة واصحابه میں اور ابوالقاسم بن ابی العوام نے اپنی کتاب فضائل ابل حنیفة واصحابه میں بڑے مناقب بیان کے ہیں۔

امام ابوبوسف کی طرف جو خلق قرآن و زندقہ وغیرہ کی نسبت کی گئی ہے اس کے ابطال کے لئے میں کانی ہے کہ علمائے احناف کی آج سینکڑوں کتب عقائد اور فروع میں موجود ہیں ان کی بنیاد پر سے ثابت نہیں ہو آگہ جو عقائد و مسائل امام ابوبوسف کی طرف منسوب کئے گئے ہیں وہ درست ہیں۔ آج کروڑوں کی تعداد میں حنفی مختلف ممالک میں موجود ہیں

کیاان میں کوئی خلق قرآن' زندقہ وغیرہ عقائدیا طت رہوا وغیرہ مسائل فروع کا قائل ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بنیاد جرح غلط فنی ہے یا حمد - زاہد الکوٹری نے اپنی کتاب "حسن التقاضی فی سیر ۃ الامام ابنی یوسف القاضی" میں دو روایتیں نقل کی ہیں - (150) جن سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ ایسے مخص کو قید کرنے اور کوڑے مارنے کا فتویٰ دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے - بشارین موئ الحفاف (م 228ھ / 842) کتے ہیں کہ میں ارنے کا فتویٰ دیتے ہوئے تا۔

من قال القر آن مخلوق فحرام كلامه(151) "جس كا ترآن كلوت عاس ك بات حام -"

ابو یوسف کے علم عدیث کے بارے میں جس رائے کا اظہار کیا گیاہے وہ محض تعصب اور کم علمی کی بناء پر ہے۔ عمر الناقد (152) 'یکی بن معین (153) ابو عاتم (154) 'مزنی (155) 'ابن عدی (156) 'امام نسائی (157) اور امام احمد بن حنبیل (158) 'مخد بن احمد الدولانی (159) (م 310 ھ / 922ء) ایسے جلیل القدر محمد ثمین نے آپ کے ثقتہ فی الحدیث ہونے پر شمادت دی ہے۔ ابو بکر احمد بن الحسین المیصفی (م 458ھ / 1066ء) نے السنن الکبری میں ان کاذکر اجھے الفاظ میں کیا ہے۔ (160) ابن حبان نے کتاب الشقات میں آپ کے حالات و سوائح کاذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

و نقول فی کل انسان ما کان یستحقه من العدالة والجرح ادخلنا زفرا و ابا یوسف بین الثقات لما تبین عندنا من عدالتهما فی الاخبار (161) "اور بم برانان کے بارے میں وہی اعقاد رکھتے ہیں جس عدالت اور جرح کاوہ مستحق ہوتا ہے۔ (چنانچہ) بم نے زفر اور ابویوسف کو شات میں داخل کیا ہے کیونکہ روایت مدیث کے سلمہ میں ان دونوں کی عدالت ہم پر نظام ہو چی ہے۔"

تیبروں کے مال سے ذاتی نفع لینے کے بارے میں جو روایت نقل کی گئی ہے اس روایت کی سند میں احمد بن علی الابار
کا نام ہے جو امام ابو حذیفہ اور آپ کے اصحاب سے سخت تعصب رکھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ متعصب اور مخالف کی روایت
س طرح قبول کی جا کتی ہے۔ ابن حجر العسقلانی نے اپنی کتاب اسان السمیز ان میں یزیدین ہارون کا قول نقل کیا ہے
جس کے مطابق اس روایت میں کوئی صدافت نہیں۔(162)

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج کے مقدمہ میں ہارون الرشید کو جس طرح مخاطب کیا ہے اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ
آپ خلیفہ سے قطعا" مرعوب نہ تھے بلکہ پندو موعظت میں اس کے جلال و جبروت کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اے اللہ تعالی سے ڈراتے ہوئے عدل واحسان پر زور دیتے ہیں 'ظلم سے روکتے ہیں۔ اور خلق خدا
کے ساتھ نرمی اور طاطفت کا بر تاؤکرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حقیقت سے کہ امام ابوبوسف نے کئی مواقع پر ہارون

الرشيد كوجاده حق سے منحرف نه ہونے دیا۔

منصب قضاء کا فریضہ آپ نے جس دیانت داری ہے اداکیا 'اس کا اندازہ آپ کے ان الفاظ ہے ہو تا ہے جو وفات ہے کچھ در پہلے آپ کی زبان پر جاری تھے۔ القاسم بن الحکم (م 208ھ / 823ء) کتے ہیں میں نے اس موقع پر آپ سے یہ الفاظ ہے۔

ياليتنى مت على ماكنت عليه من الفقر٬ والى لم ادخل فى القضاء على الى ما تعمدت بحمدالله و نعمته جورا و لا حابيت خصما على خصم من سلطان و لا سوقة (163)

"اے کاش اس فقروفاقہ بی کی حالت میں مجھ کو موت آتی جو شروع میں تھی اور قضاء کے کام میں نہ پھنتا۔ لیکن اللہ تعالی کاشکر ہے اور اس کی میہ فعمت ہے کہ میں نے قصدا" کی پر ظلم نہیں کیا۔ اور نہ ایک فریق کو دو سرے پر ترجے دی۔ خواہ وہ باوشاہ تھایا عام آدمی۔"

ابو بوسف کے مید الفاظ بھی نقل کئے گئے ہیں۔

"اللهم انك تعلم انى وليت هذا الامر فلم امل الى احد الخصمين الا فى خصومة النصراني مع الرشيد فقد قضيت للنصراني على الرشيد، و لكن كنت اتمنى ان يكون الحق بجانب الرشيد، فاستغفر ك اللهم على هذا الميل وبكى" (164)

"اے اللہ تو جانا ہے کہ بید کام (ایمنی منصب قضاء) میرے سرو کیا گیا۔ پس دو جھڑا کرنے والوں بیں ہے کسی کی طرف بھی میرا ربخان نہ رہا۔ ہاں ایک جھڑے بیں جو ایک عیسائی کا (ہارون) الرشید کے ساتھ تھا اور بیں نے (ہارون) الرشید کے خاف نصرانی کے حق بین فیصلہ دیا تھا۔ لیکن میری آرزو بیہ تھی کہ حق (ہارون) الرشید کی طرف ہو تا۔ اے اللہ اس ذہنی میلان پر (جو جھے ہارون الرشید کے ساتھ تھا) میں تجھ سے معانی ہا تگا ہوں۔ اور آب رونے گئے۔ "

امام ابوبوسف پر فقہی حیلے وضع کرنے کاالزام بھی غاط فہمی پر ببنی ہے۔ آپ نے بھی کوئی ایبافتوی نہیں دیا جس سے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ البتہ "بیر" بعنی عوام کی سمولت اور آسانی کو ضرور چیش نظر رکھا اور شریعت کاخشابھی میں ہے۔

محد بن احد ' ابوز ہرہ (م 1394ھ / 1974ء) نے حیلوں کے بارے میں امام ابوبوسف کے مسلک کی تحقیق کی ہے۔ ان کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوبوسف کی طرف جن حیلوں کی نسبت صحیح ہو سکتی ہے وہ ایسے حیلے نہیں جن ہے۔

سمی ایسی چیز کا جائز کرنا مقصود ہو جو فی نفسہ حرام ہے۔ان حیلوں کے ذریعہ مباح طریقہ سے دفع ظلم یا حصول حق جاہا گیا ہے۔(۱۵۶۶)

ابو براحد بن الحسين اليه مقى (م 458 م / 1066ء) نے امام شافعی کے طلات میں ایک کتاب تحریر کی ہے اس میں لکھا ہے کہ امام شافعی جب ہارون الرشید کے دربار میں گرفتار ہو کر آئے تو امام ابو یوسف اور امام محمہ نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ امام صاحب کو قتل کر دیا جائے ورنہ ہیہ مختص سلطنت کے لئے خطرہ ثابت ہوگا۔ (166) لیکن محققین نے اس موایت کو قبول کرنے ہے انکار کیا ہے کیونکہ امام ابو یوسف اس زمانے ہے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے۔ ابن حجر العسقلانی اپنی کتاب "توالی التاسیس لمعالی محمدین ادریس" میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

وهى مكذ وبة و غالب فيها موضوع و بعضها ملفق من روايات ملفقة و لوضح ما فيها من الكذب قوله فيها: ان ابا يوسف و محمد بن الحسن حرضا الرشيد على قتل الشافعى و هذا باطل من وجهين احدهما: ان ابا يوسف لما دخل الشافعى بغداد كان (قد) مات و لم يجتمع به الشافعى و الثانى = أنهما كانا اتقى لله من ان يسعيا فى قتل رجل مسلم لا سيما و قد اشتهر بالعلم و ليس له اليهما ذنب الا الحسد له على ما اتاه الله من العلم و هذا مما لا يظن بهما و ان منصبهما و جلالتهما و ما اشتهر من دينهما ليصد عن ذلك والذى تحرر لنا بالطرق الصحيحة = ان قدوم الشافعى بغداد اول ما قدم كان سنة اربع و ثمانين و كان ابو يوسف قدمات قبل ذلك بسنتين و انه لقى محمد بن الحسن فى تلك القدمة و كان يعرفه قبل ذلك من الحجاز واخذ عنه و لازمه (167)

"اوریه (روایت) جموثی ہے۔ اور اس کا اکثر حصد موضوع ہے۔ اور اس کا پچھے حصد دو مری جموثی روایات کی طرح کذب پر جنی ہے اور جو صرح جموث اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ابو یوسف اور محمین الحسن نے ہارون الرشید کو (امام) شافعی کے قتل کی ترغیب دی۔ اور ہیہ ہات دو وجوہ کی بنیاد پر غلط ہے۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ جب (امام) شافعی بغداد آئے تو اس وقت ابو یوسف وفات پا بچھے شے۔ اور (امام) شافعی کی ان سے ما قات ہی نمیں موئی۔ اور دو مری وجہ بیہ ہے کہ وہ دو نوں اس بات سے اللہ سے ورتے تھے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کریں مضوصا "ایسا مختص جو علم میں خاص شہرت کا حال ہو اور اس مختص نے ان کا پچھے ہگاڑا بھی نہ ہو اور اس حدی وجہ سے (اے قتل کردیں) کہ وہ ایک بہت بردا عالم ہے۔

اوراس بات کا ان پر گمان نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ان کا منصب 'ان کی جلات شان اور دین میں ان کی جو بات میں ان کی جو بات میں ان کی جو شرت ہے (بیر سب باتیں) ان کو اس سے رو کتی تھیں۔ اور صحیح طرق 'سے جو بات مارے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ بیر ہے کہ (امام) شافعی پہلی بار 184ھ میں بغداد آئے اور ابو بوسف اس سے دو سال پہلے وفات پانچھے تھے۔ اور بے شک آپ نے اس آمد پر مجمد بن الحن سے ملاقات کی۔ اور آپ اس سے پہلے تجاز میں ان سے جان پہچان کر بچھے تھے 'اور ان سے علم حاصل کر بچھے اور وہ ان سے وابستہ رہ بچھے تھے۔"

#### ابن كثيرن افي كاب"البداية والنهاية" من الماع-

"و من زعم من الرواة ان الشافعى اجتمع بابى يوسف كما يقوله عبدالله بن محمد البلوى الكذاب فى الرحلة التى ساقها الشافعى فقد اخطا فى ذلك ... و انما اجتمع الشافعى بمحمد بن الحسن الشيبانى فاحسن اليه و اقبل عليه و لم يكن بينهما شنان كما يذكره بعض من لا خبرة له فى هذا الشان والله اعلم" (168)

"اور رواۃ میں ہے جس مخص کاخیال ہے کہ اہام شافعی نے اہام ابو یوسف ہے ملاقات کی ہے ' جیسا کہ عبداللہ بن محمد اللہ بن محمد البلوی کذاب اس سفر کے بارے میں لکھتا ہے جے اہام شافعی نے اختیار کیا تھا' اس نے غلطی کی ہے .... اہام شافعی نے محمد بن الحین الشیانی ہے ملاقات کی ہے اور انہوں نے آپ سے حسن سلوک کیا اور آپ کے باس شافعی نے محمد بن الحین الشیانی سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے آپ سے حسن سلوک کیا اور آپ کے پاس آئے۔ اور ان دونوں کے درمیان کوئی عداوت نہ تھی جیسا کہ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے۔ جنہیں اس کے بارے میں پہر تے خبر نہیں ہے۔ واللہ اعلم"

## حواثى وحواله جات

- (1) الديوري ابو حنيفة احد بن واؤد " كتاب الاخبار اللوال" ( هخيق = عبدالمنعم عام = الدكور جمال الدين الشيال) بيروت " وارا لمسرة / 332
  - (2) ابن الاثير عز الدين ابوالحن على بن محد "الكامل في النارخ" بيروت وارالكتب العربيه الابعته الشانب ته 1387هـ 4/ 159
  - (3) ابن كثير عماد الدين ابوا المداء اساعيل البداية والنهاية بيروت مكتبة المعارف الفبعند الادلى 1966 م- 10 / 38 '98
    - (4) أبن فلدون مقدمة 238°
- (5) الماوردى ابوالحن على بن محرين حبيب وانين الوزارة ( تحقيق و دراسة = الدكور نواد عبدالمنعم احد الدكور محرسلمان الحياصعة داور) موسسة إلى الاسكندرية - طبعة 1398ه/ 62
- (6) إِن الطقطقي، محمد بن على الفخرى في الأداب السطانية والدول الاسلامية مصر المكتبة التجالية في المنطق المكتبة على المنطق الإسلامية ، التجالية في المنطق الإسلامية ، المنطق الإسلامية ، الطبعة الاولى \$ 25 ا ح/63 مصر، مكتبة المنطقة المصرية ، الطبعة الاولى \$ 25 ا ح/63 Arnold, Thomas, W. Caliphate. London, 1965/80.
  - (8) ابن كثير البداية والنهاية 10 / 194
  - (9) ابن الاثيرالكال في الناريخ 5 / 114 احد موى 'الفن الاسلامی' بيروت' دلر الهنفانس-/ 39
  - (10) ابن ابى اصيبعة ابو العباس احمد بن القاسم عيون الانباء فى طبقات الاطباء الطبعة الاولى بالمطبعة الوهبية 1299ه/1882/1400
    - (11) ابن خلكان ابوالعباس عمر الدين احدين محمر 'وفيات الاعمان وانباء ابزمان 'بيروت' دارا لتعافية '6/ 379
      - (19) الجليب البغدادي الو بكراحمد بن على " كاريخ بغداداد مدينة السلام" بيروت وارالكتب العلمية " / 119
  - (13) المعودي ابو الحن على بن الحسين بن على مروج الذهب و معادن الجوهر" ( تحقيق و تعليق = يوسف اسعد داغر) بيردت = دارالائد لس الطبعة الأولى 1965ء - 2 / 243
    - (14) ابن اثير 'الكال في الثاريخ 5 / 127

كتب الخراج كم طاحب معلوم او تاب كد بارون الرثيد كويه معوره الم ابو بوسف اى فريا تقاد آپ تابعة بين.
و ان ينقدم فى ان لا يترك احد منهم ينشبه بالمسلمين فى لباسه و لا فى مركبه و لا فى هيئه و يوخذوا بان يجعلوا فى اوساطهم الزنارات - مثل الخيط الغليظ يعقده فى وسطه كل واحد منهم - و بان تكون قلانسهم مضربة و ان يتخذوا على سروجهم فى موضع القرابيس مثل الرمانة من خشب و بان يجعلوا شراك نعالهم مثنية و لا يحذوا على حذو المسلمين و تمنع نساوهم من ركوب الرحائل وابويوس العقوب بن ابرايم الكراج بولان 1302 هر 1302 مر 1302)

" یہ تھم جاری کر دیا جائے کہ کوئی ذی اپنے لباس وضع قطع اور سواری ہیں مسلمانوں سے مشاہت اختیار نہ کرے۔ ان سے مطاب کیا جائے کہ یہ اپنی کربر زنار بائد ھیں۔ آیک موٹاڈو درا جے یہ لوگ اپنی کمرے گرد کپیٹ لیتے ہیں۔ اور ان کی ٹوپیاں مخروطی شکل ک وں۔ ان سے کما جائے کہ گدے اور زمین کی جگہ لکڑی کی کاٹھیاں استعمال کریں۔ اپنی چپلوں میں دو ہرے تھے رگایا کریں۔ اور مسلمانوں جیسے جوتے نہ بہنیں۔ ان کی عور تول کو چڑے کی زیبوں پر جیٹھنے سے روک دیا جائے۔"

- (15) الجومرد عبدالبجار الدكتور "بارون الرشيد (مترجم "سيد رئيس احمد جعفري) لا ور= اردو سائنس بورد "طبع دوم 1986 / 297 · 298
  - (16) اينا"'287
  - (17) ابن كثر البداية والنهاية 102/102
    - (18) الينا"
    - (19) الحلب كريّ 1/18
- (20) النويري المر بن عبد الوحاب نهاية اللاب في فنون اللوب القاهرة = وزارة الشقافة والارشاد القوى الموسسة المصرية المعارية على 1955 / 1/ 360
  - (21) ابن الى اصيبعة عيون الانباء 1/5/
  - (22) محمد نجات الله صديقي اسلام كانظام محاصل (ترجمه كتاب الخراج) الراجي مكتب چراغ راه /- 26
- (23) ياقوت شلب الدين ابوعبوالله ياقوت بن عبدالله الحموى معم البلدان بيروت دار صادر للباعة والنشر 1376ه / 491/4-1957
  - (24) لبن سعد الوعبدالله محمد ابن سعد اللبقات الكبرى بيردت وارصادر للفباعتر والنهشر 1377ه 65 تا 65
- (25) الزياجي، جمال الدين ابو محمد عبدالله بن يوسف الحنفى نصب الراية لا حاديث الهداية سورت المند المجلس العلي، الطبحة اللولى 1357ه م/ 1938 م-1/ 30
  - (26) ابن جر احمد بن على مدى السارى مقدمته فع البارى اكراچي كقد كى كتب خانه مقائل آرام باغ / 663)
  - (27) الذهبي تم الدين ابوعبد الله "تذكرة الحفاظ ويدر آبادوكن مطبعة وائرة المعارف الناميه جلدا"
    - (28) يا قوت مجم البلدان 4/ 493
    - (29) ترزي ابوليسيني محد بن عيني جامع الترزي (مع شرح) كراچي ايج ايم-سعيد كمپني-1988
  - (10).) يا توت مجم البلدان-4/ 492 البراتي حيين بن احمد كريخ الكوفة والنبث المكتبة المرتضوير / 1)
- (31) ابن بطوطه محم بن عبدالله وحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار و عجائب الاسفار وبيروت دار الكتاب اللبناني / 146
  - (32) الحليب تاريخ 1/ 70
- (33) التاتشندي ابوالعباس احم "كتاب صبح الاعشى في صناعة الانشا" القابرة مطبعة الاميرية 1332ه "3

صبحى الصالح الدكتور النظم الاسلامية نشاتها و تطورها بيروت دار العلم للملايين الطبعة الثانية 390هـ/ 390

( سجى الصالح نے اردن الرشد ك الفاظ اس طرح أقل كے بي "امطرى حيث شنت فسياتينى خراجك حن ابرائيم ون كرخ اسلام بيروت=واراحياء الزاث العبل الطبعة السابعة بيد 1964 ء ، 2/26

- (34) ابن ظدون مقدمة 181
- (35) الإرى ابوجعفر محرين جرير " ماريخ الرسل والملوك" ( محقيق = محد ابو الفضل ابراهيم) القاهرة وارالمعارف 8/ 364
- (36) الجمشياري ابوعبدالله محمد بن عبدوس كلب الوزراء والكتاب (تحقيق مصطفى القا- ابراهيم الابياري عبدالحفيظ شلى) القاحرة - مطبعة مصطفى البالي الحلي واواده الطبعة الدقي 1357ه / 281 281
- (37) الشخيلي' صباح ابراهيم سعيد' الاصناف في العصر العباسي نشاتها و تطورها' وزارة الاعلام الجمهورية العراقية' 1976 / 27 الدوري' الدكتور عبدالعزيز' نشوء الاصناف والحرف في الاسلام' بغداد' مطبعة المعارف/ 13
- (38) مليحة الدكتورة بناء المجتمع العراقي في العصر العباسي مجلة حولية كلية البنات بجامعة عين شمس العدد السادس /191
  - (39) عبات الله صديق اسلام كانظام محاصل / 23
  - (40) صواني وه زينين إن جن كوبرور قوت هي كياكيا-
- (41) العربني' الدكتور السيد البار' الاقطاع في الشرق الاوسط (منذ القرن السابع حتى القرن الثالث عشر الميلادي) مجلة حوليات كلية الاداب المجلد الرابع بناير 1957ء القاهرة مطبعة حامعة 1957ء 124/1957

Lambion, Ann K.S, "Landlord and peasant in persia"

Oxford 1953 / 25.

- (42) الجومرد الرون الرشد (ترجم) / 583
- (43) الشيرازئ السيد محمد بن المهدى الحسيني من التمدن الاسلامي بيروت =
   دارالصادق الطبعة الاولى 1397ه / 118 / 119
- (44) الجومو الرون الرثيد / 586 587 586 كحالة عمر رضا مباحث اجتماعية في عالمي العرب والاسلام دمشق مطبعة الحجاز ' 1394ء / 137
- (45) ويكت ابن عبدالبر' ابو عمر يوسف بن عبدالله الاستيعاب في معرفة الاصحاب (مع

الاصابة فى تمييز الصحابة) بيروت دار احياء التراث العربى الطبعة الاولى 1328ه/51/2 ابن ماكولا ابو نصر على بن هبة الله الاكمال فى رفع الارتياب عن الموتلف والمختلف من الاسماء والكنى والانساب (تصحيح و تعليق عبدالرحمان اليمانى) الهند - حيدر آباد الدكن الطبعة الاولى 1382ه - 2/ 340

السمعاني عبدالكريم بن محمد كتاب الانساب بغداد = مكتبة المثنى/439

السهيلي ابوالقاسم عبدالرحمل بن عبدالله بن احمد الروض الانف (في تفسير ما اشتمل عليه احاديث السيرة النبوية البن هشام) و بهامشه السيرة النبوية ملتان عبدالتواب اكيدمي 2 / 129

ابن اثير 'عزالدين ابو الحسن على بن محمد ' اسد الغابة في معرفة الصحابه طهران المكتبة الاسلامية 271/2

مصنف مجمول - مناقب الامام الى يوسف و مناقب الامام محد بن المحن الشياني ' (مخطوطه 'كتب خانه پير محد اعظم' خانقاه فا منايه كراحى افغانال (راولپنڈى) نمبر 227 / ورق'1

مصنف مجهول رسالة فى بيان السلف من العلماء الراسخين (مخطوط كتب فاند يرمح اعظم فانقاه قانليه العلوم كرمى افغانان (راوليندى) نبر 213 ورق 8 الدجيلي عبدالصاحب بن عمران اعلام العرب فى العلوم والفنون النجف مطبعة النعمان طبع 1386 هـ- 1/ 78

ابن سعد الطبقات الكبرى 52/6

(46) ان محاب كرام ك عاميد إلى-

البراء بن عازب (م 71ھ / 690ء)' زید بن ارقم (م 68ھ / 687ء)' سعد بن مالک بن سان' ابو سعید ا تحدری (م 74ھ / 693ء)' زید بن حارثہ الانساری (م 44ھ / 666ء) زید بن ثابت (م 45ھ / 665ء)اسید بن ظمیر (م 20 / 641ء) مکھورے

ابن سعد علبقات 6/52)

ابن عبدالبر الاستيعاب 2/2/

ابن الهماد 'ابو الفلاح عبدالحي 'شذرات الذهب في اخبار من ذهب بيروت ' دار احياء التراث 'العربي '1 / 299 السميل 'الروض الانف' 2 / 120

(47) طاش كبرى زاده ابوالخيراحمد بن مصطفى مقتاح المعادة و مصباح السيادة حيدر آباد الدكن الطبعة الشانبية 1397ه / 2 / 100

السيمرى ابوعبدالله حين بن على اخبار الي حنيفة واصحابه 'الهور اواره ترجمان السنة/ 91

(48) ابن عبرالبر 'ابو عربوسف' الانتقاء في فضائل الثلاثة الاثمة الفقهاء قابره' مكتبة القدس 1350ه/

172

طاش کبری زاده 'مقاح السعادة '2 / 100 ابن اشیر 'اسد الغابته '2 / 270

التحيل الروض الانف2 / 129

(49) طاش كبرى زاده مقتاح العادة 2/ 100

(50) الموفق الكي بن احمد مناقب اللهام الاعظم الى حنيفة حيدر آباد الدكن الحند عبد مجلس وارزة العارف النظامية 1321 مراء / 210 20

طاش كبرى زاده مقتاح المعادة 2 / 100

مناقب الدمام إلي يوسف ومناقب الدمام محدين الحن الشيلل 1/

(51) ابن حجر العسقلانی ابو الفضل احمد بن علی الاصابة فی تمییز الصحابة مع
 الاستیعاب

مصر = المكتبة التجارية الكبرى - طبع 1358ه-21/2

ابن سعد 'اللبقات الكبريٰ '6 / 52

الصيمرى اخبار ابى حنيفة واصحابه /91

طاش كبرى زاده مقتاح المعادة 2 / 100

(52) الذهبى شمس الدين ابو عبدالله مناقب الامام ابى حنيفة و صاحبيه ابى يوسف و محمد بن الحسن (تحقيق محمد زاهد الكوثرى و ابو الوفا الافغانى) كراتشى ايچ - ايم سعيد - / 35 الشير ازى ابو اسحاق ابراهيم بن على طبقات الفقهاء بغداد المكتبة العربية 1356ه/113 ابن البراز الكردرى حافظ الدين محمد بن محمد مناقب الامام الاعظم حيدر آباد الدكن . الهند مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الطبعة الاولى 1321ه-2/111

الثعالبي؛ محمد بن الحسن؛ الفكر السامى في تاريخ الفقه الاسلامي؛ بيروت - دارالكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 1416هـ - القسم الثاني / 512

اسماعيل باشا البغدادي هدية العارفين اسماء المولفين و اثار المصنفين بيروت مكتبة المثني 536/2-1955

كحاله عمر رضا معجم المولفين دمشق مطبعة الترقى 1380 ه-13/240

احمدامين ابن الشيخ ابراهيم ضحى الاسلام القاهرة مكتبة النهضة المصرية -2/ 198 الحب تاريخ 14/ 243

الملا على القارى؛ على بن (سلطان) محمد ذيل الجواهر المضية حيدر آباد الدكن الهند

519/ 1332

ايضا" . طبقات الحنفية - (مخطوط قائد اعظم لا بريرى لا وور نبر 1117 م 13)

(53) ابن خلكان وفيات الاعيان 6/379

(54) ابن عرنوس محروين محر " تاريخ القصناء في الاسلام" قامره "المطبعة المصرية الأهلية الحديثة 1352 ه/ 176

(55) الحليب تاريخ 14/14 (55)

ابن خلكان وفيات الاعيان 6/ 381 380

ابو علی المحن بن علی المتنوخی (م 384 ہے / 994) نے لکھاہے کہ قاضی ابو یوسف نے شدید افلاس کی حالت بیں تعلیم حاصل
کی شادی ہو چکی تھی اور یہ الم ابو صنیفہ کے حاقہ بیں بڑی مستعدی سے تعلیم کے لئے جاتے تھے۔ کمانے کے لئے بالکل وقت نہ لما
تھا۔ ان کی یوی کمی نہ کی طرح گھر چاہ تی تھی۔ ایک وات جب یہ پڑھ کر گھر وائیس آئے اور کھاٹا اڈگاتو یوی نے ایک وُحلی تھائی
سائے لاکر رکھ دی۔ ابو یوسف نے کھولا تو اس میں اپنے نوٹس اور کلیوں کا انبار ویکھا۔ کھانے کے لئے بچھ نہ تھا۔ آپ نے یوی
سائے لاکر رکھ دی۔ ابو یوسف نے کھولا تو اس میں اپنے نوٹس اور کلیوں کا انبار ویکھا۔ کھانے کے لئے بچھ نہ تھا۔ آپ نے یوی
سے بو تھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہی پچھ ہے جس کے لئے تم وان رات مشغول رہتے ہو۔ یہ من کر آپ روئے گھ اور اس رات
بوکے سورہے۔ میچ کو کھانے کا پچھ انتظام کیا اور اس وجہ سے الم ابو صنیفہ کے درس میں آخیرے پہنچ۔ جب الم صاحب نے دیر
سے آنے کی وجہ ہو چھی تو آپ نے تمام واقعہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا میں پچھ نہ بچھ تہماری مدد کر دیا کروں گا۔ غم نہ کرواگر تم جیتے
سے آنے کی وجہ ہو چھی تو آپ نے تمام واقعہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا میں پچھ نہ بچھ تہماری مدد کر دیا کروں گا۔ غم نہ کرواگر تم جیتے
سے تو فقہ کی بدولت اخروٹ اور پہنٹ کے کیک کھاؤ گے۔ دیکھیے۔

الننوخى · ابو على المحسن بن على - نشوار المحاضرة و اخبار المذاكرة (تحقيق عبود الشالجى المحامي طبع 1393ه - 1/251

اينا". كناب ألم في يعد الشدة (تحقيق = عبود الشالجي) بيروت دار صادر طبع 1398هـ - 2 / 388.387

(56) الحليب <sup>\*</sup> آريخ 14 / 249 الوفق الهي <sup>\*</sup> مناقب - 2 / 230

الجندى عبدالحليم أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الاسلام القاهرة دار المعارف/96

(57) الحلب تاريخ 14' 245/

(58) ابن عبدالبر الانقاء / 173

(59) ابن حجر الهينمى شهاب الدين احمد بن حجر الهينمى المكى الخيرات الحسان فى مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان (مع تعليق محمد عاشق البى البرنى) كرانشى انج الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان (مع تعليق محمد عاشق البي البرنى) كرانشى انج الامام الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان (مع تعليق محمد عاشق البي البرنى) كرانشى انج المام 
الذهبي، عمر الدين محر بن احمر كارخ الاسلام و وفيات الشاهر والاعلام وتحقيق - الدكتور عمر عبدالسلام تدمري) بيروت = دار الكتاب العلى الطبعة الشانسية 1410ه / حوادث ووفيات 181-190ه / 498 (60) ابن الحمام كل الدين محمر بن عبد الواحد "فق القدير شرح هداية كوئنه المكتبة الرشيدية 2/395 الزرنوجي برهان الدين تعليم المتعلم آداب النعلم في جميع العلوم الاخروية الدنيوية (كراجي وكتب فاند بدردود افاند فبر1482/12)

الموفق التلي مناقب 2 / 223

ابن البزاز الكردري مناقب 2/133

مناقب الامام الي يوسف ومناقب الامام محرين الحن الشياني مر 6

الكوثرى محمد زا حدين الحن محسن التقاضى في سيرة العام الي يوسف القاضى كراتشي شركة اتى ايم - سعيد (ادام انشرالكتب) طبع هاني 1403ه / 19 20

- (61) ابراهيم البنا الدكتور محمد "من عيون التراث" = و ميته الي يوسف لهارون الرشيد دارالاعتصام ص 5 الحضري بك محمد بن عفيفي " تاريخ المنشر يديع الاسلامي - بيروت = دارالكتب العلمية - 1390هـ / 171
  - (62) الخلب كاريخ 14/ 245 (62)
  - (63) ابن خلكان وفيات 63) اليب تاريخ 14/ 247

الكوثرى محمد زاهد بن الحسن لمحات النظر في سيرة الامام زفر ' كراتش شركة اسى ايم سعيد (اواتقاشراكتب) طبع الى 1397هـ/11

(64) الطيب كاريخ 14/ 245

(65) ابن خلكان وفيات الاعيان 382/6 الذهبي مناقب/39

(66) ابن خلكان وفيات الاعيان 6/379

(67) ابن النديم ابو الفرج محمد بن اسحاق الفهرست مصر المكتبة التجارية الكبرى / 286

(68) ابن خلكان وفيات الاعيان 6 / 382

(69) اينا 6/ 379

(70) الحلب كاريخ 14 / 248 248

(71) الترباني' ابو العباس احد بن يوسف' اخبار الدول و آثار الاول فى الثاريخ - بيروت عالم الكتب / 149 الدياد بكرى' حيين بن محر' ثاريخ المنحدميدس فى احوال النس نتيس' بيروت' موسسه شعبان للنشر و النوزيع 2/331

(72) ابن الجوزي أبو الفرج عبدالرحمٰن بن على الحث على حفظ العلم و ذكر كبار الحفاظ (تحقيق الدكور فواد عبدالسنعم احم) الاسكندرية دار الدعوة الطبعة الاولى 1403ه / 87

(73) اس تتم كے سوالات كے لئے و كھئے۔

ابن حجر الهينمي الخيرات الحسان/ 107

(74) الحليب تاريخ 14 / 255

(75) دیکھئے۔

ابن ابى الوفاء محى الدين ابو محمد عبدالقادر - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية حيدر آباد الدكن الهند مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الطبعة الاولى 1332هـ 1/36/131/36/131/36/131/36/355/340/310/356/355/340/310/356/355/340/310/356/355/227/237/228/225/221/210/207/168/140/148/138 (164/140/148/138 347/310/258/257/237/186/177/58/54/53/44/42 / 2/410/409 عبدالحي ابوالحسنات محمد الفوائد البهية فى تراجم الحنفية (تصحيح محمد بدرالدين ابو فراس النعسائي) القاهرة - الفوائد البهية الأولى 1324 11/170/171/170/163/14/120/11/9/73 أو أدار 11/1/170/171/170/163/14/120/11/9/73 أو المعارف النظامية الأولى الحرين الحرين الحرين المحارف النظامية الأولى 1331 المحمد بن احمد ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (تحقيق على محمد البجاوى) سانگله بل المكتبة الاثرية 1/30/150/3/442/228/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/28/3/4/2/2/2/3/4/2/28/3/4/2/2/2/3/4/2/28

اينا" -العبر في خبر من غبر - (تحقيق صلاح الدين المنجد) الكويت = التراث العربي الطبعة الاولى ' 1960ء 1/ 427'414'/ 456'429

ايضا" - تذكرة الحفاظ - حيدر آباد الدكن - الهند' دائرة المعارف النظاميه' 2 / 66 ابن حجر العسقلاني' ابو الفضل شهاب الدين احمد بن على' تهذيب التهذيب' لاهور' نشر السنة = 1 / العسقلاني' ابو الفضل شهاب الدين احمد بن على 175 / 175 الكندى' ابو عمر محمد بن يوسف' الولاة و كناب القضاة' بيروت' 1908/ 394/ 393

ابن الاثير' عزالدين ابو الحسن على بن محمد' اللباب في تهذيب الانساب' بغداد - مكتبة المثنى 2 / 219

ابن تغرى بردى ابو المحاسن جمال الدين يوسف النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة مصر = وزارة الثقافة 2/ 123'130'123/2

السهمي حمزة بن يوسف بن ابراهيم تاريخ جرجان حيدر آباد الدكن - الهند 1369ه / 1950ء / 365 · 365

الاصفهاني احمد بن عبدالله حلية الاولياء وطبقات الاصفياء القاهرة = مطبعة السعادة 1357 هـ - 161'3/9

العراقي ' زين الدين عبدالرحمن بن الحسين ' شرحا الفية العراقي المسماة بالنبصرة والنذكرة

```
(تصحيح و تعليق = محمد بن الحسين العراقي الحسيني فاس - 1354هـ - 1 / 28
```

عبدالحي ابوالحسنات محمد - السعايه في كشف ما في شرح الوقاية الاهور سهيل اكيدُمي 1 / 30

ابن الجوزى ابوالفرج عبدالرحمان بن على مناقب الامام احمد بن حنبل (تصحيح و تعليق = محمد امين الخانجي الكتبي) القاهرة 1349ه الطبعة الاولى /22'23

حاجى خليفة مصطفى بن عبدالله كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون بيروت مكتبة المثنى 1081/2

الحيب كرخ 2/ 172/ 4'172/ 160/341'160/ 243/7'118/152'118/9'143/8'328'8/8'328'9/160/

مصنف مجهول معجم المصنفين بيروت مطبعته و زنكو غراف طباره 2 / 58 آ 116 ابن كثير البداية والنهاية 10 / 189 / 202 325

ابن النديم الفهرست (به تحقيق رضا تجدد - كلب ير ناشر كانام تحرير شير) 257'256

ابن سعد 'طبقات' 6 / 402 / 7 / 87 / 358 358

ابن الاثير 'اسد الغابته 5 / 69

ابن البراز الكردري مناقب 2/ 125

الموفق المكي مناقب 1/2

ابن عبدالبر الانقاء / 60 174

نقير محمد بهملمي' حدا كنّ الحد خفيه '(مرتبه مع حواثق و تحمله خورشيد احمد خال) لا ورمكتبه ،حسن سميل ،طبع سوم 1906ء / 143 ابراهيم البنا' الدكتور محمر' تحقيق و تعليق كتاب الخراج اللي يوسف' دارالاصلاح للطب والمنشر / 17

الكوثري مجمد زايد بن الحسن الامتاع بسيرة اللهامين الحسن بن زيادو صاحبه محمد بن شجاع كراتشي. ادارة نشرالكتب/ 12

(76) ابن خلكان وفيات الاعيان 6/379

الزير كلى خير الدين الاعلام بيروت دار العلم للملايين 8/103

اين اثير 'الكال في التاريخ' 5 / 107

ابن خلكان وفيات الاعيان 6/379

الخلب كرخ 14/ 243

جرجي زيدان جرجي بن حبيب تاريخ آداب العربية بيروت منشورات دارالمكنبة

الحياة الطبعة الثانية 1978ء - 2 / 449

(78) ابن كثير 'البداية والنهاية' 10 / 180

(79) اينا"

(80) الشكعة مصطفى الدكتور الائمة الاربعة القاهرة = دارالكتاب المصرى الطبعة الثانية الثانية 1403هـ/ 1983 / 205

احمد شلبي الدكتور ' تاريخ التشريح الاسلامي و تاريخ النظم القضائية في الاسلام القاهرة مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية 1981ء / 284

(81) ابن العماد 'شذرات الذهب'1/300

(82) الوفق الكي مناقب 2/ 225

(83) 14/ 246 (الحليب تاريخ)

(84) 439 (المعلق الانساب)

(85) 382/6 (ابن خلكان وفيات الاعيان)

(86) 81 (ابن تطبيعًا زين الدين قاسم كرج الرّاجم في طبقات الحد نفية كراتش الي ايم سعيد

(87) 2/105 (طاش كبرى ذاده ممثلة العادة)

(88) 16 (طاش كبرى زاده 'ابو الخيراحد بن مصطفىٰ طبقات المنقماء 'الموصل 1961ء

(89) 301/1 (ابن العماد 'شذرات الذهب)

(90) 1/46- ماجي ظيف في اس كتاب كانام اوب القاضي على فرهب الى حنيفة لكهاب-

(91) 13 / 240 (كاله · قررضا مجم المولفين)

(92) 1581/2 ماتى فليف اس كتاب كانام "المبسوط في فروع الحنفية "كلماب-

(93) 536/2 (اسائيل باشا بغدادي هدية العارفين)

(94) 1/12 (ابن عابدين محمرامين مجموعة رسائل ابن عابدين 'لامور "سيل آكيڈي 1400هـ

(95) الكوثرى حسن التقاضي/ 33

(96) 257 (به تحقیق= تجدورضا) کتاب پر ناشر کایام تحریر نهیں۔ (ابن الندیم الفمرست)

(97) 536/2 (اساعيل باشاا بغدادي و العارفين)

(98) 257 (به محقیق = تجدورضا) کتاب پر ناشر کایام تحریر قسی- (ابن الندیم الفهرست)

(99) 536/2 (اساميل باشاا بغدادي أو العارفين)

(100) 33(الكوثرى حسن التقاضي)

(101) 257 ( تحقيق تجدو رضاً) ابن النديم و الفحرست

(103) 256 (ابن النديم النمرست)

(104) 2/022 (ابن ابي الوفاء الجواهر المضية)

(105) 16 (طاش كبرى زاده وطبقات المقتماء)

(106) 524 (الملاعلى القارى وبل الجواهرا لمفيته)

(107) 1/17 (این عابدین 'رساکل)

(108) 1/164/1 (حاجى خليفه كشف الظنون)

(109) الكوثرى حسن النقاضي/34

ذابد الكوثرى نے لكھا ہے كہ كتب خانے ہے مراد شايد راوى نے المارياں لى بين كيونك اس زمانے بين بيد وستور تھا كہ خاص خاص اسحاب كى كتب كے لئے المارياں مخصوص كر ديتے تھے۔ انى بين ان كى كتابيں ركھى جاتى تھيں۔ امام ابو يوسف كى تين سو مجلدات پر مشتل اس مخيم كتاب كے بارے بين اب مجھ معلوم نہيں۔ غالبا " يہ كتاب بھى وسويں صدى جرى كى اس خاند جنتى بين ضائع ہوگئى جو مصر بين جركس حكومت كے زماند بين ہوئى۔ جس ہے بہت ہے نادر و ناياب كتابيں ضائع ہو "كئيں۔

ويكيئ الكوثري من النقاضي/ 34

(110) 2/ 220 (ابن الى الوفاء القرشي) الجواهر المضيئة)

(111) 225 (عبرالي كلمنوى الفواندالبهية)

(112) الجاجة ابو عثان عمره بن بح كتاب الحيوان ( تحقيق و شرح = عبدالسلام محد بارون) مصر = مكتب مصطفل البابي المحلمين

(113) الكوثرى حسن النقاضي/ 33

(114) ويكيمة الشياني محمرين الحن تلب الخارج في الحيل الشيخ = جوزف شافت) الم

Schacht, J. Abu Yusuf. Encyclopaedia of Islam.

(New Edition) Leiden, E.J.brill. Volume 1, Page 164.

(116) الرفي المبيط 30 / 209

(117) عاتى ظيفه ، كشف الفنون 1 / 695

(118) أينا"-2 / 1680

(110) محمر سام دكور - الدخل للفقه الاسلامي القاعرة = 1380 هـ / 302

(120) ويكفئ

(115)

ابو يوسف " يعقوب بن ابراهيم " كتاب الاثار" ( تقيي و تعليق = ابو الوفاء الافغاني) بيردت = دار الكتب العلميه \_

(121) ديكتے-

ابو يوسف ' يعقوب بن ابراهيم' الروعلى سيرالاو ذاعى ( نشيح و تعليق ابو الوفاء الافغاني) حيد ر آباد الد كن ' الحند = لجنته احياء المعارف المنعمانية

(122) ويكھے۔

ابويوسف عقوب بن ابراهيم اختلاف ابى حنيفة و ابن ابى ليلى (تصحيح و تعليق = ابوالوفاء الافغاني) مطبعة الوفاء = 35/1 ه

(123) كارل بروكمان كارخ الاوب العلى - (نقله الى العربية = الدكتور عبدالحليم النجار) القاهرة دار المعارف طبح 246/311962

E. Faqnan - livre de limpot foncier (Kitab-El-Kharadj)

(124) ويكھئے۔

paris, Librairie orientaliste paul geuthner, 1921 / 11

Ibid. (125)

A. Ben shemesh. Taxation in Islam - volume III, Leiden (126)

E.J. Brill, 1969.

(127) نجلت الله مد يقي اسلام كانظام محاصل (ترجمه كتاب الخراج) كراچي كتبة چراغ راه 1966ء

(128) ويكفيّ -

الكبيسى احمد عبيد الدكتور مقدمة التحقيق مفتاح الرتاج/ق

(129) الرجى عبدالعزيز بن محمر و فقه الملوك و مقتل الربكي المرصد على خوالة كتاب الخراج ( حقيق = الدكتور احمد عبيد الكيسى) الغداد - طبعته الارشاد 1973ء

(130) ابن خلكان وفيات الاعمان 6/ 388 الديار بكري تمريخ 2/ 332 ( 130) ابن مدالير الانتفاء : 17

السمناني ابوالقاسم على بن محمر ' روينته القضاة معمر' مفيعته السعادة ( س اشاعت درج نهيس)

(131) الحليب ' تاريخ '14/ 255 موفق كلي مناقب 2/ 242

(132) ابن قطلوبغا ابوالعدل زين الدين قاسم تاج التراجم في طبقات الحنفية طبع اول = بغداد مكتبة المثنى مطبعة العانى 1962ء - طبع ثانى - كراتشى - ايج - ايم - سعيد / 81 الدكن ابن ابى الوفاء ابو محمد عبدالقادر الجواهر المضيه في طبقات الحنفية حيدر آباد الدكن

بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الطبعة الاولى 1332هـ 222/2

عبدالحليم الجندى ابوحنفية 108

(133) الخلب كاريخ 14/ 261

خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ جب ابو ہوسف استر مرگ پر تھے تو حضرت معروف کرخی نے اپ ایک رفیق سے کماکہ میں نے

- (134) ابن خلكان وفيات الاعيان 6/389
- (135) وكيع محمرين طف بن حيان اخبار القمناة 'بيروت عالم الكتب-3/ 257 الأنتي يَّمَا ابن حلكان وفيات الاعيان 6/ 389 الشكعي الانتي الاربعة / 216
- (136) ابن البزاز الكردرى حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب مناقب الامام الاعظم حيدر آباد الدكن مطبعته مجلس دائرة المعارف النظامية الطبعة الاولى 1321هـ -2/120 ابن العماد الحنبلي ابوالفلاح عبدالحي شذرات الذهب في اخبار من ذهب بيروت داراحياء

ابن العماد الحنبلي ' ابوالفلاح عبدالحي ' شفرات الذهب في اخبار من ذهب ' بيروت ' داراحياء التراث العربي ' 1/301

- (137) الحليب تاريخ -14/ 262
- (138) ان وميت كے لئے وكھئے۔ الشرباصی احمد الائمة الاربعة موسسة دارالهلال / 43 / 51 المناح النميمی تقی الدين بن عبدالقادر الطبقات السنية فی تراجم الحنفية تحقيق عبدالفناح محمد الحلو الرياض دارالرفاعی للنشر والطباعة الطبعة الاولی 1403هـ 1 / 160 آ 1690
  - (139) الحلب " آرج" 14/ 255 الذهبي "تذكرة الحفاظ" 1/ 267
  - (140) الجيب ' تاريخ' 14 / 256 تا 261 جاال الدين السوطى نے تاريخ الحافاء ميں امام ابو يوسف كى طرف منسوب بعض خيلے نقل كئے ہيں۔ ديكھئے۔ السوطى 'عبد الرحمٰن جلال الدين' تاريخ الحافاء ( محقیق = مجر محى الدين عبد الحمد) كرا تشی 'نور مجر تجارت كت ' ر 291
    - (141) الذي تذكرة الحفاظ 1/ 268.267
    - (142) ابن حجر احد بن على من تبال تسذيب كمان عبدالتواب أكدى 11/ 334
    - (143) ابن جمر 'احمد بن على ' تقريب السمذيب 'لاحور' وارنشر الكتب الاسلاميه '386'
- (144) ابن حبان محمد بن حبان بن احمد التميمي كتاب الثقات حيدر آباد الدكن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيه الطبعة الاولى 1401هـ-7/646
- (145) الخزرجي حافظ صفى الدين احمد بن عبدالله خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في

اسماء الرجال (تحقيق = محمود عبدالوهاب) سانگله بل المكتبة الاثريه 181/180/181

النووي 'ابو زكريا محي الدين بن شرف النووي" تعذيب الاساء واللغات 'بيروت' وارالكتب العلمة 2 / 273

اليافعي ابومحمد عبدالله بن اسعد مرآة الجنان و عبرة المنافعي معرفة ما يعتبر منه حوادث الزمان بيروت موسسة الاعلمي للمطبوعات الطبعة الثانية 1390هـ 139. 388-382

- ابن العماد الحنيلي 'شذرات الذهب 1/ 298 3010 (148)
- ابن قنيبه ابوم عرعبدالله بن مسلم المعارف الراجي أقد مي كت خانه ص 218 '219 (149)
  - الكوثري حسن النقاضي/ 36/36 (150)
- النسفى عبدالله بن احم كف الامرار في شرح النار بولاق = المطبعة الاميرية الكبرى الطبعة الاولى (151)5/1-1316

ابن الجوزي ابوالفرج عبدالرحمن بن على المنتظم في تاريخ الامم والملوك (دراسته و تحقيق- محمد عبدالقادر عطا- مصطفى عبدالقادر عطا) بيروت= دار الكتب العلمية 9 / 75 ابن كثير 'البداية والنهاية 10/ 180

الخطيب ارخ 14/ 253

- ابن البزاز الكردري مناقب 2/ 125 (152)
- زاهدالكوثري حسن التقاضي 29 (153)
- الذهبي ابوعبدالله محرين احمر بن علن ميزان الاعتدال في نقد الرجل ( تحقيق على محد البواوي) ما كلد بل المكتبة (154)447/42 SY
- ابن تجر" اتد بن على" لنان الميران حيدر آباد الدكن" مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الطبعة (155)الأولى 1331هـ-6/ 300
  - الينا"6/301 (156)
  - الجور جانى ابواسحاق ابراجيم بن يعقوب احوال الرجال اساز كله بل المكتبة الاثرية 77 (157)
    - الخلب " آرع" 14' 255/ 255 (158)
  - الدواالي مجمرين انتد محمراب الكني والاساء محيد رياد الدكن وائرة المعارف النظامية 1322 هـ 2 / 159 160 (159)
    - الجورجاني 'احوال الرجال '77 (100)
    - ابن حبان لمثاب الثقات 1/ 646 (161)
      - ابن حجر السان المران 6/ 301 (162)
        - الطب " أريخ 14/ 252 (163)
    - محر شيرار سلان القصاء والقصاة ويروت=وارالارشاد المعته الاولى 1389ه / 80'79 (164)

- (165) ابوزهره محمد بن احمد ابو حنيفة حياته و عصره آراوه و فقهه دارالكفر العربي
- (166) بيهقى ابوبكر احمد بن حسين مناقب الشافعى (تحقيق السيد احمد صقر) قاهرة مكتبة دارالتراث 1/143/14
- (167) ابن حجر احد بن على ولى الناسيس لمعالى محد بن ادريس (حققه ابو الفداء عبدالله القاضى) بيروت وارالكتب العلمية البعد اللبعة الله الدي 1406هـ/ 131
  - (168) ابن كثيرُ البداية والنهاية 10 / 182

باب دوم

ام ابوبوسف كيمعاشي افكاله كيمنابع

## فصول فصل اقل — اجتهادی مقام فصل دوم — معاشی افکار کے منابع

فصل اقل اجتهادی مقام امام ابوبوسف کے معاثی افکار کے منابع پر بحث کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ کے اجتمادی مقام کا تعین کریں باکہ آپ کے افکار و نظریات کی قدروقیت کا صحیح ادراک ہوسکے۔

بعض علاء كاموقف ميہ ہے كہ حنفى ذہب ميں جملہ افكار و آراء كااصل منبع امام ابوحنيفہ النعمان بن ثابت (م 150ھ / 767ء) ہيں۔ اس لئے ميہ كمنا درست ہے كہ لمام ابوبوسف كے افكار 'لمام ابوحنيفہ كے اقوال سے ماخوذ ہيں۔ چنانچہ امام ابوبوسف كى طرف ايك قول ميہ منسوب كياجا تا ہے۔

ما خالفت ابا حنيفة في شئى قط فند برته الارايت مذهبه الذى ذهب اليه انجى في الآخرة(1)

علاء کی ایک جماعت نے یہ رائے بھی دی ہے کہ امام ابوبوسف مجتمد مطلق نہیں تھے بلکہ آپ مجتمد فی المذہب (یا مجتمد متسب) تھے۔ آپ نے امام ابو حفیفہ کے وضع کردہ قواعد پر مسائل کا استغباط کیا ہے۔ گویا امام ابوبوسف نے اصول و قواعد میں اپنے استان کے ساتھ اختلاف نہیں کیا البتہ فروعات میں اپنے اجتماد کی بناء پر مختلف آراء دی ہیں۔ چنانچہ اس گروہ نے آپ کا شمار دو سرے طبقہ میں کیا ہے۔ ان لوگوں میں ایک احمد بن سلیمان 'ابن کمال (م 940ھ / چنانچہ اس گروہ نے آپ کا شمار دو سرے طبقہ میں کیا ہے۔ ان لوگوں میں آیک احمد بن سلیمان کوی (م 1014ھ / 1534ء) ہیں۔ انہوں نے فقہاء کو سات طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ اس تقسیم کو محمود بن سلیمان کفوی (م 1014ھ / 1658ء) نے اپن طبقات "اعلام الاخیار من فقہا تحمیان المخادی (م 1606ھ / 1636ء) نے اپن طبقات "اعلام الاخیار من فقہا تحمیان المخار" میں اور البید احمد بن محمد 'الطحظاوی (م 1231ھ / 1816ء) نے ابن کمال کے رسالہ "وقف بنات" سے مختفرا" روایت کیا ہے۔ ابن کمال کے رسالہ "وقف بنات" سے مختفرا" روایت کیا ہے۔ ابن کمال کیوں سالے رسالہ "وقف بنات" سے مختفرا" روایت کیا ہے۔ ابن کمال کے رسالہ "وقف بنات" سے مختفرا" روایت کیا ہے۔ ابن کمال کیوں ہیں۔

اعلم ان الفقهاء على سبع طبقات = الاولى طبقة المجتهدين فى الشرع كالائمة الاربعة رضى الله عنهم و من سلك مسلكهم فى تاسيس قواعد الاصول و استنباط احكام الفروع عن الادلة الاربعة = الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حسب تلك القواعد من غير تقليد لاحد فى الفروع و لا فى الاصول - والثانية = طبقة المجتهدين فى المذهب كابى يوسف و محمد و سائر اصحاب ابى حنيفة القادرين على استخراج يوسف و محمد و سائر اصحاب ابى حنيفة القادرين على استخراج الاحكام من الادلة المذكورة على مقتضى القواعد التى قررها استاذهم ابو حنيفة فى الاحكام وان خالفوه فى بعض احكام الفروع لكن يقلدونه فى قواعد الاصول(2)

"جان لیج که فقهاء کے سات طبقات ہیں۔ پہلاطبقہ شریعت میں مجتدین کا ہے جیساکہ ائمہ اربعہ رضی اللہ عنهم جنوں نے اپنے مسلک کی بنیاد ان اصول قواعد اور احکام فروع پر رکھی جو اولہ اربعہ یعنی قرآن 'سنت'اجماع اور قیاس سے اخذ کئے گئے ان قواعد میں وہ کمی کی تقلید نہیں کرتے تھے نہ فروع میں اور نہ اصول میں۔ اور دو سرا طبقہ مجتدین فی المذھب کا ہے۔ مثلاً ابو ہوسف و محمد اور المام ابو حذیفہ کے تمام شاگر و جنہوں نے ادلہ اربعہ سے ان قواعد کی بنیاد پر احکام اخذ کئے جو ان کے استاد ابو حذیفہ نے احکام میں مقرر کئے تھے۔ اگرچہ انہوں نے بعض احکام فروع میں ان کی مخالفت کی لیکن اصول قواعد میں وہ ان کی پیروی کرتے تھے۔"

ابو عبداللہ محربن ابی بکر' ابن قیم (م 751ھ / 1350ء) نے اپنی کتاب " اعلام الموقعین عن رب العالمین "میں یمی رائے پیش کی ہے۔(3)

حقیقت سے کہ ندکورہ بالا دونوں اراء امام ابوبوسف کے صحیح مقام سے لاعلمی کا بقیجہ ہیں۔سب سے پہلے ہم اس غلط فنمی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ ند ہب حفی صرف امام ابو حذیفہ کے اقوال کا نام ہے اور تلافہہ کی اپنی کوئی رائے نہیں

' یہ امرزئن نشین رہے کہ فقہ حنق کسی ایک مجتمد کی فقہ نہیں ہے بلکہ اس کے افذو تدوین میں ایک پوری جماعت کا نصہ ہے۔

امام ابوطنیفہ کی میہ جماعت شوری عالیس افراوپر مشمل تھی۔ طریق کاربیہ ہو تاتھا کہ امام ابوطنیفہ ایک مسئلہ کو اپنے اصحاب کے سامنے پیش کرتے۔ تلافہ محرے غورو فکر کے بعد آزادانہ ماحول میں جواب دیتے پھراس جواب پر بحث و تحیص ہوتی بھی امام صاحب ان کی رائے کے موافق ہوتے اور بھی مخالف۔ پھراس کی تدوین کا تھم دیتے۔ اسد بن فرات (م 213ھ / 828ء) نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔

كانوا يختلفون عندابى حنيفة فى جواب المسالة فياتى هذا بجواب و هذا بجواب ثم يرفعونها اليه و يسالونه عنها فياتى الجواب من كثب اى من قرب و كانوا يقيمون فى المسالة ثلاثة ايام او أكثر ثم يكتبونها فى الديوان (1)

" کسی مئلہ کے جواب میں وہ ( تلافہ ) ابو حذیفہ سے اختلاف کرتے۔ کوئی کچھ جواب دیتا' کوئی کچھے۔ پھر اس (مسئلے ) کو آپ کے سامنے پیش کرتے اور اس کے بارے میں آپ سے بوچھے۔ آپ ٹی الفور جواب دیتے ایک مسئلہ میں تین تین دن یااس سے زائد عرصہ گزر جا آپا پھروہ اس کودیوان میں لکھ لیتے۔"

الموفق بن احد المكى (م 568ه / 1172ء) اپنى كتاب "مناقب الا مام الاعظم ابى حنيفة "مين المام ابوحنيفه كيار عين لكيمة بين-

فوضع ابو حنيفة رحمه الله مذهبه شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه

دونهم اجتهادا منه في الدين و مبالغة في النصيحة لله و رسوله والمومنين (5)

"آپ نے اپنے مسلک کی اساس اپنے تلاندہ کی شور ٹل پر رکھی اور اپنے آپ کو ان پر ترجیح نہ دیتے۔ ان پر اپنی رائے ٹھونتے نہ تھے۔ اس سے آپ کامقصد دینی کلوش اور خدااور سول اور موسنین سے تعلق خلوص میں زیادہ سے زیادہ کوشاں رہنا تھا۔"

امام ابویوسف نے قواعد کی تشکیل میں کافی کردار اداکیاہے۔ ہم کتب احناف میں کسی ایک فقہی مسئلہ کے بارے میں امام ابو حذیفہ 'امام ابویوسف اور دیگر ائمہ کی مختلف آراء دیکھتے ہیں۔ اور پھر مولف کسی ایک رائے کو ان الفاظ میں ترجیح دیتے نظر آتے ہیں۔ یعنی

" و علیه المذهب" " و علیه الفتوی " اور " و به ناخذ" امام ابویوسف کے افکار کابد نظر غائر جائزه لینے ہے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کوند صرف کتاب و سنت کے نصوص کاکائل علم تھا بلکہ مسائل اجماعیہ ہے بھی پوری واقفیت تھی۔ مزید ہر آل علوم لسانی ' ناکخ و منسوخ اور اس دور کے دیگر مروجہ علوم ہے آگائی عاصل رکھنے کے ساتھ ساتھ غیر معمول ذہین بھی شے اور یمی خوبیاں ایک مجتدیس ہونا ضروری ہیں۔

ام ابویوسف کی فقمی بھیرت پر مختلف علماء کے اقوال دلالت کرتے ہیں۔ علی بن صالح (م 220 م / 835) آپ
کو "افقدا افقراء" کتے ہیں۔ (6) علیہ بن محمد بن جعفر (م 215 م / 830ء) کے نزدیک آپ اپنی زمانے کے سب سے
بوے فقیمہ تھے۔ (7) شماب الدین احمد بن حجر الھیندمی (م 974 م / 1567ء) نے اپنی کتاب "الخیرات الحسان فی
مناقب الدمام الاعظم الی حضیفة النعمان" میں بید روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے کسی مشہور محدث
و کیسے بن الجراح (م 192 م / 808ء) کے سامنے بید الفاظ کے کہ الم ابو صنیفہ نے خطاک۔ حضرت و کیسے نے اس
کو سنبیمہ کی اور فرایا۔

كيف يخطئى و عنده المة الفقة كابى يوسف و محمد (8) "و و ذطائس طرح كر كتة بن؟ بجدان كياس ابويوسف اور محد بي فقد كالم بن"

امام ابو یوسف کی وہ آراء جن میں وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں وہ محض تقلید کی بناء پر نہیں بلکہ ان کی آزادانہ سوچ کا بقیجہ ہیں۔ آپ آگر اپنے استاد کے ساتھ انفاق کرتے تھے توبہ انفاق دلائل کی روشنی میں ہو آتھا اور انہوں نے بہت سے مسائل میں امام صاحب سے اختلاف بھی کیا ہے۔ فقہ حنفی کے متعلق علماء کا خیال ہے کہ اس میں ایک تمائی مسائل امام ابو حنیفہ کے اپنے ہیں اور ہاتی وو تمائی صاحبین کی کاوش کا بقیجہ ہیں۔ ابو حامد محمد بن محمد الغزالی (م انهما خالفا ابا حنیفة فی ثلثی مذهبه (9) "ان دونوں نے دو تمالی ذہب میں ابوطیفہ سے اختاف کیا ہے۔"

امام ابوبوسف نے اپنے استاد کے ساتھ جو بہت ہے مسائل میں اختلاف کیا ہے اس کے نین بڑے اسباب ہیں۔ (1) مختلف محدثین سے ملاقات کرکے ان سے حدیث کاعلم حاصل کیا۔ آپ نے ان احادیث سے استدلال کیا جو امام ابو حذیفہ کے زمانے میں مشہور نہ ہو سکیس۔

(ب) آپ نے مدینہ کاسفر کیااور وہاں امام مالک بن انس (م 179ھ / 795ء) سے ملاقات کی۔ مختلف مسائل پر دونوں ائمہ کے در میان بحث و مباحثہ ہوا۔ (10) اور اس کے نتیج میں آپ نے ان بعض آراء سے رجوع کرلیا جن میں وہ پہلے امام ابو حذیفہ کے ساتھ متفق تھے۔ اس طرح امام ابو یوسف فقہ کے عراقی اور حجازی مکاتب فکر کے مابین کی حد تک اتصال کاسب بے۔

(ج) قاضی القصناۃ کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ ہے آپ کو انفرادی زندگی کے مسائل اور عام معاملات کے علاوہ حکومت کے نظم و نسق اور مالیات عامہ کے پیچیدہ امور و مسائل کو قریب سے دیکھنے کاموقع ملا۔

محرین احد' ابو زہرہ (م 1394ھ / 1974ء) اپنی کتاب "اصول الفقہ" میں امام ابویوسف کے بارے میں لکھتے ں-

"فابو يوسف لزم اهل الحديث و اخذ عنهم احاديث كثيرة لعل اباحنيفة لم يطلع عليها ثم هو قد اختير القضاء و عرف احول الناس فصقل ما و افق فيه شيخه بصقل قضائى و خالف شيخه متسلحا بما هداه اليه اختياره للحكم والقضاء بين الناس"(11)

"پی ابو ہو۔ ف اہل عدیث کے ساتھ رہے اور ان ہے بہت می احادیث حاصل کیں۔ جو شاید ابو حذیفہ کو (اس طلمن میں) معلوم نہ تھیں۔ پھر ہید کہ وہ تضاء کے حمدہ پر فائز کردیئے گئے تنے اور لوگوں کے احوال ہے واقف تنے۔ پس جن مسائل میں وہ اپنے استادے موافقت رکھتے تنے 'اپنے قضاء کے تجربہ ہے انہیں مزید جلادی۔ اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے تجربہ کی بناء پر بہت ہے مسائل میں اپنے استادے اختیاف بھی کیا۔ "

آپ نے اپ بعض اجتمادات سے بعد میں رجوع کرلیاجن میں وہ امام ابوطنیفہ کے ساتھ موافقت رکھتے تھے۔ آپ کے مرجوع مسائل کو مفتی مہدی حسن نے امام ابوطنیفہ اور امام محد کے مرجوع مسائل کے ساتھ ایک رسالہ میں جمع کردیا ہے۔

وہ علماء جو امام ابوبوسف کو مجتد فی المذہب کہتے ہیں اور مجتد مطلق کامقام نہیں دیتے ان کی ایک دلیل سے بھی ہے

کہ امام ابو یوسف نے اپنے استاد امام ابو حقیقہ سے علم حاصل کیا تھا اور بحیثیت شاگر درشید ایک طویل عرصہ ان کی رفاقت میں گزارا۔ اس لئے وہ اننی کے اصول و قواعد کی پابندی کرتے رہے۔ ابو زہرہ نے اپنی کتاب اصول الفقہ میں اس دلیل کو برحمت خوبصورت انداز میں رد کیا ہے۔ ان کی طویل بحث کا خلاصہ سے کہ جس منطق کی روسے امام ابو یوسف کو برحمت مطلق مانے نے انکار کیا جاتا ہے وہی منطق امام ابو حقیقہ پر بھی صادق آسکتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی استاد تمادین ابل سلیمان (م 120 ھے / 738 مے) کی فقہ سیمی تھی اور اکثر مسائل میں ان ابل سلیمان (م 120 ھے / 738 مے) کی فقہ سیمی تھی اور اکثر مسائل میں ان سے انقاق کرتے تھے۔ آگر میہ بات امام ابو حقیقہ کے مجتمد مطلق ہونے میں مانع نہیں ہے تو پھر امام ابو یوسف کے بارے میں اس کو کیوں انہیت دی جائے۔ (12)

اجعن اوگوں کی ہے رائے بھی درست نہیں ہے کہ اہم ابوبوسف نے اصول میں اختلاف نہیں کیا بلکہ فردع میں کیا الم ہونے کہ ہے کہ اہم ابوبوسف نے اصول میں انتخاب کے کہ ہے کہ اجائے کہ انہوں نے اپنے استاد کے اصولوں کی پیروی کی۔ اگر انہوں نے بعض اصولوں میں اہم ابوحنیفہ کے ساتھ انفاق کیا ہے تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ ہے محض تقلید کی وجہ سے تھا بلکہ انہوں نے والا کل کے ذریعہ انفاق کیا۔ حقیقت ہے ہے کہ اہم ابوبوسف نے بعض ایسے قواعد میں بھی اہم ابو حقیفہ سے اختلاف کیا ہے جو اصول استنباط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وجہ ابوبوسف نے اقوال اہم ابو حقیفہ کے اقوال کے برابر تصور کئے جاتے ہیں۔ اکثر حنفی علاء نے یہ کہ اہم کہ حفی ذریب میں اہم ابوبوسف کے اقوال اہم ابوبوسف کے توال کے برابر تصور کئے جاتے ہیں۔ اکثر حنفی علاء نے یہ کہ اس کہ کہ عبادات میں ابو حقیفہ کے اقوال اہم ابوبوسف کے قول پر فقوئی دیا جائے۔ محمد المین ابن عابدین ابن عابدین ابن عابدین

الفنوى على قول ابى يوسف فيما ينعلق بالقضاء لزيادة تجربته (13) "قناء كمعالمات من ان كرزياده تجربه كى بناء پر ابويوسف كو قول پر فتوكى ديا جائے گا-"

اصول و قواعد میں اپنے استاذ کے ساتھ امام ابوبوسف کے اختلاف کے ضمن میں ابن عابدین 'امام الحرمین (ابوالمعالی الجوین 'عبدالملک بن عبدالله (م 478ھ / 1085ء) کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

و قال امام الحرمين ارى كل اختيار المزنى تخريجا فانه لا يخالف اصول الشافعى لا كابى يوسف و محمد فانهما يخالفان صاحبهما (14) (14) "اور الم الحرمين كا قول بحريم من في (15) كا برافتيار كروه قول تخريج پا تا بول يونكه وه الم شافعى كاصول كوفاف نيس كرت ابويوسف اور محمد كا طرح نيس كه وه البيخ الم ك خلاف بيمى كرت بين -"
ابن عابدين مجمتد مطلق بونے كى توضيح كرتے بوك قرماتے بين -

واماالمسائل التي قال بها ابو يوسف و نحوه من اصحاب الامام فكثير منها ميتي

على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الامام لانهم لم يلتزموا قواعده كلها كما يعرفه من له معرفة بكتب الاصول (كلم)

"اور وہ سائل جن سے متعلق ابو یوسف اور دیگر اصحاب امام نے بات کی ہے تو ان بیں سے بہت سے خود ان کے اپنے قواعد پر بنی چیں کہ جن بیں انہوں نے امام کے تواعد کی مخالفت کی۔ کیونکہ انہوں نے امام کے تمام قواعد کا النزام نمیں کیا جیساکہ کتب اصول سے واقفیت رکھنے والا هخص جانتا ہے۔"

ابونفر عبد الوباب بن على من تلح الدين السبك (م 771ه / 1370ء) إلى كتاب "طبقات الشافعية الكبرى" من لكهة بين -

ان المزنى لا يخالف اصول الشافعي و انه ليس كابي يوسف و محمد فانهما يخالفان اصول صاحبهما (17)

" بیا کہ مزنی (امام) شافعی کے اصول کی مخالفت شیں کرتے۔ اور وہ ابوبوسف و محمد کی طرح نہیں ہیں۔ وہ دونوں اصول میں بھی اینے استاد کی مخالفت کرتے تھے۔"

ابوزید عبیداللہ بن عمر بن عینی الدیوی (م 430 م / 1039ء) جو سمرقد و بخارا کے ایک عظیم فقید ہتے۔ انہوں نے اپنی کتاب " تاسیس النظر" (18) میں بڑی شرح و بسطے وہ اصول مختلفہ بیان کئے ہیں جو امام ابو حذیفہ اور امام ابویوسف کے مابین مختلف ہیں۔ ہم یمال اپنے الفاظ میں ان کی طویل بحث کی صرف تلخیص بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

(1) امام ابو حنیفہ کے یماں اصل بیہ ہے کہ جب شے غالب الوجود ہو تواس کو موجود ہی کی طرح سمجھا جائے گا آگر چہ نفس الا مریس ابھی موجود ہو جانا ضروری ہے اس کی مثال الا مریس ابھی موجود ہو جانا ضروری ہے اس کی مثال بیہ ہے کہ آگر کوئی بچہ پندرہ برس کا ہو جائے اور ابھی آثار رشد فلا ہرنہ ہوئے ہوں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کامال اس کے حوالہ کردیا جائے گا لیکن امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ مال اس وقت تک نہیں دیا جائے گا لیکن امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ مال اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ آثار رشد فلاہرنہ ہو جائمیں۔

(2) امام ابوطنیفہ کے نزدیک اصل میہ ہے کہ جب اذن مطلق ہو تو وہ عرف کے ساتھ مخصوص نہیں ہو تا لیکن امام ابویوسف کے نزدیک مخص بالعرف ہو تا ہے۔ مثلاً اگر موکل نے وکیل کو خریدو فروخت کی اجازت دی اور اس نے کوئی چیز فروخت کی تو اس کی فروخت جائز ہوگی چاہے جس قیمت پر بھی ہو کیونکہ اذن مطلق ہے لیکن امام ابویوسف کے نزدیک میہ جائز نہ ہوگا۔

(3) امام ابوطیفہ کے یمال اصل یہ ہے کہ موجب عقد کی نفی جائز نہیں اور موجب شرط کی نفی جائز ہے۔ جبکہ امام

ابو یوسف کے نزدیک موجب عقد کی نفی بھی جائز ہے۔ مثلاً اگر کسی نے در زی سے یہ کماکہ اگر تو نے یہ کپڑا آج ہی بنادیا تو ایک در ہم ملے گااور اگر کل بنایا تو نصف در ہم ملے گاتو اہام ابو حذیفہ کے نزدیک شرط اول جائز ہوگی اور شرط ٹانی باطل کیونکہ شرط ٹانی موجب عقد کی نفی ہے جو جائز نہیں۔ اب اگر در زی نے کپڑا کل بنایا تو اس کو اجرت مثل دی جائے گ اہام ابو یوسف کاموقف یہ ہے کہ دونوں شرطیں جائز ہیں۔

(4) الم ابو یوسف کے یمال اصل ہیہ ہے کہ جب اصل شے صبح نہ ہو تو جو اس کے ضمن میں ہووہ صبح نہ ہو گی۔ لمام ابو عنیفہ کے زدیک اصل ہیہ ہو سکتا ہے کہ جو شے کے ضمن میں ہووہ ثابت ہو جائے اگرچہ خود شے صبح نہ ہو مثلاً ایک شخص نے صبی مجمور علیہ کے پاس پچھ مال وولیت رکھا اور بچہ نے اس کو ضائع کر دیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر ضان نہ ہو گاکیو نکہ یمال گو عقد وولیت صبح نہیں گراس کے ضمن میں جو اس نے بچہ کو مال تلف کرنے پر مسلط کیا ہو وہ صبح ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک ضان واجب ہو گاکیو نکہ جب عقد ہی صبح نہیں جو اصل شے ہے تو جو اس کے ضمن میں جو احتی بھی خبیں جو اصل شے ہے تو جو اس کے ضمن میں ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک ضان واجب ہو گاکیو نکہ جب عقد ہی صبح خبیں جو اصل شے ہے تو جو اس کے ضمن میں ہے۔ بھی بچہ کے دواس کے شمن میں ہو اصل شے ہو تو ہو اس کے ضمن میں ہے بھی بھی خبیں۔

(5) الم ابویوسف کے یمال اصل ہے ہے کہ عقد موقوف میں جو چیز قبل ازتمام عقد عارض ہواس کو اس شے کی مانند نمیں کیا جاتا جو بوقت عقد موجود ہو۔ امام ابو حذیفہ کے یمال اصل ہے ہے کہ عارض نہ کورای کے مانند ہو تاہے جو بوقت عقد موجود ہو۔ مثلاً ایک بچہ بالغ ہوا جس کے وصی نے اس کے لئے بشرط خیار کوئی چیز خریدی یا فروخت کی تھی تو امام ابویوسف کے نزدیک تیج تام ہوگی اور خیار باطل ہو جائے گا۔ امام ابو حذیفہ اس کے خلاف جیں۔

(6) امام ابوطیفہ کے یہاں اصل ہے کہ جب تسمیہ صبح ہوتو مقضیٰ تسمیہ کا اعتبار نہیں ہو تا اور اگر تسمیہ صبح نہ ہوتو مقضیٰ کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے مختفیٰ کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے کریوں کا ایک گلہ اس طرح فروخت کیا کہ اس کی ہر بکری سو روپے ہیں ہے اور کل تعداد بیان نہیں کی تو عقد صبح نہ ہو گا۔ پس یہاں مقضیٰ یعنی جمالت کا اعتبار ہوا' اور اگر کوئی ہے کہ ہیں نے تجھ سے یہ برہاں جو ایک سو ہیں خرید لیں اس طرح کہ ہر بکری سو روپ ہیں ہے اور کل قیت دس ہزار ہے اس کے بعد وہ بکریاں نوے ہوں تو تیج جائز ہوگ کے ونکہ تسمیہ صبح ہو چکالندامقضیٰ کا اعتبار نہ ہو گا اور عقد کو فاسد نہ کمیں گے۔ اگرچہ جمالت اس صورت میں بھی موجود ہے۔ اس کے اگرچہ جمالت اس صورت میں بھی موجود ہے۔ اس کے آگر ہے جمالت اس صورت میں بھی موجود ہے۔ اس کے آگا کی جائے تو وہ کمائی اور موہوب چیز اس کے آگا کی ہوتی ہوئی ملک تام ہویا ناقص ہو۔ نیز وہ مالک کے ضان میں ہویا غیرمالک کے ضان میں ہویا ناقص۔ امام ابویوسف کے نزدیک اصل ہے کہ اگر وہ مالک کے ضان میں ہو۔ تو اس کی کمائی مالک کی ہوگی ملک تام ہویا ناقص۔ اور اگر وہ غیرمالک کے ضان میں ہوتو کہائی کی ملک موقوف ہوگی۔

(8) امام ابوصنیفہ کے نزدیک اصل بیہ ہے کہ جب عقد میں ایسا قوی فساد داخل ہو جائے جو مجمع علیہ ہو تووہ فساد کل معقود

علیہ میں ساری ہو جاتا ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی نے نفذ و ادھار بعوض دینار سونے کی ایک انگو تھی خریدی جس میں جو ہر کا تکمینہ بھی ہے اور وہ بلا نقصان اس سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے تو امام ابو صفیفہ کے نزدیک انگو تھی اور جو ہر دونوں میں عقد فاسد ہو گا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہرکے حصہ میں جائز ہو گا۔

(9) الم ابو حنیفہ کے یمال اصل ہیہ ہے کہ مرتد کی ملک نفس ردۃ کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے اور امام ابو بوسف کے زدیک اس وقت تک زائل نہیں ہوتی جب تک قاضی فیصلہ نہ کردے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے زدیک مرتد کاوہ مال جو اس نے بحالت اسلام کملیا تھا میراث ہو گا کیونکہ نفس ردۃ کی وجہ ہے اس کی ملکیت زائل ہو گئی اور وریڈ کی طرف خشل ہو گئی اور جو مال اس نے بحالت اسلام کملیا تھا میراث ہو گئی ہو گا۔ امام ابو بوسف کے زدیک دونوں حالتوں کامال وریڈ کا ہو گئی اور جو مال اس نے روت کی حالت میں کملیا ہے وہ فئی ہو گا۔ امام ابو بوسف کے زدیک دونوں حالتوں کامال وریڈ کا ہو گا کیونکہ قاضی جب تک فیصلہ نہ کرے اس کی ملکیت زائل نہیں ہوتی۔

(10) امام ابو صنیفہ کے نزدیک اصل میہ ہے کہ جب نص ( یعنی قرآن و حدیث) سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو پھر عرف و عادت پر ہو عادت جس تبدیلی کی بناء پر اس بیس ردوبدل نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ آگر نص کی بنیاد عرف و عادت پر ہو تو عادت بر ہو تو عادت بر عرف کو ترجیح دی جائے گی۔ مثلاً آگر حاکم خراج میں اضافہ کرنا چاہے تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس کو اختیار نہیں۔ لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک میہ جائز ہوگا۔ (10)

اصول و قواعد میں اس اختلاف کی بناء پر امام ابوبوسف اور امام ابوطنیفہ کے مابین اس نوعیت کے فردی اختلافات شریعت کے ہرماب میں نظر آتے ہیں جس طرح کہ امام ابوطنیفہ اور ائمہ ثلاثہ (امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل) میں بائے جاتے ہیں۔ ایک تا تاری عالم دین ہارون شہاب الدین المرجانی (م 1306ھ) کا نقطہ نظریہ ہے کہ اگر ائمہ ثلاثہ کو مام ابو حنیفہ کے مقابلہ میں مجتمد مطلق کا درجہ دیا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ امام ابوبوسف اور امام محمد کو اجتماد مطلق کے منصب سے ہٹاکر مجتمد مقلد ٹھرایا جائے۔ دیگر ائمہ کی فقاہت واجتماد اپنی جگہ مسلم اور ان کی جاالت شان اپنی جگہ ثابت کین امام ابوبوسف و امام محمد کے بارے میں بیہ تاثر رکھنا کہ وہ ائمہ ثلاثہ سے کمتر بندے درست نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کاسے سے سے سے میں میں ہے۔ چنانچہ وہ کاسے سے سے سے میں ہے۔ چنانچہ وہ کاسے سے سے سے میں میں ہے۔ چنانچہ وہ کاسے سے سے میں ہے۔ کیاں امام ابوبوسف و امام محمد کے بارے میں بیہ تاثر رکھنا کہ وہ ائمہ ثلاثہ سے کمتر بندے درست نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کاسے ہیں۔

و حالهم في الفقه ان لم يكن ارفع من مالك والشافعي و امثالهما فليسوا بدونهما(20)

"اور فقہ میں ان کی حیثیت میہ ہے کہ اگر وہ امام مالک امام شافعی اور ان جیسے (ائمہ) سے بڑھ کر نہیں ہیں تو ان سے کم تر بھی نہیں ہیں۔"

الم ابويوسف كشارُد(21) المام محرك بارك مين خودالم شافعي فرمات بين-واللّه ما صرت فقيها الابكتب محمد بن الحسن (يعنى از داد فقاهة واطلع واطلع على مسائل لم يكن مطلعا عليها فان محمدا ابدع فى كثير (22) "الله كى تتم مِن محمر بن الحن كى كتابول مع فقيد بنا (يعنى فقابت مِن زياده بوئ اور اي سائل ، باخر بوئ جن سے پہلے آگائى نہ تقى كيونكہ محمر بن الحن نے بہت سے نئے سائل فكالے۔"

ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا۔

حملت من علم محمد بن الحسن و قربعير كتبا ... و قال امن الناس على في الفقه محمد بن الحسن (23)

" میں نے محمرین الحن کے علم ہے اونٹ کابو جھ کتابوں کا حاصل کیا ہے ۔۔۔ اور فرمایا فقہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ احسان مجھ پر محمرین الحن کا ہے۔"

ایک موقع پر امام محرکی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

مارایت اعلم بکتاب الله عزو جل من محمد بن الحسن کانه علیه نزل (24) "من نے محمرین الحن سے بردہ کر کتاب اللہ کو زیادہ جانے والاشیں دیکھا الیامطوم ہو تاہے جیے یہ کتاب اننی پر نازل ہوئی ہے۔"

ہارون شاب الدین المرجانی کا خیال ہے ہے کہ امام ابوبوسف چو تکہ امام ابو صنیفہ کے شاگر دیتھے اس لئے خود کو تلمذا" امام ابو صنیفہ ہی کی طرف منسوب کرتے رہے اس لئے کسی مستقل کمتب خیال کی حیثیت سے ان کے نظریات و اجتمادات نے شہرت حاصل نہیں کی۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

و لو انهم اولعوا بنشر آرائهم بين الخلق لكان كل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب ابي حنيفة (25)

"اور اگریہ اوگ (بینی سامین) بھی عام لوگوں میں اپنی آراء کی اشاعت کے گردیدہ ہوتے تو ان کا بھی آیک مستقل ند ہب ابو حذیفہ کے ند ہب سے جدا ہو جا آ۔"

انوں نے ام ابوبوسف کا شار اس طبقہ میں کیا ہے جس میں امام الک امام شافعی اور امام احمد بن خبل وغیرہ فقماء بیں اور جن کے مجتد مطاق ہونے میں کی کو کوئی اختلاف نہیں۔ موصوف اپنی کتاب "ناظورۃ الحق" میں لکھتے ہیں۔
"اعلم ان المجنهد ضربان = احدهما المجنهد المطلق" و هو صاحب الملکة
الکاملة فی الفقه والنباهة و فرط البصیرة والتمکن من الاستنباط
الکاملة فی الفقه والنباهة و فرط البصیرة والتمکن من الاستنباط
المستقل به من ادلته کابی حنیفة و ابی یوسف و محمد و زفر و مالک والشافعی و احمد والثوری والا و زاعی" (26)

"جان لیج کہ مجمد دو تم کے ہیں۔ ان ہیں ہے ایک قتم مجمد مطلق کی ہے ان کو فقہ ہیں کائل دستریں حاصل ہوتی ہے۔ شرت اگری بھیرت اور استباط احکام میں ان کا بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ مافذ میں ان کے مشقل (قواعد) ہوتے ہیں۔ مثل ابو منیفہ اور ابو یوسف اور مجمد اور قراور مالک اور شافعی اور احمد اور ثوری اور اوز ائی۔ شبلی نعمانی 'مجمد (م 1332ھ / 1914ء) اپنی کتاب "سیبر قالسنعمان "میں کصفے ہیں۔ "افصاف سے کہ امام صاحب کے بعض شاگر و خصوصا "قاضی ابو یوسف و امام مجمد اس رتبہ کے عالم سختے کہ اگر امام ابو حفیفہ کی طبیعت ہے الگ ہو کر مستقل اینتہ او کا دعوی کرتے تو ان کا جدا طریقہ قائم ہوجا آبادر امام مالک و امام شافعی کی طرح ان کے بھی ہزاروں 'لاکھوں مقلدین بن جاتے۔" (27) اسلامی فقہ کے وہ جید علماء جنہوں نے اصول فقہ پر کتب تحریر کی ہیں ان کی بھی ہی درائے ہے کہ امام ابو یوسف کی ذات میں مطلق کے لئے جن شرائط کا پلیا جانا ضروری ہے وہ تمام امام ابو یوسف کی ذات میں مطلق کے مقام پر فائز ہیں کیونکہ مجمد مطلق کے لئے جن شرائط کا پلیا جانا ضروری ہے وہ تمام امام ابو یوسف کی ذات میں مطلق کے مقام پر فائز ہیں کیونکہ مجمد مطلق کے لئے جن شرائط کا پلیا جانا ضروری ہے وہ تمام امام ابو یوسف کی ذات میں مطلق کے مقام پر فائز ہیں کیونکہ مجمد مطلق کے فقرع اور اصول ہیں لمام ابو حفیفہ کی تقلید نہیں گی۔ ابوبکر مجمد بن احمد السر خی

مطلق ہے۔اور میہ صفت جارے پہلے ائمہ ابوطنیفہ 'ابو ہوسف' اور محمد رضی اللہ عنهم کی تھی۔" ابو محمد علی بن احمد ' ابن حزم (م 456ھ / 1064ء) بھی امام ابو ہوسف کو مجتند مطلق ہی قرار دیتے ہیں۔ آپ رقم

ا ين علم ير عمل بيراند تووه صرف ايك طرح كا نقيد ب- ليكن أكروه اين علم يرعمل كرف والابهى مو تووه نقيسه

طرازیں۔

و اصحاب ابى حنيفة كابى يوسف القاضى و زفر بن الهذيل .... لانهم لم يستهلكوا فى التقليد' بل خالفوه باختيار هم فى كثير من الفقه' فدخلوا من اجل ذلك فى جملة الفقهاء (29)

"اور ابوطیفہ کے اصحاب مثلاً قاضی ابوبوسف اور زفرین النظیل ....وہ صرف تقلید بی مشغول شیں رہے بلکہ انہوں نے بہت سے فقهی مسائل میں اپنی مرضی و خشاء سے ان کی مخالفت بھی کی ہے۔اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بڑے بڑے فقہاء میں شامل کرلیا۔"

استاذ على الحفيف ندب حفى ير الفتكوكرت موع كت إي-

و انما نسب المذهب الي ابي حنيفة لانه كان عميدهم و استاذهم و ان كانوا الاعتماد حميعا من اهل مطلق يستوون فيه (30)

"اوریه که انہوں نے اس ندہب کو ابو حذیفہ کی طرف منسوب کیااس لئے کہ وہ ان کے سردار اور استاد تھے۔ اگرچہ وہ سب اجتناد مطلق کے منصب پر فائز تھے اور اس میں برابر تھے۔"

ابوالحسنات محمد عبدالحي (م 1304ھ / 1887ء) لکھتے ہیں۔

انهما مجتهدان مستقلان (31)

"وه دنول مجهتد مستقل تتھے۔"

مشہور متشرق جو زف شاخت (J. Schacht) نے بھی ای رائے کا اظہار کیا ہے۔ (32)

مختفریہ کہ اہم ابو یوسف کے افکار کامطالعہ کرنے کے بعد یہ رائے قائم کرنابہت مشکل ہو جا آہے کہ اہم ابو یوسف کو مجتد نی المذہب کہا جائے۔ یہ خیال کرنا گویا ان کو ان کے اصل مقام و مرتبہ سے محروم کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہم ابو یوسف کو اپنے استاد سے حدور جہ محبت تھی۔ ان کی جلات شان اور ادب و احترام کی وجہ سے آپ انٹی کے ند جب کی نشرو اشاعت کرکے اس کی تائید و نصرت کرتے رہے اس لئے راقم کے نزدیک اس گروہ کاموقف زیادہ قرین صواب ہے بو آپ کو مجتد مطاق کا مقام دیتے ہیں۔ ہم اس بحث کو استاذ ابو زہرہ کے ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کی بارے میں کے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

ان الانصاف والمنطق يوجبان ان نقول انه لا محالة كان هو و شيخه ابويوسف و زفر مجتهدين مطلقين لا يقلدون لا في الفروع و لا في الاصول(33) "بِ شَک انصاف اور منطق وونوں کی وجہ ہے ہم کہیں سے کہ وہ (اینی امام محم) اور ان کے استاد ابو یوسف اور ز فرمجہتد مطلق تھے۔اصول و فروع میں کسی کے مقلد نہیں تھے۔" فصل دوم معاشی افکارے منابع معاشی افکارے منابع امام ابویوسف کو احکام و مسائل کاسامناکرنے اور قضاء کو انجام دینے کی بناء پر اجتماد و مسائل کی تفریع اور رائے میں توسع سے کام لینے اور اوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے کے زیادہ مواقع ملے مگران کادارویدار دلائل نقلبہ و شرعیہ یعنی قرآن و سنت 'اقوال صحابہ اور اجماع و قیاس ہی پر رہا۔ آپ وفات سے قبل اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجاکر رہے تھے۔

اللهم انك تعلم انى نظرت فى كل حادثة وقعت فى كتابك فان وجدت الفرج والانظرت فى سنة نبيك ... عليه السلام ... فان وجدت الفرج والانظرت فى اقاويل الصحابة (34)

"اے اللہ بے شک تو جانا ہے کہ میں نے تیری کتاب میں ہر پیش آمدہ مسئلہ کو دیکھا۔ پس اگر اس کا حل تیری کتاب میں نہ پایا تو تیرے نبی کی سنت میں دیکھا۔ اگر اس میں بھی نہ پایا تو پھر محابہ کے اقوال میں خور کیا۔"

اصول نقد میں امام ابو یوسف کا نبج اور نقطہ نظر گوعموا" اہل عراق اور اصحاب الرائے کے مکتب فکر کے مطاق ہے کئین انہوں نے بہت می ایسی احادیث کو جو ان کے معیار کے مطابق صحیح تخییں اور جن کو ان کے اصحاب نے تشکیم نمیں کیا تھا قبول کرلیا ہے۔ اس طرح ائمہ احناف میں امام ابو یوسف پہلے تقیدہ ہیں جنہوں نے اصحاب الرائے اور اہل حدیث کے درمیان بعد کو کافی حد تک کم کردیا۔

آہم حدیث کی جانب اس میلان و اغتناء کے باوجودان کا طریقہ اور نبج دراصل وہی ہے جو اہل الرائے کا تھا۔ اس لئے ان کے یہاں بھی اہل الرائے کی طرح عقلی ولا کل استحسان عرف وغیرہ کی بنیاد پر اجتماد و رائے کی کثرت ہے بلکہ ان سے ایسے فتوں اور فیصلے بھی منقول ہیں جو ان کے اسحاب کے فتووں اور فیصلوں کے مقابلہ میں زیادہ آزادی اور وسعت پر جن ہیں۔ اس کا اندازہ ان مثاوں ہے ہو جائے گاجن کو ہم آگے بیان کریں گے۔ ذیل میں ہم ان نقلی و عقلی دلا کل کو معاشلہ بیان کریں گے۔ ذیل میں ہم ان نقلی و عقلی دلا کل کو معاشلہ بیان کرتے ہیں جن پر امام ابو یوسف کے معاشی افکار کی بنیاد ہے۔

قرآن ڪيم

فقد اسلامی کاپسلاماغذ کتاب الله ہے۔اس کی اصطلاحی تعریف سے کی گئے ہے۔

هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواتر ابلا شبهة و هو النظم والمعنى (35)

"قرآن وہ ہے جو (محمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر (خداکی طرف سے) نازل ہوا۔ (اور جو) مصاحف میں کلھا ہوا ہے (اور جو) بغیر کسی شک وشبہ متواتر طور پر می صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چلا آ رہا ہے اور وہ الفاظ اور معانی (دونوں کامجوعہ ہے۔)

قرآن کیم کے بارے ہیں ہے امرز بن نشین رہے کہ ہے اصطلاحی معنوں میں کوئی قانونی ضابطہ (Legal code) نہیں ہے۔ بلکہ ہے اسلامی قانون کا اصل الاصول ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کی حیثیت وہی ہے جو ملکی قوانین میں دستور کی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کیم میں قانونی نوعیت کے کچھ اصول اور قواعدو ضوابط موجود ہیں اور چند مسائل میں قرآن نے بعض جزئیات کے احکام بھی بتائے ہیں لیمن قرآن کریم کا اصل مقصد بنی نوع انسان کو اور چند مسائل میں قرآن نے بعض جزئیات کے احکام بھی بتائے ہیں لیمن قرآن کریم کا اصل مقصد بنی نوع انسان کو ایک ایسا طریق حیات دیتا ہے جو بنی نوع انسان کے آپس میں اور بندے کے خالق کے ساتھ تعلق کو استوار کرے۔ قرآن کلیم کی متعدد آیات اس کے اولین ماخذ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ یسال صرف ایک آیت پیش کی جاتی

-- بستر مرسم المراق ال

فقہائے کرام نے قرآن کے اس حصہ ہے بحث کی ہے جس کا تعلق فقہی ادکام ہے ہے اس غرض کے لئے انہوں نے قرآن کیم ہے استدلال اور استنباط احکام کے اصول مدون کئے۔

امام ابویوسف کی وه آراء جواس ماخذ پر مبنی ہیں

ہم یہاں صرف دو مثالیں پیش کرنے پر اکتفاکریں ہے۔

(1) جو بچہ بالغ ہو جائے لیکن کم عقل ہو اس کو مال سپرد کرنے کے بارے میں فقهاء کے مابین اختلاف ہے۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مچیس برس کا ہو جائے تو اس کو اس کا مال سپرد کر دیا جائے گااگر چہ اس سے سلیقہ ظاہر نہ ہو لیکن امام ابو یو۔ ف کے نزدیک کم عقل بالغ کو اس وقت تک مال نہیں دیا جائے گاجب تک کہ وہ خوش سلیقہ نہیں ہو جا آ۔ (37)

الم ابويوسف في بهال قرآن كي اس آيت ب استدلال كياب -و لا تو تو السفهاء المواكم التي جَعَلَ الله لكم قيلماً - الخ(38)

("اور بے عقاوں کو ان کابال جے خدانے تم اوگوں کے لئے سب معیشت بنایا ہے مت دو۔")

(2) امام ابو یو -ف نے تناب الخراج میں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ عدل و انصاف کی تحکرانی اور معاشی ترتی لازم و ملزوم میں - (39) آپ نے یمال قرآن تحکیم ہی کی تعلیم کو پیش کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ وَ اِنْ حَکَمْتَ فَاحْدُکُمْ بَیْنَهُمْ بِالقَیْسُطِ طالْ اللّه یَحْدِیْ المُدَّسِطِیْنَ (40)

و ان حکمت ف حکم بیتنهم بالفیسط طان الله یجیب المفسطین (40) "اور اگر آپ نیمله کریں تو ان کے در میان ( قانون ) عدل کے مطابق فیملہ کریں۔ بے شک اللہ عدل کرنے

والول سے محبت رکھتاہ۔"

حديث

لغت میں حدیث کے معنی خبر ابت یا گفتگو کے ہیں۔علائے اصول کی اصطلاح میں حدیث اس خبر کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فعل ' تقریر یا صفت بیان ہو۔ اس تعریف کے لحاظ سے بعض محد ثین کے نزدیک حدیث اور سنت مترادف ہیں۔ قرآن تھیم کے بعد حدیث وسنت دو سرابرا ماخذ قانون ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ وَ أَنْزَلْنَا الْيَكَ اللَّذِكُرُ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا يُزِّلُ الْيَهِمْ ... (41) "اور ہم نے آپ پر یہ تھیجت نامدا تاراہے ماکہ آپ لوگوں پر ظاہر کرویں جو پچھان کے پاس بھیجا گیاہے۔"

فهم حديث مين امام ابويوسف كامقام

امام ابوبوسف نے فقہ کی تعلیم ہے قبل حدیث کاعلم حاصل کیااور ریہ سلسلہ امام ابوحذیفہ کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ علم حدیث میں کثرت معلومات کی وجہ ہے ہی آپ کو "کشرالحدیث""مربع الحفظ" اور "حافظ حدیث" کہا گیا ہے۔ یجیٰ بن معین (م 233ھ / 847ء) آپ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

ما رايت في اصحاب الراي اثبت في الحديث و لا احفظ و لا اصح رواية من ابى يوسف(12)

" میں نے اصحاب رائے میں ابوبوسف کے مقابلہ میں علم حدیث میں پختنہ 'حدیث کا حافظ ' اور صحح روایت کرنے والانمى كوشيس ديكيها-"

عمرو بن مجمد الناقد (م 202ھ / 818ء) فرمایا کرتے تھے۔

ما احب ان اروي عن احد من اصحاب الراي الاعن ابي يوسف فانه كان صاحب سنة(43)

" بیں اسحاب الرائے ہے روایت کرناپیند نہیں کر ناسوائے ابوبوسف کے اکیونکہ وہ صاحب سنت ہیں۔" الم احد بن طبل (م 241ھ / 855ء) کہتے ہیں کہ جب میں نے علم حدیث حاصل کرنا چاہاتو سب سے پہلے امام ابوبوسف ہی کے سامنے زانوئے تلمذیۃ کیا تھا۔

اول ما طلبت الحديث ذهبت الى ابى يوسف القاضى (44)

"آغاز مين جب مين في حديث كاعلم حاصل كرنا شروع كياتو مين قاضي ابويوسف كي خدمت مين حاضر وا-" امام ابوبوسف صرف حفظ حدیث ہی پر اکتفانہیں کرتے تھے۔ بلکہ آپ احادیث کی تاویل و تفسیر کے بہت بڑے ماہر تے۔ سلیمان بن مران الا عمش (م 148ھ / 765ء) ایسے جلیل القدر محدث نے حدیث کے بارے میں امام ابو یوسف کی دفت نظر پر مرتقد این شبت کی ہے۔ امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعمش نے جھے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ میں نے ان کو اس کا جو اب دے دیا۔ انہوں نے جھے کہا یہ مسئلہ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے کہائی حدیث سے جو آپ نے ایک موقع پر ہمارے سامنے بیان کی تھی۔ پھر میں نے ان کو وہ حدیث سادی۔ یہ س کر انہوں نے بچھ سے کہا اے بعقوب یہ حدیث تو بچھے تمہاری پیدائش سے بھی پہلے یاد تھی لیکن اس کا صبح مفہوم میں آئ تک نہیں سمجھ سکا تھا۔ (45) امام محمد بن الحن الشیانی جب اپنی تصانیف میں یہ کہتے ہیں کہ "اخر نی الشقة" تو اس سے ان کی مراد امام ابو یوسف ہوتے ہیں۔ (46)

## حدیث کے بارے میں امام ابویوسف کا نظریہ

امام ابویوسف کاموقف میہ ہے کہ حدیث قرآن کی تشریح و توضیح کے لئے بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی داخلی و خارجی حیثیت کو پر کھنے کے بعد ہی اس سے استدلال ممکن ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ضمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہریات کو آئے میں بند کرکے قبول کرلیا جائے۔ چنانچہ امام ابویوسف کا قول ہے کہ تین قشم کی خرابیوں سے محفوظ نہیں رہ کتھے۔

(۱) جس نے فلفہ کے ذریعہ دین کے عقائد حاصل کرنے کی کوشش کی وہ زندلی بنا-

(ب) جس نے کیمیا کے ذرایعہ مال طلب کیاوہ غریب و مختاج ہوا۔

(ج) جس نے بے سمجھے سوپے احادیث کو قبول کرلیاوہ جھوٹ میں مبتلا ہوا۔ (47)

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں تقریباً چار سو احادیث کے حوالے دیئے ہیں۔ کتاب کے شروع میں ہارون الرشید بن محمد (مهدی)(170-193ھ / 786-809ء) کو نفیحت کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں۔

فانی قد اجتهدت لک فی ذلک و لم آلک والمسلمین نصحا ... و کتبت لکاحادیث حسنة (48)

"آپ کی خاطر میں نے اس سلسلہ میں کافی محنت کی ہے اور آپ کی اور عام مسلمانوں کی خیرخواہی میں وقیقہ اٹھا نہیں رکھاہے ۔۔۔ اور میں نے آپ کے لئے پچھے اچھی احادیث بھی لکھ دی ہیں"

امام ابویوسف کے نزدیک خبرواحد ججت ہے۔ آپ نے مرسل (49) حدیث کو بھی قبول کیا ہے۔ آپ کی تصنیف کتاب الآثار میں بہت می مرسل احادیث نظر آتی ہیں۔(50) قیاس اور خبرواحد میں تعارض کی صورت میں آپ خبرواحد کو مطلقاً" ترجیح دیتے ہیں۔(51) اگر کسی مسئلہ میں ان کو صبح حدیث مل جاتی ہے تو قیاس کو ترک کرنے یا امام ابو حنیفہ

## ے اختلاف کرنے میں ذراہمی آبل نہیں ہو تا۔ ہم یمال چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثالیس

(1) امام ابوبوسف نے مسئلہ "مصراة" میں صدیث کے مقابلہ میں قیاس کو ترک کردیا۔ صدیث کے الفاظ یہ ہیں۔
قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم من اشتری غنما مصراة فاحتلبها فان
رضیها امسکها وان سخطها ففی حلبتها صاع من نمر (52)
"رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جم مخص نے "معراة" بمری فریدی اور اے دوحاتو آگروہ اس معالمہ
پر راضی ہے تواے اپنے لئے روک لے اور آگر راضی نہیں ہے تو (واپس کردے اور) اس کے دودھ کے بدلہ
میں ایک صاع مجبور دینا جائے۔"

امام ابو حنیفہ کے نزدیک سے عیب نہیں اور مشتری (Purchaser) اسے رد نہیں کر سکتا لیکن امام ابویوسف نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا ہے۔ ابو ذکریا محی الدین کی این شرف 'النووی (م 676ھ / 1277ء) نے شرح صحیح مسلم میں امام ابویوسف کا بید مسلک تحریر کیا ہے۔ (53)

(2) المام ابوطنیفہ کے نزدیک وقف "عاریت" کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لئے واقف کو اپنی زندگی میں اس سے رجوع کرنے ' دو سروں کو ہبہ کرنے یا فروخت کرنے کا حق حاصل ہو تاہے۔ ان کے نزدیک وقف اس وقت لازم ہو تاہے جب عظم حاکم ہو جائے یا بذریعہ وصیت ہو۔ (54)

لیکن امام ابویوسف کا نظریہ میہ ہے کہ وقف کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد ہی ہے واقف کو رجوع کاحق حاصل نمیں رہتا۔ چنانچہ واقف شے موقوفہ کو ہبہ کر سکتا ہے' نہ فروخت کر سکتا ہے اور نہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ (55)

امام ابوبوسف نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے جو محدث ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ، الترزی (م 279ھ / 892ء) نے باب "ماجاء فی الوقف" میں حضرت عمر سے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں وقف کے ضمن میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔

لايباع ولايوهب ولايورث (56)

"نه اے فروفت کیاجائے گا'نه اس کامبد کیاجائے گااور نه اس میں وراثت چلے گ-"

(3) احیائے موات کے ضمن میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک میہ ضروری ہے کہ پہلے حکومت سے اجازت کی جائے۔ (57) لیکن امام ابویوسف حدیث سے استدلال کرتے ہوئے میہ رائے دیتے ہیں کہ حاکم کی اجازت ضروری نہیں۔ حدیث کے

الفاظ سے ہیں۔

من احيى ارضامينة فهي له (58)

"ایعنی جس نے کمی بخرز بین کو آباد کیا۔ پس وہ اس کی ہے۔"

ا بن استاذے اختلاف کرتے ہوئے امام ابوایوسف فرماتے ہیں۔

ان اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز الى يوم القيامة (59)

"يدك رسول الله صلى الله عليه وسلم كى (وي بوئى) اجازت قيامت تك جائز ب-"

(4) زمین کی پیداوار کی ذکوۃ کے سلسلہ میں امام ابو صنیفہ کا مسلک سیر ہے کہ پیداوار کم ہویا زیادہ 'عشر ہر صورت میں وصول کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک اگر پیداوار پانچ وسق (تقریباً 948 کلوگرام) سے کم ہو تو عشر واجب نہیں ہوگا۔

امام ابوبوسف نے اس حدیث سے استدلال کیاہے۔

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه = ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال = ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة (60)

" حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پانچ وسق سے کم تھجور میں زکوۃ نہیں ہے۔"

(5) امام ابو حفیفہ کے نزدیک زمین کی ہرپیداوار پر عشرواجب ہے لیکن امام ابوبوسف کے نزدیک صرف ان اجناس پر عشر لیا جائے گا جو ذخیرہ کرکے رکھی جاسکیں۔ ان کے نزدیک ترکاریوں' پھولوں وغیرہ پر عشر نہیں۔ چنانچہ وہ اس حدیث سے استدالال کرتے ہیں۔

عن على بن ابى طالب رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال -ليس فى الخضر اوات صلقة (61)

(6) مال غنیمت کی تقتیم میں گھو ژوں کے حصہ کے مسئلہ میں بھی انہوں نے امام ابو حنیفہ کی رائے ے اختلاف کیا ہے۔ ان کی دی ہوئی قیاسی دلیل کا جواب دیا ہے اور انہوں نے جن احادیث سے استناد کیا ہے ان کے بالتقابل اپنی رائے کے حق میں دو سری حدیثیں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کے۔۔۔

و ما جاء من الاحاديث والآثار ان للفرس سهمين و للرجل سهما آكثر من ذلك و اوثق والعامة عليه (62) "اور جن احادیث و آثار میں گھوڑے کے لئے دوجھے اور آدمی کے لئے ایک حصہ نہ کور ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ اس حدیث سے زیادہ ثقہ ہیں اور اس مسلک کو عام طور پر اختیار کیا گیا ہے۔"

(7) امام ابویوسف کو جب کسی مسئلہ میں ایسی حدیثیں مل جاتی ہیں جو زیادہ مشہور اور مخالف مفہوم والی حدیثوں سے تعداد میں بھی زیادہ ہوں تو وہ ان کے مطابق رائے اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پرتی زمینوں کے سلسلہ میں مزارعت اور مساقات کا معاملہ ہے۔ اس مسئلہ میں بھی انہوں نے امام ابو حذیفہ ہے 'جن کے نزدیک سے معاملہ ناجائز ہے اختلاف کیا ہے اور اپنے پہلے استاد محمد بن عبدالرحمٰن 'ابن ابی لیلی (م 148ھ / 765ء) کی رائے سے انفاق کیا ہے جو اس کے جو ان کے قائل ہیں۔ آپ کتاب الخراج میں کہتے ہیں۔

اتبعنا الاحادیث النبی جاءت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مساقاة خیبر لانها او ثق عندنا و اکثر و اعم مما جاء فی خلافها من الاحادیث (63) شبم نے ان اعادیث کی پیروی کی ہے جو خیبر کی مماقاق کے سلمہ میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ہے مروی بین کیونکہ جو حدیثیں ان کے خلاف جاتی ہیں ان ہے یہ اعادیث ہماری نظرین زیادہ قابل اعتاد 'زیادہ عموم کی مال اور تعدادین بھی زیادہ ہیں۔"

#### اقوال صحابة

صحابہ کرام کے اقوال کو اصطلاح میں آثار ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر چہ بعض علماء نے اقوال صحابہؓ کے ججت ہونے میں اختلاف کیا ہے لیکن صحیح رائے یمی ہے کہ اقوال صحابہ دین میں ججت ہیں اور اس کے نقلی وعقلی دلا کل موجود

ين-ارشادربانى--والشبقة وَلَ الأولون مِن المهجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان والخرى الله عَنَهُم وَرضُواعَنه مُ (64)

''اور جن لوگوں نے سبقت کی ( یعنی سب سے ) پہلے (ایمان لائے) مماجرین سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی خداان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں۔۔''

نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم (65)

"میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ان میں ہے جس کی پیروی کرو محے تو ہدایت ہی پاؤ گے۔"

خصوصا منطفائے راشدین کے بارے میں آپ نے فرمایا۔

فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين (66) "پى تم ريرى اور برايت يافته ظفائ راشدين كى ست لازم -"

چونکہ صحابہ کرام" نے نزول وحی کا زمانہ پایا اور ان کے دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے اس لئے وہ شریعت کے احکام اور اللہ اور اس کے رسول کی منشاو مراد سے سب سے زیادہ واقف اور اس کو سبجھنے والے تھے اس لئے ان کے اقوال وافعال بھی ججت ہیں۔

## ا قوال صحابة کے بارے میں امام ابویوسف کا نظریہ

اقوال صحابہ کے بارے میں امام ابوبوسف کاموقف میہ ہے کہ اگر صحابی کا قول قرآن وسنت کے خلاف نہ ہواور ایسے معاملات میں ہو جہاں اجتماد اور رائے جاری نہ ہو تو اس صورت میں شرعی حجت ہے کیونکہ وہ مسئلہ جس کا تعلق اجتماد اور رائے ہے نہ ہواس کے بارے میں کوئی جلیل القدر صحابی اس وقت تک فتوئی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی جلیل القدر صحابی اس وقت تک فتوئی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے باس کوئی شرعی سند نہ ہو۔

۔ اس طرح اگر کسی عام ضرورت کے وقت کسی بوے صحابی نے کوئی فتویٰ دیا ہواور دیگر صحابہ نے اس کا انکار نہ کیا بلکہ وہ خاموش رہے ہوں تو یہ بھی امام ابو یوسف کے نزدیک شرعی حجت ہے کیونکہ یہ ایسے اجماع کے مانند ہے جے سب لوگوں نے اپنی خاموشی کے ذریعے تتلیم کرلیا ہو۔ (67)

امام ابوبوسف جب سمی مسئلہ میں اجتماد کرتے اور اس میں صحابہ کرام کے اقوال بھی ہوتے تو ان میں ہے سمی قول کا انتخاب کرتے۔ خاص طور پر انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب (م 40ھ / 661ء) حضرت عمر بن الحظاب (م 24ھ / 65ء) محضرت عبداللہ بن عباس (م 68ھ / 685ء) اور حضرت عبداللہ بن مسعود (م 32ھ / 655ء) کے اقوال و فقاوی ہے۔ استناد کیا ہے۔

امام ابويوسف قول صحابي كو قياس پر مقدم كرتے تھے۔ امام سرخى لكھتے ہيں۔

و ذكر ابوبكر الرازى عن ابى الحسن الكرخى رحمه الله أنه كان يقول = ارى ابا يوسف يقول فى بعض مسائله = القياس كذا الا انى تركته للاثر و ذلك الاثر قول واحد من الصحابة وهذه دلالة بينة من مذهبه على تقديم قول الصحابى على القياس (68)

"اور ابو بکرالرازی نے ابوالحن کرخی ہے (نقل کرتے ہوئے) ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو بوسف کو بعض مسائل میں ہے کتے ہوئے دیکھا کہ قیاس اس طرح ہے لیکن میں اے اثر کی وجہ ہے چھوڑتا ہوں اور بیہ اٹر (بعض او قات) کمی ایک محالی کا قول ہو تا۔ پس ہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ابویوسف کے نرجب میں محالی کے قول کو قیاس پر فوقیت حاصل ہے۔"

قول صحابی کو قیاس پر مقدم کرنے کی مثال امام ابو یوسف کاوہ موقف ہے جو انہوں نے بھرہ کی اراضی کے بارے میں افتیار کیا۔ احیائے موات کے بعد متعلقہ اراضی پر عشریا خراج عائد کرنے کے بارے میں امام ابو یوسف کا اصولی نظریہ تو یہ ہے کہ اس کا محل و قوع و کی اگر اس کا محل و قوع خراجی ذمین کے متصل ہے تو یہ خراجی ہوگ۔ اگر عشری خراجی ذمین کے متصل ہے تو یہ خراجی ہوگ۔ اگر عشری ذمین کے قرب و جو ار میں ہے تو یہ عشری ہوگ۔

امام ابوبوسف کے نزدیک بصرہ کی اراضی کے بارے میں قیاس سے تھا کہ وہ خراجی ہو کیونکہ وہ خراجی اراضی کے قرب وجوار میں ہے لیکن چونکہ صحابہ کرام نے اس پر عشر مقرر کیا تھا تو ان کے اجماع کے پیش نظر قیاس کو ترک کر دیا۔ چنانچہ امام ابوبوسف کے نزدیک بھرہ کی ساری زمین عشری ہے۔ (69)

آ ثار صحابة ﷺ استدلال كي مثاليس

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں کی مقامات پر آثار صحابہ سے استدالال کیا ہے۔ ذیل میں چند ایک مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(1) امام ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلی کے نزدیک سمندرے نکالے جانے والے عمبراور زبور بنانے کے لا کُق چیزوں میں خس (1/5) واجب نہیں ہے۔(70) لیکن امام ابو یوسف نے اپنے دونوں اساتذہ سے اختلاف کرتے ہوئے یہ رائے دی ہے کہ ان دونوں چیزوں سے خس لیا جائے گا۔ آپ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

و اما انا فانی اری فی ذلک الخمس و اربعة اخماسه لمن اخر جه لانا قدروینا فیه حدیثا عن عمر رضی الله عنه و وافقه علیه عبدالله بن عباس فانبعنا الاثر و لم نرخلافه (71)

"تمرجهال تک میرا تعلق ہے میرا خیال ہے ہے کہ ان میں فس لیا جائے گااور باقی 4/5 حصہ اس کے لئے ہے جس نے اے تکالا ہو۔ ( بیر رائے رکھنے کی) وجہ سے کہ اس باب میں ہم سے عمر رضی اللہ عند سے مروی ایک حدیث بیان کی گئی ہے اور اس پر عبداللہ ابن عباس نے عمر سے اتفاق رائے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس اثر کا انتباع کیا ہے اور اس کے خلاف جانا مناسب نہیں سمجھا۔ "

اس کے بعد امام ابویوسف حضرت عمر کے اس اثر کو نقل کرتے ہیں۔

(2) امام ابوبوسف کے نزدیک حاکم کو زمین پر خراج عائد کرتے وقت کی بیشی کا اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے عمل سے استناد کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ان عمر رضى الله عنه جعل على اهل السواد (72) "بيكه دهزت عرش باشد كان موادك سلمه مين به طرز عمل اختيار كياتحا."

(3) مویشیوں پر ذکوۃ کے ضمن میں امام ابویوسف کا فکر سے کہ محنت کرنے والے اونٹوں اور بیاوں میں صدقہ واجب نہیں۔ کتاب الخراج میں اپنے رائے پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

> و هو قول على رضى الله عنه (73) "اورين منزت علي كارائي بمي ہے۔"

(4) مصارف زکوۃ کے ضمن میں اس بات پر فقهاء کا انقاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بنت ہے لوگوں کو تالیف قلب کے لئے زکوۃ دی جاتی تھی۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سے مد باقی ہے یا نہیں؟

امام ابویوسف نے حضرت عمر کی رائے ہے استدلال کرتے ہوئے میہ موقف اختیار کیاہے کہ اب بید مدساقط ہو گئی۔ (74) انہوں نے حضرت عمر کے ان الفاظ ہے استدلال کیا جو انہوں نے عیبینہ بن حصن اور اقرع بن حابس کو کے تھے۔ تھے۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتا لفكما والاسلام يومئذ قليل و ان الله قداغتي الاسلام (75)

" بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو تالیف قلب کے لئے دیتے تھے مگروہ اسلام کی کمزوری کا زبانہ تھااور (اب) بے شک اللہ تعالیٰ نے اسلام کو (تم جیسے لوگوں سے) بے نیاز کر دیا ہے۔"

اجماع

لغت میں اجماع کے معنی پختہ ارادہ کرنااور کسی چیز پر متفق ہونا ہے۔(76)اصطلاح شرع میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے۔

هو انفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر على امر من الامور (77)
"وواس امت كم مجتدين كالقال م كى بمى زماندين امور معين من كى امرر-"
اجماع كى جميت كولائل قرآن وحديث اور اقوال صحاب لي بين ارشاد رباني مو مَنْ يَشَاقِق الرَّسُولُ مِنْ بعد مَا تَبيَنَ لَهُ الْهَدُ في وَ يَتَبِعُ عَيْرُ سَبِيْلِ
المُومِنِينَ نُولُهُ مَا تَولَى وَ نُصِلِهِ جَهَنّم طَوَسَاءً ثُمْ مَصِيرًا (78)

"اور جو فخض سیدها رسته معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور پیلنا راستے پر چلے تو جد هروہ ، ہے ہم اے ادھرہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) اس کو جنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔"

اس ضمن میں ایک اہم روایت وہ ہے جمع الزوائد میں حضرت علی سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاکہ اگر کوئی ایسامحاللہ پیش آجائے جس میں قرآن وسنت میں تھم نہ ہوتو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا۔

شاور وافیه الفقهاء والعابدین و لا تمضوافیه رای خاصة (79)
"اس معالمه می نقباء اور عابرین ہے مشورہ کر لواور اس میں کی مخصی رائے نافذنہ کرد-"
حضرت عبدالله معود کامیہ ارشاد مجمی اجماع کے جمت ہونے پر شاہد ہے۔
ما راہ المسلمون حسنا فہو عندالله حسن (80)
"جس چیز کو مسلمان اچھا مجمیں وہ اللہ کے نزدیک مجمی المجھی ہے۔"
"

قرآن و حدیث کے ان واضح فرامین کی روشن میں علاء کی اکثریت اجماع کو حجت شرعیہ تشلیم کرتی ہے۔ یعنی اس کے ذرایعہ جو بات ثابت ہو اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ البتہ ابراہیم بن سیارالسنظام (م 331ھ / 943ء) نے جیت اجماع کا انکار کیا ہے۔ اور شیعہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ اجماع کرنے والوں میں جب تک ائمہ معصومین میں سے کوئی ایک شامل نہ ہو اس وقت تک اجماع معترضیں ہے۔ (81)

### اجماع 'امام ابو یوسف کی نظرمیں

امام ابوبوسف ك نزديك اجماع كى دونوں اقسام (يعنى قولى و سكوتى) دين ميں جت ہيں۔ انهوں نے كتاب الخراج ميں صحابہ كرام ك اجماع كو نقل كيا ہے آپ بعض او قات فقمائ عراق كے اجماع سے بھى استدال كرتے ہيں۔ چنانچہ مم ديكھتے ہيں كہ كتاب الخراج ميں "و عليه اصحاب نا" اور "عليه فقهاونا" يا "عليه جماعة اهل العلم" كى الفاظ ملتے ہيں۔

امام ابوبوسف اس اجماع کو جحت تنظیم کرتے ہیں جس کے شرکاء قرآن وسنت کی گہری بھیرت رکھتے ہوں۔ اور وہ الل بدعت سے نہ ہوں۔ علم و عمل سے عاری لوگوں کا اجماع آپ کے نزدیک جحت ضیں۔ اس کی دلیل جمیں اس اختلاف سے ملتی ہے جو آپ نے ایک مسئلہ میں اجماع کے منعقد ہونے پر عبدالرحمٰن بن عمرو' بن یحمد' الاوزائ (م 157ھ / 774ء) کے ساتھ کیا ہے۔ الاوزائی سے رائے دیتے ہیں کہ جماد میں گھوڑے کو مال غنیمت میں سے دو جھے دیئے جائیں گے لیکن اس کا اطلاق صرف عربی گھوڑے پر ہوگا۔ ترکی گھوڑے کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ ان کے نزدیک ترکی گھوڑا معروف نہیں ہے۔ پھروہ اپنے موقف کی تائید میں کتے ہیں کہ گذشتہ زمانے میں ائمہ اسلام ترکی گھوڑے کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ امام ابویوسف اپنی کتاب "الر د علی سیر الاوزاعی" میں ان کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

فما كنت احسب احدا يجهل هذا و لا يميز بين الفرس والبرذون و من كلام العرب المعروف الذى لا تختلف فيه العرب ان تقول = هذه الخيل و لعلها براذين كلها اوجلها و يكون فيها المقاريف ايضا و مما نعرف نحن في الحرب ان البراذين اوفق لكثير من الفرسان ميں الخيل = في لين عطفها و قودها وجودتها مما لم يبطل الغاية و اما قول الاوزاعي = " على هذا كانت ائمة المسلمين فيما سلف" فهذا كما وصف من اهل الحجاز او راى بعض مشائخ الشام ممن لا يحسن الوضوء و لا النشهد و لا اصول الفقه (82)

"میں نہیں سجھتا تھاکہ کوئی ہی ام اوزائی) اس بات ہے ہی بے خبرہوں گے اور وہ فرس (گھوڑا) اور برزون ( ترکی گھوڑا) میں فرق نہیں کریں گے۔ طلائکہ عرب کے معروف کلام 'جس میں عرب ( ذرہ بحر ) انتقاف نہیں کرتے (اس طرح ہے) وہ بولتے ہیں کہ حذہ الحیل ( بید گھوڑے ہیں) اور ہو سکتا ہے کہ وہ سب ترکی گھوڑے ہوں اور ہمیں معلوم ہے ترکی گھوڑے ہوں یا اکثران میں سے ترکی ہوں اور اس میں سرخ گھوڑے بھی شامل ہوں اور ہمیں معلوم ہے کہ لڑائی میں ترکی گھوڑے بہت ( عربی گھوڑوں کی نبعت ' بردی آسانی سے پھرجانے میں ' اور آ گے برجنے میں اور عمدگی میں برتر ہوتے ہیں اس طرح (عربی گھوڑوں) کی غرض پوری ہو جاتی ہے۔ باتی رہا ( اہم ) اوزائی کا جہدفا ہے۔ اس طرح ( عربی گھوڑوں ) کی غرض پوری ہو جاتی ہے۔ باتی رہا ( اہم ) اوزائی کا بہت کہ اسلف ( صافحین ) میں سلمانوں کے ائمہ کا نظریہ یمی تھا۔ " ہو سکتا ہے کہ یہ اہل تجاز ہیں ہے کسی کا حرصہ دوسلے ہوں اور نہ اصول فقد ہے ( اے کوئی دلچیں ہو )۔ "

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہاں امام ابو یوسف نے انعقاد اجماع کا انکار کیا ہے کیونکہ میہ ان اوگوں کا خیال ہے جو علماء شار نہیں ہوتے۔

مثاليل

(1) الم ابوبوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ کسی ہخص کامال اس کی مرضی کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔(83) انفرادی

حق ملکت کے بارے میں انہوں نے جو رائے دی ہے اس پر امت کے فقماء کا اجماع ہے۔ ابو الولید محد بن احمد ' ابن رشد (م 595ھ / 1199ء) اپنی کتاب "بدایة المجتهدو نهایة المقتصد" میں لکھتے ہیں۔

لا يحل مال احد الا بطيب نفس منه كما قال عليه الصلاة والسلام وانعقد عليه الاجماع (84)

" کی شخص کامال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔"

(2) وقف کے لازم ہونے کے سلسلہ میں امام ابوبوسف نے اپنے استاد امام ابوطنیفہ سے اختلاف کیا ہے۔ ان کی سے اختلافی رائے صحابہ کرام کے اجماع سے ماخوذ ہے۔ امام ترفزی نے "جامع الترفذی" میں لکھا ہے کہ وقف کے لازم ہونے یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ (85)

(3) امام ابوبوسف نے جزیرۃ العرب کی تمام زمینوں کو عشری قرار دیا ہے۔ عرب کی بعض زمینوں پر اصولا" خراج ہونے کا اطلاق ہونا چاہے اس لئے کہ قبرا" اور عنوۃ فتح ہوئی تھیں اور وہ زمینیں بدستور مالکان کے قبضہ میں رہیں۔ مثلاً مکہ مرمہ کی زمین حسب دستور مالکان کے قبضہ میں رہی جس کا تقاضا سے تھا کہ وہاں کی زمین خراجی ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مرمہ کی زمین کو عشری قرار دیتے ہوئے اس سے عشروصول کرایا۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی عرب کی تمام زمینوں کو عشری قرار دیا۔

لهم ابویوسف کے نزدیک اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے کہ عرب کی تمام زمینیں عشری ہیں۔ آپ کتاب الخراج میں کلھتے ہیں۔

و اما الخوارج فانهم اخطاوا الحجة و جعلوا قرى عربية بمنزلة قرى عجمية و لم ياخذوا بما اجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و قول عمر و على - و من اجتمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم احسن تاويلا و توفيقا من الخوارج (86)

''خوارج راہ راست سے بھٹک محنے اور انہوں نے عرب کی بستیوں کو وہی مقام دیا جو مجم کی بستیوں کو حاصل ہے۔ ان لوگوں نے اس بات کو اختیار ضیں کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا اجماع ہو چکا ہے۔ اور جو کہ حضرت عمرُ اور حضرت علیٰ کی رائے ہے۔ میہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن محابیوں کا اجماع ہے وہ تحقیق کرنے اور توفیق یائے دونوں اغتبار سے خوارج سے بہتر تھے۔''

(4) امام ابو یوسف کے قول کے مطابق بھرہ کی زمین خراجی ہونی جائے اس کئے کہ بھرہ ایک نی آبادی ہے۔ مسلمانوں

نے وہاں کی زمین کو امام وقت کی اجازت سے قابل کاشت بنایا اور وہ خراجی زمین سے متصل بھی ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے بھرہ کی زمین کو عشری قرار دیا۔اس لئے اجماع کی وجہ سے قیاس کو ترک کردیا گیا۔ابو بکرین مسعود الکاسانی (م 587ھ / 1191ء) لکھتے ہیں۔

و قياس قول ابى يوسف ان تكون البصرة خراجية لانها من حيز ارض الخراج و ان احياها المسلمون الا انه ترك القياس باجماع الصحابة رضى الله عنهم حيث وضعوا عليها العشر (87)

قياس

لغت میں اس کے معنی تقدیر (اندازہ لگانے) کے ہیں۔ کہاجا تا ہے"قست الارض بالقصبة" (میں نے زمین کو ناپنے کی کئڑی سے ناپا) افوی اعتبار سے قیاس میں اصل اور فرع کے درمیان" تساوی" ضروری ہے۔ نیزیہ بھی ضروری ہے کہ اصل اور فرع کے درمیان اصل کے تھم سے جو علت مستنبط ہو رہی ہے ان کے مابین استواء ہو۔
(88)

مختلف علماء نے قیاس کی تعربیف کا تعین کیا ہے لیکن راقم الحروف کی رائے میں ابوز ہرہ کی تعربیف جامع ترین ہے۔ لکھتے ہیں۔

بانه الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم(89)

"دلینی علت تھم میں مشارکت کے باعث امر غیر منصوص کا تھم امر منصوص کے مطابق بیان کیا جائے۔"

قیاس کا مرتبہ آگرچہ کتاب و سنت اور اجماع کے بعد ہے لیکن سے اپنے دائرہ اثر کے لحاظ ہے اجماع کے مقابلہ میں کہیں زیادہ وسیع ہے۔ کیونکہ اجماعی مسائل عملاً" محدود اور معدودے چند ہیں۔ بخلاف قیاس کے کہ اس میں تمام مجتدین کا اتفاق شرط نہیں بلکہ ہر مجتند کتاب و سنت میں اپنی بصیرت ہے کام لیتے ہوئے ہرا ہے مسئلہ میں قیاس کر تاہے جس کاکوئی تھم کتاب و سنت میں موجود نہ ہواور نہ اس کے کسی تھم پر اجماع ہوچکا ہو۔

النظام معتزل واؤد ظاہری اور کچھ شیعہ فرقوں نے قیاس کی جیت کا اٹکار کیا ہے۔ (90) لیکن جمہور علاء اس کے قائل ہیں اور اس ضمن میں ان کے پاس قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے عمل سے کیٹردلائل موجود ہیں۔ ارشاد ربانی

- مَا دِيَّ مِنْ مُونِي سَنْ عُلَمْ رَفِوهِ الْمِي اللَّهِ وَالْرَسُولِ ...(91)

" پراگرتم میں ہم اختلاف ہوجائے کی چیز میں تواس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیردیا کد۔" حدیث معاز میں جس اجتماد کاذکرہے اس سے بھی قیاس ہی مرادہے۔ قیاس 'امام ابو یوسف کے فکر میں

دیگر ائمہ احناف کی طرح امام ابو یوسف کے فکر میں بھی قیاس کی مثالیں کثرت ہے ملتی ہیں۔ قرآن وسنت اور آثار صحابہ میں اگر کسی مسئلہ کاعل نہ ملتا ہو تو آپ اجتماد فرماتے۔ آپ کی دو مطبوعہ تصانیف ''کتاب الخراج ''اور ''الرد علی سیر الاوزائ '' میں قیاس کی مثالیس کثرت سے ملتی ہیں۔

امام ابوبوسف کے نزدیک مقیس علیہ کے لئے نص (کوئی آیت یا حدیث) ہونا ضروری نہیں۔ آپ قیاس سے ماخوذ علم پر بھی قیاس کرتے ہیں۔ جس طرح کہ انہوں نے کتاب الخراج میں مزارعت کے مسئلہ میں دلیل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ مضاربت کی طرح ہے۔ کیونکہ دونوں قتم کے معاہدوں (یعنی مزارعت اور مضاربت) میں نفع معلوم نہیں ہے۔ (92)

کتب الخراج کے مطاحہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے قیاس اور اقوال صحابہ کے بابین ظاہری تعارض نظر آتا ہے تو آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ مثلاً الم ابو یوسف نے خلیفہ ہارون الرشید کو اہل خراج ہے جس نبت سے محاصل لینے کی تاکید کی وہ حضرت عرقی مقرد کروہ شرح ہے کم تھی۔ چنانچہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے حضرت عرقی شرح کو بدل کرائی طرف سے خراج کی شرحیں کیوں تجویز کی ہیں۔ آپ اس کے جواب میں لکھتے ہیں۔

ان عمر رضی اللّه تعالٰی عنه رای الارض فی ذلک الوقت محتملة لما وضع علیہ او نے علیہ او لم یقل حین وضع علیہ اما وضع من الخراج ان ھذا الخراج لازم مدولا یزید فیہ (دور)

"حضرت عر فرن جب یہ محاصل عائد کے تصاب وقت آپ کی نظر میں زمین ان کو برداشت کرنے کے قاتل اسی اللہ اللہ خراج پر بعیشہ اسی مقدار خراج کی ادائیگی ادائیگی لازم رہے گی اور میرے بعد آنے وقت آپ نے ملفاء کو اس میں کی بیشی کا افتیار نہ ہوگا۔"

مثالين

ہم یمال امام ابوبوسف کی چندوہ آراء پیش کرتے ہیں جن میں آپ نے قیاس کیا ہے۔ (1) جمہور علماء کے نزدیک شدیرِ عشرواجب نہیں۔(94) کیونکہ اس ضمن میں تمام روایات سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں۔ امام ابو یوسف کے نزدیک شد میں عشر ہے ان کا استدلال بیہ ہے کہ شد در ختوں اور پھلوں سے حاصل ہو تاہے اور یہ تولا جاتا ہے اور اس کاذخیرہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ اس پر عشروا جب ہو۔

(2) امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اقطاع پر بحث کرتے ہوئے خلیفہ کو بیہ حق دیا ہے کہ وہ کسی کو زمین کا کوئی گلزا بطور جاگیردے۔وہ زمین کو مال ودولت پر قیاس کرتے ہیں۔ چنانچہ کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔

والارض عندى بمنزلة المال (95)

"اورزمن ميرے نزويك مال كى طرح ب-"

(3) موات زمینوں کی آباد کاری کے لئے امام ابو صنیفہ حکومت کی اجازت ضروری قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام ابو یوسف نے احادیث کی روشنی میں یہ رائے قائم کی ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر بھی موات زمینوں کو آباد کرنے والا مالک بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے موقف کی تائید قیاس ہے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص آگر سمند ریا نہر ہے پانی لے لیتا ہے تو ایسا کرنے ہے وہ مالک بن جاتا ہے۔ آگرچہ حاکم اس کو لینے کی اجازت نہ دے اور نہ اس کو اس کی ملک قرار دے۔ اس طرح آگر ایک شخص شکار کرتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ وہ حاکم کی اجازت کا مختاج نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یمی حال موات زمینوں کا ہے کہ ان پر کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی زمینوں کا کوئی گرا آباد کرے تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی زمینوں کا کوئی گرا آباد کرے تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی زمینوں کا کوئی گرا آباد

استحسان

افت میں اس کے معنی "بہتر خیال کرنا" (97) ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کو قیاس جلی کے مقابلہ میں قیاس خفی پر محمول کیا جاتا ہے۔ امام سر خسی اپنی کتاب "المبسوط" میں لکھتے ہیں۔

الاستحسان ترك القياس والاخذ بما هو اوفق للناس (98)

"استحسان قیاس کوچھوڑ کر لوگوں کے حالات ہے موافقت رکھنے والے احکام کو اپنانے کانام ہے۔"

دو سرے لفظوں میں استحسان اس دلیل شرعی کو کہتے ہیں جس کامقصد قیاس کو چھوڑ کرالی راہ افقیار کرناہے جس کی عرف مصلحت یا ضرورت و حاجت متقاضی ہو۔ استحسان کے جواز میں قرآن حکیم کی درج ذیل آیت پیش کی جاسکتی

## امام ابوبوسف اور استحسان

استحسان كامفهوم بم امام ابويوسف ك اس قول سے بھى اخذ كر سكتے ہيں۔ كتاب الخراج ميں فرماتے ہيں۔ القياس كان .... الا انبى استحسنت (100) "قياس عابتاتھاكہ ايبا ہوليكن ميں نے اسے بمتر جانا۔"

استحسان کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے رائج کی؟ اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ گولڈ زیبر (Goldziher) کی رائے سے ہے کہ استحسان جیسا تصور اور طرز عمل امام ابو حذیفہ سے پہلے بھی موجود تھا لیکن خاص استحسان کی اصطلاح کو سب سے پہلے امام ابو بوسف نے استعمال کیا ہے۔ (101) تاہم امام محمد متعدد مسائل میں استحسان کی اصطلاح کو امام ابو حذیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ (102)

امام ابویوسف طریق استحسان پر عملدر آمد اور استحسان کی رو سے افذ احکام کے باب میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔
استباط استحسان کے باب میں ان کو ید طولی حاصل تھا۔ چنانچہ بکثرت مسائل ایسے ہیں جمال اگر قیاس فلاہر کی بناء پر احکام کا
اثبات کیا جاتا تو کئی الجھنیں پیدا ہو تیں۔ اس لئے مصلحت دینی اور داعیہ ضرورت کے چیش نظران معاملات میں فلاہری
قیاس پر اصرار کرنے سے اعراض کرتے ہوئے انہوں نے استحسان کا طریقہ افقیار کرکے مسائل حل کئے ہیں۔ اور بڑے
نادر استحسانی استباط کے نمونے چیش کے ہیں۔

آپ جب بھی قیاس ہے انحراف کرکے استحسان کو افقتیار کرتے ہیں تو کسی ذاتی ربخان یا رائے کی دجہ ہے نہیں بلکہ بعض ایسے مضبوط اور ٹھوس دلا کل کی بناء پر جن کی گنجائش قانون میں موجود ہوتی ہے۔ '

#### مثاليل

ہم یہاں استحسان کی چند مثالیں بیان کرتے ہیں ناکہ امام ابو یوسف کے بعض اقوال میں اس کے اثر کا اندازہ ہو سکے۔

(1) یوی کے نان و نفقہ کا ذمہ دار شو ہر ہے۔ اس لئے آگر شو ہر کے سفر کا اندیشہ ہو تو امام ابو یوسف نے استحسان کی بناء پر
عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ایک ممینہ کے نفقہ کے لئے شو ہر ہے سفر ہے پہلے ہی کوئی کفیل مقرر کرا لے۔ (103)

(2) آگر کوئی عورت مرض وفات میں مرتد ہو جائے تو قیاس ظاہر کی رو سے شو ہر اس کا دار شعبی پا تاکیان امام
ابو یوسف نے بربنا ہے استحسان شو ہر کو اس کی میراث کا حفذ ار مجھر لیا ہے۔ (104)

(3) اجر مشترک کو آگر کوئی چیز بننے کے لئے دی جائے اور اس کے پاس وہ چیز ضائع ہو جائے جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو تو امام ابو حذیفہ کی رائے میہ ہو گا۔ (105) کیونکہ وہ چیز جو تلف ہوئی ہے اجر دخل نہ ہو تو امام ابو حذیفہ کی رائے میہ ہے کہ اس سے تاوان شمیں لیا جائے گا۔ (105) کیونکہ وہ چیز جو تلف ہوئی ہے اجر کے باتھ میں امات تھی اور امانت کا تھم ہیہ ہے کہ آگر وہ ضائع ہو جائے تو اس کا آدان اس پر شمیں ہے۔

لین اہام ابویوسف کہتے ہیں کہ اس سے ناوان لیا جائے گا۔ (106) اس لئے کہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس چیزی حفاظت کرے جس کو اس نے اپ ذمہ اور قبضہ میں لیا ہے۔ قیاس کی روسے تو یمی بات درست ہے کہ ناوان نہ لیا جائے لیکن اہام ابویوسف نے استحسان کی روسے ناوان عائد کرنے کی رائے دی ہے ناکہ لوگوں کی چیزوں اور اموال کی حفاظت ہو سکے۔ اور اجبرا پنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اپنے فائدہ کے لالج میں دو سروں کا نقصان نہ کرے۔ کی حفاظت ہو سکے۔ اور اجبرا پنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اپنے فائدہ کے لالج میں دو سروں کا نقصان نہ کرے۔ اور اب کے لئے حکومت کی اگر کوئی آدمی کسی مزدور کے ذریعہ مسلمانوں کی عام راہ گزر میں کنواں کھدوائے اور اس کے لئے حکومت کی اجازت حاصل نہ کی گئی ہو۔ پھر اس کنو کیس میں کوئی آدمی گر کر ہلاک ہو جائے تو قیاس کی روسے اس کی دیت کنواں کھودنے والے مزدور کے عاقلہ کے ذمہ ہوئی چاہئے لیکن اہام ابویوسف استحسان کی روسے دیت متاجر کے عاقلہ کے ذمہ عائد کے ذمہ عائلہ کے ذمہ ہوئی چاہئے لیکن اہام ابویوسف استحسان کی روسے دیت متاجر کے عاقلہ کے ذمہ عائد کرتے ہیں۔ آپ کتاب الخراج میں قیاس کو ترک کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے گئے ہیں۔

فالقیاس ان یکون الضمان علی الاجیر' و لکنا ترکنا القیاس فی ذلک لان الاجراء لا یعرفون اذا تقام ذلک فالضمان علی عاقلة المستاجر (107) "پی قیاس کی روے اس کی منان مزدور کے مربونی چاہئے لیکن ہم نے اس متلد میں قیاس کو نمیں انتیار کیا ہے کو نکہ جب اس (کو کی کی تقیر) پر زیادہ عرصہ گزرجا تا ہے تو مزدوروں کا پند نمیں ملکا چنانچہ مرنے والے کی منان متاجر کے عاقلہ کے ذمہ ہوگی۔"

(5) بازیافتہ اموال مروقہ کے سلسلہ میں امام ابویوسف کی رائے ہیہ ہے کہ اگر کوئی فخض ہے دعویٰ لے کر آئے کہ فلال مل اس کا ہے اور وہ ثقنہ ' لمانت دار اور راست باز ہو تو اسے وہ مال دے دیا جائے۔ البتہ اس سے اس بات کی صانت ماصل کر لی جائے کہ اگر بعد میں کوئی دو سرا فرداس مال کا حقد ار ثابت ہو گیا تو وہ اس کو واپس کر دے۔ قیاس کا نقاضا تو ہے کہ جب تک مدعی اپنے دعویٰ کا شوت فراہم نہ کرے اس کا دعویٰ تسلیم نہ کیا جائے۔ لیکن امام ابویوسف استحسان کی روے ایسا کہتے ہیں۔ کہ جب تک مدعی النجاح میں کا بھتے ہیں۔

و هذا استحسان لانه ربما لا يمكن الرجل البينة على مناع او مال انه له و هو في نفسه ثقة ليس ممن يدعى ما ليس له (108)

"اور بہ تھم بولور استحسان تجویز کیا جارہا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہو تا ہے کہ آدی کے لئے اپنے کسی سامان یا رقم کے سلسلہ میں اس بات کا ثبوت پیش کرنا ممکن نہیں ہو تا کہ وہ اس کی ملکیت ہے لیکن بذات خود وہ قاتل اعماد ہو تا ہے اور ان لوگوں میں سے نہیں ہو تا جو ملکیت کا جھوٹا دعویٰ لے کر کھڑے ہوں۔"

عرف

المجامع المجارة المجا

یا کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ عود و معاورت سے ماخوذ ہے۔ (۱۱۱) اس کئے کما جاتا ہے "العادة طبیعة ثانیة" یعنی عارت طبعت ثانہ ہے۔

فقہاء نے عرف و عادت کی جو تعریفیں متعین کی ہیں ان کے مطابق سے دونوں الفاظ ہم معنی ہیں۔ ابو بکر احمد بن علی ' الجصاص (م 370ھ / 981ء)''احکام القرآن'' میں عرف کی تعریف پیہ کرتے ہیں۔

والمعروف هو ماحسن في العقل فعله و لم يكن منكرا عند ذوى العقول الصحيحة (112)

"اور معروف (عرف) وہ ہے جس کا کرنا عقلی طور پر پسندیدہ بھی ہو اور وہ عقل سلیم رکھنے والول کے نزدیک نالیندیدہ بھی نہ ہو۔"

دین العابدین بن ابراہیم' ابن نجیم (م 970ھ / 1562ء) نے اپنی کتاب "الاشباہ والنظائر" میں عادت کی یہ تعریف نقل کی ہے۔

العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة و هي انواع ثلثة العرفية والعامة كوضع القدم والعرفية الخاصة كاصطلاح كل طائفة مخصوصة والعرفية الشرعية كالصلوة والزكوة(113)

"عادت سے مراد وہ امور ہیں جو بار بار کے تعامل سے سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں رائخ ہو جاتے ہیں اور مقبول ہو جاتے ہیں۔ اس کی تین قشمیں ہیں (ایک) عرفیت عامہ جیسے قدم رکھنے (کے معنی ہر فخص جانا ہے)۔ (دد سرے) عرفیت خاصہ جیسے ہر گروہ کی مخصوص اصطلاحیں ہیں اور (تیسرے) عرفیت شرعیہ جیسے صلوۃ اور زکوۃ (کالفظ ہے۔)"

اس فتم کاعرف اسلامی قانون سازی میں ایک ماغذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قر آن و حدیث میں اس کے با قاعدہ دلا ئل موجود ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔

حد العفو والمرح بالعرف و اعرض عن الجهلين (114) "در كزرافتيار يج اور نيك كام كاتم دية ربي اور جالوں كناره كراو-

قرآن علیم کی بہت ی آیات احکام جو نکاح 'طلاق 'وصیت ' رضاعت وغیرہ ایسے موضوعات سے متعلق بین 'ان میں اللہ تعالیٰ نے معروف کالفظ استعال کیا ہے۔

قرآنی آیات کے علاوہ متعدد احادیث میں بھی معروف کالفظ استعمال ہوا ہے۔ امام بخاری نے اپنی "صحح"

#### میں عرف سے متعلق ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔جس کاعنوان سے ہے۔

"باب من اجرى امر الامصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع والاجارة والمكيال والوزن و سنتهم على نياتهم و مذاهبهم المشهورة" (115) " خريد و فرونت وسيك اور ناپ تول مين برشرك لوگون كعرف ان كرسم و رواج نيتون اور مشور طريقون ير محم جارى دوگا-"

آپ نے اس باب میں سر روایت نقل کی ہے۔

"عن عائشة رضى الله عنها تقول (و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقير افلياكل بالمعروف) انزلت في والى اليتيم الذي يقيم عليه و يصلح في ماله ان كان فقير اأكل منه بالمعروف" (116)

"حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے فلیاکل بالمعروف کی تغییر میں فرمایا کہ یہ بیتم کے سرپرست کے بارے میں نازل ہوئی جو اس کی تربیت کرے اور اس کے مال کی دیکھ بھال کرے۔ اگر وہ ننگ دست ہو تو دستور کے مطابق اس کے مال میں سے کھالے۔"

اس مدیث کو بیان کرنے سے پہلے امام بخاری نے "تر جمت الباب" (باب کے عنوان) میں بعض آثار ذکر کئے بیں۔ ان آثار کے همن میں حضرت شریخ (م 78ھ / 697ء) کابیہ قول نقل کیاہے کہ آپ نے سوت فروخت کرنے والوں سے فرمایا کہ تمہارے رسم و رواج ہی کے مطابق فیصلہ کیاجائے گا(سنت کم بین کم) (117)

استنباط احکام میں امام ابو یوسف نے جن شرعی اصواوں پر اعتماد کیا ہے ان میں ایک عرف بھی ہے۔

# امام ابوبوسف كى ايك خصوصيت

مجہتد میں جن شرائط اور اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے ان میں ایک شرط ریہ بھی ہے کہ وہ زمانے کے حالات اور رسم و رواج سے بخولی آگاہ ہو۔

امام ابو یوسف عمیق علمی تجربہ اور وسعت نظر کے ساتھ ساتھ وقیق عملی تجربات بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے فقہ کے اصول و مبادی کو اہم ابو حذیفہ سے اور قضاء کے مبادی کو ابن ابی لیا ہے حاصل کیا تھا اور اپنی قابلیت اور محنت و کاوش سے ان پر اضافے کئے۔ عمدہ قضاء اور حکومتی معاملات میں عمل دخل کی وجہ سے وہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات سے بخولی واقف تھے۔ ابن عابدین فرماتے ہیں۔

يفتى بقول ابى يوسف فيما يتعلق بالقضاء لكونه جرب الوقائع وعرف احول الناس (118) "وہ معاملات جو قضاے متعلق ہیں ان میں ابو یوسف کے قول کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا اس لئے کہ انہیں نے نے عاد ثات اور وا تعات کا تجربہ تھا اور وہ لوگوں کے عالات ہے بخوبی وا تف تھے۔" نص خاص او رعرف میں تضاد کے بارے میں امام ابو یوسف کا موقف

امام ابوبوسف کی بیہ خواہش متھی کہ احکام و مسائل کے اصل منشاء میں غورو فکر کرکے لوگوں کی عادات کے مطابق ان کے تعامل کو ہر قرار رکھا جائے۔ جمہور فقہاء تو نص خاص اور عرف میں تعارض کی صورت میں نص کو عرف پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک خواہ عرف و عادت کتنے ہی بدل جا ئیں نص کا اتباع ضروری ہے کیونکہ نص عرف و عادت اور اجتماد وغیرہ سے زیادہ اہم اور مقدم ہے اور نص کی موجودگی ہیں اجتماد کا سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔

ویے تو امام ابوبوسف کا موقف بھی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک استثنائی صورت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ آپ کی رائے ہے کہ کتاب وسنت کی بعض نصوص عرف پر بٹی ہیں۔ یعنی اس زمانے ہیں جو عرف تھا اس کے حکم کے بارے ہیں نص وار د ہوئی اور اس قتم کی نص کو "النصوص العرفیه" بیں شار کیا جا تا ہے اس قتم کی نصوص کے بارے ہیں امام ابوبوسف کا نظریہ ہے ہے کہ اگر بعد از اس کسی زمانے میں عرف تبدیل ہوجائے تو پھر اس حکم میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اور اس کا حکم نے عرف کے مطابق نافذ ہوگا۔ اور اس سے مرادیہ نہیں کہ نص کو ترک کردیا گیا ہے۔ (119)

دوسرے الفاظ میں ہم یہ کمہ کے ہیں کہ امام ابوبوسف کا نظریہ یہ ہے کہ زمان و مکال کے اختلاف اور حالات کی تبدیلی یا ضرورت و تبدیلی ہے اجتمادات 'ادکام اور فتووں میں بھی تغیرو تبدل ہو جا تا ہے اور اس کا سبب علت یا عادت کی تبدیلی یا ضرورت و مصلحت کا نقاضا ہو تا ہے۔ ابوالحن علی بن الحسین 'المسعودی (م 346ھ / 957ء) نے اپنی کتاب "مروج الذھب" مصلحت کا نقاضا ہو تا ہے۔ ابوالحن علی بن الحسین 'المسعودی (م 346ھ / 957ء) نے اپنی کتاب "مروج الذھب" میں اور خطیب بغدادی نے "تاریخ بغداد" میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ امام ابوبوسف کے نزدیک زمان و مکان کے اختلاف اور حالات و عادات کی تبدیلی کی وجہ سے احکام میں بھی تغیرو تبدل ہو جا تا

"ام جعفر (ارون الرشید کی بیوی) اصل نامہ امتہ العزیز کقب زبیدہ م 216ھ / 831ع نے ایک مسئلہ کے بارے میں امام ابوبوسف سے استفسار کیا۔ آپ نے شریعت کے مطابق اور اپنے اجتماد کی روسے جو فتویٰ دیا وہ اتفاق سے اس کو خواہش کے مطابق تھا۔ اس کے صلہ میں اس نے ایک گر انفقہ رہدیہ جس میں سونا کچاندی گھو ڑے اور در ہم و دینار بھی تھے۔ امام صاحب کے پاس ہمیجا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک آدی نے کما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو ہدیہ ملے تو اس کے ہم نشین بھی اس میں اس کے شریک ہوتے ہیں۔ امام ابوبوسف نے برجستہ جو اب دیا کہ بید ارشاد نبوی اس موقع کے لئے تھا جب اوگوں کے پاس دورہ اور کھوریں ہدیہ میں آتے تھے اور اب وہ عادت جس پر

اس حدیث کی بنیاد تھی اور جس میں اس کالحاظ کیا گیا تھا بدل چکی ہے۔ اب لوگوں کے ہدیے سونااور چاندی وغیرہ ہوتے ہیں لہذا اب ہدیہ میں حاضرین کا حصہ ضروری نہیں رہا۔"(120)

لین لهام ابویوسف این شعور (Common Sense) کو استعمال کرتے ہیں۔ عرف کی تبدیلی کی وجہ سے انکام میں تغیرو تبدل کی ایک عمدہ مثال لهام ابویوسف کا وہ نظریہ ہے جو انہوں نے سونا' چاندی' گندم' جو اور تحجور کے باہی مباولہ (Mutual exchange) اور قرض لینے دینے کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادے۔

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء ينا بيد فاذاختلفت هذه الاصناف فبيعواكيف شئتماذاكان ينابيد (121)

''سونا' سونے کے بدلہ میں' جاندی' جاندی کے بدلہ میں اگندم الکندم کے بدلہ میں' بو' بو کے بدلہ میں' محجور' محجور کے بدلہ میں اور نمک' نمک کے بدلہ میں برابر برابر دست بدست بیچاجائے۔ پس جب اجناس مختف ہوں توجس طرح جاہو فروخت کردلیکن بیچ دست بدست ہو۔"

اس حدیث کی روشن میں جمہور فقہاء کی رائے ہیہ ہے کہ جس زمانے میں بھی ان چیزوں کا مباولہ ہو گایا ہیہ چیزیں قرض میں لیا دی جائیں گی تو تول کریا ناپ کر مشلا آپ نے سونے اور چاندی کو تول کر اور بقیہ چیزوں کو ناپ کر مباولہ کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ اس لئے اب جب بھی ان چیزوں کا مباولہ ہو گاتو ہم مثل برابر اور دست بدست ہونے کے ساتھ ناپ والی چیزوں کو ناپ کر مباولہ ہو گاتو ہو تاپ کر مباولہ ہو گاتو ہو تاپ کر مباولہ ہو گاتو روزن کرنے والی چیزوں کا وزن کرکے مباولہ ہو گا خواہ وہ چیزیں جو آپ کے زمانے میں تول کر فروخت ہوتی تھیں وہ تول کر بکنے گئیں۔ اور جو ناپ کر فروخت ہوتی تھیں وہ تول کر بکنے گئیں۔ اس کے نزدیک ان منصوص اشیاء میں مباولہ کی کوئی دو سری صورت ممکن ہی نہیں ہے۔

لیکن امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ تمام قابل مبادلہ ' قابل قرض اور قابل فروخت چیزوں میں اعتبار عرف کا کیا جائے گا۔ یعنی خرید و فروخت اور مبادلہ میں جو طریقہ بھی عام طور پر رائج ہو گا اس کے مطابق ہم جنس چیزوں کا مبادلہ ہو گا۔ اس طرح وہ چیزیں جن کے بارے میں حدیث موجودہے ان کے مبادلہ میں بھی عرف ہی کا اعتبار کیا جائے گا۔

وہ کتے ہیں کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گندم اور جو کیلی چیزوں میں سے تھے اور ان کو پیانہ سے ناپ کر فروخت کیا جاتا تھا جس کا ذکر احادیث میں اسی حیثیت سے موجود ہے۔ لیکن اب ہمارے زمانے میں اختلاف عادت کی وجہ سے یہ وزنی چیزوں میں شامل ہیں اور ان کو تول کر فروخت کیا جانے لگا ہے۔ اس لئے نص شری کے مقابلہ میں اس نئی علت اور موجودہ صورت حال کا لحاظ کیا جائے گا۔ کیونکہ عادت ہی دراصل نص کی علت اور اس کی مطابقت کی شرط تھی۔اوراب جب کہ علت میں تبدیلی ہوگئی تواس تھم میں بھی جو اس علت پر مبنی تھامطابقت کی شرط باقی نہیں رہی۔ امام ابویوسف کی رائے پر بعض لوگوں نے یہ سمجھ کراعتراض کیا تھا کہ اس سے ترک نص لازم آتا ہے۔اور ربوڈ کے جواز کی بھی صورت پیدا ہوتی ہے۔ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے ابن علدین لکھتے ہیں۔

حاشا لله ان يكون مراد ابى يوسف ذلك ... فليس فى اعتبار العادة المتغيرة الحادثة مخالفة للنص بل فيه اتباع النص ... فالله تعالى يجزى الامام ابايوسف عن اهل هذا الزمان خير الجزاء فقد سد عنهم بابا عظيما من الربا (122)

"الله كى پناه كه ابويوسف كى مراد اس سے ميہ ہو ... نئى اور بدلنے والى عادت كے اعتبار اور لحاظ كرنے سے نص كى مخاف تناف كرنے ہو تا ہے۔ الله تعالیٰ اہل دنیا كی طرف سے امام ابويوسف كو جزائے خير دے كہ انہوں نے سود كے بت بوے دروازے كولۇكوں كے لئے بند كردیا۔"

حقیقت بھی ہی ہے کہ امام ابویوسف کی رائے پر عمل کرنے سے نص میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ دیگر ائمہ کی طرح ان کے نزدیک بھی نص نمایت مقدس اور قابل احرّام ہے۔ احکام میں تبدیلی کے سلسلہ میں ان کے پیش نظر نص ہی کا تباع ہے۔

امام ابوبوسف کی اس رائے کو فقهائے احناف میں ابن جام اور سعدی آفندی وغیرہ نے ترجیح دی ہے اور تعامل پوری امت کااسی پر ہے۔ فقہ کی تمام اہم کتب میں تفصیل موجود ہے۔صاحب در المختار لکھتے ہیں۔

و عن الثاني اعنبار العرف مطلقا و رجحه الكمال و خرج عليه سعدي افندي (123)

"اور دو سرے (لیعنی امام ابوبوسف) مطلقاً"عرف کا اعتبار کرتے ہیں اس کو الکمال (ابن حام) نے ترجیح دی ہے۔ اور سعدی آفندی نے اس کے مطابق (بست ہے دلا کل) کی تخریج کی ہے۔"

ابن عابدین مساحب در مختار اور ابن حام کی رائے کی تشریح کرتے ہوئے کلستے ہیں۔

و حاصله توجیه قول ابی یوسف ان المعتبر العرف الطاری بانه لا یخالف النص بل یوافقه لان النص علی کیلیه الاربعة و وزنیة الذهب والفضة مبنی علی ماکان فی زمنه صلی الله علیه وسلم من کون العرف کذلک حتی لو کان العرف اذ ذاک بالعکس لورد النص موافقا له و لو تغیر العرف فی حیاته صلی الله علیه وسلم لنص علی تغیر الحکم و ملخصه = ان النص

معلول بالعرف فيكون المعتبر هو العرف في اى زمن كان و لا يخفى ان هذا فيه تقوية لقول ابي يوسف فافهم (124)

"ابویوسف کے قول کی توجید کا ماحصل ہے ہے کہ وہ عرف طاری معتبرہے کیونکہ نص کے خلاف ہونے کے بجائے اس کے موافق ہوتا ہے۔ اس لئے کہ نعس کی روسے چار چیزوں کی ماپ اور سونے اور چاندی کا وزن اس بر بنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی عرف تھا۔ چنانچہ اگر عرف اس کے برعکس ہو آتو آپ کا علم اس کے مطابق ہو آبادر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں سے عرف بدل جا آتو آپ اس بدلے ہوئے عرف کے مطابق تھم فرماتے۔ خلاصہ سے کہ منصوص تھم کی علت عرف ہے۔ اس لئے اس میں عرف ہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ خواہ کوئی بھی زمانہ ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہو جا آہے کہ ابویوسف کا قول ہی قوی ہے ہیں اس کو سمجھ لیجے۔"

امام ابویوسف کی اس رائے سے معلوم ہوا کہ اگر شریعت کا کوئی تھم خاص معلول بالعرف ہو توعرف کے بدلنے سے اس کی صورت بدل جائے گی۔

جب منصوص تھم کے بارے میں امام ابوبوسف کی رائے سے ہتو پھراجتمادی مسائل میں تو بدرجہ اولی عرف و رواج کالحاظ کرتے ہوں گے۔

#### چند مزید مثالیں:

(1) امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں مختلف قتم کی زمینوں کے لئے خراج مقاسمہ کی جو شرحیں تجویز کی ہیں وہ عباسی ظیفہ مہدی (158-169ه / 775-785) کے وزیر ابوعبیداللہ معاویہ بن بیار (م 170ه / 6786) کی تجویز کردہ شرحوں سے مختلف ہیں۔ کیونکہ آپ کا نقطہ نظریہ ہے کہ زمانے کے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے نظام التقاسمہ کی سابق شرحیں قابل عمل نہیں رہیں۔

(2) تیج بالنعاطی کے بارے میں رائے دیتے ہوئے امام ابوبوسف نے عرف ہی کی بناء پر اس کو جائز قرار دیا ہے۔ (126) اللہ تعالی نے تیج کو حلال کیا ہے لیکن اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا۔ لہذا کیفیت میں عرف و رواح ہی کا اعتبار ہو گا۔ (3) اگر کسی شخص نے سفید کپڑے کا آیک تھان چوری کر لیا اور پھر اس کو سیاہ رنگ میں رنگ دیا۔ بعد ازاں وہ کپڑا چور ہے بر آمد ہو جائے تو اس کی واپسی کی شکل کیا ہوگی؟ اس بارے میں ائمہ احناف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ ہو جانے کی وجہ سے اب اس کپڑے کی قیمت کم ہوگئی ہے۔ للذا کپڑے کے مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو وہ اس کو چور کے پاس ہی رہنے دے اور اس سے اپنے سفید کپڑے کی قیمت لے لے' یا پھردو سری صورت میہ ہے کہ سیاہ رنگ کا کپڑا لے لے اور اس کے ساتھ قاضی کپڑے کے مالک کو چور سے نقصان

کے برابر مالیت کا جرمانہ بھی ولائے گا۔

کین امام ابو یوسف فرماتے ہیں (اور امام محمد کی رائے بھی یہی ہے) کہ مالک کو صرف کپڑاوالیس کیا جائے گااور جرمانہ نہیں دلایا جائے گا۔ ان کی دلیل ہیہ ہے کہ سیاہ رنگ بھی دو سمرے رنگوں کی طرح اضافہ ہے۔ اس لئے کپڑے کی قیمت کم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہوگئی ہے۔

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے مابین اس اختلاف کی وجہ عرف، ی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں یعنی بنوامیہ ک دور میں سیاہ رنگ کو بہتر نہیں سمجھا جا ہا تھا۔ اس لئے امام ابو حنیفہ نے اس کو نفصان سے تعبیر کیا۔ (127) لیکن امام ابو یوسف کے دور 'یعنی بنوعباس کے دور میں سیاہ رنگ کو فضیلت حاصل ہوگئی تھی۔ اس لئے آپ نے اس کو اصل کپڑے پر اضافہ قرار دیا۔ (128)

#### حواشي وحواله جات

- (1) الحليب من المخ 13 / 340 (1)
- (2) ابن عابدين محمد امين حاشية ردالمحتار على الدرالمختار مصر شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبي و اولاده الطبعة الثانية 1386هـ 1/77
  - (3) ابن قيم ' مثس الدين ابوعبدالله محدين الي بكر اعلام المو تعين عن رب العالمين قاهره وارالحديث خلف الجامع المازهر 4 / 185
    - (4) الكوثرى حسن التقاضي 12
    - الموفق المي مناقب 2/ 133 134 134
    - (6) الكوثرى ٔ حسن النقاضى 30
      - (7) اينا"
    - ابن جم الهيتمي الخيرات الحمان '72' الحطيب' تاريخ '14/ 247)
  - (9) عبدالحي 'ابوا لحسنات محمر 'النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير (مقدمته الجامع الصغير) كراتشي 'ادارة القرآن والعلوم الاسلامية' 6
- (10) ابن قنيبه ابو محمد عبدالله بن مسلم الاماصة والسياسة و هو المعروف بناريخ الخلفاء ا (تحقيق = الدكتور طه محمد الزيني) موسسة الحلبي و شركاء النشر والتوزيع 2/183 أ 185
  - (11) ابو زهره محمد بن احمد 'اصول الفقه 'دارا لفكر العربي' / 391
    - (12) ابوزهره اصول الفقه 390
    - (13) ابن عابدين مجموعة رسائل 1 / 35
      - (14) الينا"1/11°32 عدالي النافع الكبير/ 6
  - (15) يد الم شافعي ك شاكرويس- آپ كانام اساميل بن يجي ابوابراتيم المزنى ب- سال وفات (264ه / 878ء) ب-
    - (16) ابن عابرين مجموعة رسائل 1 / 25
    - (17) البكي " تاج الدين ابو نفر عبد الوحاب بن على وطبقات الشافعية الكبرى "بيروت = وار لمعرفة 1 / 243
- (18) ابن ظدون نے مقدم میں اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ ویکھے۔ الباب السادس من الکتاب الاول - الفصل التاسع = فی اصول الفقه و ما یتعلق به من الجدل و الخلافیات / 455
- (19) الدبوسى عبيدالله بن عمر بن عيسلى تاسيس النظر و قابرة المطبعة الادبية 16,37-26-76,37 المبوسى النظر و المبوس النظر و المبوس المبوس المبوس المبوس المبوس المبوس المبوس المبوس المبوس المبوبكر محمد بن احمد بن ابى سهل المبسوط كراتشى ادارة القر آن والعلوم الاسلامية الطبعة الاولى 11,140 / 12,118 / 12,118 / 163 / 24,171,170 / 163

الكاساني علاء الدين ابوبكر بن مسعود بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع كراتشي ايج ايم ا سعيد الطبعة الاولى 1328 هـ - 11/3/ 207

> (20) عبدالحی کلھنؤی النافع الکبیر/ 5 الکوڑی 'حن ا تتقاضی / 25

(21) للم ابو صنیفہ کے دصال کے بعد المام محمد نے المام ابو بوسف سے تلمذ کیا تھا۔ دیکھئے۔ الکوٹری محمد زا حدین الحن 'بلوغ اللمانی فی سیرۃ اللمام محمدین الحسن الشیانی 'کراتش 'ایج 'ایم 'سعید' اللبحثہ اللوثی 1355ھ / 706 35

الجندي ابوحنيفه/108

(22) المولف مجهول مناقب اللهام الي يوسف ومناقب اللهام محمر بن الحن الشياني / 57

(23) الكورْي بلوغ اللالى / 22 23

الذهبي مناقب/ 48

(24) الذهبي مناقب/ 48 الكوثري بلوغ اللماني / 55

(25) عبدالمي النافع الكبير (المديش بثاور=مكتبة نشرالقرآن والديث)-/7

(26) الكوثرى ٔ حسن النقاضي <sup>84°83</sup>

(27) شبل نعماني محمر سيرة السنعمان المهور اسلاى اكادى 315

(28) السرخسى ابوبكر محمد بن احمد بن سهل اصول السرخسى (حقق اصوله ابو الوفاء الافغاني) لاهور دار المعارف النعمان الجامعة المدنية الطبعة الاولى 1401هـ 1/ 10

(29) ابن حرم طفظ الومحم على بن حرم اللحكام في اصول اللحكام ( تحقيق احمد محمد شاكر) كراچي، جامعه الاسلاميه اللبعد الشانية 1408هـ 5 / 101.100

(30) الحفيث على اسباب اختلاف الفقماء واحره طبعة الرسالة 1375 عن 269

(31) عبدالحي النافع الكبير (الديش - بياور كمتبه نشر القرآن والحديث) / 11

Schacht, J. Abu Yusuf. Encyclopaedia of Islam. (New Edition) (32)

Leiden, E. J. Brill. 1 / 164, 165.

(33) ابوزهره اصول الذته 391

(34) الموفق المكل مناقب 242/2

ابوبكر' بن ايوب السهم المصيب في الرد على الخطيب المكتبة الاعزازية / 45

(35) علاؤالدين عبدالعزيز كشف الاسرار على اصول اللهام الخرالاسلام على بن محد البيز دوى شركت صحافيه عثانيه المع اولي 1308هـ ،

23'22/1

- 105= واستاء (36)
- (37) المرغيناني ابوالحسن على بن ابى بكر الهداية (مع الدراية في منتخب تخريج احاديث الهداية) ملتان مكتبه شركة علمية كتاب الحجر- 3/125 ، \$25
  - 5-66 (38)
  - - 42 5/4 (40)
    - (41) ا<sup>لن</sup>ل=44
  - (42) الكوثري حسن النقاضي/ 29

ابن حجر 'لسان الميزان 6/301

ابن تغرى بردى ابوالحائن جمال الدين يوسف النجوم الزاهرة في لموك مصروالقاهرة ممر وزارة الثقافة والارشاد القوى للتلكيف والنبر حمة والطباعة والنشر 2/ 108

- (43) ابن البراز الكردري مناتب 2/ 125
  - (44) الطيب تاريخ 14 (44)
- (45) اين خلكان وفيات الاعيان 6/382

الخليب ' مَاريخ '14 / 246

ابن البزاز الكردرى مناقب2/133

(46) يو قول الم مر في كاب- آپ لكيمة بي-

و لهذا لم يذكر اسم ابى يوسف رحمه الله فى شىء منه ... و كلما احتاج الى رواية حديث عنه قال = اخبرنى الثقة و هو مراده حيث يذكر هذا اللفظ.

د كيئ - السرخي ابو بكر محد بن احد بن الى سحل- شرح كتاب السير الكبير لمحد بن الحن الشياني ( تحقيق = صارح الدين المنجد .... عبدالعزيز احمر)

المكتب للحركة الثورة الاسلامية 1/1

(47) ابن عبد ربه ابو عمر احمد بن محمد كتاب العقد الفريد (شرحه احمد امين) بيروت دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الاولى 1408هـ 5'4/2

ظفر العثماني مولانا احمد التهانوي مقدمة اعلاء السنن (ابوحنيفة و اصحابه المحدثون) (حققه و راجع نصوصه و علق عليه - عبدالفتاح ابو غده) كرانشي ادارة القر آن والعلوم الاسلامية 3/10/1 الحليب ارخ 1/3/26

ابن عبدربه (م 328ه / 940ع) في الفاظ فقل ك ين-

قال ابو يوسف القاضى = ثلاثة لا يسلمون من ثلاثة = من طلب الدين بالفلسفة لم يسلم من الزندقة و من طلب المال بالكيمياء لم يسلم من الفقر و من طلب غرائب الحديث لم يسلم من الكذب (5'4/2)

- 6/5/5/ (48)
- (49) مرسل وه صديث ب جس سے صحالي كانام ساقط ہو كيا ہو۔
  - (50) ریکھے۔ ادید تک العا
  - ابويوسف كتاب الافار/1-267
- (51) عبدالعلى محمد بن نظام الدين فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في عنشورات الشريف الرضى المطبعة الثانية 2 / 1771-136
- (52) البخاري ابوعبدالله محمد بن اساميل صحح البخاري ممثلب السيوع باب ان شاء رد المسراة (اليريش كراتش نور محمر اصح المطالع الطالع الطبعة الشانبية 1381هـ) 1 / 288
- (53) مسلم' بن حجاج قشيرى' الصحيح لمسلم (مع شرح الكامل للنواوى) كناب المهيوع' باب حكم بيع المصراة' (ايديشن كراتشي قديمي كتب خانه الطبعة الثانية 1357ه / 1956) 2 / 4
  - (54) ابن عابدين حاشية ردالمحتار '4/ 338 دالد آذري عبدالله بن محد بن سليمان مجع الا فرني شرح ملتقى الله كريروت وار احياء الراث العلي 1/ 131
- (55) علاء الدين الحصكفي، محمد بن على الدرالخار في شرح تنوير الابصار كلمنتو، لمثى نو كشور، طبع 1294هـ 2 / 298
- (56) الرزى ابوصيني محمد بن عيني جامع الرزى (مع شرح) ابواب الاحكام باب ماجاء في الوقف رايديش كراتش ودي (56) كتب خانه) 1 / 218
  - (57) الخراج / 69
- (58) الترندي الوعيني محمد بن عيني جامع الترندي (مع شرح) الواب الاحكام باب ما ذكر في احياء ارض الوات 1 / 218 (الديش كراتشي قد كي كتب خانه)
  - (59) الخراج / 70
- (60) البخارى ابوعبدالله عجد بن اساعيل مج البخارى كتب الزكوة بب "ليس فيسا دون خسس ذود صدقة" (60) (ليُريش بيروت وارابن كير مع فعارس الدكور مصطفى ديب ابغا) 2/ 529
- (61) الدار تطني ابوالحسين على بن عمر سنن الدار تلني (مع تعليق المغني) كتاب الزكاة ، بب ليس في الخنراوات صد تد " مان "

نشرالسنة 2/29

(62) الخراج / 20

(63) الينا" / 96

100/ = الوبت / (64)

(66) ابن ماج "ابوعبدالله محمد بن يزيد" من ابن ماج "المقدمته" بحث اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين الرائد (65) (الدين الراشدين المهديين / 5 (الدين الراتق انور محمد المطالع)

(67) الخيب من احمر فقه الاسلام (ترجمه = سيدرشيد احمد ارشد) نفس أكيري كراجي طبع موم الت 252-251

(68) الرخى اصول الرخى 2 / 105

(69) المرغيناني الهداية 2/591

(70) الخراج 25

(71) اينا"'76.75

(72) الخراج 29

(73) الخراج 84

(74) أينا" '87

(75) الجماص ابو بكراتيد بن على احكام القرآن '( تحقيق محر الصادق قمادي) داراحياء التراث العربي 4/ 325

(76) الكيرانوي محمد نظام الدين النظامي شرح الحسامي مراتثي انج اليم سعيد / 94 عبدالعلي محمد بن نظام الدين وأرح الرحوت بشرح مسلم الثبوت (مع المستصفى من علم الاصول) قم منثورات الشريف الرضى الطبعة الثانية 211/2

(77) الدواليبي، محمد معروف المدخل الى علم اصول الفقه مطابع دارالعلم للملايين الطبعة الخامسة 1385ه/ 49

(78) الناء-115

(79) الهيشمي 'نورالدين على بن الي بكر' مجمع الزوائد و منبع الفوائد 'بيروت' موسته المعارف 1406 هـ '1 / 183

(80) ابن طبل 'احمر بن محم 'المند (شرحه و وضع فهارسه احمد محمد شاكر) مصر ' دار المعارف للطباعة والنشر 1367هـ '211/5

- الهيشمي مجمع الزوائد 1/182
- (81) صبحى الصالح النظم الاسلامية / 238
- (82) ابويوسف يعقوب بن ابراهيم كتاب الرد على سيراللوزاعي (ويليه كتاب اختلاف الى حنيفه و ابن الى ليلي ( تحقيق و تعليق ابوالوفاء الافغاني) حيور آباد الدكن "احياء المعارف النعمانيية" / 21
  - (83) الخراج/71
- (84) ابن رشد' ابو وليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد' بداية المجتهد و نهاية المقتصد' لاهور' المكتبة العلمية الطبعة الاولى 1396هـ -2/126
- (85) الترزى ابوعيى محمد بن عيني جامع الترزى (مع شرح) ابواب الاحكام "بب ماجاء في الوقف 1 / 218 (الدُيش كراتش و قدي ) كتب خانه)
  - (86) الخراج/64
  - (87) الكاساني بدائع السنائع 2 / 58
  - الرفيناني في بهي الهداية جلد 2 صفحه 591 بريد الفاظ لفل ك يس-
  - (88) الله ي الوالحن على بن محمه الاحكام في اصول الاحكام و كتاب برياشر كانام اورين اشاعت درج نبيس) 3 / 167
    - (89) ابوزهره اصول القد 218
- (90) عبد العزيز البحاري علاوً الدين "كشف الاسرار على اصول الامام فخر الاسلام على بن محمد البردوي" شركت صحافيه عنانيه المبع اولى 1308 مد 1/ 270
  - (91) الناء=59
  - (92) الخراج '96
  - (93) اينا"(93
- (94) الشوكان، محمد بن على بن محمد نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار صلى الله عليه وسلم " تناب الزكاة " باب ما جاء في ذكوة العسل المحرور انصار السنة المحدومة 4/ 156
  - (95) الخراج °66
  - (96) الفحادي 'ابو جعفرا تدين محدين سلامه 'شرح معاني الاثار (عربي متن مع اردو ترجمه) لا بور ' قانوني كتب خانه '3 / 395
  - (٧٦) الزبيدي محب الدين ابوفيض محمد مراتفتي كماج العموس من جواهرالقاموس وارا أمكر للفباعة والهنشر والتوزاج '70، 176
    - (98) البرنسي<sup>3</sup> المبسوط 10 / 145
      - (99) القرة = 185
      - (100) الخراج 174٬174٬197

Schacht, J. The origins of Muhammadan jurisprudence,

(101)

London, 1965, P. 112.

(102) الشيباني، محمد بن الحسن كتاب الاصل المعروف بالمبسوط (مع التعليق ابوالوفا الافغاني) كراتشي ادارة القر آن والعلوم الاسلامية 1 / 212

الشيباني محمد بن الحسن الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير كراتشي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية / 90

(103) السرخسي المبسوط 2/5/195

(104) الخراج 197

(105) السرخسي المبسوط 10/16

(106) ايضا" 14/16

(107) الخراج/174

(108) ايضا" 199'198

(109) ابن منظور 'ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم' لسان العرب' قم' نشر ادب الحوزة 1405هـ' 9

(110) ايضا" 9/ 239

(111) ايضا" 316/316 (111)

(112) ابوبكر جصاص احكام القرآن 14/4'(

(113) ابن نجيم زين العابدين بن ابراهيم الاشباه والنظائر (مع شرح للحموى) كراتشى ادارة القر آنوالعلوم الاسلاميته 127/

(114) الاعراف. 199

(115) البخاري ابوعبدالله محمد بن اسماعيل صحيح البخاري كتاب البيوع (ايديشن بيروت البخاري) كتاب البيوع (ايديشن بيروت دار ابن كثير مع فهارس الدكتور مصطفى ديب البغا) 2/769

(116) ايضا"2/270

(117) ايضا"2/ 769

(118) ابن عابدين مجموعتر سائل 130/2°

(119) صبحى محمصاني المحامى فلسفة التشريع في الاسلام بيروت دارالكشاف للنشر والطباعة والتوزيع الطبعة الثانية 1371هـ / 160

الشاطبي ابواسحاق ابراهيم بن موى الموافقات في اصول المشر يعد (تخريج الشيخ عبدالله دراز) دارا العربي 2 / 283

- (120) المعودي ابوالحن على بن الحسين بن على مروج الذهب و معادن الجوهر" ( بتحقيق محمد محى الدين عبدالحميد) معرالمكتبة التجارية الكبرى الطبعة الثانية 1367هـ 351/3
  - الخلب كاريخ 14 / 252
- (121) مسلم 'بن حجاج تشيری' السحيح لمسلم (مع شرح الكامل للنواوی) كتاب المساقاة والزارعة 'باب الربا (ايديشن كراتش وي كتب خانه الطبعة الشانية 1375ه م 1956ء) 2/ 25
  - (122) ابن عابرين مجموعة رسائل 2 / 118
  - (123) علاءالدين الحنفي الدر المختار '351/3
  - (124) ابن عابدين 'حاشيةر دالمحتار '5/ 176/176
- (125) تج النعاطى سے مراد ب زبان سے ایجاب و قبول کے کلمات اوا کے بغیر بائع کا مشتری کو جیج بکرانا اور مشتری کا بائع کو شن رینا۔ یہ ایک خاصوش لین دین کامعالمہ ہے۔
  - (126) ابن عابدين حاشية ردالمحتار 6/6
- (127) امام ابوطیفہ نے بوعباس کے دور (یعنی 150ھ) میں انتقال کیا۔ ممکن ہے آپ کا یہ قول اس دور کا ہو جب بنوامیہ اقتدار پر قابض تھے۔
  - (128) الكاساني بدائع السنائع 7/161

باب سوم ام ابولوسف کے معاشی افکار ونظرایت

فضول

فصل اوّل \_\_\_معاشی من کری مختصر اربیج عهر ابوایسف یکگ

فصل دوم \_\_\_ ٹیکسول کے بارسے بیں ام ابوبوسف کی اصرولی بحث

فصل سوم — بیت المال کے مداخل کے بالے میں ابو یوسف کا معاشی ٹ میں ابو یوسف کا معاشی ٹ

فصل جہارم \_\_\_\_بیت المال کے مصار ف ام ابوبیس کی نظہ رمیں کی نظہ رمیں

فضل پنجم — ابدیوسف کے دن کری روشنی میں

اسلامی ریاست کی معاشی ذمرداریال فصل ششم \_\_\_امام الولوسف كى معاشى اصلاحات فصل مضتم \_\_\_امام ابولوسف اورمسائل زمين فصل مہشتم \_\_\_ حبا گیرول کے بار سے بیں ام ابولوسف کا نظریہ فصل نهم \_\_\_مسائل تجارت سيمتعلق ام ابويوسف كامعاششى فسكر فصل دہم ---امام ابولوسف اورمسائل محنت واُجرت فضل بازديم ——نفقات واجبهاورامام ابو يوسف كا معامشي

فصل دوازديم \_\_\_ امام ابو بوسف كمتفرق معاشى افكار

# فصل اقل معاشی فکر کی مختصرالیخ عهدالولوسف یک

# معاشيات كامفهوم

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ضروریات کی پیمیل کے لئے اس کا نبات میں لا تعداد نعمیں پیدا کی ہیں۔ انسان اس دنیوی حیات میں وسائل قدرت سے کام لے کراپنی ہے شار مادی خواہشات و حاجات (Demands) کی پیمیل کے لئے جو جدوجہد کرتا ہے اس کے بیان کو ہم معاشیات کہتے ہیں۔ اس علم میں اجتماع انسانی کے ان تمام اعمال و افعال سے بحث کی جاتی ہے جو حصول دولت اور استعمال دولت سے متعلق ہیں۔ نیز اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو در پیش معاشی مسائل کی نشاندی کی جاتی ہے اور ماہرین معاشیات ان کے حل کے لئے تجاویز پیش کرتے ہیں۔

دور جدید میں اس علم کے لئے آکنا کس (Economics) کی جو اصطلاح استعال کی جاتی ہے وہ قدیم اٹل یونان کی زبان کے ایک لفظ اوئی کونوموس (Oikonomos) سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں منزل یا گھریار۔ مسلم مفکرین نے اپنی کتب میں علم معاشیات کے لئے تدبیر منزل (Management of households and business)' سیاست مدن (Political Economy) اور المعاش (Economics) ایسی اصطلاحات استعال کی ہیں۔

مختلف مسلم ماہرین معاشیات نے اپنی کتب میں معاشیات کی تعربیف کا تعین کیا ہے۔ عبد الرحمٰن بن محمد ابن خلدون (م 808ھ / 1406ء) نے "مقدمہ" میں المعاش اور سیاست مدن ایسی اصطلاحات کی جو وضاحت کی ہے اس ہے اس علم کی غرض وغایت واضح ہو جاتی ہے۔ ابن خلدون رقم طراز ہے۔

> اعلم ان المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعى فى تحصيله(1) "جان ليج كرمعاش رزق وعرف اوراك عاصل كرنے كے جدوجد كانام --"

وہ ساست مدن (Political Economy) کی اصطلاح کی تعریف کرتے ہوئے گئے ہیں۔

علم السياسة المدنية \_ السياسة المدنية هي تدبير المنزل او المدنية بما يجب بمقتضى الاخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع و بقاوه(2)

"علم سیاست مدن – سیاست مدن سے مراو گھریار یا شمر کی دیکھ بھال ہے۔ وہ امور کہ اخلاق اور حکمت جن کا نقاضا کرتے ہیں ناکہ جمہور اس راستہ پر چل سکیں جس میں ان کی حفاظت اور بقا ہو۔"

یعنی ابن خلدون کے نظریہ کے مطابق معاشیات اور انسانی فلاح و بہبود میں گھرا تعلق ہے۔ اس علم کے مطالعہ کا مقصد انسان کی انفرادی زندگی سے زیادہ اجتماعی زندگی کی فلاح ہے ہے۔

معاشى فكركى مختصر تاريخ

معاشی فکر کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی معاشرے کی۔ انسان نے آغاز حیات ہی ہے معاشی طور طریقے

ابنانے شروع کردیے تھے۔ حالا نکہ اس دور میں ابھی معاشیات کے اصول و نظریات کی تشکیل نہیں ہوئی تھی۔ ابتدائی انسانی دور میں چو نکہ لوگوں کا طرز زندگی سادہ تھا اس لئے وہ معاشی مسائل سے زیادہ دوجار نہیں تھے۔ اس لئے اس زمانہ مسائل در میں چو نکہ لوگوں کا طرز زندگی سادہ تھا اس لئے وہ معاشی مسائل سے زیادہ دوجار نہیں تھے۔ اس لئے اس زمانہ مس معاشی تخریہ کی ضرورت کو بھی محسوس نہیں کیا گیا۔ تاہم مختلف معروف معاشی اصطلاعات مثلاً روبیہ (Money) میں معاشی اسلام کے بھی معاشی اسلام کے بھی اسلام کے بھی معاشروں میں رائج رہی ہیں۔ مختلف ادوار میں جو نہ ہی تعلیمات قانونی ضوابط اور اظائی مواعظ وغیرہ مختلف تدیم معاشی ادوار بھی معاشی امور سے متعلق تفصیلی متعارف رہے ہیں ان میں معاشی امور سے متعلق تفصیلی ادکام ملتے ہیں۔ بائی ضابطوں میں معاشی امور سے متعلق تفصیلی ادکام ملتے ہیں۔ بائیبل میں جو نہیں کے بابلی ضابطوں میں معاشی امور سے متعلق تفصیلی ادکام ملتے ہیں۔ بائیبل میں بھی چند معاشی امور کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ (3)

ام ابویوسف کے دور تک معافی فکر کی تاریخ بیان کرنے کے لئے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ (۱) غیراسلای معاثی فکر کی تاریخ (ب) اسلامی معاثی فکر کی تاریخ (۱) غیراسلامی معاشی فکر

معاشی افکار و نظریات کی تاریخ پر جو متند کتب موجود بین ان کی روشنی مین ہم بید رائے قائم کر کتے بین که معاشی تجزیہ و تحلیل کابا قاعدہ آغاز فلاسفہ یونان نے کیا ہے۔شمیبیٹر (Schum peter) رقم طراز ہے۔

"The history of economic thought starts from the records of the national theocracies of antiquity whose economies presented phenomena that were not entirely dissimilar to our own, and problems which they managed in a spirt that was, in fundamentals, not so very dissimilar either. But the history of economic analysis begins only with the Greeks." (4)

سب سے پہلے افلاطون (Plato) (م 347 ق-م) نے اپنی کتاب "The Republic" (جمہوریت) میں معاشی

افكار و نظریات پیش کے ہیں۔ اس نے ذكورہ تصنیف میں اپنے تصور کے مطابق مثالی ریاست (Ideal state) كا ایک خاكہ پیش كیا ہے وہ كہتا ہے كہ حكمرانوں كو بچپن ہى ہے پیش آنے والى ذمہ دار يوں كى تعليم دين چاہیے۔

اس کے نزدیک دستکاری کا پیشہ 'کام کی نوعیت کے لحاظ سے دماغ کو ناکارہ اور جسمانی عالت کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ پیشہ اختیار کرنے والا بحیثیت انسان اور شمری ہونے کے اعلی فرائض کو انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کئے دستکاروں کوسیاس حقوق سے محروم رکھنا چاہیے۔(5)

اس نے پیشوں کے جنوع پر بھی بہت زور دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مختلف پیشوں کا وجود معاشرے کی ترتی کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ اس لئے کہ ہر شخص کی ضروریات زندگی اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ تنہاان کی جمیل نہیں کر سکتا۔ اگر ہر آدی اپنی فبعیت اور مزاج کے مطابق کسی ایک پیشہ میں مشغول ہو اور باتی پیشوں سے الگ رہے تو اس طرح اشیاء بکٹرت پیدا ہوں گی اور ان کا معیار بھی بھتر ہوگا۔ (6)

معاثی فکر کی تاریخ میں ارسطو (Aristotle) (م 322 - ق - م) کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے ۔ اس نے مبادلہ اشیاء (Exchange of goods) کو ضروری قرار دیا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ مبادلہ ابتداء میں حالات کی بناء پر ایک فطری اثیاء نظری انداز میں شروع ہوتا ہے 'اس لئے کہ بعض لوگوں کے پاس ایک خاص چیز بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے 'اور بعض کے بات کہ مقدار میں ۔ وہ کہتا ہے مقدار میں ۔ وہ روز کو پورا کرت پاس بہت کم مقدار میں ۔ (7) اس کے نزدیک کار بگر 'مزدور اور کسان ریاست کی بنیادی معاشی ضرور توں کو پورا کرتے ہیں ۔ اس نے زراعت (Agriculture) کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ عامیانہ اور بازاری فنون ہے لوگ تن آسانی اور کابلی کاشکار ہوجاتے ہیں ۔ (8)

اس نے سودی کاروبار کو پیند نہیں کیا کیونکہ اس طرح روپیہ غیر نفع بخش بن جا تا ہے۔ اس سے دولت W callh میں عدم توازن(N on-balance) کو فروغ حاصل ہو تا ہے اور مالی بے قاعد گیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔(9)

افلاطون کے برعکس اس نے بیہ رائے دی کہ انفرادی حق ملکیت انسان کا ذطری تقاضا ہے اور مشترکہ ملکیت کا نظریہ قومی مفاد کے لئے نقصان دہ ہے۔(10)

یونانی فلفی زینوفن (Xenophon) کے معاتق افکارو نظریات بھی نمایاں اہمیت کے حال ہیں۔ اس نے خانہ داری (Home Economics) کے انتظامات پر ایک رسالہ (11) تحریر کیا۔

وہ زراعت کو معاشی دولت (Economic wealth) کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ اس نے کانوں سے چاندی نکالنے پر بہت زور دیا ہے۔ ماکہ عام دولت میں اضافہ ہو۔ تجارت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ مشتر کہ سمرہائے سے کمپنیاں بنائی جائیں۔ اس طرح مختلف افراد کی صلاحیتوں سے بہتر طریقہ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔(12)

اگرچہ ہندوؤں کی ندہبی کتب اور رومی لنزیج میں معاشی امور پر بحثیں ملتی ہیں لیکن اہل یونان کے مقابلہ میں ان کو

## خاص اہمیت حاصل نمیں۔ (ب) اسلامی معاشی فکر

جدید دور میں معاثی افکار و نظریات کی تاریخ پر متداول کت میں اسلامی معاثی فکر کی تاریخ نہیں ملتی۔اس لئے ہم قرآن و سنت اور مسلم علماء کی ان کتب کامطالعہ کریں گے جن میں معاشی امور پر بھیٹیں کی گئی ہیں۔

قرآن تھیم میں انسانی زندگی کے اخلاقی اور روحانی پہلو کے ساتھ ساتھ معاشی پہلو پر بھی کافی توجہ دی گئی ہے۔ چو نکہ یہ بنیادی طور پر کوئی معاشیات کی کتاب نہیں بلکہ انسان کی ہدایت اور فلاح کے لئے نازل ہوئی ہے اس لئے اس میں علیحدہ ابواب کی صورت میں علم معاشیات پر مباحث تو نہیں ملتے لیکن اس موضوع پر کئی آیات مل جاتی ہیں۔

قرآن تھیم میں جتنے بھی معاثی قواعد ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح معاشرتی انصاف(Social justice)کے اصول سے ہے۔ قرآن تھیم میں معاثی انصاف (Economic justice) پر بہت زور دیا گیا ہے جو کہ معاشرتی انصاف(Social justice)کی بنیاد ہے۔

قرآن حکیم انسانی زندگی کے معاثی اور مادی پہلو پر بھی زور دیتا ہے۔ دولت (wealth) کو "فیر" اور "فضل الله" کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ معاشیات 'اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد ہے۔ قرآن کی روسے وہ مسلمان جو پیداوار بڑھانے کے عمل میں مصروف ہے وہ گویا کہ عیادت میں مصروف ہے۔

قرآن علیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ملکیت کا تصور واضح ہوا۔ انسان کو بتایا گیا کہ کا نمات کی جملہ اشیاء اس کے لئے تخلیق کی گئی ہیں۔ اس لئے وہ ان سے بھر پور استفادہ کرے۔ معاشی جدو جدد کی اہمیت بتائی گئی اور معاشی ترقی (Economic development) کے لئے جو ذرائع اختیار کئے جا سے بیں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ وہ امور جو انسان کی مادی فلاح میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کی غرمت کی گئی۔ مختربیہ کہ قرآن و سنت نے بین ان کی غرمت کی گئی۔ مختربیہ کہ قرآن و سنت نے بین ان کی غرمت کی گئی۔ وہ امور جو انسان کی مادی فلاح میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کی غرمت کی گئی۔ مختربیہ کہ قرآن و سنت نے بیدائش دولت (Consumption of wealth) مبادلہ دولت (Distribution of wealth) کے بارے میں انسان کی مکمل راہ نمائی کرتے ہوئے مثبت اور منفی معاشی اقدار تفصیل سے بیان کردی ہیں۔

اسلامی معاشی فکر کی تاریخ میں حضرت عمر بن الحطاب (13-24ھ / 634-634) ایک عظیم معاشی مفکر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے دور حکومت میں بعض ایسے اقتصادی مسائل دیتیت سے سامنے آتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے دور حکومت میں بعض ایسے اقتصادی مسائل (Economic problems) سے دوچار ہونا پڑا جو عمد رسالت اور حضرت ابو بکر الصدیق (عبداللہ بن ابی قحافہ عثان) (11-13ھ / 633-634) کے دور میں موجود نہیں تھے۔

آپٹے نے اپنی اقتصادی بھیرت (Economic discernment) کی بدولت ان کو احسن طریقہ سے حل فرمایا۔

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں شام و عراق کی مفتوحہ زمینوں کے بارے میں حضرت عرق کی اختیار کردہ پالیسی ( Policy) پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ کی بحث کا خلاصہ سے کہ صحابہ کرام میں سے ایک جماعت کا مطالبہ سے تھا کہ مفتوحہ زمینیں فاتحین کو بطور جاگیردے وی جا ئیں لیکن حضرت عرق نے بعض قومی مصالح کی بناء پر زمینیں تقسیم کرنے سے انکار کردیا۔ آپ نے یہ رائے دی کہ زمینوں کو سرکاری ملکیت قرار دیا جائے اور سابق مالک ہی ان کو کاشت کریں اور کاشتکاروں پر خراج عائد کردیا جائے۔ (13)

حضرت عمر کے اس فیصلے سے مفتوحہ اراضی کے بارے میں ان کے معاشی فکر کے درج ذیل اصول و مبادی اخذ کئے جا کتے ہیں۔

(۱) زمین کاشت کرنے کا اصل حقد ار صاحب زمین ہی ہے۔ بہتر پیداوار کے حصول کے لئے زمین اس کے اصل مالک کے پاس ہی رہنی چاہیے۔

(ب) بہت زیادہ وسیع رقبے کا مالک زمین ہے وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتا جو چھوٹے رقبے کا مالک محدود زمین ہے محنت کرکے حاصل کرتا ہے۔

(ج) اگر مفتوحہ اراضی فاتحین کے درمیان تقسیم کردی گئی توبیہ وسیع و عریض رقبہ چندہاتھوں میں محدود ہو جائے گااور اس طرح حکومت کو محاصل و خراج میں خسارہ (Loss) برداشت کرناپڑے گا۔

(د) مفتوحہ اراضی فاتح جرنیلوں میں تقتیم کرنے ہے امت میں اغنیاء (The up per classes) کا ایک بڑا طبقہ پیدا ہو جائے گااور اس سے ان کے مزاج اور عادات میں خلل پیدا ہو گا۔

(ر) فوج کا فرایشه زراعت اور کاشتکاری نمیں بلکه جهاد فی سبیل الله ہے۔

حفزت عرر نے مصر کی زمینیں بھی ان کے اصل مالکوں کے پاس ہی رہنے دیں اور ان کو مسلمانوں کے قبضے سے بچانے کے لئے یہ قانون بنادیا کہ کوئی مسلمان خرید کر بھی زمین حاصل خمیں کر سکتا۔ کئی صدیوں تک یہ قانون جاری رہا۔

حضرت عمر کو بہود عامد کی فکر ہروفت رہتی تھی۔ ابو جعفر محدین جریر الطبری (م 310ھ / 923ء) کی روایت کے مطابق حضرت عمر نے ایک دورہ کردں گا۔ (11) امام مطابق حضرت عمر نے ایک دورہ کردں گا۔ (11) امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اپنے عمال کو رخصت کرتے وقت جو تھیجتیں فرماتے تھے ان میں یہ الفاظ بھی ہوتے تھے کہ مسلمانوں کی سمولت اور خوشحال کے لئے ہر طرح کا اہتمام کرتے رہنا۔ (15)

حفرت عرانے سب سے پہلے عشور (Custom Duty) کی ابتداء کی-(16)

آپ بیت المال (Pbulictreasury) کے مداخل و مخارج کے بارے میں عمال کے نام ادکام بھیجتے رہتے تھے۔صاحب کنزالعمال 'علاء الدین علی المصنفی (م 975ھ / 1567ء) نے حضرت عرشکے ان فرامین کو نقل کیا ہے۔ جو انہوں نے اپنے عمد حکومت میں مختلف عمال کے نام تحریر کئے تھے۔(17)

اسلام ہے قبل عربوں کے ہاں رومی 'فارسی اور یمن کے سکے (Coins) رائج تھے۔اسلام کے ابتدائی دور میں انہی سکوں کے ذریعے لین دین ہو تا تھا۔ تقی الدین احمد بن علی المقریزی (م 845ھ / 1441ء) کے بیان کے مطابق اسلام سکوں کے ذریعے لین دین ہو تا تھا۔ تقی الدین احمد بن علی المقریزی (م 845ھ / 1441ء) کے بیان کے مطابق اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمر کے دور میں سکے بنائے گئے۔ (18) آپ نے 18 ہجری میں بیہ تھم دیا تھا کہ ساسانی طرز کے سکوں پر نے سکے بنائے جا کیں۔ آپ نے بعض سکوں پر الحمد لللہ 'کھے پر ''محمد رسول اللہ ''اور بعض پر ''لا اللہ اللہ اللہ وحدہ '' کے الفاظ کندہ کروائے۔ (19) اس دور کے بعض سکوں میں سے پھے عمراتی عجائب گھر میں اب بھی موجود ہیں۔ (20)

اسلامی معاشی فکر کے ارتقاء میں حضرت علی بن ابی طالب (35-40ھ / 656-666) کا کردار بھی نمایاں ہے۔ آپ نے اپ دور حکومت میں مختلف صوبوں کے عمال کو جو خطوط تحریر کئے ان میں آپ کے معاشی فکر کی جھلک واضح طور پر ملتی ہے۔ محمد بن الحسین 'الشریف الرضی (م 400ھ / 1015ء) نے حضرت علی کے خطبات ' مکتوبات اور اقوال کو '' مج البلا غنہ ''کی شکل میں جمع کردیا ہے۔

حضرت علی "التنمیة" کی جگه "العمارة" کی اصطلاح استعال کرتے ہیں۔ لیعنی آپ کے زویک معاشی ترقی دخرت علی " (Social Justice) ہے۔ آپ کے متوبات میں " العمارة" کی اصطلاح قرآن کیم کی اس آیت ہے ماخوذ نظر آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

هو انشاکم من الارض و استعمر کم فیها ... (21) "ای نے حمیں زمین سے پیداکیا ور حمیں اس زمین میں آباد کرویا۔"

(۱) معاثی ترقی کی بنیادیں

حفرت علی "نے اپنے خطبات و مکتوبات میں ان بنیادوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن پر کسی ملک کی معاشی تغیرو ترقی کی عمارت قائم ہوتی ہے۔

(1) تقويٰ

آپ کے نزدیک تقویٰ معاثی ترقی کی بنیاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان زرومال کی پرستش کی بجائے خوف اللی کو اللی کا ذیدگی کا شعار بنائے۔ وہ ذات جو مسبب الاسباب ہے اس کی رضاد خوشنودی کے حصول کے لئے ہروقت کوشاں رہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کو رزق ایسے ذرائع سے ماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں

بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے محمد بن ابی بکر (م 62ھ / 682ء) کو مصر کا گور زبناتے وقت یہ فرمان دیا۔

و اعلموا عباد الله ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا و اجل الاخرة فشاركوا اهل الدنيا في دنياهم و لم يشاركهم اهل الدنيا في آخرتهم سكنوا الدنيا بافضل ما سكنت و اكلوها بافضل ما اكلت وخطوا من الدنيا بماحظى به المترفون و اخذوا منها ما اخذه الجبابرة المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح (22)

"الله كے بندوجان اوا پر ہيزگار لوگ دنيا كے قريبی اجر اور آخرت كے دور والے ثواب دنوں كولے گئے "وہ دنيا والوں كے ساتھ ان كی دنيا بیں بھی شريك رہے محرونياوالے ان كی آخرت بیں شريك نہ ہوئے وہ دنيا بیں افضل طريق پر رہے۔ انہوں نے دنيا كو بمترے بمتر بر آ۔ انہيں دنيا ہے وہ سب پھھ ملاجو عيش لعمت ميں لوٹے والوں كو ملتي پر رہے۔ انہوں نے دنيا ہے وہ سب حاصل كيا جو جہار و متكبر حاصل كيا كرتے ہیں۔ پھروہ دنيا ہے پورا پورا توشد ملك ہے۔ انہوں نے کراور ملامال تجارت حاصل كرے سر حار گئے۔"

#### (2) حقوق میں مساوات

معاثی جدوجہد کے لئے رعایا کو مساوی حقوق حاصل ہونے چاہیں ماکہ امراء غریب طبقہ کا استحصال (Extortion)نہ کرسکیں۔ آپ نے محمرین الی بکڑے نام بیہ لکھا۔

فاخفض لهم جناحك والن لهم جانبك وابسط لهم وجهك و آس بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم و لا يياس الضعفاء من عدلك بهم (23)

"اور اے محدرعایا سے خاکساری برتا' نری سے چیش آنا'بشاشت ظاہر کرنا'اسپنے بر آنؤ اور نظریس سب کو مساوی رکھنا باکہ نہ بوے لوگ چھوٹوں پر تہمارے ظلم کی امید رکھیں۔ نہ چھوٹے لوگ بروں کے مقابلے میں تہمارے انصاف سے بایوس ہو جاکیں۔"

آپ نے جب مالک بن الحارث الاشترالنجعی (م 37ھ / 657ء) کو مصر کا گور نر بنایا تو ایک بهترین دستور دیا۔ اس میں لکھتے ہیں۔

فافسح في امالهم و واصل في حسن الثناء عليهم و تعديد ما ابلي ذو والبلاء منهم فان كثرة الذكر لحسن افعالهم تهز الشجاع و تحرض الناكل

ان شاء اللّه (24)

"پس ان کی امیدوں میں وسعت و کشائش ر کھنا۔ انہیں اچھے لفظوں سے سراہتے رہنااور ان کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا۔ اس لئے کہ ان کے اچھے کارناموں کا ذکر مماوروں کو جوش میں لے آیا ہے اور پست ہمتوں کو اجھار آہے۔ ان شاء اللہ۔"

## (3) حقوق و فرائض سے آگاہی

حضرت علی کے نزدیک جب محکمران اور رعایا دونوں اپنے اپنے حقوق و فرائف سے آگاہ ہوں تواس سے بھی معاشی ترقی کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ قومی سیجھتی اور حاکم و محکوم میں مکمل ہم آہنگی کا کسی ملک کی ترقی میں اہم کردار ہو تا ہے۔ ایک ایسامعاشرہ جمال رعایا کے حقوق چھنے جاتے ہول' حکمران طبقہ اور رعایا کے مابین شکوک و شبہات جنم لیتے ہوں' ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک خطبہ میں فرماتے ہیں۔

و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیة و حق الرعیة و حق الرعیة علی الرعیة و حق الرعیة علی الوالی فریضة فرضها الله سبحانه لکل علی کل فجعلها نظاما لالفتهم و عزالدینهم فلیست تصلح الرعیة الابصلاح الولاة و لا تصلح الولاة الا باستقامة الرعیة - فاذا ادت الرعیة الی الوالی حقه و ادی الوالی الیها حقها عزالحق بینهم و قامت ، منافع الدین و اعتدلت معالم العدل (25) الیها حقها عزالحق بینهم و قامت ، الدین و اعتدلت معالم العدل (واجب) "اور فرض شده حقوق می ایک مام کاحق برعایا پر-اور رعایا کاحق به مام پر-یه فدا کافرض (واجب) کده فریش می دونول می می ایک پر شی عام اندانول کی تنظیم اور ان کوری کورت بنایا ب-ابر رعایا کی اصالح ماکول می معزز اور دین کی رائے واضح کی امالح به اور ان کی امالح رعایا کاحق بورا کردے تو "حق" ان لوگول می معزز اور دین کے رائے واضح اور عدل کی نثانات اعترال ماصل کر لیتے ہیں۔"

## (4) معاشرہ کے محروم طبقات پر خصوصی توجہ

آپ ذکوۃ کے ایک تحصیلدار کے نام اپنے متوب میں فرماتے ہیں۔

و ان لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا و حقا معلوما و شركاء اهل مسكنة وضعفاء ذوى فاقة و انا موفوك حقك فوفهم حقوقهم والانفعل فانك من اكثر الناس خصوما يوم القيامة و بوسا لمن خصمه عندالله

الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم و ابن السبيل (26)
"اس صدقي من تهارا حصد مقرراور حق معلوم به مگراس مين اور لوگ بهي تهارك شريك بين به كون بين؟
غريب كزور 'فاقد زده لوگ- بم تهين تهارا پورا بورا حق دين مح النذا تم بهي اپ شريكون كوان كا پورا پورا
حق ديناك ورند ياد ركھو قيامت كه دن تم ب زياده كمي آدمي كه دشمن ند بول مح اور بد بختي ب اس كه ليه
جن ب الله كه حضور بشكراكرين مح 'فقير' ممكين 'ماكن' محروم' مقروض 'مسافر-"

#### (5) امانت و دیانت

آپ کی رائے رہے کہ امانت و دیانت معاثی ترقی کی بنیا دہے۔ جس قوم کے افراد میں بدعنوانی اور خیانت کا عضر سرایت کر جائے وہ اقتصادی طور بربتاہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہیں۔

و من استهان با الامانة و رتع في الخيانة و لم ينزه نفسه و دينه عنها فقد احل بنفسه في الدنيا الخزى و هو في الاخرة اذل و اخزى و ان اعظم الخيانة خيانة الامة (27)

"اور جو کوئی امانت میں غفلت سے کام لیتا ہے خیانت کے میدان میں چر آ پھر آ ہے اور اپنے نفس و دین کو اس گندگی سے پاک نمیں رکھتاتو وہ اس دنیا میں بھی اپنے اوپر بلائیں نازل کرا آیا ہے اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ سم کردہ راہ اور روسیاہ ہوگا۔ اور بے شک سب سے بردی خیانت امت کی خیانت ہے۔

#### عدل وانصاف کی حکمرانی

آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جس معاشرہ میں عدل و انصاف (Justice) کی حکمرانی ہو' وہاں قومی آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ ظلم وستم سے نتائج برعکس نگلتے ہیں۔ آپ نے جب اپنے عامل کو مصرکے خراج پر مقرر کیاتو شنبیہ ہدگی کہ خراج کی وصولی میں عدل کو پیش نظرر کھنا اس سے خراج کی رقم میں بھی اضافہ ہو گااور آبادی کی فلاح و بہبود بھی ہوگی۔ آپ "نے فرایا۔

و ليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة و من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد و اهلك العباد (28)

"اور خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی ہی ہے حاصل ہو سکتا ہے اور جو آباد کئے بغیر خراج چاہتا ہے وہ ملک کی بربادی اور بندگان خدا کی تباہی کاسلان کر آہے۔"

# (ب) معاشی ترقی کس طرح ممکن ہے؟

آپؓ کے خطبات و مکتوبات سے ایسے اشارات بھی ملتے ہیں جن پر عمل کرنے سے معاشی ترقی کا حصول آسان ہو اتا ہے۔

### (1) غريب أور متوسط طبقه كي فوقيت

آپ کی رائے یہ ہے کہ حکومت کو ایسے اقد امات کرنے چاہیں جن کے ذریعے امراء کی بجائے غریب اور متوسط طبقہ کی معاشی حالت بمتر ہو سکے۔ آپ اشترا لنجعی کے نام لکھتے ہیں۔

و انما عماد الدين و جماع المسلمين والعدة للاعداء العامة من الامة فليكن صغوك لهم و ميلك معهم(29)

''دین کااصل ستون'مسلمانوں کی اصل جمعیت' دشمن کے مقابلے میں اصل طاقت امت کے عوام ہی ہیں۔ للذا عوام ہی کا تنہیں زیادہ سے زیادہ خیال ر کھنا چاہیے۔''

## (2) تمام اہل بیشہ کو یکسال اہمیت دی جائے

معاثی رقی کے لئے ضروری ہے کہ حکومت تمام اٹل پیشہ کو یکسال اہمیت دے۔ زراعت 'تجارت اور صنعت و حرفت تمام شعبوں کی اہمیت کو تعلیم کیاجائے اور الن کی رقی پر توجہ دی جائے۔ مصرے گونز اشترا النجعی کو لکھتے ہیں۔ ثم استوص بالنجار 'و فوی الصناعات و اوص بھم خیر ا المقیم منھم والمضطرب بمالہ والمترفق ببدنه 'فانھم مواد المنافع واسباب المرافق و جلابھا من المباعد والمطارح فی برک و بحرک و سھلک و جبلک و حیث لا یلتم الناس لمواضعها (30)

"تجار اور اہل حرفت کا پورا خیال رکھناان کا بھی جو مقیم ہیں اور ان کا بھی جو پھیری کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ملک کی دولت بڑھاتے ہیں۔ دور دور سے سلمان لاتے ہیں ' خکیوں' تربوں' میدانوں' ریکستانوں' سندروں' دریاؤں' پہاڑوں کو پار کرکے ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں۔ایسی ایسی جگہوں سے مال ڈھولاتے ہیں جہاں اور لوگ نہیں بینچتے۔"

حضرت علی ؓ نے صیغہ مال میں بعض ایسی اصلاحات کیں جن سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ آپ ؓ کے عہد سے قبل جنگلات سے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیاجا تا تھا۔ امام ابو پوسف کے بیان کے مطابق آپ نے ان کو قابل ٹیکس قرار

دیا۔ چنانچہ صحرائے برس سے چار ہزار درہم سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔ (31) حضرت علی نے اپنے دور میں بعض چیزوں پر نیکس ختم کردیا۔ حضرت عمر کے دور میں گھو ژول پر زکو ۃ لی جاتی تھی لیکن حضرت عمر نے اے منسوخ کر دیا۔ (32) تجارتی معاملات میں ناپ تول کے پیانوں کی در شکی پر آپ نے کافی توجہ دی۔ آپ درہ لے کربازار نکل جاتے ہے اور اشیا فیروخت کرنے والوں کو ناپ تول میں ایمانداری کی ہدایت کرتے۔ ابوعبداللہ محمد ابن سعد (م 230ھ / 844ء) ا بني كتاب "الطبقات الكبري" مين لكهية بين-

قال - رايت عليا ... و معه درة له يمشى بها في الاسواق و يامر هم بتقوى الله وحسن البيع ويقول اوفو الكيل والميزان (33)

''کہا= میں نے علیٰ کو اس حالت میں دیکھا۔۔۔ اور ان کے ہمراہ درہ (چرمی ہنٹر) تھا۔ جے وہ بازاروں میں لے جاتے تے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور بچ میں خولی کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کیل (پیانہ) اور ترازو کو پورا

آپ نے اپ دور خلافت میں متعدد اسلامی سکے (Coins) رائج کئے۔(34)

حفزت عربن عبدالعزيز (99-101ھ / 717-717ء) كا دور بھى ان كے معاشى فكر (thinking) اور تجزیاتی رسائی (analytical approach) کے بارے میں کافی معلومات میا کر تا ہے۔ عیکسوں کی وصولی میں جو بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں آپ نے ان کو دور کیا۔ آپ نے خراج کی وصولی کے متعلق اپنے عامل عبدالحميد بن عبدالرحمٰن (م 107ھ / 725ء) کوبیہ فرمان لکھا۔

> ان انظر الارض و لا تحمل خرابا على عامر و لا عامرا على خراب وانظر الخراب فان اطاق شيئا فخذ منه ما اطاق و اصلحه حتى يعمر و لا تاخذ من عامر لا يعتمل شيئا و ما اجدب من العامر من الخراج فخذه في رفق و تسكين لاهل الارض و آمركان لا تاخذ في الخراج الا وزن سبعة ليس فيها تبر ولااجور الضبرابين ولااذابة الفضة ولاهدية النيروز والمهرجان ولاثمن الصحف و لا اجور الفيوج و لا اجور البيوت ولا دراهم النكاح٬ و لاخراج على من اسلم من اهل الارض(35)

> "که زمین کاجائزه لو۔ محاصل کی تبعیب میں کسی ناکارہ زمین کو آباد زمین پریا آباد زمین کو ناکارہ زمین پر نه قياس كرو- ناكاره زمينول كا جائزه لين ير اگريه اندازه موكه وه بكه محصول برداشت كرسكتي بين تو ان سے ان کی برداشت کے مطابق وصول کرو اور ان کی اصلاح کی تدبیر کرے ان کو بوری طرح

قاتل کاشت بنادو۔ ایسی کار آمد زمین پر کوئی محصول نہ عائد کردجو ذیر کاشت نہ ہو۔ جن قاتل کاشت زمینوں سے خراج وصول ہونا بند ہوگیا ہو ان کے معاملہ کو زمین والوں کے ساتھ نرمی اور سمولت برتے ہوئے سلجھاؤ۔ اور میں خمین میتا ہوں کہ خراج میں صرف وزن سعد والے درہم لیا کرد جن میں جعلی یا ردی سکے نہ ہوں۔ میکہ ڈھالنے والوں کی اجرت اور چاندی پچھلانے کی اجرت نہ وصول کرد۔ نو روز اور ہمرجان کے تھے نہ لو۔ سکہ ڈھالنے والوں کی اجرت اور چاندی پچھلانے کی اجرت نہ وصول کرد۔ نو روز اور ہمرجان کے تھے نہ لو۔ کاغذات کی قیت اور ہرکاروں کی اجرت نہ وصول کرد۔ شب باشی کے مکانوں کا کرایہ اور پیشہ زنا ہے ہوئے والی کاغذات کی قیت اور ہرکاروں کی اجرت نہ وصول کرد۔ شب باشی کے مکانوں کا کرایہ اور پیشہ زنا ہے ہوئے والی تمرین عبدالعزیز نے عام فرمان جاری کیا کہ جو لوگ مسلمان ہو جا کئی ان سے جزیہ نہ وصول کیا جائے۔ ا

حضرت عمر بن عبد العزیز نے عام فرمان جاری کیا کہ جو لوگ مسلمان ہو جا کیں ان سے جزیہ نہ وصول کیا جائے۔اس کی وجہ سے صرف مصر میں اتنے آدمی مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی۔ آپ کے ایک والی نے خط لکھ کر نو مسلموں سے جزیہ وصول کرنے کی اجازت ما نگی تو آپ نے فرمایا۔

و ان الله جل ثناوه بعث محمد اصلى الله عليه وسلم داعيا الى الاسلام و لم يبعثه جابيا فمن اسلم من اهل تلك الملل فعليه فى ماله الصدقة و لا جزية عليه (36)

''اور بے شک اللہ جل نناء و نے محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا تھانہ کہ محصل بنا کر۔ ان نہ اہب کے پیردؤں میں سے جولوگ اسلام لے آئیں ان کے ذمہ اسپنے مال کی زکوۃ ہوگی۔ ان پر جزیہ نہیں عاید ہوگا۔'' آپ نے تو یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ آگر کسی غیر مسلم کا جزیہ ترازو میں رکھا جا چکا ہو اور اس حالت میں بھی وہ

آپ نے تو یہ فرمان ہی جاری فردیا کہ اگر سی غیر سلم کا جزئیہ ترازو میں رکھا جاچکا ہو اور اس حالت میں ہی وہ اسلام قبول کرلے تو اس سے جزئیہ نہ لیا جائے۔(37)

حضرت عمر بن عبد العزیز کے ایک عامل نے قیکس کی وصولی کے لئے لوگوں کو سزاوینے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اے ایساکرنے سے منع کیا۔(38)

انہوں نے اپنے دور میں جس قدر ناجائز ٹیکس تھے سب موقوف کردیئے۔ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 'عدی بن ارطاۃ (م 102ھ / 720ء) کو ایک فرمان جاری کیا جس میں سے الفاظ بھی تھے۔

و ان ضع عن الناس المائدة النوبة والمكس والعمرى ما هو بالمكس و لكنه البخس الذي قال الله و لا تبخسو الناس اشياء هم و لا تعثوا في الارض مفسدين (39)

وی اوگوں سے مائدہ 'نوبہ اور کمس (محصول کے اقسام) اٹھالو 'میری جان کی قتم ہیر کمس نہیں ہے بلکہ بنجسس

( نقصان ) ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں کی چیزوں میں خیانت نہ کرو اور نہ زمین میں فساد کرتے پھرو۔"

آپ نے بیت المال (Public Treasury) کے مصارف (Expenditure) کی بھی اصلاح کی۔ تمام غیر ضروری مصارف بند کرکے انہیں مسلمانوں کے قومی مفادات (National Interests) کے لئے مخصوص کر دیا۔

بعض عمال چیزوں کا نرخ (Rale) گھٹا کر کم قیت پر خرید لیتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیہ قانون بنادیا کہ کوئی عامل کی فرد کامال کم قیمت پر نہیں خرید سکتا۔ فارس کے والی کو آپ نے لکھا۔

بلغنى ان عمالك بالفارس يخرصون الثمار على اهلها ثم يقومونها بسعر دون سعر الناس الذى يتبايعون به فياخلونه ورقا على قيمتهم التى قوموها و ان طوائف من الاكراد ياخلون العشر من الطريق و لو علمت الكامرت بشلى من ذلك او رضيته بعد علمك به ما ناظر تك ان شاء الله مما نكره (40)

" مجھے معلوم ہوا ہے کہ فارس کے تمہارے ماتحت عمدہ دار پھلوں کو ان کے مالکوں کے پاس اندازہ کرکے قبت
ایسے نرخ سے نگاتے ہیں جس پر لوگ باہم خریدہ فروخت نہیں کرتے۔اس اندازہ کی ہوئی قبت پر اس کی چاندی
لیتے ہیں اور کردوں کے چند گروہ رائے سے عشر ( آمدنی کا دسوال حصہ ) وصول کرتے ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہوتا
کہ ان امور میں سے تم نے کمی امر کا تھم دیا ہے یا اس کے معلوم ہونے کے بعد تم اس پر راضی ہو تو ان شاء اللہ
ہیں کوئی ایسی بحث نہ کر تا ہو تہیں ناگوار معلوم ہوتی۔"

آپ نے اپنے دور میں کفالت عامہ کا بهترین انتظام کیا۔ آپ نے عدی بن ارطاۃ کو لکھا۔

فانظر اهل الذمة فارفق بهم و اناكبر الرجل منهم و ليس له مال فانفق عليه فانكان له حميم فمر حميمه ينفق عليه (41)

"ذمیوں کے حال پر نظر کرد اور ان کے ساتھ مہانی کرد۔ جب ان میں سے کوئی ہو ڑھا ہو جائے اور اس کے پاس مال نہ ہو تو اس پر تم خرج کرد۔ اگر اس کا کوئی دوست ہو تو تھم دو کہ دو اس پر خرج کرے۔"

اسلای تاریخ میں امام ابوطنیفہ النعمان بن ثابت (م150ھ / 767ء) کے معاثی افکارو نظریات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ چونکہ خود ایک بڑے تاجر تھے اس لئے فقہ کے مالی مسائل (Financial Problems) میں تاجر اند انداز فکرے متاثر نظر آتے ہیں۔ آپ نے ایک معاشی مفکر کی حیثیت سے خریدو فروخت کے معاملات میں راہنمائی دی ہے۔ تجارت سے متعلق آپ کے معاشی افکار حفی فقہ کی کتب میں ملتے ہیں۔ آپ نے خریدو فروخت

(Shopping) کے چار اصول پیش کتے ہیں۔ جو درج ذیل ہیں۔

(۱) جو چزیدل میں لی جائے اس سے واقفیت ضروری ہے۔

(ب) معالمه كرتے وقت ہر فتم كے سودے بچنا جاہيے۔

(ج) خریدو فروخت کے معاملات میں جمال نص نہ ہوگی عرف کو معتبر سمجھاجائے گا۔

(د) تمام معاملات میں امانت داری اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔(42)

لوگول کو باہمی جھگڑوں سے بچانے کے لئے آپ نے بیع سلم میں چھ امور کی وضاحت ضروری قرار دی ہے۔

(1) تعريف وتعيين جنس

(2) تعیین نوع 'آگراس کے مختف انواع ہوں۔

(3) تعیین مقدار

(4) وضاحت اوصاف

(5) تعیین **دت** 

(6) اس مقام کی تعیین جمال مسلم فیہ (وہ فلہ وغیرواشیاء جن کی بھے کی جائے) سپرد کیا جائے۔(43)

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں امام ابو حذیفہ کے معاشی افکار ہے بھی بحث کی ہے مثلاً امام ابو حذیفہ دیگر فقهاء کے برعکس احیائے موات (Cultivation of virgin land) کے لئے حاکم کی اجازت ضروری قرار دیتے ہیں۔ (44) جدید دور کے ماہرین معاشیات آپ ہی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے مزارعت

(Partnership to cultivate trees) اور مساقات (Partnership to cultivate trees) کے معاملہ کو بھی ناجائز قرار دیا۔ (45) کیونکہ اس طرح کاشتکار طبقہ کا استحصال ہو تا ہے۔

عبای غلیفہ محمد مهدی بن منصور (158-169ه / 775-785ء) کے عمد خلافت میں اس کے وزیر ابوعبیداللہ معاویہ بن بیار (م 170ه / 785ء) نے اسلامی حکومت کے ذرائع آمدن پر «کتاب الخراج» کے نام سے ایک کتاب تحریر کی۔ تاریخ اسلام میں اس موضوع پر یہ پہلی با قاعدہ تصنیف ہے۔

ظیف مهدی ہے قبل خراج وظیفہ (A fixed land tax) کا طریقہ رائج تھا۔ ابوعبیداللہ معاویہ نے اس نظام کی خامیوں ہے آئ خامیوں پر غوروخوض کیا اور اس کی بجائے یہ تجویز پیش کی کہ حکومت کاشتکاروں ہے ان کی زمین کی پیداوار کی ایک متعین نبت وصول کرنے کا طریقہ اختیار کرے۔ یہ طریقہ خراج المقامہ (Khirajul maquasamah) کملا تا ہے۔ مہدی نے یہ اصلاح نافذ کردی کیونکہ یہ طریقہ کاشتکار طبقہ اوربیت المال دونوں کے مفادیس تھا۔

ابوعبيدالله معاويه كي بير كتاب اب ناپيد مو چكى ب-البيته قدامه بن جعفرالكاتب (م 337ه / 948ء) كي تصنيف"

الخراجوصنعنهالكتابة "مناسك كيح ماحث ملة بي-

امام ابویوسف کی مشہور تصنیف وکتاب الخراج" ان کے معاشی فکر کا آئینہ ہے۔ جب عبای خلیفہ ہارون الرشید نے مالیاتی معاملات میں آپ سے راہنمائی چاہی تو آپ نے کافی محنت اور جانفشانی سے کام لیتے ہوئے ایک جامع اور مفصل کتاب تحریر کردی۔

اگر اس کتاب کا دفت نظرے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب صرف بیت المال (Public Treasury) کے ذرائع آمدن ہی پر بحث نہیں کرتی بلکہ یہ متعدد معاشی مباحث کا احالم بھی کرتی ہے۔ امام ابویوسف نے اس کتاب میں بہت ہے اقتصادی افکار پیش کئے ہیں 'خواہ وہ اسلام کے مالیاتی نظام ہے تعلق رکھتے ہوں یا دیگر اقتصادی معالمات ہے متعلق ہوں۔ اس کتاب کے مطالعہ ہے اگر اس دور کے معاشی حالات و مسائل ہے آگائی ہوتی ہوتی ہے تواس کے ساتھ ہی امام ابویوسف کی پیش کردہ اصلاحات کی قدرو قیمت کا اندازہ بھی ہو تا ہے۔ کتاب الخراج کے مقدمہ میں خود امام ابویوسف کلھتے ہیں۔

ان امير المومنين ايده الله تعالى سالنى ان اضع له كتابا جامعا يعمل به فى جباية الخراج والعشور والصدقات والجوالى وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به (46)

"امیرالمومنین نے اللہ ان کی مدد فرمائے ' مجھے ایک جامع کتاب مرتب کرنے کے لئے کماہے جس کو دہ خراج ' عشور 'صد قات اور جوالی کی تخصیل میں اپنادستور العل بناسکیں اور جو ان دو سرے امور میں بھی ان کی راہنمائی کر سکے جن برغورو قکر کرنااور عمل کرناان کی ذمہ داری ہے۔"

امام ابویوسف کی دو سری مطبوعہ تصانیف کتاب الاثار کتاب اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلیٰ اور کتاب الرد علی سرالاو زاعی بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن ان میں امام ابویوسف کی معاشی بحثیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔

یمال اس امرکی وضاحت کرنامجی ضروری ہے کہ امام ابوبوسف کی تصنیف و کتاب الخراج "اگرچہ معاشیات کے موضوع پر ہے لیکن میہ آئر چہ معاشیات کے موضوع پر ہے لیکن میہ آپ کے جملہ معاشی افکار کااعاطہ نہیں کرتی اس لئے لامحالہ ہمیں حنی فقہ کی ان کتابوں کی ورق گروانی کرناپڑے گی جن میں قانونی مسائل پر آپ کی بہت می آراء نقل کی گئی ہیں 'ان کا جائزہ آپ کے معاشی فکر اور تجزیاتی بصیرت پر مزید روشنی ڈال سکتا ہے۔

کتب احناف میں بگھرے ہوئے آپ کے معافی افکار میں سے بعض اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کے پیش کرنے میں آپ نے تمام فقہاء سے زیادہ شہرت حاصل کی ہے اور بعد ازاں کوئی مسلم معاثی مفکر آپ پر سبقت نہ لے جا سکا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد جن مسلم مفکرین نے بھی ان موضوعات پر بحث کی ہے تو انہوں نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی موافقت کی ہے یا پھر مخالفت۔ اس طرح کے معاشی افکارے امام ابوبوسف کی وہ آراء ہیں جو احتکار' صاع اور تجارت سے متعلق ہیں۔

امام ابویوسف کے اقتصادی فکر کو صرف کتاب الخراج کے حوالہ سے بحث کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس ضمن میں ہمیں فقہ اسلامی کی عام کتب اور خصوصا "حنفی فقہ کی کتابوں کو بنیاد نبانا پڑے گا۔

امام ابو یوسف کے تجزیاتی نکات یا کسی خاص موضوع پر ان کے فکر کا جائزہ لینے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی کتاب کی متعلقہ عبارتیں نقل کی جائیں لنذا اس باب کی مختلف فصول میں کتاب الخراج کی روشنی میں جو معاشی مباحث پیش کئے گئے ہیں ان میں آپ کے بیانات کی روشنی میں معاشی فکر کا کھمل اور جامع جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔

# قصل دوم شیکسول کے بالے میں ام ابویوسف کی اضوالحبث

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں مختلف محاصل (Taxes) پر بردی شرح وبسط سے بحث کی ہے۔ ٹیکسوں کے بارے میں ان کے معاثی فکر کو ہم درج ذیل عنوانات کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔

(ا) تیک عائد کرنے کے اصول

(ب) تیکس وصول کرنے کے عام اصول

(۱) ٹیکس عائد کرنے کے اصول

(1) الم ابویوسف کی رائے ہیے کہ فیکسوں کی تشخیص اور ان کی شرح کی تعیین میں اس بات کو مد نظرر کھاجائے کہ عکومت کی طرف ہے کسی فرد پر ظلم نہ ہو۔ ہر فرد کی قوت برداشت سے زیادہ فیکس نہ لگایا جائے۔ الم ابویوسف نے کتاب الخراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کیا ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ بن الار قم (م 44ھ / 2004) کو جزیہ کی وصولی کے بارے میں فرمایا تھا۔

الا من ظلم معاهدا او كلفه فوق طاقته او انتقصه او اخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فانا حجيجه يوم القيامة (47)

"آگاہ رہو کہ جو کسی معلدِ پر ظلم کرے گایا اس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا'یا اس کو کم کرے گا'یا اس سے اس کی رضامندی کے بغیر کچھ وصول کرے گاتو قیامت کے دن میں اس (مظلوم معلد) کی طرف سے بحث کروں گا۔"

آپ نے کتاب الخراج میں حصرت عمر اور حصرت عثمان بن صنیف (م بعد 41ھ / بعد 661ء) کی گفتگو بھی نقل کی ہے۔ حصرت عثمان بن صنیف ہے۔ حصرت عثمان بن صنیف ہے۔ خصرت عثمان بن صنیف ہے۔ خصرت عثمان بن صنیف ہے۔ خصرت عثمان ہے۔ جسے وہ برداشت منیں کر کتی۔ حضرت عثمان نے کہاتھا۔

حملت الارض امراهي له مطيقة ولوشئت لاضعفت (48)

" میں نے زمین پر جو بار ڈالا ہے اے وہ برداشت کر سکتی ہے آگر میں چاہتا تو اس سے دو گنابار ڈال سکتا تھا۔"

حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے ایک گور نر کوب لکھا۔

ان انظر الارض و لا تحمل خرابا على عامر و لا عامرا على خراب و انظر الخراب فان اطاق شيئا فخذ منه ما اطاق و اصلحه حتى يعمر و لا تاخذ من عامر لا يعتمل شيًا و ما اجدب من العامر من الخراج فخذه في رفق و تسكين لاهل الارض (49) "زمین کا جائزہ او۔ محاصل کی تعیین میں کسی ناکارہ زمین کو آباد زمین پر یا آباد زمین کو ناکارہ زمین پر نہ قیاس کرد۔

ناکارہ زمینوں کا جائزہ لینے پر اگر یہ اندازہ ہو کہ وہ کچھ محصول برداشت کر سکتی ہیں تو ان سے ان کی برداشت کے

مطابق وصول کرو اور ان کی اصلاح کی تدبیر کرکے ان کو پوری طرح قاتل کاشت بنادو۔ ایس کار آمد زمین پر کوئی

محصول نہ عائد کرو جو زمر کاشت نہ ہو۔ جن قابل کاشت زمینوں سے خراج وصول ہونابند ہو کمیاہوان کے معاملہ

کو زمین والوں کے ساتھ نرمی اور سولت برستے ہوئے سلجھاؤ۔"

#### الم ابويوسف لكھتے ہيں۔

اتبعنا ما امر به و تقدم فیه و رجونا ان یکون الرشد فی امتثال امره و فلم نحملهم ما لا یطیقون و لم ناخذهم من الخراج الا بما تحتمله ارضهم (50) الان تام باؤل کے پیش نظریم نے یم مناب سمجاکد اس بب می اس اصول کی پیروی کریں جس کی آکید خود عررضی الله تعالی عند نے کی ہاور جس کی تلقین آپ نے (اپنے عمال کو) کی تھی۔ ہمیں توقع ہے کہ بملائی آپ کی ہوایت کی پیروی میں مضمرے۔ چنانچہ ہم نے ان لوگوں پروہ بوجھ نہیں ڈالاجس کو وہ برواشت نہیں کر کے اور ان سے مرف ای قدر خراج وصول کرنے کی تجویز پیش کی جے ان کی زین برداشت کر سکے۔ "

(2) امام ابو یوسف کا نظریہ بیہ ہے کہ لوگوں کے صرف زائد از ضرورت اموال پر قیکس عائد کیا جائے۔ مالداروں سے وصول کیا جائے اور غریب طبقات پر خرچ کیا جائے۔غریب طبقہ پر قیکس کا بوجھ کسی صورت بھی نہیں پڑنا چاہیے۔(51) (3) امام ابو یوسف کا موقف سے ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں پر فیکسوں کی نوعیت الگ الگ ہونی چاہیے۔ جو ذمی مسلمان ہوجائیں ان سے جزید نہ لیا جائے۔(52)

(4) امام ابوبوسف کی رائے ہے ہے کہ شریعت نے جن فیکسوں کی شرح متعین کردی ہے ان میں ردوبدل نہیں ہو سکتا۔ ان فیکسوں کے مصارف بھی وہی ہوں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کتاب الخراج میں نفقہ مال ' سلمان تجارت' مویشیوں کی زکو ق' عشر' قمس اور جزیہ کی وہی شرحیں (Rates) اور مصارف (Expenditures) بتائے ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں اور ان میں کمی قتم کی تبدیلی تجویز نہیں کی۔(53)

(5) امام ابو یوسف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فیکسوں کی شرحیں مرکزی حکومت (Central Government)
کی طرف سے متعین ہونی چاہیں اور مقامی عمال حکومت کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان بیس کسی قتم کی ترمیم کریں۔
(54) مقامی افسروں کو مزید محصول عاکد کرنے یا کسی عنوان سے مزید رقمیں یا غلہ وصول کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس ضمن میں وہ عمال حکومت کے لئے رعایا ہے تھے قبول کرنے کو بھی سختی سے منع کرتے ہیں۔(55)

(6) امام ابویوسف کا نظریہ یہ ہے کہ فیکس دمندگان (Tax payers) ہے اتناہی فیکس لیا جائے جو سرکاری اخراجات

کے لئے کافی ہو۔ اتن ہی شرح سے نیکس لیا جائے جس سے نہ تو نیکس دہندگان سے ان کی حیثیت سے بڑھ کروصول کرنا پڑے اور نہ ہی اتن کم شرح ہو کہ حکومت اپنے اخراجات بھی پورے نہ کرسکے۔ ٹیکسوں کی وصولی پر اتن رقم خرج نہ کر وی جائے جس سے اصل رقم کاایک بڑا حصہ ختم ہو جائے۔ لمام ابو یوسف رقم طراز ہیں۔

> لا يكون فيها حمل على اهل الخراج و لا يكون على السلطان ضرر (56) "اس مين نه تو فراج اداكر في والون يركوكي زيادتي موانه كلومت كاكوكي فقصان-"

> > ولاتجر عليهم مايستغرق أكثر الصدقة(57)

"اوربية تخواين اتن زياده نه مول كه صد قات عدنى والى بيشتر آمدنى اسى من صرف موجائ-"

(7) امام ابو یوسف سے رائے دیتے ہیں کہ ٹیکس عائد کرتے وقت اصول عدل کو پیش نظر رکھا جائے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں سے ان کی مال حیثیت کے مطابق ٹیکس لیا جائے۔وہ افراد جو غریب 'معندور اور نادار ہوں' ان سے ٹیکس نہ لیا جائے۔(58)

(8) زمین کے خراج کے بارے میں امام ابو یوسف کا نظریہ سے کہ اس کانظام اور اس کی شرحیں مختلف مصالح کے تحت تبدیل کی جاسکتی ہیں۔ لیکن سے شرحیس کاشتکاروں کے لئے قاتل برداشت ہونی چاہیں۔(50) ان کی رائے سے کہ شرحیں جس قدر کم ہوں گی'اس قدر بی مکلی آبادی خوشحال ہوگی۔(60)

(9) امام ابوبوسف کا نقط نظریہ ہے کہ اسلامی حکومت ایسے نئے فیکس بھی عائد کر سکتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ نئے نیکسوں کی صورت میں عوام پر ظلم وستم کا دروازہ نہیں کھانا چاہیے۔ چنانچہ کتاب الخراج میں انہوں نے عشور (محاصل چنگی) پر جو بحث کی ہے۔ اس سے ان کے موقف کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ (6)

(10) امام ابوبوسف کا نظریہ ہے کہ اسلامی ریاست حرام اشیاء پر بھی تیکس عائد کر سکتی ہے۔ آپ نے عشور پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔

و اذا مر اهل الذمة على العاشر بخمر او خنازير قوم ذلك على اهل الذمة و اذا مر اهل الذمة ثم يوخذ منهم نصف العشر و كذلك اهل الحرب اذا مر وا بالخنازير والخمور فان ذلك يقوم عليهم ثم يوخذ منهم العشر (62) "بب زى اوگ محمل چَلَى كيمال شراب يا سور لے كر آئيں تو ان كى قيت لگائى جائى ۔ قيت كاحب ذي اوگ خودلگائيں گے۔ اى قيت كے حاب ان سے بيواں مصد وصول كياجائے گا۔ اى طرح آگر حل اوگ شراب يا سور لے كر كر ديں تو ان كى قيت كاحب كار سے درواں مصد وصول كياجائے گا۔ اى طرح آگر حل اوگ شراب يا سور لے كر كر ديں تو ان كى قيت كاحب لگاكراى حاب سے درواں مصد وصول كياجائے گا۔ "

(11) المام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ٹیکس دہندگان سے ٹیکس اس وقت وصول کیا جائے جب وہ آسانی سے دے سکیں۔ ٹیکس رہندگان کی سمولت کو ہر صورت میں ید نظرر کھنا چاہیے۔(63)

(12) امام ابوبوسف مالی معاملات میں حاکم کو مکمل اختیارات دیتے ہیں۔ اسلامی ریاست کا سربراہ کاشتکاروں پر خراج کو گھٹا بھی سکتا ہے اور اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ کاشتکاروں کی اوائیگی کی صلاحیت کے مطابق اے ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ امام ابو یوسف حضرت عمر کے طرز عمل ہے جو از پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہر جریب پر فیکس عائد کیا تھا خواہ وہ آباد زمین جو یا غیر آباد۔ (64) امام ابوبوسف کے نزدیک حاکم کا حکمل مالی اختیار ریاست کے مالیاتی ڈھانچے کو با قاعدہ بنا آب ہے۔ اس کے ساتھ معاشرہ کی مجموعی فلاحی و بہور بھی پیش نظر ہونی چاہیے۔ (65)

# (ب) ٹیکس وصول کرنے کے عام اصول

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں فیکس وصول کرنے کے اصول بھی بتائے ہیں اور اس ضمن میں سب سے زیادہ زور "محاثی عدل" (Economic Justice) پر دیا ہے۔ لیام ابو یوسف کے نزدیک کسی ریاست کی سالمیت کے لئے "معاثی عدل" کا مونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا نقطہ نظریہ ہے کہ اقتصادی ظلم سے ملکی حالات خراب ہوتے ہیں اور خراج میں فرماتے ہیں۔ خراج میں کی واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

و هذا کله ضرر علی اهل الخراج و نقص للفئی مع ما فیه من الاثم (66) "ان حرکوں کے کارگناہ ہونے کے علاوہ ان سے اہل فراج کو بے جا تکلیف پینچی ہے اور مالیہ کی آمدنی میں بھی کی آجاتی ہے۔

امام ابویوسف نے ایک طرف تو آثار و احادیث سے استناد کیا ہے اور دو سری طرف مفاد عامہ اور انسانی حقوق کا حوالہ دے کر اس اصول کی اہمیت جنگائی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ اس اصول کی پابندی میں معاشرے کی مادی اور روحانی فلاح بھی مضمرہے۔

انہوں نے اپنے اس موقف کی صحت پر استقرائی انداز سے علمی دلیل قائم کی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ؒ کے عمد مبارک سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ان العدل و انصاف المظلوم و تجنب الظلم مع ما في ذلك من الاجريزيد به الخراج و تكثر به عمارة البلاد والبركة مع العدل تكون و هي تفقد مع الجور' والخراج الماخوذ مع الجور تنقص البلاد به و تخرب هذا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يجبى السواد مع عدله فى اهل الخراج و انصافه لهم و رفعه الظلم عنهم مائة الف الف والدرهم اذ ذاك و زنه وزن المثقال(67)

"عدل و انصاف کرنے اور ظلم و جورے پر ہیز کرنے میں جو اخروی اجرب اس کے ماسوا اس سے علاقوں کی خوشخالی میں اضافہ ہو تا ہے اور خراج کی آمدنی برحتی ہے۔ برکت عدل سے وابستہ ہے ، ظلم و جورے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو خراج ظلم و جور کے ذریعہ وصول کیا جاتا ہے اس سے ملک میں بدطانی اور تباہی مجتی ہے۔ عمر بن الحطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عمد مبارک ملاحظہ ہو کہ باوجود اس کے کہ آپ اہل خراج کے ساتھ کال عدل و انصاف کا معالمہ کرتے اور ان پر سے ہر طرح کے ظلم کا ازالہ کرتے رہتے تھے ، آپ کے زمانہ میں معدے دس کو ڈورہم کی آمدنی ہوتی تھی جب کہ اس زمانہ میں درہم کاوزن ایک مشقال ہو تا تھا۔"

اس مندرجہ بالا اقتباس میں امام ابو یوسف جب سے کتے ہیں کہ فیکسوں کی وصولی میں عدل و انصاف کو پیش نظرر کھا جائے اور ظلم و ناانصافی سے پر ہیز کیا جائے تواس سے ان کی مراد سے کہ:

(ا) نیکس کی شرح کم ہے کم ہونی چاہیے۔

(ب) شرعی نیکس مقررہ مقدارے زیادہ نہ وصول کئے جا کیں۔

(ج) ہر مخص ہے اس کی مالی حیثیت کے مطابق فیس لیاجائے۔

(د) وه لوگ جو فیکس کی ادائیگی نه کر سکیس ان کو ظالمانه سزائیس نه دی جائیس-

امام ابو یوسف کا نظریہ بیہ ہے کہ جب اصول عدل کے تحت نیکس وصول کئے جائیں تو اس سے مجموعی طور پر وصول یا بابی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس صورت میں نیکس دہندگان برضاو رغبت نیکس جمع کراتے ہیں۔ جبکہ دوسری صورت میں نیک زیادہ ہوتی ہے ۔ مولانا حفظ الرحمٰن سیو حاروی 'امام ابو یوسف کے اس فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ہیں۔
ہیں۔

"عدل وظلم کی حکومت کے درمیان بھشہ سے یہ اقبیازی فرق چلا آنا ہے کہ عدل کی حکومت کانصب العین رعایا اور عوام (پبک) کی خدمت ہوتا ہے اور اس لئے عادل پاوشاہ (حکران) کاشائی خزانہ رفاہ عام اور پبک خدمات اور ان کی خوشحال کے لئے ہوتا ہے اور وہ اپنی ذات پر ضروری حاجات سے زیادہ اس میں سے صرف نہیں کرتا اور ان کی خوشحال کے لئے ہوتا ہے اور وہ اپنی ذات پر ضروری حاجات سے زیادہ اس میں حصوت کا خشاء باوشاہ اور اور نہ عوام کو فیکسوں کی کشرت سے پریشان حال بناتا ہے اس کے بر عکس جبروظلم کی حکومت کا خشاء باوشاہ اور حکومت کا اقتدار "ذاتی تعیش اور اس کا استحکام ہوتا ہے۔ اس لئے وہ نہ رعایا کے وکھ دروکی پرواہ کرتا ہے اور اس سلسلہ میں اگر کچھے ہو بھی جاتا ہے تو وہ حکومت کے مفادو مصالح ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے اور اس سلسلہ میں اگر کچھے ہو بھی جاتا ہے تو وہ حکومت کے مفادو مصالح

کے پیش نظر ضمنی ہو تاہے نیز اس حکومت میں رعایا ہیشہ شکسوں کے بوجھ سے دنی رہتی اور اس ملک کی اکثریت افلاس و غربت ہی کاشکار رہتی ہے۔"(68)

حفزت عرقبو خراج کے معالمہ میں موسس (بانی) کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس تخصیل میں عدل کے پہلو کو خاص اہمیت دی ہے اور ہم بید دیکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے اس ضمن میں متعدد آثار نقل کئے ہیں۔ انہیں اقوال میں سے حضرت عرقکا خراج پر مقرر اپ دو عاملوں کے نام بیہ قول ملتاہے۔

كيف وضعتما على الارض لعلكما كلفتما اهل عملكما مالا يطيقون؟ فقال حذيفة = لقد تركت فضلا وقال عثمان = لقد تركت الضعف ولو شئت لاخذنه (69)

"تم دونوں نے زمین پر ہالیہ کس حساب سے عائد کیا ہے؟ شاید تم نے اپنی عملد اری کے باشندوں پر انتا ہو جھ ڈال دیا جے وہ برداست نہیں کر کتے "حذیفہ" نے جواب دیا "میں نے کچھ فاضل چھو ڈریا ہے" اور عثان نے کما" میں نے دوگنا چھوڑ دیا ہے اور میں چاہتا تو اسے بھی وصول کرلیتا۔"

الم ابويوسف نے كتاب الخراج ميں حصرت عمر كايد عمل بھى نقل كياہے۔

ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يجبى العراق كل سنة مائة الف الف ثم يخرج اليه عشرة من اهل الكوفة و عشرة من اهل البصرة يشهدون اربع شهادات بالله أنه من طيب ما فيه ظلم مسلم و لا معاهد (70)

''کے عمر بن الحظاب رضی اللہ عنہ عراق ہے ہر سال دس کو ڈاوقیہ (چاندی) وصول کرتے تھے۔ پھر آپ کے پاس دس آدی کو فدے اور دس بھرہ ہے آتے اور ہر آدی خدا کی تتم کھاکر چار باریہ گوائی دیتا کہ بیر رقم پاکیزہ طریقہ ہے وصول کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ سمی مسلم یا معلو پر ظلم کرکے نہیں وصول کی گئی ہے۔'' حضرت عمر نے جب حضرت ابو ہر پرہ گو بحرین اور ہجر کا عامل بنا کر بھیجاتو وہ وہاں سے دو تھیلیاں لے کر آئے جن میں پانچ لاکھ در ہم تھے۔ انہیں دیکھ کر عمرہ نے ان سے کہا۔

ما رايت مالا مجتمعا قط اكثر من هذا فيه دعوة مظلوم او مال يتيم او ارملة (71)

" میں نے آج تک اس سے زیادہ مال یک جاشیں دیکھا اس میں کسی مظلوم کا مارا ہوا حق یا کسی بیتم اور بیوہ کا (غصب کیا ہوا) مال توشیں شامل؟" حضرت ابو ہربرہ ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے کہا۔ " نبیں خدا کی قتم ایسا ہو توسب سے برا آدمی میں ہی قرار پاؤں گاکہ سارا فائدہ تو آپ کے حصہ میں آئے اور سارا وہال میرے سرزے۔"

امام ابویوسف کا نظریہ بیہ ہے کہ اگر عوام معاثی طور پر خوش حال و مطمئن ہوں'ان پر بے جا ٹیکس عائد کرکے بختی نہ کی جائے اور ٹیکسوں کانظام عادلانہ و منصفانہ ہو تو اس سے حکومت بھی سیاسی طور پر مضبوط ہوتی ہے۔ آپ ہارون الرشید کو تھیجت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

و تقدم الى من وليت ان لا يكون عسوفا لاهل عمله و لا محتقر الهم و لا مستخفا بهم و لكن يلبس لهم جلبابا من اللين يشوبه بطرف من الشدة ولا استقصاء من غير ان يظلموا او يحملوا ما لا يجب عليهم واللين للمسلم والغلظة على الفاجر والعلل على اهل النعة و انصاف المظلوم والشدة على الظلم والعفو عن الناس فان ذلك يدعوهم الى الطاعة و ان تكون جبايته للخراج كما يرسم له و ترك الابتناع فيما يعاملهم به والمساواة بينهم في مجلسه و وجهه حتى يكون القريب والبعيد والشريف والوضيع عنده في الحق سواء (73)

"جن اوگوں کو آپ مامور کریں انہیں پہلے بی دن جنا دیں کہ انہیں اپنی عمل داری کے باشدوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے نہ ان کی تحقیرہ توجین کرنی چاہیے۔ بلکہ تھو ژی تخی اور چکی گرفت کے ساتھ مجموعی طور پر نرم خوتی ہے کام لینا چاہیے۔ رعایا پر ظلم کرنے یا ہے جابار ڈالنے ہے پر ہیز کرنا چاہیے۔ اے مسلمانوں کے ساتھ نوٹی نے کام لینا چاہیے۔ دعاوال نہ پر تاؤ مظلوم کی دادخوابی 'ظالموں پر بخی اور عام اوگوں کے ساتھ عنو و در گرز رکی پالیسی افتیار کرنی چاہیے۔ یک طریقہ اوگوں کو مطبع و فرماں بردار بنانے والا طریقہ ہے۔ ساتھ عنو و در گرز رکی پالیسی افتیار کرنی چاہیے۔ یک طریقہ اوگوں کو مطبع و فرماں بردار بنانے والا طریقہ ہے۔ خراج کی خصیل اسی ضابط کے تحت عمل میں لائی جائے جو ان والیوں کے لئے مقرر کردیا گیا ہو۔ یہ لوگ اپنی طرف سے نئے طریقے وضع کرکے رعایا کے ساتھ کوئی دو سراسلوک نہ کریں۔ والی کو چاہیے کہ اپنی مجلس میں مانے والی سلوک کرے باکہ فرد یک اور دور کے لوگ 'معزز پست دیثیت افراد 'سب بن کے معالمہ میں اس کے ساتھ مساوی سلوک کرے باکہ فرد یک اور دور کے لوگ 'معزز پست دیثیت افراد 'سب بن کے معالمہ میں اس کے ساتھ مساوی سلوک کرے باکہ فرد یک اور دور کے لوگ 'معزز پست دیثیت افراد 'سب بن کے معالمہ میں اس کے سامنے باکئل برابر ہوں۔"

الم ابو یوسف کے نزدیک فیکس کی وصولی کے لئے مار ناپیٹیا' اور تشدد کرناانسانیت کی تذلیل ہے۔ آپ کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔

و لا يضربن رجل في دراهم خراج و لا يقال على رجل فانه بلغني انهم

يقيمون اهل الخراج في الشمس و يضربونهم الضرب الشديد و يطلقون عليهم الجرار و يقيدونهم بمايمنعهم من الصلاة و هذا عظيم عندالله شنيع في الاسلام (74)

" خراج کی رقم وصول کرنے کی خاطر کسی آدمی کو مار نایا ایک ٹاٹک پر کھڑار کھنا بھی سراسر ظلم ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ افسران خراج لوگوں کو وحوب میں کھڑا رکھتے ہیں "انہیں سخت مار مارتے ہیں "ان کی گر دنوں میں گھڑے لاکا دیتے ہیں اور انہیں اس طرح پابہ زنجیر کردیتے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں ادا کر سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی بری ہے اور اسلام میں (ایس سزائیں) انہائی ناپیندیدہ ہیں۔"

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ فیکس وصول کرتے وقت کسی کی تفتیش نہ کی جائے۔ آپ نے کتاب الخراج میں حضرت زیاد بن حدر کا لیہ قول نقل کیا ہے۔

ان اول من بعث عمر بن الخطاب على العشور الى ههنا انا قال = فامرنى ان لا افتش احدا و مامر على من شئى اخذت من حساب اربعين درهما درهما من المسلمين و اخذت من اهل الذمة من عشرين واحدا و ممن لاذمة له العشر (75)

"کہ وہ پہلا آدی ہے عمرین الحظاب نے عشور کی مخصیل پر مامور کرکے یمال بھیجاتھا ہیں ہوں۔انہوں نے کما کہ
آپ نے بچھے ہدایت کی تھی کہ کسی کی تلاقی نہ لوں اور جو کچھ میرے سامنے سے گزرے اس میں سے میں
مسلمانوں سے چالیس درہم میں سے ایک درہم 'ومیوں سے ہیں درہم میں سے ایک درہم اور فیرزی افراد سے
دس درہم میں سے ایک درہم کے حماب سے وصول کیا کروں۔"

آپ ہارون الرشید کو کہتے ہیں کہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو مال رعایا ہے محصول کی صورت میں وصول کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا طرز عمل میں تھا کہ وہ اپن عمال کو عدل و انصاف کی تعلیم دیتے تھے۔

فصل سوم بیت المال کے مداخل کے بالے میں ابولوسف کامعی اشی فِکر اس فصل میں ہم بیت المال (Public Treasury) کے مختف ذرائع آمدن کے بارے میں امام ابو یوسف کے معاثی فکر کو بیان کریں گے۔

#### زكوة

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں اسلامی حکومت کے اہم ذریعہ آمدن "زکوۃ" پر بھی بحث کی ہے۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر امام ابوبوسف کی آراء معترکت احناف میں بھی ملتی ہیں۔ ان کی روشنی میں ذکوۃ کے بارے میں ابوبوسف کے معاشی فکر کو ہم درج ذیل عنوانات کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

بچہ اور دیوانہ کے مال کی ز کو ۃ

امام مالک بن انس (م 179ھ / 795ء) امام محمد بن ادریس الشافعی (م 204ھ / 820ء)' امام احمد بن حنبل (م 241ھ / 855ء) اور دیگر ائمہ کے نزدیک بچہ اور دیوانہ کے ہر قتم کے مال پر ذکوۃ ہے۔ (76) لیکن امام ابویوسف کا نظریہ میہ ہے کہ بیتیم اور مجنون کی ذکوۃ صرف کھیتی اور پھلوں میں ہوگ۔ دیگر اموال میں نہیں۔ (77)

امام ابو یوسف کی دلیل ہیہ ہے کہ زکوۃ نماز کی طرح عبادت ہے۔ جس طرح پچہ اور مجنون کو نماز معاف ہے اس طرح ان کے اموال سے زکوۃ بھی نہیں لی جائے گی۔ (78) اگر سال کے کسی جصے میں مجنون کے ہوش و ہواس درست ہو جائیں تو اس صورت کے بارے میں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ سال کے اکثر حصہ کے پیش نظراد کام کا اجراء ہو گا۔ اگر سال کا کثر حصہ بیار رہاتو زکوۃ ساقط ہوگی اور اگر اکثر حصہ صحت میں گزرا تو واجب ہوگی۔ (79)

وجوب ز کو ۃ ہے انکار کامسکلہ

الم ابويوسف فرماتے بيس كه أكر صدقد لينے والا آئے اور مالك حلف افحاكر كے كه

سائمہ (Cattle kept out at pasture) جانوروں پر سال تھمل نہیں گزرایا کے کہ ان جانوروں کی قیت کے برابر جھے پر قرض ہے یا کے کہ یہ جانور میرے نہیں ہیں تو اس کی یہ بات تشلیم کرلی جائے گی۔ کیونکہ زکو ق کی حیثیت خالص عبادت کی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے در میان معالمہ ہے۔ (80)

خيرات شده حصه كي زكوة

اگر کسی شخص نے نصاب (W hat is fixed) کے بعض حصہ کو خیرات کر دیا تو امام محمد بن الحن الشیبانی (م 189ھ / 6805) کے نزدیک اس خیرات شدہ حصہ کی ذکوۃ اس سے ساقط ہو جائے گی۔ لیکن امام ابو یوسف بیہ رائے دیتے ہیں کہ اس سے زکوۃ ساقط نہیں ہوگی بلکہ اس کو پورے مال کی زکوۃ دینی ہوگ۔وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کا بعض حصہ متعین نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رقم جو ہاتی بچی ہے اس میں واجب شدہ زکوۃ ہو' تواس طرح ادائیگی کیسے ممکن ہوگی؟(ا8)

## ز کو ہ کے مال ہے بیٹیم کی پرورش

امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ اگر ایک محض کی بیتم کی پرورش کرتا ہو وہ اس کو اپ مال سے کپڑا پہنائے اور کھانا کھلائے اور زکاو ق کی نیت کرے تو یہ جائز ہو گا۔وہ کہتے ہیں کہ زکاو ق میں واجب چیز تملیک ہے۔جب اس نے اس کو کھانا اور کپڑا سپرد کردیا اور زکاو ق کی نیت کی تو یہ ادا ہو جائے گی۔(82)

## تجارتی سامان پر ز کوة

جب ایک آدمی نے تجارت کے لئے سلمان خرید الور اس پر ایک سال گزر گیاتو اس پر ذکو ہ واجب ہوگ۔ اس کی قیت وہ ہوگ جس پر وہ سلمان خریدا گیا اگر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ لمام ابو ہوسف فرماتے ہیں اس کی قیت وہ ہوگ جس پر وہ سلمان خریدا گیا اگر در ہم (Deenar, A golden coin) یا دینار (Dirham, a coin of the value of two pence) میں سے کی ایک نفتری کے بدلے خریدا گیاتو اس کی قیت اس کے حساب سے ہوگی اور اگر نفتری کے بغیر خریدا گیاتو پھر اس صورت میں اس شہر میں غالب نفتری شار ہوگ ۔ (83)

#### زيورات كى زكوة

تجارتی مقاصد یا مال کو محفوظ کرنے کی خاطر جو زیورات بنوائے گئے ہوں ان پر تو تمام فقهاء کے نزدیک زکوۃ واجب ہے۔ البتہ وہ زیورات جو عور تیں زیب و زینت کے لئے استعمال کرتی ہیں ان کی ذکوۃ میں اختلاف ہے۔ امام مالک 'امام احد بن حنبل 'اسحاتی بن ابراہیم ابن راہویہ (م 238ء م / 852ء) اور امام شافعی کے نزدیک زیورات پر ذکوۃ نمیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عور توں کے لئے زیورات کی حیثیت وہی ہے 'جو مختلف قتم کے خوبصورت کپڑوں 'عمرہ سازو سامان اور مختلف قتم کے خوبصورت کپڑوں 'عمرہ سازو سامان اور مختلف قتم کے خوبصورت کپڑوں 'عمرہ سازو سامان اور مختلف قتم کے خوبصورت کپڑوں 'عمرہ سازو سامان اور مختلف قتم کے خوبصورت کپڑوں 'عمرہ سازو سامان اور مختلف قتم کے خوبصورت کپڑوں 'عمرہ سازو سامان اور مختلف قتم کے سامان آرائش کی ہوتی ہوں 'ان پر ذکوۃ نہیں۔

امام ابویوسف کی رائے ہے ہے کہ عور تول کے زیر استعمال زیورات پر زکوۃ ہے۔ امام ابویوسف ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف عور تول کو سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوۃ کی اوائیگی کا تھم دیا۔(85)

#### اونٹوں کی زکوۃ

امام ابوبوسف کے نزدیک اونٹول پر زکوۃ درج ذیل جدول (Shedule) کے مطابق ہے۔

| تعداد   | زكوة                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 915     | ایک بکری جس کی عمرایک سال سے کم نہ ہو                                     |
| 14 l 10 | دو بكريال                                                                 |
| 191 15  | تين بكريال                                                                |
| 241 20  | چار بحریاں                                                                |
| 35l 25  | ایک بنت مخاص العنی اونٹ کامادہ بچہ جے ایک سال پورا ہو گیا ہو              |
|         | اور دوسرے سال میں داخل ہوا ہو۔                                            |
| 45l 36  | ایک بنت لبون 'لینی اونٹ کامادہ بچہ جے دو سال پورے ہو گئے ہوں              |
|         | اور تيرے سال ميں داخل ہوا ہو-                                             |
| 60l 46  | ایک حقه ایعنی مکمل تین سال کی ایک او نثنی جوچو تص سال میں داخل ہو گئی ہو- |
| 75161   | ایک جذمه ایعنی تکمل چارسال کی او نثنی جو پانچویں سال میں داخل ہو گئی ہو-  |
| 90176   | دو ایسی او نشنیاں جو عمر کے چوشے سال میں ہوں۔                             |

اگر تعداد ایک سو بیں سے زیادہ موتو ہر پچاس پر ایک ایسی او نٹنی جو عمرکے چوتھے سال میں ہواور ہر چالیس پر ایک ایسی او نٹنی جو عمرکے تیسرے سال میں ہو۔(86)

امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ صدقہ وصول کرنے میں حساب لگاتے وقت نہ تو مختلف گلوں کو یکجاکیا جائے گانہ ایک گلہ کو مختلف گلوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور جو گلہ دو شریکوں کی ملکیت ہو اس کے صدقہ کا بار دونوں شریک برابر برداشت کریں گے۔(87)

#### گائے کی زکوۃ

امام ابوایوسف کے زویک گائے پر ز کوۃ درج ذیل جدول (Schedule) کے مطابق ہے-

| زكزة                                    | فداو   |
|-----------------------------------------|--------|
| كوكى زكوة شيں۔                          | 291 1  |
| ایک سال ہے زائد عمر کا نریا مادہ بچھڑا۔ | 391 30 |

اگر تعداد چالیس سے زیادہ ہوتو ہر تمیں پر ایک سال بھرے زیادہ عمر کا پچھڑا اور چالیس پر ایک بزی عمر کی گائے واجب ہے۔(88)

بھیڑ بکریوں کی ز کو ہ

الم ابو یوسف کے نزدیک بھیڑ بھیاں جب زیادہ ہوں تو ہر سو بھری میں سے ایک بھری واجب ہے۔(89) گھو اڑول کی زکو ق

امام ابوطیفہ اور زفربن افہذیل (م 158ھ / 775ء) کہتے ہیں کہ باہر چرنے والے گھو ژوں پر زکو ۃ واجب ہے۔ (90) لیکن امام ابوبوسف ان سے اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان گھو ژوں پر زکو ۃ واجب نہیں۔(91) آپ نے کتاب الخراج میں متعدد ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ گھو ژوں اور غلاموں پر زکو ۃ نہیں۔(92) زکو ۃ میں کیسے جانور لیے جا نمیں گے

امام ابوبوسف کی رائے ہیہ ہے کہ زکوۃ لیتے وقت وہی راسیں لی جائیں گی جن کے انگلے عیار دانت نکل آئے ہوں یا جو اس سے بھی بڑی ہوں بوڑھی' اندھی' اور کانی راسیں یا ایسی جن کی ایک آٹکھ بہت خراب ہو صدقہ میں نہیں لی جائیں گی۔

۔ یہ ان بیم بریا برا' یا ایس بھیٹریا بکری جو بچہ جننے والی ہو'گابھن ہو' یا جے دودھ کی خاطر گھر میں پال رکھا گیا ہو یا جے ان مویشیوں کے مالک نے خود کھانے کی غرض ہے کھلا کھلا کرموٹا کیا ہو اور ایس بھیٹریا بکری جو ابھی عمر کے دوسرے سال میں ہویا اس ہے بھی کم عمر کی ہو' نہیں لی جائے گی۔

و راسیں سال بھرے زیادہ عمر کی ہوں اور نہ کورہ بالا چاروں قسموں میں نہ شامل ہوں انہیں محصل صدقہ قبول کر لیا کرے گا۔

معمل صدقہ کو چن چن کرعمدہ راسیں لینے کاحق نہیں نہ وہ سب سے گھٹیا یا اوسط سے گری ہوئی راسیں لے گابلکہ
سنت کے مطابق اور اس سلسلہ میں جو آ ثار منقول ہیں ان کی روشنی میں اسے چاہیے کہ اوسط قتم کی راسیں لے۔
محصل صدقہ کو ایک علاقہ سے وصول کردہ بھیڑ بحری دو سرے علاقہ میں نہیں لے جانا چاہیے۔ بلکہ اس علاقہ کے
مستحقین میں تقسیم کردینی چاہیے۔(93)

# سال بوراہونے کی شرط

امام ابویوسف کہتے ہیں کہ اونٹوں 'گایوں' اور بھیڑ بکریوں میں سے صدقہ اس وقت وصول کیا جائے گا جبکہ ان پر پورا ایک سال گزر جائے۔ جب سال پورا ہو جائے تواس میں سے (صدقہ) وصول کرلیا جائے گا۔ (94)

مویشیول کی گنتی

مویشیوں کو شار کرنے میں چھوٹی اور بڑی راسوں اور بھیڑاور بکری کے بچوں اسب کو شامل کیا جائے گا۔ خواہ وہ اتنا چھوٹا ہو کہ چروابا اے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کرلائے۔ بشرطیکہ میہ بچہ سال پورا ہونے سے قبل پیدا ہو چکا ہو۔ جو پچے سال پورا ہونے کے بعد پیدا ہوئے ہوں ان کو اس سال کے شار میں نہیں بلکہ آئندہ سال کے شار میں شامل کیا جائے گا۔ بشرطیکہ یہ اس سال کے پورا ہونے تک باقی رہیں۔ (95)

امام ابوبوسف کے نزدیک صدقہ کاحساب لگانے میں بھیڑوں اور بکریوں کی حیثیت کیساں ہے۔ (96)

## نصاب مکمل ہونے کی تشریح

آگر مالک کے پاس بچے اور بڑی راسیں ملاکر کل چالیس راسیں ہوں اور ان پر پوراسال گزر چکا ہو تو امام ابو حنیفہ کی رائے سے کہ ان میں سے کچھ بھی واجب نہیں لیکن امام ابو یوسف سے رائے دیتے ہیں کہ محصل صدقہ کو ان میں سے ایک راس لے لینی چاہیے۔

' بچیزوں اور اونٹ کے بیک سالہ بچوں کے سلسلہ میں بھی جو دودھ چھوڑ پچکے ہوں' امام ابویوسف اور امام ابوحنیفہ' دونوں کی رائے میں میں فرق ہے۔

اگر مالک کے پاس پختہ عمر کو پہنچی ہوئی بھیٹر یا بھری ایک ہو' اور اس کے علاوہ چھوٹی بڑی سب راسیں ملا کر انتالیس (39) اور ہوں اور ان پر پوراسال گزر جائے تو ان میں ہے ایک پختہ عمروالی بھیٹریا بکری واجب ہوگی۔ اسی اصول کا اطلاق او نٹوں اور گائے بیلوں پر بھی ہو گا۔ (97)

تخفيف كاطريقه

اگر پوری عمروالی بھیٹریا بکری سال پورا ہونے کے بعد مرجائے توامام ابو حنیفہ کے قول کی روہے مویشیوں کے اس گلہ میں پچھ نہیں واجب ہو گالیکن امام ابوبوسف کہتے ہیں کہ اس ناقص گلہ پر پورے گلہ کی ذکوۃ کا 40 / 39 حصہ واجب ہوگا۔

. اگر سال بورا ہونے پر گلہ کے مالک کے پاس چالیس گائیں ہوں لیکن محصل ذکوۃ کے آنے ہے قبل ان میں سے ہیں مرجائیں توبقیہ گاہوں میں سے پوری عمر کی ایک راس کانصف واجب ہوگا۔ اگر اس سے کم گائیں مری ہوں تو ذکو ۃ بھی ای حساب سے کم کی جائے گی۔ چالیس میں سے ایک تمائی گائیں مرجائیں تو ہزی راس کا 3 / 2 واجب رہ جائے گا۔ اور جو تھائی مرگئی ہوں تو ایک پوری عمر کی راس کا 4 / 3 واجب ہوگا۔ (98)

پوری عمر کی راس کاجتنا بھی حصہ واجب ہو'اے محصل صدقہ ایک پورے بچھڑے کے برابر نہیں قرار دے سکتا۔ ۷۷)

امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس اصول کا اطلاق اونٹوں پر بھی ہو گاآگر مالک کے پاس پیجیس اونٹ ہوں اور سال پورا ہو جائے تو اونٹ کا ایک ایسا بچہ واجب ہو گاجو عمر کے دو سرے سال ہیں ہو۔ اب اگر ایک اونٹ کے سوایہ سارے اونٹ مرجا کیں تو اس ایک میں سے سال بھرسے زیادہ عمر کے بچہ کا 25/1 واجب ہو گا۔ اگر ہیں مرگئے ہوں اور پانچ باتی ہوں تو اس وقت ان اونٹوں کے مالک سے بچھ بھی نہیں وصول کیا جائے گا۔ بلکہ ان اونٹوں میں محصل صدقتہ کا 1/5 بچہ اونٹ باتی سمجما جائے گا۔ (100)

مالک کے پاس پچاس گائیں ہوں اور اس میں پوری عمر کی راس صرف ایک ہوتو تمیں ہے ذیادہ پر 'چالیس تک صرف ایک ہوتو تمیں ہو نیادہ پر 'چالیس تک صرف ایک ایسا بچیڑا واجب ہوتا ہے جو عمر کے پہلے سال میں ہو۔ جب تعداد چالیس ہوجائے تو اس میں ایک پوری عمر کی گائے واجب گائے واجب ہوتی ہے۔ اور چالیس ہے ذائد پر جب تک کہ تعداد ساتھ نہ ہوجائے 'وبی ایک پوری عمر کی گائے واجب ہے۔ تعداد ساتھ ہوجائے تو پوری عمر کی آیک گائے اور آیک ہے۔ تعداد ساتھ ہوجائے تو پوری عمر کی آیک گائے اور آیک بچیڑا واجب ہوگا۔ جب گایوں کی تعداد اس ہے بہت زیادہ ہوتو جرچالیس پر آیک پوری عمر کی گائے اور ہر تمیں پر آیک نر بچیڑا جو عمر کے دو سرے سال میں ہو یا آیک گائے جو عمر کے دو سرے سال میں ہو واجب ہے۔ (101)

مالک کے پاس سال پورا ہونے پر پچاس گائیں رہی ہوں اور اس کے بعد ان میں ہے وس مرجائیں تو ان گاہوں میں اس کے بعد ان میں ہے وس مرجائیں تو ان گاہوں میں ہے 'حب سابق' پوری عمر کی ایک گائے واجب ہوگی کیونکہ اتنی تعداد باقی رہ گئی ہے جس پر کہ ایک پوری عمر کی گائے واجب ہوگا کیونکہ واجب ہوگا کیونکہ جتنی گاہوں میں ایک پوری عمر کی گائے کا 1/4 واجب ہوگا کیونکہ جتنی گاہوں میں ایک پوری عمر کی گائے واجب ہوتی ہے ' یعنی چالیس۔ اس میں سے 1/4 جاتی رہیں' النذا پوری عمر کی ایک راس کا 1/4 جاتی رہیں' النذا پوری عمر کی ایک راس کا 1/4 راساقط ہو جائے گا۔ (102)

ہو توایک چوتے سال والی او نٹنی کو چھیالیس حصوں میں تقسیم کرکے میہ حساب لگایا جائے گاکہ جتنے اونٹ زندہ نچے ہیں ان کا حصہ ان حصوں میں سے کتنا ہو تا ہے۔ اور ای حساب سے مالک پر ان اونٹوں کی ذکوۃ واجب ہوگی (ایمنی باتی ماندہ اونٹوں کی تعداد ضرب 1/46 اونٹنی)

ای اصول کا اطلاق بھیڑوں اور بکریوں پر بھی ہوگا۔ مالک کے پاس ایک سو بیس راسیں ہوں تو ان بیس ہے ایک راس واجب ہوگی کیونکہ بھیڑ بکریوں کی تعداوجب تک چالیس نہ ہو ان بیس کچھ نہیں واجب ہوگا۔ اور چالیس ہو جانے کے بعد ایک سو بیس کی تعداو تک ایک بی بھیڑیا بکری واجب ہوتی ہے۔ اب اگر ان ایک سو بیس بیس سے بیس 'یا چالیس یا اس راسیں ہلاک ہو جاتی ہیں تو بھی باتی چالیس میں ایک راس واجب ہوگی کیونکہ اتن تعداد باتی تحداد باتی گئے ہم جس پر صدقہ واجب ہوگی کے نکہ اتن تعداد باتی گئے ہم جس پر صدقہ واجب ہے۔ لیکن اگر ان بیس سے سو مرجا کیں اور بیس بی رہیں تو ان بیس صرف 1/2 راس واجب ہوگی۔ یعنی چالیس پر جو واجب ہو تا ہے اس کا نصف۔ تخفیف بیس اس تعداد کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے گاجو چالیس سے زیادہ رہی ہو بلکہ اس کی کے حمایہ سے تخفیف کی جائے گی جو چالیس سے نیادہ رہی ہو بلکہ اس کی

اگر سال پورا ہونے پر ایک سواکیس راسیں ہوں تو ان میں ہے دو راسیں واجب ہوں گی۔ اب اگر محصل صدقہ

کے آنے سے پہلے ان میں سے پچھ راسیں ہلاک ہو جاتی ہیں تو ای حساب سے صدقہ میں تخفیف کردی جائے گی۔ 1/6

تعداد ہلاک ہو جاتی ہے تو دو راستوں کا 1/6 (یعن 1/3 راس) ساقط ہو جائے گی۔ اس طرح اگر 1/5 تعداد ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ اگر ان ایک سوائیس میں سے صرف دو بریاں یا بھیٹریں جاتی ہوئی ہیں تو مالک پر دو راسوں کا 1/5 میں سوائیس حصوں میں سے ایک سوائیس جھے (یعن 2 × 119) راسیں واجب ہیں۔ اس سے ایک سوائیس جھے (یعن 2 × 119) راسیں واجب ہیں۔ اس سے ایک سوائیس جھے (یعن 2 × 119) راسیں واجب ہیں۔ اس سے ایک سوائیس جھے (یعن 2 × 119) راسیں واجب ہیں۔

#### مصارف ز کو ة

امام ابویوسف نے مصارف زکوۃ کے طعمن میں بھی اجتماد کیاہے چنانچیہ کتاب الخراج میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کا حوالہ دینے کے بعد اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔

آپ کے نزدیک سب سے پہلے اس رقم سے عاملین زکو ق کی تخواہیں دی جائیں گ۔(104) آپ فرماتے ہیں کہ اس مدیر خرج ہونے والی رقم نے کو ق میں وصول ہونے والے مال کے 1/8 حصہ سے کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی۔ ان کا نظریہ سے کہ عاملین کو اتنی تنخواہ دینی چاہیے جس سے وہ متوسط معیار زندگی (Middle quality of life) کے لوازمات یورے کر سکیں۔(105)

عاملین کا حصہ نکالنے کے بعد وہ ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لئے ضرور قرار دیتے ہیں۔ (106) آپ کے نزدیک

فقيراور مسكين كيسال بين- (107) ابوعبدالله محد بن عمرالرازی (م 606ھ / 1209ء)"التفسير الكبير" بين لكھتے بين-

لا فرق بين الفقراء و المساكين والله تعالى و صفهم بهذين الوصفين والمقصود شنى واحدو هو قول ابى يوسف (108)

"فقراء اور مساکین کے مابین کوئی فرق شیں اور اللہ تعالی نے ان دو الفائل ہے ایک ہی دصف بیان کیا ہے اور اس سے مقصود ایک ہی چیزہے اور بیہ قول (اہام) ابو پوسف کا ہے۔"

ان کا نظریہ یہ ہے کہ تندرست و توانا فقیر کو زکوۃ دینا جائز ہے۔(109)

غنی کی حد کے بارے میں مختلف ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر ایک شخص کسی چیز کامالک ہوجو نقذی تو نہ ہو لیکن اس سے اس کی ضرورت بچرری ہو رہی ہو مثلاً ضرورت کے مطابق روزی یا مکان وغیرہ کا کرایہ تو امام احمر' امام شافعی' امام مالک اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک اسے زکوۃ دینا ناجائز ہے۔ لیکن امام ابوبوسف کا نظریہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو زکوۃ دینا غیرمناسب ہے البتہ اگر دے دی جائے توادا ہو جائے گی کیونکہ وہ ہمرحال غنی نہیں ہے۔ (110)

امام ابویوسف حضرت عمر کی رائے ہے اتفاق کرتے ہوئے "مولفتہ القلوب" کی مد (item) کو ساقط کرتے ہیں۔

(111) ان کے نزدیک غاری (Debtors) وہ لوگ ہیں جو اپنے قرضے اوا کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ (112) وہ کتے ہیں کہ ایک حصہ گردنوں کو چھڑانے کے لئے ہو گا اور اسی حصہ ہیں ہے ایسے لوگوں کو دیا جائے گاجن کا کوئی آدی غلام ہویا ان کے باپ 'بھائی' بسن' مال 'بیٹی' بیوی' واوا' وادی' بچپا' بچی ' مامول' ممانی اور ان جیسے دو سرے قربی اعزاکی کی ملکت ہوں۔ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی ماکہ وہ ان رشتہ داروں کو خرید کر آزاد کر سکیس۔ اس حصہ ہیں ہے مکاتب غلاموں کی بھی مدد کی جائے گی ماکہ وہ ان رشتہ داروں کو خرید کر آزاد کر سکیس۔ اس حصہ ہیں ہے مکاتب غلاموں کی بھی مدد کی جائے گی۔ (113) وہ کہتے ہیں کہ آیک حصہ غریب الوطن بے سمار امسافروں کے لئے ہوگا۔ (113) امام ابو ہوسف کے نزدیک " فی سمبیل اللہ " سے مرادوہ مجاہدین ہیں جن کے پاس جنگ کا سازو سامان نہ ہو۔ (115) ابو کر حمد بن احمد السر خی (م 483 ھ / 1000ء) نے " المبسوط" میں لکھا ہے۔

"و في سبيل الله فهم فقراء الغزاة هكذا قال ابويوسف... و ابويوسف رحمه الله تعالى يقول الطاعات كلها في سبيل الله تعالى و لكن عند اطلاق هذا اللفظ المقصود بهم الغزاة عند الناس و لا يصرف الى الاغنياء من الغزاة عندنا-(116)

"اور "فی سیل الله" ے مراد محتاج غازی ہیں۔ یمی رائے (امام) ابوبوسف کی ہے .... اور ابوبوسف رحمت الله تعالی فرماتے ہیں کہ نیکی کے سارے کام اگرچہ سیس الله تعالی میں داخل ہیں لیکن سید لفظ جب مطلق ہو تو اوگوں (یعنی اہل علم) کے نزدیک اس سے مقصود غازی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک (زکومی) ان غازیوں پر خرج نہیں کی جا عتی جو اغذیاء ہوں۔"

امام ابویوسف کے زویک زکوۃ کی رقم میں سے سراکوں کی مرمت بھی کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ کتاب الخراج میں جب وہ مصارف زکوۃ (Expendituresof Zakat) پر گفتگو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں۔

وسهم في اصلاح طرق المسلمين (117)

"اور ایک حصہ مسلمانوں کی سڑکوں کی مرمت کے لئے رکھاجائے گا۔"

امام ابوبوسف حاکم کویہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ فقراء اور مساکین کا حصہ نکالنے کے بعد زکوۃ کی بقیہ رقم کو کسی ایک مصرف(Use) پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ (118)

نقراء اور مساکین کے حصہ کے بارے میں وہ بیہ شرط عائد کرتے ہیں کہ اے ای شراور آبادی کے باشندوں میں تقسیم کرناچاہیے 'جمال سے زکوۃ وصول کی گئی ہے۔

وہاں ے لے جاکردو سرے شہر کے مستحقین (Deserving Persons) میں تقسیم نہ کی جائے-(119)

امام ابویوسف کا نظریہ یہ ہے کہ زکوۃ کی رقم ہے مصارف حکمرانی (Cost of Government) نہیں پورے کئے جائے ہیں جو زکوۃ وعشر کی تخصیل اور تقسیم کاذمہ دار ہو۔ دیگر حکموں کے طاخ بین جو زکوۃ وعشر کی تخصیل اور تقسیم کاذمہ دار ہو۔ دیگر حکموں کے طاز بین کو اس مدے تخواہیں نہیں دی جاسکتیں۔ چنانچہ امام ابویوسف فرماتے ہیں۔

و لا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا الا والى الصدقة فانه يجرى عليه منهاكما قال الله تبارك و تعالى (والعاملين عليها)(120)

"اور تخصیل صدقد پر مامور والی کے علاوہ دو سمرے والیوں اور قامنیوں کے مشاہرے صد قات کی دے شیں ویئے جا کیں گے۔ البتہ صدقد کے والی کامشاہرہ اس دے ویا جائے گا۔ جیساکہ اللہ تبارک وتعالی نے (مصارف زکو ق کی آیت میں) والعاملین علیما' فرماکر صراحت کردی۔"

بنوہاشم کو ز کو ۃ کی ادائیگی کامسکلہ

بنوہاشم کو زکوۃ کی ادائیگل کے ضمن میں امام ابو یوسف نے درج ذیل مسائل میں دیگر ائمہ سے اختلاف کیا ہے۔ (۱) کیا بنوہاشم کو زکوۃ دی جاسکتی ہے یا نہیں؟

(ب) كيابنوہا أم كے لئے صرف فرض صدقه (زكوه) كاليناناجائز ، يا نفلى صدقه لينائجي ناجائز ،

(ج) کیاہاشمی کوصد قات وصول کرنے پر مقرر کیاجاسکتاہے؟

ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوي (م 321ھ / 933ء) نے ابوبوسف کے امال سے نقل کیا ہے کہ امام ابوحنیف کے

نزدیک نظام خمس نہ ہونے کی صورت میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوۃ دینادرست ہوگا۔(121) بعض احناف 'شوافع اور حنابلہ کے نزدیک بنوہاشم کے لئے نفلی صدقہ لینا جائز ہے۔(122)

بعض اہل علم کے نزدیک ہاشمی کو صد قات کی وصولی پر مقرر کیا جاسکتاہے ان کی دلیل میہ ہے کہ اگر اغذیاء کو یہ فرایشہ سونپا جاسکتا ہے۔ حالا نکہ ان کو صدقہ لینا بھی حرام ہے تو قیاس کی روہے بنوہاشم کے لئے بھی صد قات کی تخصیل پر مقرر کرنا جائز ہونا چاہیے۔(123)

امام ابویوسف کہتے ہیں کہ بنوہاشم کے لئے ذکوۃ اور نفلی صدقہ دنوں ناجائز ہیں۔(124)وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ زکوۃ کو حدیث میں لوگوں کی میل کما گیاہے اور حدیث میں صدقہ کالفظ استعمال ہواہے اس لئے فرض زکوۃ کی طرح نفلی صدقہ لینا بھی حرام ہے۔

ای طرح امام ابویوسف ہاشمی کو تخصیل زکوۃ کی ذمہ داری سونپنا بھی ناجائز سیجھتے ہیں۔ (125) ابو جعفرا لطحادی اپنی کتاب" شرح معانی الافار" میں رقم طراز ہیں۔

و قد كان ابو يوسف يكره لبنى هاشم ان يعملوا على الصدقة اذا كانت جعالتهم منها قال لان الصدقة تخرج من مال المتصدق الى الاصناف التى سماها الله تعالى فيملك المصدق بعضها و هى لا تحل له (126)

"اور تحقیق ابویوسف بنو ہاشم کے لئے زکوۃ کی طازمت ناپند کرتے تھے۔اس صورت میں کہ ان کو تخواہ بھی اس مد تحقیق ابویوسف بنو ہاشم کے لئے زکوۃ کی طازمت ناپند کرتے تھے۔اس صورت میں کہ ان امناف کی اس مدت خیرات کرنے والے کے مال سے ذکل کر ان امناف کی طرف خطل ہو جاتا ہے جن کے نام اللہ تعالی نے (اپنی کتاب میں) کنوائے ہیں۔ پس جس کو صدقہ ویا کیاوہ اس کا مالک ہو گاطانا نکہ وہ اس کے لئے طال تمیں ہے۔"

امام ابو یوسف نے حضرت ابورافع کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی مخزوم کے عامل کے ساتھ جانے کی اجازت ما تکی تھی۔ اور آپ نے انہیں اس کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا۔

(127)

الم ابویو سف کہتے ہیں کہ بنوہاشم آپس میں ایک دو سرے کی زکوۃ لے سکتے ہیں۔(128) و عن ابسی یوسف' یحل من بعضهم لبعض لا من غیر هم(129)

کیابیوی شوہر کوز کو ہ دے سکتی ہے

الم ابوطیفہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شوہراپے مال کی زکوۃ بیوی کو نہیں دے سکتااس طرح عورت کے لئے بھی

جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو زکوۃ دے۔(130)

امام ابویوسف کا نظریہ سے کہ عورت اپنے مال کی زکوۃ کا کچھ حصہ اپنے شو ہر کو دے سکتی ہے۔(131)

امام ابوبوسف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادے استدلال کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود (م 32ھ / 655ء) کی بیوی کے استفسار پر فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے شوہر کو صدقہ دوگی تو تمہارے لئے دواجر ہیں۔ایک اجر قرابت اور ایک اجر صدقہ۔(132)

ز کو ۃ کی ادائیگی کا ایک مسئلہ

اگر کسی نے ایک شخص کو زکوۃ کامستحق سمجھ کر زکوۃ دے دی پھراس کو معلوم ہوا کہ لینے والا دولتند تھایا وہ اس کا بیٹا تھاتو اس صورت میں امام ابو عنیفہ اور امام محمد کے نزدیک زکوۃ ادا ہو گئی۔اور اس نے اپنی ذمہ داری پوری کردی۔

امام ابو یوسف ان دونوں ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کی رائے سے کہ اسطرح اواکرنے سے وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی غلطی بیٹنی طور پر ظاہر ہو چکی ہے۔

امام ابویوسف کہتے ہیں' اس کی مثال اس طرح ہی ہے جیسے کوئی لاعلمی میں نجس پانی سے وضو کرے یا ناپاک کپڑے بہن کرنماز پڑھے۔بعد میں علم ہو جانے پر اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔

ای طرح اگر ایک قاضی اپنے رائے اور اجتمادے فیصلہ کرے۔ بعد ازاں اے اس کے خلاف نص شرعی کاعلم ہو جائے تواے اپنے فیصلہ سے رجوع کرنا ہو گا۔ (133)

## امام ابوبوسف کی طرف منسوب ایک حیلیه اور اس کا تحقیقی جائزه

یمال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس حیلہ کا تحقیق جائزہ پیش کریں جو ذکوۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لئے امام ابویوسف کی طرف منسوب کیاجا تاہے ماکہ اس ضمن میں امام ابویوسف کااصل فکر واضح ہوسکے۔

حیلہ کی صورت سے کہ حوالان حول (سال گزرنے) (Completion of a year) سے پچھ وقت پہلے تھو ڑا سامال صدقہ کر دیا جائے ماکہ نصاب (What is fixed) سے کم رہ جائے۔ اور زکو ق کی ادائیگی نہ کرنی پڑے۔ بعض فقہاء اور ائمہ دین نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف اس حیلہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام سرخی اپنی کتاب المبسوط میں لکھتے ہیں۔

و استدل ابو يوسف رحمه الله على ذلك فى الامالى قال ارايت لوكان لرجل مائتا درهم فلماكان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم منهاكان هذا مكروها و انما تصدق بالدرهم حتى يتم الحول و ليس فى ملكه نصاب فلا يلزمه الزكاة و لا احد يقول بان هذا يكون مكروها او يكون هو فيه آثما(134)

"اور ابو یوسف نے امالی میں اس کی دلیل پیش کی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھنے تو اگر کمی شخص کے پاس دو سو در ہم مون دب سال گزرنے میں ایک دن باتی ہو تو وہ ایک در ہم صدقہ کر دے تو کیا میہ کردہ ہو گا؟ حالا نکہ اس نے مرف ایک در ہم صدقہ کیا ہے جس کا نتیجہ سے ہو گا کہ جب سال پورا ہو گا تو وہ نصاب کا مالک نہ رہے گا۔ لاز ا و کو قا فرض نہ ہوگا۔ کوئی شخص اس بارے میں سے ضمی کمہ سکتا کہ سے کردہ ہے یا وہ ایسا کرنے سے گنگار ہوگا۔

زین العابدین بن ابراہیم 'ابن نجیم (970ھ / 1562ء) نے اپنی کتاب "الاشباہ والنظائر" میں امام ابویوسف سے اسقاط زکوۃ کاای قتم کا ایک حیلہ نقل کیا ہے۔(135) ابوالعباس احم 'ابن تیمیہ نے "القواعدالنورانیۃ الفقھیۃ" میں بیان کیا ہے کہ ابوطیفہ زکوۃ کو ساقط کرنے کی غرض سے حیلہ سازی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ البتہ امام محمد الفقھیۃ" میں بیان کیا ہویوسف ہر کے نزدیک مکرہ نہیں ہے۔(136) امام غزالی کے بیان کے مطابق قاضی ابویوسف ہر سال اپنا تمام مال ہوی کے نام ہر کردیتے اور وہ انقتام حول (End of year) سے پہلے ان کے نام واپس کردیتی۔ اس طرح زکوۃ ساقط سمجھ لی جاتی اور اس پر طرہ ہے کہ جب امام ابوطیفہ کے سامنے یہ واقعہ نقل کیا گیا تو انہوں نے ابویوسف کی تحریف کی اور فرمایا۔ "ذلک من فقھہ" (یہ ابویوسف کی کمال نقابت سے ہے)۔

امام غزالی بیہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ جمع دنیا کے لئے تو بیہ بہت اچھی فقاہت بھی' کین آ خرت میں اس سے بڑوہ کر کوئی چیز نقصان پنچانے والی نہیں ہو سکتی۔ اور میں وہ علم ہے جو نافع ہونے کی جگہ ضار و مملک ہے۔ (137)

الامالی کی اس مشکوک روایت کو بنیاد بناکر' امام ابو یوسف ایسی علم و عمل ہے مزین شخصیت کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کرنا' دراصل انہیں ان کے اصل مقام و مرتبہ ہے محروم کرنے کی ایک سعی لاحاصل ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ اس قتم کا حیلہ بعد کے کسی نام نماو فقیعہ کی ذہنی اختراع ہے۔ اس نے اپنی اس باطل سوچ کو قبول عام دینے کے لئے' امام ابو یوسف کی طرف منسوب کردیا ہے۔

آپ کے معاثی فکر کو سیجھنے کے لئے ہمارے پاس متند ترین ذریعہ ان کی اپنی تصنیف "کتاب الخراج" ہے سب
سے پہلے ہم کتاب الخراج کامطالعہ کریں گے۔ اگر اس کتاب میں جس کی نسبت امام ابو یوسف کی طرف کسی شک و شبہہ
سے بالا تر ہے "ہمیں راہنمائی نہ ملے تو تب ہی حقیقت کی تلاش کے لئے ہم دیگر کتب فقہ کی ورق گر دانی کریں گے۔
امام ابو یوسف نے "کتاب الخراج" میں بوے واضح انداز میں اس قتم کے حیلہ کی مختی سے تردید کی ہے۔ وہ مالکان

#### مویشی کو اسقاط زکو ہ کے انقال ملک سے منع کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لا يحل لرجل يومن بالله واليوم الاخر منع الصدقة ولا اخراجها من ملكه الى ملك جماعة غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بان يصير لكل واحد منهم من الابل والبقر والغنم ما لا يجب فيه الصدقة و لا يحتال في ابطال الصدقة بوجه و لا سبب (138)

"الله اور يوم آخر پر ايمان رکھنے والے کمی فرد کے لئے ذکو ہی اوائیگل سے گریز جائز نہیں۔ یہ بھی جائز نہیں کہ قابل زکو ہی مائز نہیں کہ قابل زکو ہی مائو نہیں ہو جائے۔ اور ہرایک فرد کے باس اونٹوں گاہوں محقوق ہو جائے۔ اور ہرایک فرد کے باس اونٹوں گاہوں اور بھیڑ بحریوں کی الی تعداد جمع ہو جائے جن پر صدقہ واجب نہیں ہو تا اور اس طرح اس مال پر سے ذکو ہ ساقط ہو جائے۔ کمی طریقہ سے اور کوئی وجہ پیدا کرکے بھی کمی مال کی ذکو ہ کو ساقط کرنے کی ترکیب نہیں کرنا جاہے۔"

امام ابوبوسف کے اس بیان ہے 'ان کے نظریہ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اور کسی قتم کے شک و شبہہ کی گنجائش باتی نہیں رہتی۔

ابوالفضل احمد بن علی 'ابن حجرا لعسقلانی (م 852ھ / 1449ء) کی رائے میہ ہے کہ اگر اسقاط زکوۃ کے اس حیلہ کی نسبت ابوبوسف کی طرف درست ہے تو پھر تحقیقی بات میہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اس فتویٰ سے رجوع کرلیا تھا۔ ان کے الفاظ میہ ہیں۔

> و الا شبه ان یکون ابو یوسف رجع عن ذلک (139) "اور اناب یے که ابویوسف نے اس (حیاد اسقاط زکوة کے فتوی) سے رجوع کر لیا تھا۔"

محمین احمد ابوز بره (م 1394ه / 1972ء) نے بھی اپنی کتاب "ابوحنیفة حیاته و عصره .... آراوه و فقهه" میں ابویوسف کی طرف منوب حیلہ اسقاط زکوۃ کی اس روایت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ وہ تکھتے یں۔

و انى اتر دد كل التر دد فى قبول رواية الامالى عن ابى يوسف رحمه الله ... و الامالى ليست فى قوة ظاهر الرواية وليست من كتب الدرجة الاولى التى لا يشك فى نسبة ما فيها الى ابى يوسف رضى الله عنه و نستبعد كل الاستبعاد ان يكون ابو يوسف ممن يتحايل لمنع وجوب عبادة من العبادات (140)

"جھے ابویوسف سے الامالی کی روایت قبول کرنے میں شک ہے ... اور الامالی ظاہرالر وایہ جیسی متند نہیں۔ اور نہ بی متند نہیں۔ اور نہ بی میں ابویوسف کے اقوال کو بغیر کمی شک و شہر کے نقل کیا ہے۔ بی اول درجہ کی ان کتب میں شار ہوتی ہیں جن میں ابویوسف کے اقوال کو بغیر کمی شک و شہر کے نقل کیا گیا ہے۔ بید بات بعید ہے کہ ابویوسف ایک ایسا حیلہ وضع کریں کہ جس سے عبادات میں سے ایک عبادت واجب ہونے کی ممانعت ہو۔ "

احمد بن خیرالدین 'ابو الکلام آزاد (م 1377ھ / 1958ء) نے اس ضمن میں بڑی فیصلہ کن بات کمی ہے۔ منقولہ حیلہ پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"حضرت قاضی ابویوسف اور امام ابوحنیفه کامقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ ایسے مشرات و شائع کا ان کی نسبت وہم بھی کیا جاسکے۔ یہ سارے حلے بعد کے فقہائے حیل و علائے وجل و فساد کے تراشے ہوئے ہیں اور یقیناً انہوں نے ہی اپنی بیناعت رویہ کے رواج دینے کے لئے ان کو ائم کہ سلف و فقہائے اسمار کے نام سے مضوب کردیا۔" (141)

#### عشر

زمین کی پیدادار کی زکوۃ کو عشر کہتے ہیں۔ عشر کے لفظی معنی ہیں دسوال حصہ۔ چو نکہ اس کی شرح ہالعموم کل پیدادار کا عشر (دسوال حصہ 1/10) اور بعض صورتوں میں نصف العشر (بیبواں حصہ 1/20) مقرر ہے۔ اس لئے زکوۃ کی اس قتم پر عشر کااطلاق ہو تاہے۔

الم ابوبوسف نے عشر کے درج ذیل مسائل میں دیگر ائمہ سے اختلاف کیا ہے۔

(ا) عشرس منم كى پيدادارى ي

(ب) عشر کانصاب کیا ہے اور مختلف متم کے اناج سبزیوں اور پھلوں کو اکٹھاکر کے ایک نصاب بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟

(ج) پیداداری اخراجات عشر کی ادائیگی سے قبل منها کئے جائیں گے یا نمیں؟

(د) اگرزمن شیک (on rent) پردی گئ ہے تو عشرصاحب زمین پر ہو گایا شیک دار پر۔

(ر) ہماوں کاعشربذراجہ خرص جائزے یا نہیں؟

(ز) عشر کی ادائیگی کاوقت۔

(۱) عشر کس قتم کی پیداوار پرہے؟

امام ابو صنیفہ کے نزدیک ہر قتم کی پیداوار پر عشرواجب ہے۔ (142) ان کا استدال قرآن علیم کی اس آیت ہے

-4

وَمِمَّا أَخْرَ جَنَا لَكُمُ مِنَ الأَرْضِ (143) "اوراس مِس سے جوہم نے تمہارے لئے زمین سے تکال ہیں۔"

امام ابوبوسف صرف اس بداوار پر عشر کے قائل ہیں جودو شرطی پوری کرتی ہو۔

(۱) لوگ اس پیدادار کو ذخیرہ کرکے رکھ سکیں۔ ل**نذاالی سزیا**ں جن کو ذخیرہ کرکے نہ رکھا جاسکے مثلاً کھیرا <sup>4</sup>کرد ' بینگن' گاجر وغیرہ اور تربو ذیرِ عشر نہیں۔

(ب) پیانے سے ناپ تول سکیں مشلاً گندم' جو' مکئ ' چاول' دو سرے غلے' پٹ سن ' بادام' چلفوزہ ' اخروث' بستہ' زعفران ' زینون ' بیاز 'کسن اور اس قتم کی دو سری چیزیں۔(144)

## (ب) عشر کانصاب کیاہے؟

امام ابوصنیفہ کے نزدیک کھیتوں کی پیداوار کاکوئی نصاب نہیں۔ پیداوار تھوڑی ہویا زیادہ عشرواجب ہوگا۔ (145) امام ابوبوسف کی رائے میہ ہے کہ اگر عشری زمین کی پیداوار پانچ وسق (تقریباً 948 کلوگرام) تک ہو جائے تو عشر واجب ہو گا۔ اس سے کم پیداوار پر نہیں۔ آپ کے نزدیک مختلف قتم کے اناجوں اور پھلوں کو اکٹھا کرکے ایک نصاب بنایا جاسکتا ہے۔ (146)

## (ج) پیداواری اخراجات عشری ادائیگی سے قبل منہا کئے جائینگے یا نہیں؟

امام ابویوسف کے نزدیک عشر کل پیداوار کاوصول کیاجائے گااور عشر اداکرنے کے بعد باتی پیداوارے ہل 'ئیل'
سیخائی' گرانی وغیرہ کے مصارف (Expenditures) اوا کئے جائیں گے۔ عشر کی ادائیگی ہے قبل پیداواری
اخراجات نہیں اکالے جائے۔ ان کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ محنت اور زیادہ اخراجات والی
پیداوار پر 1/20 اور کم محنت اور معمولی افراجات ہے ہونے والی پیداوار پر 1/10 بطور عشر واجب کر کے پہلے ہی ہے
اخراجات اور محنت کی رعایت فرمادی ہے اب مزید کی بیشی کرنا شریعت میں اپنی رائے کو دخل دینا ہے۔ امام ابو یوسف "
کتاب الخراج" میں فرماتے ہیں۔

و لا نحسب منه اجرة العمال و لا نفقة البقر (147) "اور ( عشر كا حماب لكانے سے پہلے) اس میں سے محت كاروں كى اجرت يا تيل پر آنے والا خرچہ نميں وضع كيا جائے گا۔"

# ٹھیکہ بر دی گئی زمین کامسکلہ

اگر زمین ٹھیکہ پر دی گئی ہو تو اس صورت میں امام ابو یوسف کے نز دیک عشر کاشتکار پر واجب ہو گا۔ ان کی دلیل بیہ ے کہ عشر پیداوار پر لیا جاتا ہے۔ اور پیداوار کاشٹکار کی ہوتی ہے 'اس لئے وہی اس کی ادائیگی کاذمہ دار ہو گا۔(148) مزارعت کی صورت میں عشر کس پرہے؟

اگر زمین بٹائی پر دی گئی ہو اور نیج (Seed) کی فراہمی عالی (W orker) کے ذمہ ہو تو امام ابو یوسف کے نزدیک عشر مالک زمین (Land owner) اور عامل دونوں کے ذمہ ہو گا۔ محد امین 'ابن عابدین (م 1252ھ / 1836ء) لکھتے

ان العشر عند الامام على رب الارض مطلقا و عندهما كذالك لو بهر منه و لو من العامل فعليهما والفتوى على قولهما (149)

"الم (ابو حفیہ) کے نزدیک نج خواہ رب الارض کی جانب ہے ہویا عامل کی جانب ہے بسروو صورت عشر رب الارض پر ہو گا۔ صاحین فرماتے ہیں اگر پیج رب الارض کی جانب ہے ہو تو متلہ ایسا ہی ہے لیکن اگر عامل کی جانب ے ہے تو پھردونوں پر ہے اور صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے۔"

راقم الحروف كاخيال ميہ ہے كہ مزارعت كى صورت ميں عشركى ادائيگى كے بارے ميں ابن عابدين نے ' امام ابو حذیفہ کی جانب جو رائے منسوب کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ اس لئے کہ امام ابو حنیفہ تو عقد مزارعت کو سرے ہے ہی باطل (void) کہتے ہیں۔(150) اور اس صورت میں عشر کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ علاء الدین ابو بکرالکاسانی (م 587ھ / 1191ء) نے بدائع السنائع جلد دوم میں یمی رائے اختیار کی ہے۔(151)

عشر کب واجب ہو تاہے؟

الم ابوصنیفہ 'اور امام زفر کی رائے میہ ہے کہ جب فصل پر پھل ظاہر ہو جائے اور اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو' اس وقت عشرواجب موجاتا ہے۔ امام ابوابوسف فرماتے ہیں کہ عشر کھیتی کٹنے کے وقت واجب موتا ہے۔ (152) آپ نے قرآن تھیم کی اس آیت ہے استدلال کیاہے۔ كُلُوا مِنْ ثُمَرَ وَ إِنَّا أَتُمَرَ وَ الْوَاحَقَّةُ يُوْمَ حَصَادِهِ (153)

"اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے اور اس کاحق (شرعی) اس کے کامنے کے دن اوا کر دیا کرو۔"

# (ر) پھلوں کاعشریذربعہ خرص

خرص کے لفظی معنی اندازہ اور تخمینہ کرنے کے ہیں۔عام طور پر یہ کما جاتا ہے کہ خبر ص ار ضک (تمہاری زمین کا اندازہ اور تخمینہ کیا ہے)اصطلاح میں اس سے مرادیہ ہے کہ جب کھل یک جائیں اور ابھی تو ڑے نہ گئے ہوں تو حکومت کاعال جاکران میں سے عشر کی مقدار کا اندازہ کرے۔(154)

امام مالک' امام احد بن حنبل' اور امام شافعی کے نزویک میہ جائز ہے۔(155) ان ائمہ کی دلیل میہ ہے کہ عمد رسالت اور خلفائے راشدین کے دور میں اس پر عمل رہا ہے۔ امام ابوبوسف کے نزدیک فرص ناجائز ہے۔ آپ اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں جس کو ابوداؤرنے حصرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح ويل = و ما تشقح؟ قال تحمار و تصفار و يوكل منها(156)

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع فرمايا يحلول ك فروفت كرف ، جب تك كه وه متع فنه مو جائي لوگوں نے آپ سے بوچھاکہ مشتج کیاچیزہ؟ آپ نے فرمایا مرخ ہوجائیں اور زرد ہوجائیں اور وہ کھانے کے

الم ابوبوسف سد دلیل بھی دیتے ہیں کہ پھلوں کاعشر بذریعہ خرص وصول کرنا ایسا ہی ہے جیساغیر موجود غلوں سے فروخت کرنایا ورخت پر لگے ہوئے پھلوں کو کئے ہوئے پھلوں سے فروخت کرنایا تر تھجوروں کو چھوہاروں سے ادھار فروخت کرنا۔ چونکہ میہ سب چیزیں شریعت میں حرام ہیں 'اس لئے خرص کے ذریعے پھاوں کا عشروصول کرنا بھی حرام ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ عمد رسالت اور خلفائے راشدین کے دور میں خرص کا جو جواز ملتاہے وہ اس معنی میں ہے کہ ا سوقت صرف میہ اندازہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ لوگوں کے پاس پھلوں کی کتنی مقدار ہے تاکہ وہ بعد میں خیانت نہ کر سکیں اس معنی میں خرص جائز ہے لیکن اس معنی میں جائز نہیں ہے کہ اس سے کوئی شرعی تھم (یعنی اس کے بعد ای کے مطابق عشروصول کرنا) بھی لازم آ تاہو۔(157)

# عشرکے چندمسائل

شدير عشر

امام مالک 'امام شافعی اور محمد بن عبدالرحمٰن بن البي ليليٰ (م 148ھ / 765ء) کے نزدیک شد پر عشر نہیں۔(158) الم شافعي كہتے ہيں كہ شمد حيوان سے پيدا ہو تا ہے۔ اس لئے اس كى مشاہمت ريشم سے ہوگا۔ تمام ائمہ كرام كے نزديك ریشم پر عشر نہیں۔ای طرح شد پر بھی عشرنہ ہو گا کیونکہ میہ شد کی مکھی کی پیدادار ہے زمین کی نہیں۔(159) ان ائمہ نے ایک اور دلیل بھی دی ہے۔وہ کتے ہیں کہ شمد ایک مائع چیز ہے جو حیوان کے جسم سے خارج ہوتی ہے جس طرح کہ دودھ ہے اور فقماء کا اس بات پر اجماع (consensus of opinion) ہے کہ دودھ پر زکوۃ نہیں۔ (160)

امام ابویوسف کا نظریہ یہ ہے کہ اگر شمد عشری زمین (The land of Ushr) میں پلیا جائے تو اس میں عشر واجب ہو گالیکن اگر سے شمد خراجی زمینوں (The lands of Khiraj) میں' یا میدانوں' پہاڑوں' درختوں اور غاروں میں پلیا جائے تو اس پر پچھے واجب نہ ہو گا کیونکہ اس صورت میں اس کی حیثیت جنگلی پھلوں جیسی ہوگی۔ جن پر نہ خراج واجب ہو تا ہے نہ عشر۔(161)

ام ابویوسف نے کتاب الخراج میں ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے شمد پر عشر کا وجوب ثابت ہو تا ہے۔(162) شمد پر عشر ہونے کے بارے میں امام ابویوسف کی دلیل سے ہے کہ شمد کی مکھی پھلوں اور پھولوں سے رس حاصل کرتی ہے اور ان دونوں پر عشرواجب ہے۔ اس لئے ان کے رس سے پیداشدہ چیز پر بھی عشرواجب ہو گا۔ البتہ ریشم کے کیڑے کی نوعیت اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ بیوں سے غذا حاصل کرتا ہے۔ اور پیوں پر عشرواجب نہیں ہو تا۔ (163) شہد کا نصاب

لهام ابو صنیفہ کے نزدیک شد کی مقدار کم ہویا زیادہ اس پر عشر ہو گا۔ (164) لیکن امام ابو یوسف اس ضمن میں با قاعدہ
نصاب کا تعین کرتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ان سے تین آراء نقل کی گئی ہیں۔
(۱) ایک قول کے مطابق شد کانصاب وہ قیمت ہے جو اونیٰ جنس کی پانچ وسق مقدار کی قیمت ہوتی ہے۔
(ب) دو سرے قول کے مطابق اس کی کم از کم مقدار دس مشکیزے ہے۔
(ب) دو سرے قول کے مطابق شد کانصاب دس رطل (تقریباً 5 سیر) ہے۔
(ح) تیمرے قول کے مطابق شد کانصاب دس رطل (تقریباً 5 سیر) ہے۔

نا قابل بيا ئش چيزوں کانصاب

الم ابویوسف کے نزدیک زرعی پیداوار کی قاتل پیائش چیزوں کا نصاب تو پانچ وس ہے لیکن دہ چیزیں جو قاتل پیائش میزوں کا نصاب تو پانچ وس ہے لیکن دہ چیزیں جو قاتل پیائش نہیں ہیں مثلاً روئی ' زعفران وغیرہ تو ان کے بارے میں الم ابویوسف کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی صورت بیہ ہے کہ جو اناج معمولی قیمت کا ہو مثلاً جو وغیرہ اس کے پانچ وس کی قیمت کے مساوی قیمت کے باقدر روئی وغیرہ کی پیداوار ہو۔ لہذا روئی پر زکوۃ اس صورت میں واجب ہوگی جبکہ اس کی پیداوار پچاس کا و جو کی قیمت کے برابر ہو۔ (166)

# مهندی پر عشر

الم ابویوسف فرماتے ہیں کہ مندی میں عشر ہوگاس لئے کہ پوراسال اس سے فاکدہ اٹھایا جا تا ہے۔ (167) "وسمہ" نامی پے کے بارے میں امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ اس میں عشر ہے۔ امام محمد لکھتے ہیں۔ قلت = ارایت الوسمة هل فیها عشر اذا کانت فی ارض العشر؟ قال نعم فی قول ابی حنیفة (168)

'' میں نے بوج جاوسہ (ایک رنگ دار بودا) میں عشرہ۔ اگر عشری زمین میں ہو؟ اہام ابو یوسف نے کہاہاں' اہام ابو حنیفہ کے قول پر۔''

# فروخت شده زمين كاعشر

اگر ایک شخص نے زمین فروخت کی اور اس میں پیداوار ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک فروخت کرنے والے (seller) پر عشر ہو گا۔ کین امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ خریدار (purchaser) پر ہو گا کیونکہ عشر پیداوار پر ہو آ ہے۔ (169)

#### صدقه فطر

فطر کالفظ انطارے ہے۔ صدقہ فطر کو ای لئے زکوۃ فطر کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے پورے ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ صدقہ فطرر مضان 2ھ میں فرض ہوا۔ (170)

امام ابوبوسف کے نزدیک صدقہ فطر کے لئے صاحب نصاب (دو سو درہم چاندی یا اس کی قیت کا مالک) ہونا ضروری ہے۔(171)

امام ابویوسف کی رائے ہیہ ہے کہ نصف صاع گندم اداکرنے سے صدقہ فطر کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ کے نزدیک گندم' جو یا تھجور میں سے کسی چیز کی قیمت ادا کی جا تھتی ہے۔(172)

امام ابوبوسف کا نظریہ بیہ ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لئے آٹاگندم ہے بہترہے اور نفذی آئے ہے افضل ہے۔ کیونکہ اصل مقصد فقیر کی ضرورت کو پوراکرناہے۔(173)

ابو جعفرا لطحاوی نے امام ابویوسف کے قول کو پہند کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق غرباء اپنی ضرورت کو با آسانی یوراکر کتے ہیں۔(174)

# اہل ذمہ کوصد قہ فطر کی ادائیگی

کیااہل ذمہ (Non-Muslim citizens of an Islamic state) کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ اس ضمن میں امام ابو یوسف سے تین روایات نقل کی گئی ہیں۔

پہلی روایت کے مطابق امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ ہروہ صدقہ جس کاذکر قر آن میں ہے وہ اہل ذمہ کو نہیں دیا جاسکتا۔ اس روایت کے مطابق صدقہ فطرذ میوں کو دیا جاسکتا ہے۔

دوسری روایت سے کہ ابویوسف فرماتے ہیں کہ ہروہ صدقہ جو شریعت کے عکم سے واجب ہو تا ہے اور اس کی فرضیت میں بندے کا اپنا ذاتی دخل نہیں ہو تا'وہ اہل ذمہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ اس روایت کے مطابق ان کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔

تیسری روایت میر ہے کہ ابوبوسف فرماتے ہیں' ہرواجب صدقہ اٹل ذمہ کو دینا جائز نہیں۔ اور اس روایت کے مطابق ان کو صدقہ فطردینا جائز نہ ہوگا۔ اور اس طرح مختلف کفارات بھی۔ البتہ نفلی صد قات ان کو دیئے جا سکیں گے۔ (175)

# صاع کی مقدار

صاع کی مقدار کے بارے میں علائے حجاز اور فقہائے عراق کے مابین اختلاف ہے۔ امام ابو صنیفہ اور ان سے اتفاق رکھنے والے فقہاء صاع کی مقدار آٹھ رطل بتاتے ہیں۔ (176) جبکہ امام مالک' امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کے زدیک اس کی مقدار 3/13 رطل ہے۔ (177)

امام ابوبوسف کی رائے بھی امام ابوطنیفہ کے موافق تھی لیکن جب سفر حج کے دوران میں انہوں نے خود اس کی تحقیق کی تو اپنی پہلی رائے ہے رجوع کر لیا۔ (178) ابو بکر احمد بن الحسین (م 458ھ / 1066ء) نے السن الکبری میں اور محمد بن عبد الواحد 'ابن الہمام (م 861ھ / 1457ء) نے فتح القدیر شرح ھدایہ میں الحسین بن الولید (م 202ھ / 188ء) کی روایت سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

قد م علينا ابو يوسف من الحج فاتيناه فقال انى اريد ان افتح عليكم بابا من العلم همنى تفحصت عنه فقد مت المدينة فسالت عن الصاع فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لهم ما حجتكم فى ذلك فقالوا ناتيك بالحجة غلا فلما اصبحت اتانى نحو من خمسين شيخا من ابناء المهاجرين والانصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن ابيه او اهل بيته ان هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فاذا هي سواء قال فعير ته فاذا هو خمسة ارطال و ثلث بنقصان معه يسير فرايت امرا قويا فقد تركت قول ابي حنيفة في الصاع و اخذت بقول اهل المدينة (179)

"(فریف ) جج (کی جیل) کے بعد ابو یوسف ہمارے پاس تشریف لاے اور فرمایا ہے شک میں تم پر ایک اہم علم کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں جس کی میں نے خوب شخفین کی ہے۔ جب میں مدید گیاتو میں نے صاع کے متعلق دریافت کیا۔ وہ کئے گئے ہمارا یہ صاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ تہمارے پاس اس بارے میں کیادلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کل تجھے اس کی دلیل چیش کریں گے۔ پس جب جب ہوئی تو مہاجرین و انصار کی اولاد میں ہے پچاس بزرگ میرے پاس اس حالت میں آئے کہ ان میں ہے ہر آدی کی چاور کے یئی صاع تھا۔ ان میں ہے ہر آدی اپنے باپ یا اپنے گھروالوں کے حوالے ہے یہ خبردے رہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع ہے ہیں جب میں نے فورے دیکھاتو وہ برابر تھے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے دوزن کیاتو ہر صاع تقریباً 3 / 13 رطل کا تھا۔ پس جب میں نے یو رائے قائم کرلی کہ یہ موقف توی ہے۔ پس میں نے دوزن کیاتو ہر صاع تقریباً 3 / 13 رطل کا تھا۔ پس میں نے یہ رائے قائم کرلی کہ یہ موقف توی ہے۔ پس میں نے دوزن کیاتو ہر صاع قریباً 3 / 13 رطل کا تھا۔ پس میں نے یہ رائے قائم کرلی کہ یہ موقف توی ہے۔ پس میں نے صاع کے بارے میں ابو صنیف کا تول ترک کر دیا اور اہل مدینہ کے قول کو قبول کرلیا۔

ابو مرعلى بن احد 'ابن حزم (م 456ه / 1064ء) نے "المحلی" میں لکھاہے۔

و قد رجع ابو يوسف الى الحق في هذه المسالة اذ دخل المدينة و وقف على امداد اهلها (180)

"جب ابویوسف مدینه مح اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے مدول کے بارے میں وا تغیت حاصل کرلی تو اس منلہ میں (مسلک) حق کی طرف رجوع کرلیا۔"

### ایک شبهه اوراس کاازاله

بعض علائے احناف نے امام ابو یوسف اور امام ابو صنیفہ کے اقوال میں تطبیق دینے کی کوشس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام ابو یوسف نے صاع کا اندازہ لگایا تو وہ اہل مدینہ کے رطل کے حساب سے 51/3 رطل کا تھا۔ اور حقیقت میں بی مقدار 8 بغدادی رطل کے برابر تھی۔ لیکن کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے صاع کے بارے میں جب یہ کما کہ صاع مقدار 8 بغدادی رطل کے برابر تھی۔ لیکن کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے صاع کے بارے میں جب کہ امام ابو یوسف نے سال کا ہو تا ہے تو تسلیم شدہ ہے کہ امام ابو یوسف نے یہ کتاب خلیفہ ہارون الرشید کی راہنمائی کے لئے مرتب کی تھی۔ اس کی سلطنت کا دار الخلاف بغداد تھا۔ امام ابو یوسف نے یہ کتاب خلیفہ ہارون الرشید کی راہنمائی کے لئے مرتب کی تھی۔ اس کی سلطنت کا دار الخلاف بغداد تھا۔ امام ابو یوسف

نے بھی اس شرمیں بیا کتاب تالیف کی تولامحالہ ان کی مراد بغدادی رطل ہی ہوگ۔

اور دوسری اہم بات سے کہ اگر ان دونوں کے درمیان فرق نہ ہو تا تو امام ابویوسف اپنی پہلی رائے ہے رجوع کیوں کرتے۔؟

و اليه رجع ابويوسف حين ناظره مالك على مذهب اهل العراق لشهادة اهل المدينة بذلك (181)

# عشرى اور خراجي زمينوں كي تحقيق

عشر اور خراج شریعت اسلام کے دو اصطلاحی الفاظ ہیں۔ ان دونوں میں بیہ بات مشترک (Common) ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے زمینوں پر عائد کردہ فیکس کی حیثیت ان دونوں میں ہے۔

عام فقهاءان دونوں اصطلاحوں میں یہ فرق کرتے ہیں کہ عشر صرف فیکس نہیں بلکہ اس میں عبادت کا پہلو بھی موجود ہے جبکہ خزاج ایک خالص فیکس ہے جس میں عبادت کا عضر موجود نہیں۔ لیکن امام ابوبوسف کا نظریہ یہ ہے کہ خزاج زمین کی ذکوۃ ہے اور دہ تمام مسلمانوں کے لئے فئے (Fai) کی حیثیت رکھتاہے۔ چنانچہ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

لان الخراج صدقة الارض و هو فئي لجميع المسلمين

(182)

"كيونك خراج زمين كي زكوة باور سارے مسلمانوں كے لئے ننے كي نوعيت ركھتا ہے۔"

امام ابوبوسف نے "کتاب الخراج" میں بڑے شرح وبسطے مختلف علاقوں کی زمینوں کے بارے میں تحقیق کی ہے کہ آیا وہ عشری ہیں یا خراجی؟ اس ضمن میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے استشاد کیا ہے۔

مشرکین کے وہ علاقے جو اسلامی ریاست کے تحت آجا کمیں آگر ان کے مالک مسلمان ہو جا کمیں تو امام ابو یوسف کے خزد یک ان پر عشراا گو ہو گا۔ اور وہ زمین ہمیشہ نسل ور نسل ان کے قبضہ اور خاندان میں رہے گی اور وہ جس طرح چاہیں کے تصرف کر سکیں گے لیکن مشرکین میں ہے جو اپنے سابق ند جب پر قائم رہیں وہ ذمی ہیں اور ان ہے صرف اس قدر خراج لیا جائے گا جتناان ہے طے ہوا ہے۔ (183)

احیائے موات کے تحت جو زمینیں قابل کاشت بنائی جائیں۔ ان پر عشرعائد ہو گایا خراج؟ اس ضمن میں امام

ابوبوسف کاموقف ہے ہے کہ اگر آباد کرنے والے غیر مسلم ہیں تو ان کی ہے زمینیں بھی خراجی ہوں گ۔ اور اگر مسلمانوں نے ان کو قابل کاشت بنایا ہے تو پھران زمینوں کا محل وقوع دیکھاجائے گا۔ اگر ان کا محل و قوع خراجی زمین کے متصل ہے تو یہ خراجی ہوں گ۔ اور اگر عشری زمین کے قرب وجوار میں ہے تو یہ عشری ہوں گ۔ اور اگر عشری نوری وجوار میں ہوں قدید عشری ہوں گ۔ وورار میں دونوں تشم کی زمینیں ہوں تو یہ نو آباد زمینیں عشری ہوں گ۔

یماں اس بات کاذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہو تا ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک بھرہ کی ساری زمین عشری ہے۔ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک بھرہ کی اراضی کے بارے میں قیاس یہ تھا کہ وہ خراجی ہو۔ کیونکہ وہ خراجی اراضی کے قرب و جوار میں ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام نے اس پر عشر مقرر کیا تھا تو ان کے اجماع کے پیش نظر قیاس کو چھوڑ دیا گیا۔ (185)

اً گر کوئی خراجی زمین بذراید ہبہ' یا تجارت کسی مسلمان کے قبضے میں آ جائے تو امام ابویوسف کے نزدیک اس پر صرف عشرعائد ہوگا۔ جبکہ جمہور فقهاء کے نزدیک عشرو خراج دونوں واجب ہوں گے۔(186)

اگر ایک مسلمان نے اپنے گھر کو باغ بنالیا یا کھیت کی شکل میں آباد کیا تو کیا اس پر عشر ہو گایا خراج؟ ابو یوسف فرماتے ہیں "اگر یہ اراضی عشری اراضی کے قریب ہو تو اس پر عشر ہو گااور اگر یہ خراجی زمین کے قریب ہو تو اس پر خراج ہو گا کیونکہ اصل اعتبار قریب ہونے کا ہو تا ہے۔ کیا آپ یہ دیکھتے شمیں کہ جو بنجرزمین بستی کے قریب ہوتی ہے تو بستی والوں کے حق کی وجہ سے کسی کو اسے آباد کرنے کاحق شمیں ہوتا۔" (187)

بڑے دریاؤں کے پانی کے بارے میں دیگر ائمہ احناف کے برعکس امام ابویوسف کی رائے ہیہ ہے کہ وہ بھی خراجی ہں۔(188)

برور قوت فتح کرنے والے علاقوں کے ہارے ہیں امام ابو ہوسف کے نزدیک اصل تو یمی ہے کہ وہ زمین مجاہدین کے درمیان تقسیم کردی جائے اور اس صورت ہیں سے زمین عشری قرار پائے گی لیکن آگر سے طے ہو کہ وہ ذمیوں کے تسلط و بھنے ہیں چہوڑ دی جائے جسیاکہ حضرت عمر نے علاقہ سواد کے سلسلہ میں کیا تھا تو امام کو ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس صورت میں سے زمین فراجی ہوگی۔ پھر امام کو سے افتیار ضمیں ہو آگہ وہ زمین ان لوگوں سے واپس لے لے اب سے ان کی ملکت ہے وہ اے آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں گے۔ اور اس کی فریدو فرو خت بھی کر سکیں گے۔ (۱۸۶۷) امام محمد کے نزدیک اس طرح کی زمین فراجی ہے۔ (۱۸۶۷)

اگر کوئی غیرنغلبی دی عشری زمین خریدے توامام ابوصفیفہ کے نزدیک اس سے خراج وصول کیا جائے گا اور پھروہ زمین دوبارہ عشری نہیں بن سکے گی (کیونکہ خراجی زمینوں کو عشری بناناغلط ہے)۔ لیکن امام ابوبوسف کے نزدیک اس زمین کی پیداوار میں سے عشر کا دوگنا (1/5) بطور خراج وصول کیا جائے گا۔ اور اگر وہ زمین فروخت وغیرہ کے ذریعہ دوبارہ کسی مسلمان کی ملکت ہو جاتی ہے تو اسے حسب سابق عشری زمین سمجھا جائے گا۔ اپنی رائے کے حق میں انہوں نے قیاسی دلیل بھی دی ہے اور حضرت حسن بھری (حسن بن بیار) (م 110ھ / 728ء) اور عطاء بن الی رباح (م 115ھ / 733ء) کا قول بھی نقل کیا ہے۔ اور کہتے ہیں۔

فكان قول الحسن و عطاء احسن عندى من قول ابى حنيفة (191) "يرك زديك حن اور عطاء كى رائ ابوطيغه كى رائے برتے۔"

اسلای ریاست کی طرف سے دی گئی جاگیروں پر عشریا خراج عائد کرنے کے بارے میں امام ابویوسف حاکم کو کلی اختیارات دیتے ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق وہ چاہے تو عشرعائد کرے اور اگر چاہے تو خراج 'بشرطیکہ ان کو خراجی نہوں سے سینجا جاتا ہو۔(192)

امام ابویوسف کے نزدیک سرزمین عرب کی تمام مفتوحہ زمینوں پر عشرعا کد ہو گا۔ (193) امام ابویوسف نے اس بات کو ناپند کیا ہے کہ جزیرۃ العرب کی زمینوں سے خراج اکٹھا کیا جائے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قتم کی زمینوں پر عشرعا کد کرچکے تھی اور آپ نے ان پر کوئی دو سرا ٹیکس نہیں لیا۔ اور نہ بی بعد از اں اس میں کوئی تبدیلی کی گئے۔ امام ابویوسف فرماتے ہیں۔

و اما ارض الحجاز و مكة والمدينة و ارض اليمن و ارض العرب التى افتنحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليها و لا ينقص منها لانه شئى قد جرى عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم و حكمه فلا يحل للامام ان يحوله الى غير ذلك و قد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح فتوحا من الارض العربية فوضع عليها العشر و لم يجعل على شئى منها خراجا (194)

"اور جاز مک مدینه این کی زمینوں اور عرب کی ان ساری زمینوں کے مالیہ میں کوئی کی بیشی نہیں کی جائے گی جائے گئے جائے ہو کر آپ محائے گئے جائے گئے جائز نہیں کہ اس کو کسی دو سرے وسلم کی طرف سے جائے ہو جائے گئے ہو سال کے سے بدل دے۔ جمیں معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزین عرب کے متعدد علاقے فتے کے اور ان سب یر عشرعائد کیا۔ گئے متعدد علاقے فتے کے اور ان سب یر عشرعائد کیا۔ کسی زمین یر بھی خراج نہیں عائد کیا۔ "

آپ مزید لکھتے ہیں۔

وكذلك قول اصحابنا في تلك الارضين الاترى ان مكة والحرم لم يكن

فيها خراج فاجروا الارض العربية كلها هذا المجرى و اجرى النجران والطائف كذلك اولاترى ان العرب من عبدة الاوثان حكمهم القتل او الاسلام و لم تقبل منهم الجزية و هذا خلاف الحكم في غيرهم فكذلك ارض العرب(195)

"المارے رفقاء ان زمینوں کے بارے میں یمی رائے رکھتے ہیں۔ چو نکہ مکہ اور حرم کے علاقہ میں خراج نہیں عائد کیا گیا اور فران و طائف کی زمینوں کو عائد کیا گیا اور فجران و طائف کی زمینوں کو بھی اس اصول کے تحت رکھا گیا۔ عرب کی ساری زمینوں کے بارے میں دو سری سرزمینوں سے مختلف تھم اس لئے بھی اس اصول کے تحت رکھا گیا۔ عرب کی سرزمین کے بارے میں دو سری سرزمینوں سے مختلف تھم اس لئے بھی قابل فہم ہے کہ ای طرح عرب کے بت پرستوں کے بارے میں سے تھم ہے کہ یا تو وہ اسلام الا کی یا قبل کر دسے جانبیں۔ ان سے جزید نہیں قبول کیا جائے گا میہ تھم اس سے مختلف ہے جو ان کے دو سرے اوگوں کے بارے میں آیا ہے۔"

امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹل یمن کے حق میں اس طرح فیصلہ کیا کہ خودان کی ذات پر خراج عائد کیا 'لیکن ان کی زمینوں پر خراج عائد نہیں کیا۔ بلکہ ان کی زمینوں سے عشر لیا۔ (196) آپ خوارج کے نظریہ کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

و اما الخوارج فانهم اخطاوا المحجة و جعلوا قرى عربية بمنزلة قرى عجمية و لم ياخذوا ايما اجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و قول عمر و على و من اجتمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم احسن تاويلا و توفيقا من الخوارج (197)

"اور جہاں تک خوارج کا تعلق ہے وہ راہ راست ہے بھٹک گئے اور انہوں نے عرب کی بستیوں کو وہی مقام دیا جو مجم کی بستیوں کو وہی مقام دیا جو مجم کی بستیوں کو عاصل ہے۔ ان لوگوں نے اس بات کو نہیں افقیار کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محابیوں کا اجہاع ہو چکا ہے۔ اور جو کہ حضرت عراور حضرت علی کی رائے ہے۔ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابیوں کا اجہاع ہے وہ تحقیق کرنے اور توفیق پانے 'وونوں اعتبارے خوارج سے بستر ہے۔"

الل حرب میں سے جو لوگ اپنی جانوں اور زمینوں کے مالک رہتے ہوئے اسلام لائے ہوں' ان کے بارے میں امام ابو یوسف کا نظریہ یہ ہے کہ ان کی زمینیں عشری ہیں۔(198) خواہوہ زمین عرب کی ہویا عجم کی۔(199) آپ ''کتاب الخراج '' میں عشری و خراجی زمینوں کی تحدید (Limitation) کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فاما ما سالت عنه يا امير المومنين من حد ارض العشر من حد ارض

الخراج فكل ارض الماهلها عليها و هى من ارض العرب او ارض العجم فهى لهم و هى ارض عشر 'بمنزلة المدينة حين السلم عليها اهلها و بمنزلة اليمن 'و كذلك كل من لا تقبل منه الجزية و لا يقبل منه الا الاسلام او القتل و من عبدة الاوثان من العرب فارضهم ارض عشر و ان ظهر عليها الامام 'لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على ارضين من ارض العرب و تركها فهى (ارض) عشر حتى الساعة - قال و ايمادار من دور الاعاجم قد ظهر عليها الامام تركها فى ايدى اهلها فهى ارض خراج و ان قسمها بين الذين غنموها فهى ارض عشر 'الا ترى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ظهر على ارض الاعاجم و تركها فى ايديهم فهى ارض خراج و كل ارض من اراضى الا عاجم صالح عليها اهلها و صارو الاض خراج و كل ارض من اراضى الا عاجم صالح عليها اهلها و صارو الاختراج و كل ارض من اراضى الا عاجم صالح عليها اهلها و صارو الامة فهى ارض خراج و كل ارض من اراضى الا عاجم صالح عليها اهلها و صارو الامة فهى ارض خراج (200)

"اوراے امیرالمومنین! آپ نے عشری و خراجی زهن کی تحدید و تعییان کے بارے بیل بوسوال کیا ہے تو اس بارے بیل ہے رہوا نہیں جورہ زهن جس کے مالک اس پر قابض رہتے ہوئے اسلام لائے ہوں ان کی ملکیت ہے اور عشری زهن قرار پائے گی۔ خواہ وہ زهن عرب کی ہویا جم کی 'جیے کہ مین ان کی ملکیت ہے اور عشری زهن قرار پائے گی۔ خواہ وہ زهن عرب کی ہویا جم کی 'جیے کہ مین اس طرح بت برست عربوں کی زهن اور ہراس فرد کی زهن عشری قرار پائے گی جس سے ہزید نہ قبول کیا جاتا ہو برست عربوں کی زهن اور ہراس فرد کی زهن عشری قرار پائے گی جس سے ہزید نہ قبول کیا جاتا ہو بلکہ اس کے لئے اسلام لائے یا قبل کے جانے کے سواکوئی اور شکل نہ رکمی گئی ہو۔ خواہ امام نے اس ذهن پر (بزور قوت) غلبہ حاصل کیا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزین عرب کے متعدد علاقے فی کئے اور انہیں بغیر تقسیم کیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ قیامت تک مشری (زمینیں) رہیں گی۔ جمیوں کے علاقوں بیس سے جس علاقہ کو بھی امام نے فیح کرلیا ہو اور پھر اے اس کے باشندوں بی کے قبضہ میں رہنے ویا ہو اس کی زمین خراجی ہے 'اور اگر اسے ان لوگوں کی نظیریہ ہے کہ عربین الحظاب رضی اللہ عنہ نے جمیوں کی زمین فیح کرنے کے بعد اسے اس کی نظیریہ ہو کہ جوری زمین جس سے الور غنیمت حاصل کیا تھاتو وہ عشری زمین ہیں جو اور ہی کی نظیریہ ہے کہ عربین الحظاب رضی اللہ عنہ نے جمیوں کی زمین فیح کرنے کے بعد اسے اس کی باشندوں سے مصالحت کرتی ہو اور ہوگوں ذی بن گئے ہوں۔ خراجی زمین جس ب

اس عبارت مي الم الولوسف في عشرى زمينول كى تشريح كرتے ہوئے يه واضح كياب كه:

(الف) ہرایی زمین و علاقہ جہاں کے رہنے والے لوگ بلاجہاد و قبال نفس تبلیغ ہے از خود مسلمان ہو گئے ہوں' جیسے مدینہ منورہ کے لوگ'اوس و خزرج وغیرہ قبائل کے افراد مسلمان ہو گئے تھے تو اسلام لانے کے بعدیہ لوگ بدستور اپنی زمینوں کے مالک رہیں گے اور یہ زمینس عشری ہوں گی۔

(ب) دو سری قتم کی وہ زمینیں عشری ہیں جو عرب کی سرزمین ہے۔ وہاں کی اراضی کے مالک جاہے ازخود اسلام لائے ہوں یا بہ زور همشیران کی اراضی پر مسلمانوں کاغلبہ ہوا ہو' یہ بھشہ عشری رہیں گی۔

(ج) تیسری قتم کی وہ تمام اراضی (Lands) عشری ہیں جو عجم کی حدود میں ہیں اور وہاں مسلمانوں نے بذریعہ جماد غلبہ حاصل کیا ہو۔ اور امیرالمسلمین کے ذریعہ ان اراضی کی تقتیم مجاہدین میں ہوئی ہو (اور پھروہ مسلمانوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہو) اسی ذیل میں وہ اراضی آتی ہیں جن کے مالک اسلامی فوج کے خوف سے بھاگ گئے ہوں اور ان کو امام نے مجاہدین میں تقسیم کردیا۔

ای طرح امام ابوبوسف نے دو طرح کی اراضی کو خراجی قرار دیا ہے۔

(الف) اول وہ تمام اراضی عجم جس پر مسلمانوں کو فتح و غلبہ ملا ہو۔ مگرامام و امیرنے ان اراضی کو مجاہدین میں تنتیم کرنے کے بجائے ان کے مالکوں(اصحاب اراضی) کو ہی دے دیا ہو توبیہ اراضی خراجی ہوں گی۔

(ب) ای طرح عجم کی وہ تمام اراضی جن کے ما لکین (اصحاب اراضی) کی حکومت کے ساتھ صلح ہوئی ہو اور ان لوگوں نے مسلمانوں کو سالانہ خزاج دینا طے کرلیا ہو تو ہے لوگ ذمی ہوں گے اور ان کی اراضی خزاجی ہوگی۔

اگر آباد کردہ زمین ایسے علاقہ کی ہوجو پہلے مشرکین کے قبضہ میں تھا۔ پھراہے مسلمانوں نے فتح کر لیا اور اس آباد کرنے والا اس کے لئے کمی ایسے چشمہ وغیرہ سے پانی لا آئے جو پہلے مشرکین کے قبضہ میں تھاتو یہ زمین خراجی قرار پائ گ- البتہ اگر وہ اس قتم کا پانی استعمال نمیں کر آبلکہ اسی زمین میں کنواں کھود کر'یا اسی میں سے کوئی چشمہ نکال کر اس کو آباد کر آئے تو وہ زمین عشری قرار پائے گی۔ لیکن اگر اس کے لئے اس زمین پر ان نمروں سے پانی لانا ممکن ہوجو پہلے مجمی قوموں کے قبضہ میں تھیں 'خواہ وہ یہ پانی لائے یا نہ لائے' یہ زمین خراجی قرار پائے گی۔ (201) اور آخر میں امام ابو یوسف لکھتے ہیں۔

و لا يحل لاحدان يحول ارض خراج الى ارض عشر و لا ارض عشر الى ارض خراج الى ارض خراج و ذلك ان يكون للرجل ارض عشر و الى جانبها ارض خراج في شتريها فيصيرها مع ارضه و يودى عنها العشر او يكون للرجل ارض خراج و الى جانبها ارض عشر في شتريها فيصيرها مع ارضه و يودى

عنهاالخراج(202)

"کی فرد کے لئے جائز نہیں کہ فراجی زمین کو عشری یا عشری زمین کو فراجی بنادے۔ایباکرنے کی شکل عموا " یہ اوقی ہے کہ کمی فرد کے پاس عشری زمین ہو اور اس سے متصل کوئی فراجی زمین بھی ہو پھرید اس فرید کراپی زمین میں طالے اور ساری زمین پر عشراواکرنے گھے۔ یا کسی آدمی کے پاس فراجی زمین ہواور اس سے متصل کوئی عشری زمین ہو جے یہ فرید کراپی زمین میں طالے اور اس پر بھی فراج اواکرنے گئے۔"

#### عشور

مسلم اور غیرمسلم تاجر جب اپنامال اسلامی ریاست کی حدود میں بغرض تجارت لا ئیں تو حکومت اس مال پر جو نیکس وصول کرتی ہے 'اس کو عشور کہتے ہیں۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بیہ فیکس حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا تھا۔ اگر اس کی وصولی میں ظلم نہ کیا جائے تو اس کے وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔(203) ایک غلط فنمی اور اس کااڑالیہ

بعض اوگ 'امام ابو یوسف کے اس بیان سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عراثے دور میں جو محصول چنگی (Octroi) کانظام تھا۔وہ اس دور کے محصول چنگی نظام کی طرح ہی تھا۔

راقم کی رائے ہیہ ہے کہ حضرت عمر کے دور کے محصول چنگی اور آج کل کے محصول چنگی میں بہت برا فرق ہے۔ یہ
بالکل مختلف اور دو متبائن چیزیں ہیں۔ اس لئے کہ حضرت عمر نے جو محصول چنگی کانظام قائم کیا تھاوہ اس دور کا فیکس نہیں
تھا بلکہ اموال ذکو ہ کو بطور محصول وصول کرنے کا تھم دیا تھا۔ جبکہ موجودہ دور کی محصول چنگی میں 'اموال زکو ہ' شرح
زکو ہ' اور سال کا گزرنا کمی بھی چیز کا لحاظ نہیں کیاجا تا۔ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔

وكل ما اخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة و سبيل ما يوخذ من اهل الذمة جميعا و اهل الحرب سبيل الخراج و كذلك ما يوخذ من اهل الذمة جميعا من جزية رء و سهم و ما يوخذ من مواشى بنى تغلب فان سبيل ذلك كله سبيل الخراج يقسم فيما يقسم فيه الخراج و ليس هو كالصدقة قد حكم الله فى الصدقة حكما قد قسمها عليه فهى على ذلك (204)

"اور مسلمانوں سے چنگی کے طور پر جو کچھ لیا جائے گااس کی حیثیت زکوۃ کی ہوگ۔ مختلف طرح کے ذمیوں اور حمل افراد سے جو چنگی وصول کی جائے گئ اس کی لوعیت خراج کی ہوگ۔ یمی نوعیت ان محاصل کی بھی ہے جو ذمیوں سے دمیوں سے جزیرے طور پر یا بنو تغلب کے مویشیوں میں سے وصول کئے جاتے ہیں۔ ان سب کی نوعیت خراج کی ہوگ ہے اور ان کو ان مصارف پر لگایا جائے گاجن پر خراج کامال لگایا جاتا ہے۔ ان کی نوعیت زکوۃ کی ضیں۔ زکوۃ کے مصارف اللہ تعالی نے اپنے تھم کے ذرایعہ متعین کردیئے ہیں اور اشی پر عمل ہوتا ہے۔"

كتاب الخراج كى اس عبارت سے چند باتيں معلوم ہوتی ہیں۔

(1) اسلامی حکومت مسلمانوں کے اموال تجارت ہے جو عشور بطور محصول چنگی وصول کرے گی اس کی حیثیت صدقہ واجبہ (زکوہ) کی ہوگی اس کے حکومت محصول وصول کرتے وقت نصاب زکوۃ اور شرح زکوۃ بلکہ تمام توانین زکوۃ کو ملحوظ رکھتے ہوئے وصول کرے گی۔

(2) مقدارواجب نیادہ مطالبہ کرکے ان سے ظلم نہیں کیاجائے گا۔

(3) اگر مقدار واجب سے زیادہ زکوۃ ادا کرنے کامطالبہ کیاجائے تواس وقت حکومت نہ وصولی زکوۃ کی مجاز ہوگی اور نہ زکوۃ دینے والے لوگ حکومت کو زکوۃ ادا کریں گے۔

(4) غیر مسلم ذی یا حربوں سے جو اموال بطور محصول وصول کئے جائیں گے ان کا تھم مال خراج جیسا ہو گا اور ان کا مصرف خراج کامصرف ہوگا۔

(5) چونکہ مسلمانوں کے اموال میں ہے جو مقدار محصول وصول کی جائے گی اس کی حیثیت زکوۃ اور صدقہ واجبہ کی ہے۔ اس لئے اس کو مصرف زکوۃ وصدقہ میں صرف کیاجائے گا۔

امام ابویوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے محصول عشور پر جن حضرات کو متعین فرمایا تھا' ان کو ہدایت دی تھی کہ مخصیل عشور میں نصاب زکوۃ اور شرح زکوۃ کالحاظ رکھاجائے۔

قال ابويوسف = حدثنى اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر قال سمعت ابى يذكر قال سمعت زياد بن حدير قال = اول من بعث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على العشور انا قال فامرنى ان لا افتش احدا و ما مر على من شئى اخذت من حساب اربعين در هما در هما واحدا من المسلمين و من اهل الذمة من كل عشرين واحدا و ممن لاذمة له العشر (205)

"ابوبوسف نے کما ' مجھ سے اساعیل بن ابراہیم بن مهاجر نے سے صدیث بیان کی ہے کہ میں نے اپنے والد کو سے کہتے ساہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جے عمر بن الحفاب رضی اللہ عنہ نے ساہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جے عمر بن الحفاب رضی اللہ عنہ نے

چنگی کی مخصیل پر مامور کیا۔ آپ نے تھم دیا تھا کہ میں کسی کی تلاثی نہ لوں' اور بید کہ جو اموال میرے پاس سے گزریں ان پر میں اس حساب سے چنگی لوں کہ مسلمان سے چالیس در ہم میں سے ایک در ہم' ذی سے ہیں میں سے ایک 'اور جو غیرمسلم ذی نہ ہوں ان سے دسواں حصہ۔"

انہوں نے کتاب الخراج میں عشور کے لئے نصاب اور شرح کا تعین بھی کیا ہے۔ ان کے نزدیک ہراس مال تجارت پر جے لے کرلوگ محصل چنگی کے پاس سے گزریں اور جس کی مجموعی قیمت 200 در ہم بیااس سے زیادہ ہو' چنگی لی جانے چاہیے۔ اگر مال تجارت کی قیمت 200 در ہم سے کم ہو تو چنگی نہیں لی جائے گی۔ تا ہر اگر بار بار محصل چنگی کے سامنے سے گزرے گر ہم باراس کے پاس 200 در ہم سے کم مالیت کا مال ہو تو اس سے پچھے بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ (206) میں ایک دفعہ ہی لیا جا سکتا ہے۔ دو سرے سال کی اس تاریخ تک اس کے اس کے اس میں میں سے کوئی محصول نہیں لیا جائے گا خواہ وہ اس عرصہ میں اے لے کرکئی بار گزرے۔ (207)

اگر مال تجارت کے لئے نہ ہوتو محصول نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان بھیڑ ، بمری 'گائے ' بیل یا اون لے کررے اور یہ کے کہ یہ چرنے والے (سائمہ) مویش نہیں ہیں تواس سے حلف لیا جائے گااور حلف لینے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی غلہ یا پھل وغیرہ لے کر گزرے اور کے کہ یہ تجارت کے لئے نہیں بلکہ ذاتی استعمال کے لئے ہوتاس سے بھی محصول نہیں لیا جائے گا۔ اگر تاجر حلف اٹھا کریہ کے کہ ہیں نے اس مال کی ذکر ق اوا کردی ہوتو اس کی سے بات مان کی عوام نہیں لیا جائے گا۔ لیکن کوئی ذی یا حملی سے بات کے تواسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کوئی ذی یا حملی سے بات کے تواسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ ان پر ذکرہ ق واجب ہی نہیں ہوتی کہ وہ اسے اوا کرنے کا دعویٰ کریں۔ مال لے کر گزرنے والا اگر یہ کے کہ یہ مال مضاریت کا ہے یا اس کے پاس بطور امانت ہے تو حلف لینے کے بعد محصول سے بری کردیا جائے گا۔ مسلمان تاجر سے اس ضمن میں جو پچھ لیا جائے گاس کی حیثیت ذکرہ تی کہ اور ذمیوں اور حملی اور دمیوں اور حملی افراد سے جو پچھ لیا جائے گاس کی حیثیت ذکرہ تی ہوگی اور ذمیوں اور حملی افراد سے جو پچھ لیا جائے گاس کی حیثیت ذکرہ تی ہوگی اور ذمیوں اور حملی افراد سے جو پچھ لیا جائے گاس کی حیثیت ذکرہ تی ہوگی اور ذمیوں اور حملی افراد سے جو پچھ لیا جائے گااس کی حیثیت ذکرہ تی ہوگی اور ذمیوں اور حملی افراد سے جو پچھ لیا جائے گااس کی حیثیت ذکرہ تی ہوگی اور ذمیوں اور حملی افراد سے جو پچھ لیا جائے گااس کی حیثیت ذکرہ تی ہوگی ہوگی۔

حرام چیزوں پر ٹیکس

ذی یا دار لحرب (The land of warfare) کے باشندے اگر حرام چیزوں مثلاً سور اور شراب کاکار وبار کرتے عوں نوکیا اسلامی ریاست ان اموال پر بھی عشور وصول کرے گی۔ اور اس آمدنی کو بیت المال (Public treasury) میں جمع کرایا جاسکتاہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے امام ابو یوسف کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

و اذا مر اهل الذمة على العاشر بخمر او خنازير قوم ذلك على اهل الذمة يقومه اهل الذمه ثم يوخذ منهم نصف العشر وكذلك اهل الحرب اذا مروا بالخنازير والخمور فان ذلك يقوم عليهم ثم يوخذ منهم العشر (209)
"اور جب ذي لوگ محصل چَنَّى كے يمل شراب يا سور لے كر آئيں تو ان كى قيت لگائى جائے گا۔ قيت كا حلب ذي لوگ خود لگائيں گے۔ اى قيت كے حاب ان سے بيسوال عصد وصول كيا جائے گا۔ اى طرح اگر حبل لوگ شراب يا سور لے كر كر ديں تو ان كى قيت كا حاب لگاكر اى حاب دسوال حصد وصول كيا حائے گا۔

یعنی امام ابویوسف کے نزدیک حرام چیزوں پر بھی فیکس لیا جاسکتاہے۔

۲. پير

مفهوم

جزیر (Jizya) علی زبان کالفظ ہے۔ اس کا مادہ ج زی ہے۔ اس کا لفظی معنی بدلہ کے ہیں۔ اسلامی ریاست میں حکومت ، زمیوں (غیر مسلم رعایا) ہے ان کی جان 'مال 'عزت و آبرو کی حفاظت کے بدلہ میں جو سلانہ ٹیکس وصول کرتی ہے۔ اس جزیہ کتے ہیں۔ (210) ذمیوں ہے جزیہ لینے کا حکم قرآن حکیم میں دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ سید و حرو در سر مرحق ہیں ہے ۔ اسلام در اور میں معنی بعطوا البحزیہ عن بیلو ہم جم صغر قون (211)

"یمال حک کہ وہ جزیہ دیں رعیت ہو کر اور اپنی پستی کا احماس کر کے۔"

ام ابویوسف نے کتاب الخراج میں جزیہ کو خراج کے مماثل قرار دیا ہے آپ فرماتے ہیں۔ والبحزیہ بمنز لہ مال المخر اج (212)

"جزیہ کی حیثیت خراج کیل کی ہے۔"

۔ اسلامی فوج کافروں کے مالک پر غالب آ جائے اور ان کو بدستور سابق نامہ میں طے پائی ہے۔ دو سری قتم جزیہ کی میہ ہے کہ اسلامی فوج کافروں کے مالک پر غالب آ جائے اور ان کو بدستور سابق اپنے اموال و املاک پر قابض چھوڑ دیا جائے اور ان کو ذی بنالے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں پر یہ فیکس نگایا۔(213) جزیمہ کی شر حیں

امام شافعی کے نزدیک ہربالغ پر ایک دیناریا اس کے مساوی رقم ہوگی۔ اور اس میں امیروغریب برابر ہوں گے۔ (214) انہوں نے غالبا" نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے استشاد کیا ہے۔ آپ نے فی آدمی ایک دینار کے حساب سے یکسانیت کے اصول پر جزیہ عائد کیا تھا۔ (215) امام مالک کہتے ہیں کہ سونا رکھنے والوں پر چار دینار اور چاندی ر کھنے والوں پر چالیس در ہم جزیہ مقرر کیاجائے گا۔(216)

امام ابویوسف جزید کی شرح بیان کرتے ہوئے اہل ذمد کے تین طبقات کاذکر کرتے ہیں۔

(ا) خوش حال لوگوں پر 48 درہم

(ب) متوسط طبقه پر 24 درجم

(ع) غریب کاشتکارول اور محنت کارول پر باره در جم-(217)

امام ابو بوسف نے اس ضمن میں حضرت عمر کی پیروی کی ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں اہل ذمہ کو ان کے مالی مقام و مرتبہ (Financial status) کے اعتبار سے تین اقسام میں تقتیم کیا تھا۔ (1) امیر (ب) متوسط (ج) نادار لوگ 'اور اسی شرح کے مطابق جو امام ابو بوسف نے تجویز کی ہے 'جزبیہ عائد کیا تھا۔ (218)

امام ابوبوسف نے اپ دور کے حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے تاجروں' صنعتکاروں' صرافوں' زمینداروں' طبیبوں' کو مالدار طبقہ میں شار کیا ہے اور وستکاری کاکام کرنے والے مثلاً در زبوں' رگریزوں' موچیوں اور قصابوں کو غریب طبقہ میں شار کیا ہے۔(219)

امام ابوبوسف نے متوسط طبقہ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی۔

جزبيه ميں لی جانے والی اشياء

امام ابویوسف کے نزدیک جزمیہ میں نفذی کے علاوہ سامان یا جانور وغیرہ کو بھی ان کی قیمت کے حساب سے لیا جاسکتا ہے۔ البت ان لوگوں سے مرادار یا سور یا شراب نہیں لی جائے گی۔ ان اشیاء کے مالکوں کو کما جائے گاکہ وہ خود انہیں فروخت کریں اور نفذی کی صورت میں ادائیگی کریں۔(220)

جزبيرے متثنیٰ افراد

امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ یمودی عیسائی مجوی صابی اور سامری لوگوں پر جزیہ واجب ہوگا۔ البت درج ذیل تتم کے افراد جزیہ سے مشتنیٰ ہوں گی۔

(ا) عورتیں اور بچے

(ب) وه مسکین جن کو خیرات دی جاتی ہو۔

(ج) وەاندھاجى كانە كوئى بېشە مونە دە كوئى كام كرتامو۔

(د) وه معذور ذي جوغريب و نادار مو-

(ر) وہ مسکین راہب جو خانقاہوں میں رہتے ہوں اور ان کے ہم زہب ان کو خیرات دیتے ہوں۔

(ز) فاتر العقل ذي

(ص) بوڑھا آدی جو کام کرنے ہے معدور اور مفلس ہو۔

(ض) مرتداور عرب کے بت پرست-(211)

اگر معذور 'اندھے اور خانقابوں میں رہنے والے افراد خوشحال ہوں توان سے جزیبہ لیا جائے گا۔(222)

جزبير كب واجب موتاب؟

امام ابو حنیفہ کی رائے میہ ہے کہ جزمیہ سال کے شروع میں واجب الادا (Payable) ہوتا ہے۔(223) لیکن امام ابولوسف کی رائے میہ ہے کہ جزمیہ سال کے آخر میں واجب الادا ہوتا ہے اور اس سے قبل اس کامطالبہ نہیں کیاجا سکتا۔ (224)

## مىلمان سے جزیہ

اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو جزیہ اس سے ساقط ہو جائے گاخواہ وہ سال کے وسط میں یا اس کے بعد داخل اسلام ہوا ہو خواہ اس کے ذمہ کئی سال کا جزیہ ہو۔ یہ جمہور فقہاء کی رائے ہے۔ (225) ابو عبید القاسم بن سلام (م 224ھ / 838ء) بھی یمی رائے رکھتے ہیں۔ (226)

کین امام ابویوسف کا نظریہ ہیہ ہے کہ اگر ایک سال گزر جاتا ہے تو اس صورت میں اس سے اس سال کا جزیہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ بیہ مسلمانوں کے لئے خراج بن گیا ہے۔(227) تاہم اگر وہ سال پورا ہونے سے ممینہ 'وہ ممینہ' ایک دن دو دن یا اس سے پھھ کم یا زیادہ عرصہ پہلے بھی مسلمان ہوچکا ہو تو اس سے جزیہ کامطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہوچکا تھا۔(228)

## مرنے والے ذمی پر واجب الادا جزیہ

اگر جزیہ اداکرنے والاسال کے وسط میں فوت ہو جاتا ہے تواس سے پچھ بھی نہیں لیا جائے گا لیکن اگر وہ سال کے آخر میں فوت ہو تاہے تواس سے رکھ بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ترکہ میں سے آخر میں فوت ہو تاہے گا۔ نہیں صورت میں امام شافعی کے قول کے مطابق جزیہ ساقط نہیں ہوگا بلکہ اس کے ترکہ میں سے وصول کیا جائے گا۔ وصول کیا جائے گا نہ اس کے دار ثوں سے اس رقم کامطالبہ نہیں جائے گانہ اس کے ترکہ میں سے یہ رقم وصول کی جاسکے گی۔ کیونکہ اس کی نوعیت اس فرد کے ذمہ قرض کی نہیں۔ (230) جزیبہ میں تخفیف اور معافی

امام ابوعبید کی رائے سے کہ حاکم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جزید کی شرح میں کمی کردے یا ذی کی عدم استطاعت کو

مد نظرر کھتے ہوئے معاف کردے۔(231)

امام ابویوسف کہتے ہیں کہ چونکہ ذمی کے جان دمال کو جزیہ اداکرنے کے عوض میں ہی محفوظ قرار دیا گیا ہے اس لئے حاکم کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ دہ جزیہ میں کمی کرے یا کسی سے وصول کرے اور کسی کو چھوڑ دے۔(232) وصولی کا طریقتہ کار

امام ابویوسف مخصیل جزیہ کے لئے ٹھیکہ (On rent) کے نظام کو پیند نہیں کرتے کیونکہ اس طرح ان کے نزدیک جزیہ کی آمدنی میں کی واقع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ٹھیکہ لینے والا اپنی زمینداری میں کام کرنے والے ذمی افرادسے فی کس 12 درہم سے کم وصول کرے حالا نکہ اس سے کم جزیہ لینا کسی طرح جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان ذمیوں میں ایسے خوشحال افراد بھی ہوں جن سے 48 درہم وصول کیا جانا چاہئے تھا۔ (233)

امام ابویوسف بیہ تجویز دیتے ہیں کہ ہرشمرکے جزئیہ کی مخصیل حاکم 'وہاں کے کسی نیک 'وین دار 'امانت دار اور معتمد علیہ فرد کے سپرد کر دے اور اس کے لئے چند معاون مقرر کر دے۔ بیہ لوگ ہرمذہب کے ذمیوں کو اس ذمہ دار فرد کے یمال جمع کریں اور وہ مختلف طبقات سے مجوزہ شرحوں کے مطابق جزئیہ لے۔ (234)

وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ذمی ہزنیہ ادا نہیں کر آلواس کو اس دفت تک قید میں رکھنا چاہیے جب تک کہ اس سے ہزنیہ کی رقم دصول نہ ہو جائے۔ جزبیہ کی خاطر کسی ذمی کو مارنا' دھوپ میں کھڑا کرنا' جسمانی تکلیف پنچانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔(235)

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں حضرت عمر کے سفر شام سے واپسی کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ انہوں نے ویکھا کہ کچھ لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا ہے اور ان کے سروں پر تیل ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے سبب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ لوگ استطاعت نہ ہونے کی بناء پر جزیہ اوانہیں کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا۔

فدعوهم الاتكلفوهم ما لا يطيقون فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تعنبوا الناس فان الذين يعنبون الناس في الدنيا يعنبهم الله يوم القيامة (236)

''پس ان لوگول کو چھوڑ دو اور ان پر ان کی برداشت سے زیادہ پو چھ نہ ڈالو' کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرماتے سنا ہے کہ ''لوگول کو عذاب نہ دو کیونکہ جو لوگ دنیا میں انسانوں کو عذاب دیتے ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ عذاب دے گا۔''

## جزبیے مصارف

امام ابوبوسف کے زویک جزمیہ کی حیثیت چونکہ خراج کے مال کی ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اس آمدنی کو خراج کی آمدنی کے ساتھ بیت المال (Public treasury) میں رکھنا چاہیے۔ اس کے مصارف بھی وہی ہیں جو خراج کی آمدنی کے ہیں۔(237)

آپ کے نزدیک جزید کا اہم معرف فوجی انظام ہے۔ آپ کتاب الخراج میں حضرت عراکا یہ قول نقل کرتے ہیں۔
و اضع علیهم فیها الخراج و فی رقابهم الجزیة یودونها فتکون فیا للمسلمین = المقاتلة والذریة و لمن یاتی من بعدهم (238)
"اور اس کے کا شکاروں پر خراج عاید کردوں 'اور ان پر فی کس جزیہ مقرد کردوں نے وہ ادا کرتے رہیں۔ اس طرح یہ جزیہ اور خراج مسلماؤں کے لئے (ایک مشقل) نے کاکام کرے گاجس (کی آمذنی) میں فوجی 'کم من افراد اور آنے دالی شلیں حصد دار ہوں گی۔ "

اس کے علاوہ اہل ذمہ کے ایسے افراد جو امداد کے قابل ہوں 'اس سے ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ آپ نے کتاب الخراج میں حضرت خالد بن الولید (م21ھ / 642ء) کا ایک فرمان جو حیرہ والوں کے نام تھا نقل کیا ہے۔ اس میں سے الفاظ ملتے ہیں۔

ایما شیخ ضعف عن العمل او اصابته آفة من الافات او کان غنیا فافتقر و صار اهل دینه یتصدقون علیه طرحت جزیته و عیل من بیت مال المسلمین و عیاله ما اقام بدار الهجرة و دار الاسلام(239) ایابو رها آدی بو کام م معذور بوجائیا المصاب می معاب می می معیت آجائیا بو پکے ال دار رہا بو اور پر اینا غریب بوجائے کہ اس کے ہم ذہب اللے فیرات دیے آئیں تواس کے مرے بریہ ماقدا کردیا جائے اور برب تک دودار البحرت اور دار الاسلام میں رہے گائی کے اور اس کے ایل وعیال کے معارف معمانوں کے بیت المال سے بورے کئے جائمی گے۔"

# جزبیہ عائد کرنے کی وجہ

امام ابویوسف کے نزدیک جزیہ ذمیوں کے دفاع کا معاوضہ ہے چنانچہ کتاب الخراج میں ایک صلح نامہ کا ذکر کرتے ہوئے ہارون الرشید (170-1933ھ / 786-809ء) کو بتاتے ہیں۔ و علی ان یحقنوا لھم دماء ھم و علی ان یقاتلوا من ناواھم من عدوھم و یذبوا صفحم فادو الجزية اليهم على هذا الشرط فافتتحت الشام كلها والحيرة الااقلها على هذا (240)

'' یہ طبے ہوا تھا کہ ان کی جان محفوظ رہے گی اور اگر کوئی دعمن ان پر حملہ کرے تو اس سے جنگ کرکے ان کا دفاع کیا جائے گا۔ اس شرط پر وہ انہیں جزیہ اوا کریں گے۔ سارا شام اور تھوڑے علاقہ کو چھوڑ کر پورہ جروای شرط پر فتح ہوا تھا۔''

اگر اہل اسلام ذمیوں کا دفاع نہ کر سکیں تو اس صورت میں ان کا جزیہ واپس کر دیا جائے گا۔ امام ابو یوسف نے اس ضمن میں کتاب الخراج کے صفحہ 149 '150 پر لکھا ہے کہ جب ابو عبیدہ بن الجراح (عامر بن عبداللہ م 18ھ / 639ء) نے بید دیکھا کہ وہ رومیوں سے اہل شام کی حفاظت نہیں کر سکتے تو انہوں نے وہاں کے ذمیوں سے لیا ہوا جزیہ واپس کر دیا۔ (241)

## نئے اور خراج

وہ زمین جو کافروں کی ہو'کافر فوت ہو جائے اور اس کاکوئی دارث نہ ہو تو امام ابویوسف کے نزدیک ہید مال فئے
(Fai) کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کتے ہیں کہ اس تتم کی زمین کو مصالح خاصہ کے لئے استعال کیا جائے گا۔ (242)
امام ابویوسف فئے اور فزاج کو ایک ہی مد قرار دیتے ہیں۔ فئے کی تعریف کرتے ہوئے کتے ہیں۔
فاما الفئی یا امیر المومنین فہو الخراج عندنا' خراج الارض (243)
"اے امیرالمومنین افئے ہمارے نزدیک فزاج ہے' زمین کا فزاج۔"

الم ابويوسف قرآن عيم كاس آيت باستدلال كرتين-ما أفاء الله على رسوله مِنْ أهْلِ القُرَى فَلِلْهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي القُرْبِي وَ الْمَدِينِ وَ الْمَدِينِ وَ الْمِنْ الشَّبِيْلِ كَنْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بُينَ الاَغْنِياءِ مِنْكُمُ الْيَتْمَى وَالْمَسْكِيْنِ وَ الْمِنِ السَّبِيْلِ كَنْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بُينَ الاَغْنِياءِ مِنْكُمُ (244)

"جو کچھ اللہ اپنے رسول کو (دو سری) بستیوں والوں سے بطور ننے دلوا دے سووہ اللہ بی کا حق ہے اور رسول کا اور (سول کا اور (سول کے) عزیزوں کا اور تیبوں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ ماکہ وہ (مال ننے) تہمارے تو تکروں بی کے قبضہ میں نہ آجائے۔"

الم ابویوسف بعدازال ایک جگه خراج کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ لان الخراج صدقة الارض و هو فئی لجمیع المسلمین (245)

#### "كيونك خراج زين كى زكوة ب اور سارے مسلمانوں كے لئے نفى كى نوعيت ركھتا ہے۔"

#### ر کازاور معدنیات

رکازے مرادوہ چیزے جو اللہ تعالی نے زمین کے پنچے پیدا کی ہویا بندوں نے اس کو دفن کیا ہو۔(246)

امام شافعی کے نزدیک رکاز اور معدنیات میں فرق ہے۔ ان کے نزدیک رکازے مرادوہ مدفون فزانہ ہے جو کی

انسان نے زمین میں دبایا ہو۔ اور معدنیات سے مرادوہ دھاتیں ہیں جو اللہ تعالی نے زمین میں پیدا کی ہوں۔ (247)

لیکن امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں ان دونوں الفاظ ہے ایک ہی مفہوم مرادلیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

و اما الرکاز فہو الذهب والفضة الذی خلقه اللّه عزوجل فی الارض یوم

خلقت (248)

"رکازوہ سونا چاندی ہے جے اللہ عزوجل نے ابتدائے آفرینٹ ہی سے زمین کے اندر پیدا کرد کھا ہے۔"

امام ابو یوسف کی دلیل ہیہ ہے کہ رکاز (buried treasures of the earth) کا مادہ "رکز" ہے۔ جس کا مفہوم گاڑنا ہے۔ لہذا ہروہ چیزجو زمین سے نکلے خواہ وہ بندول کی دفن کردہ ہویا اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہو 'وہ رکاز ہے۔

اس قیاس کے علاوہ انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرمان بھی نقل کیا ہے۔

.... فقیل له = ما الرکاز یا رسول اللّه؟ فقال = الذهب والفضة الذی خلقہ اللّه فی الارض یوم خلقت (249)

"آپ کے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول رکاز کیا ہے؟ آپ کے فرمایا "وہ سونا اور چاندی ہے اللہ نے زمین بنانے کے ساتھ بنادیا تھا۔"

امام ابو یوسف کے نزدیک رکاز اور معدنیات سے خمس (Khums) (پانچوال حصہ) بیت المال میں جمع ہو گا۔(250) اور ابقیہ 5 / 4 اس شخص کو ملے گاجس نے انہیں نکالا ہے۔ نور بقیہ 5 / 4 اس شخص کو ملے گاجس نے انہیں نکالا ہے۔

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ رکاز اور معدنیات کا حکم مال غنیمت (Property taken during Jehad) کی مانند ہے۔ بعنی جب کسی گروہ کے ہاتھ مال غنیمت آتا ہے تو اس میں سے پانچوال حصہ لے لیا جاتا ہے اور ہاتی ان اوگوں کے لئے ہوتا ہے۔

ی وجه که امام ابویوسف کے نزویک رکاز اور معدنیات کے لئے نصاب کی شرط نمیں۔ آپ فرماتے ہیں۔ فی کل ما اصیب من المعادن من قلیل او کثیر الخمس و لو ان رجلا اصاب فی معدن اقل من وزن مائتی در هم فضة او اقل من وزن عشرین

مثقالا ذهبا فان فيه الخمس (251)

''کانوں میں کم یا زیادہ جتنا کچھ بھی پایا جائے گااس پر پانچواں حصہ (خمس) لیا جائے گا۔ یمال تک کہ اگر کسی کو کسی کان میں دوسو در ہم کے وزن سے کم چاندی یا ہیں مثقال کے وزن سے کم سونا ملے تو اس پر بھی خس عائد ہو گا۔

#### امام ابویوسف کی رائے ہیے کہ اگر کوئی حربی دار الاسلام

(The land governed according to the law of Islam) میں کوئی دفینہ پائے خواہ وہ امان لے کری دارالاسلام میں داخل کیوں نہ ہوا ہو۔ اس سے تمام دفینہ لے لیا جائے گااور اس کو پچھ بھی نہیں ملے گا۔ (252) مسلمان اگر دارالحرب میں بغیرامان لئے داخل ہوا ہوا ور دہاں اسے کوئی دفینہ ملے تو وہ تمام اس کی ملک ہوگا۔ اس سے خمس وصول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ شخص امان لے کر داخل ہوا ہوا ور کسی آدی کی مملوکہ زمین میں اسے کوئی دفینہ مل جائے تو وہ دفینہ مالک زمین کا حق ہوگا۔ البتہ اگر دفینہ کسی ایسی زمین میں بلیا گیا ہو جو کسی آدمی کی ملک میں نہ ہو تو وہ پانے والے کا حق ہوگا۔ (253)

جو فحض ان معدنیات کو ہر آمد کرے 'اس کے نکالنے کے اخراجات خمس کا حساب لگانے میں منها نہیں کئے جا کیں گے۔ بعض او قات ایسا بھی ہو تا ہے کہ بیر افراجات ہر آمد شدہ معدنیات کے ہرابر یا اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں خمس نکالناواجب نہیں رہے گا۔ (254)

امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ دفینہ حاصل کرنے والے شخص پر اگر قرض ہو تو قرض کی وجہ سے خس ساقط نہیں ہوگا۔ آپ اس کی دلیل میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی فوج اٹل حرب سے مال غیمت حاصل کرتی ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ بسرحال لے لیا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان لوگوں پر قرض ہے یا نہیں؟ اگر ان پر قرض ہو تو بھی ہے بات خس وصول کرنے سے مانع نہیں ہوتی۔(255)

خمس ہے استثناء

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ وہ پھرجو کانوں سے نکالے جائیں مثلاً یا قوت فیروزہ 'سرمہ 'پارہ 'گندھک اور کیرومٹی' ان میں سے کسی چزبر بھی خس خیں ہے۔ کیونکہ بیہ ساری چیزیں مٹی کے مانند ہیں۔(256) سمند رہے نکلنے والی اشبیاء

امام ابو حفیہ اور ابن ابی لیلی کے نزدیک سمندرے نگلنے والی اشیاء مثلاً عزر موتی وغیرہ پر کوئی محصول عائد نہیں ہو تا۔ ان فقهاء کے نزدیک سمندر کی تمام اشیاء کی نوعیت مچھلی جیسی ہے۔ (257) یہ اشیاء ملک کے عام باشندوں کا مشترک سرماید (Joint Capital) ہیں۔ جو هخص جاہے ان کو نکال کرفائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن امام ابویوسف نے حضرت عمر کے ایک فرمان کی روشنی میں بید رائے افغیار کی ہے کہ سمندر کی وہ چیزیں جو بطور زیوریا خوشبو کے استعمال ہوتی ہیں ان سے خس لیا جائے گا۔ (258) آپ کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔

و سالت يا امير المومنين عما يخرج من البحر من حلية و عنبر ' فان فيما يخرج من البحر من الحلية والعنبر الخمس ' فاما غير هما فلا شنى فيه (259)

"اے امیرالمومنین! آپ نے سمندرے نکالے جانے والے عزراور زیور بنانے کے لاکن چیزوں کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ واضح رہے کہ سمندرے زیور بنانے کے لاکن جو اشیاء یا عزر پر آمد ہوں ان میں خس (1/5) واجب ہے۔ ان دو کے سوااور چیزوں میں کچھے نمیں (واجب ہے)۔"

#### آ کے چل کر مزید لکھتے ہیں۔

و اما انا فانی اری فی ذلک الخمس و اربعة اخماسه لمن اخر جه (260) "کرجمال تک میرا تعلق ہے میرا خیال ہے ہے کہ ان میں خمس لیا جائے گا اور باقی 4/5 صداس کے لئے ہے جم نے اے تکلا ہو۔"

#### امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں حضرت عمر کاارشاد نقل کیاہے۔

ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل يعلى ابن امية على البحر فكتب اليه في عنبرة وجدها رجل على الساحل يساله عنها و عما فيها فكت اليه عمر "أنه سيب من سيب الله - و فيما اخرج الله جل ثناوه من النحر الخمس (261)

"کہ عربن الحطاب رضی اللہ عنہ نے یعلی بن امیہ کو سمندر پر افسر مقرر کیا تو انہوں نے آپ سے
ایک و جیل مجھلی کے بارے میں 'جے ایک آدمی نے ساحل پر پایا تھا' لکھ کر دریافت کیا کہ اس میں کیا
(واجب) ہے۔ (جواب میں) عرش نے انہیں یہ لکھا کہ " یہ اللہ کے عطا کردہ اموال میں سے ایک مال
ہے۔ اس میں اور سمندر میں سے اللہ جل نتاءہ جو کچھ بھی نکالے 'خس واجب ہے۔"

اس فرمان کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس (م 68ھ / 687ء) خود بھی فرماتے ہیں۔

و ذلکرایی(262)

"اور میری بھی کی رائے ہے۔"

#### بإزيافتة اموال

وہ مختلف اموال جو چوردل اور لئیروں سے ہر آمد کئے گئے ہوں ان کے بارے میں امام ابو یوسف ہیہ کہتے ہیں کہ اگر ان اموال کے اصل مالک گواہ ہیش کردیں توبیہ ان کو واپس کردیئے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان اموال کی ملکیت کے بارے میں دعویٰ نہیں کر تا تو پھران اشیاء کو فروخت کرکے ان کی قیمت اور نفذ مال جو ہر آمد ہو' وہ بیت المال میں داخل کردیۓ جائیں گے۔(263)

#### لقط

اصطلاح شریعت میں جیساکہ ابو محمر عبداللہ بن احمد 'ابن قدامہ (م 620ھ / 1223ء) نے بیان کیا ہے کہ لقط اس مال کو کہتے ہیں جو مالک ہے گر جائے اور اسے کوئی دو سرا شخص اٹھالے۔ (264) امام مالک اور امام شافعی کا نظریہ سے کہ وہ آدی جس کو مال ملاہے ایک سال کے بعد وہ خود سے مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو صرف صدقہ کرنے کاحق ہے۔ (265)

امام ابویوسف کی رائے میہ ہے کہ اس طرح کے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ آپ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

و ما صار الى القضاة فى المدن والامصار من متاع الغرباء و ما لهم لذلك طالب و لا وارث فينبغى ان يرفع اليك ذلك فانه ان بقى فى ايدى القضاة صيروه الى اقوام ياكلونه و هذا و شبهه ما وجد مع اللصوص مما ليس له طالب و لا مدع انما هو لبيت مال المسلمين (266)

"قصبات اور مرکزی شہروں کے قاضیوں کے یہاں غریب الوطن اجنبی افراد کا جو مال و متاع جمع ہو جائے 'جس کا نہ کوئی دارث ہو'نہ دعویٰ دار' تو اے آپ کے علم میں لایا جانا چاہیے۔ اندیشہ ہے کہ اگریہ مال زیادہ عرصہ ان قاضیوں کے پاس رہ گیاتو یہ اے ایسے لوگوں کے سپرد کردیں گے جو اے کھاجا کیں۔ یہ اموال چوردں کے یہاں ے بر آمد ہونے دالے اموال 'اوروہ سارے مال جن کا کوئی مطالبہ کرنے والانہ ہو مسلمانوں کے بیت المال کے لئے ہیں۔"

#### لاوارث ترکے

امام ابویوسف کہتے ہیں کہ ایسے تمام ترکے جن کاکوئی وارث (Heir) نہ ہو' بیت المال میں جمع کئے جائیں گے۔ ہارون الرشید کے دور میں ایسی لاوارث زمینیں جن کامطالبہ کرنے والا کوئی بھی نہ تھا مختلف قانیوں کے پاس جمع تھیں۔ قاضی اور ان کے ایجنٹ' ان زمینوں کی آمدنی کھارہے تھے۔ امام ابویوسف ہارون الرشید کو کہتے ہیں کہ قانیوں کو ایسی زمینوں کی آمدنی اپنے پاس رکھنے کاکوئی حق نہیں۔ یہ تمام آمدنی بیت المال میں جمع ہونی چاہیے۔

آپ كتاب الخراج مين رقم طرازين-

و تامر بان تحمل غلاتها الى بيت مال المسلمين الى ان ياتى مستحق لشئى منها فان كل من مات من المسلمين لا وارث له فما له لبيت المال الا ان يدعى مدع منها شيئا بميراث ير ثه عن بعض من مات و تركها و ياتى على ذلك ببرهان و بينة فيعطى منها ما يجب له (267)

"اور تھم دے دیجے کہ ان کی ساری آمدنی مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دی جایا کرے آ آ تکہ کوئی فخص اس میں ہے کسی چیز کا حقد ار ہونے کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو۔ کیونکہ جو مسلمان کوئی دارث چھو ڑے بغیرہ فات پا جائے اس کا مال بیت المال کے لئے ہے۔ البتہ کوئی مرقی اگر کسی مرنے والے کا وارث ہونے کی بنا پر کسی چیز کا مطالبہ کرے اور اس دعویٰ کے حق میں ثبوت اور گواہ فراہم کردے تو اے اس کا حق واجب دے دیا جائے گا۔

# جنگ کے غنائم

امام ابویوسف کتاب الخراج میں مال غنیمت کی تعریف کا تعین نہیں کرتے البتہ سورۃ الانفال آیت نمبر "و" الْحَدَّمُ النَّمَا عَنَیْمُ مُحَمِّمِ مِیْنِ شَکی ﷺ الْحُکاحوالددیے کے بعدوہ لکھتے ہیں۔

فهذا و الله اعلم فيما يصيب المسلمون من عساكر اهل الشرك و ما اجلبو اجلبو المبدوابه من المتاع والسلاح والكراع فان في ذلك الخمس لمن سمى الله عزوجل في كتابه العزيز و اربعة اخماسه بين الجند الذين اصابوا ذلك (268) "يه كم الله بمترجانا ع ان اموال كى بابت ع جو ملمان الل شرك كى فوجوں ع ماصل كريں ، جو مادومان الل شرك كى فوجوں ع ماصل كريں ، جو مادومان الله شرك كى فوجوں ع ماصل كريں ، جو مادومان الله شرك كى فوجوں ع ماصل كريں ، جو مادومان الله شرك كى فوجوں ع ماصل كريں ، جو مادومان الله الله عزيز بيں گنائے ہيں۔ اور اس كے باتی چارجے (4/5) اس فوج كے درميان تقيم ، بول كے اپنى كتاب عزيز بيں گنائے ہيں۔ اور اس كے باتی چارجے (4/5) اس فوج كے درميان تقيم ، بول كے

تقيم مول مح جنهول فيد مل بايا ب-"

امام ابو حذیفہ کے نزدیک مال غنیمت (Enemy's property taken during Jehad) میں سوار کے دو حصے اور پیدل کا ایک حصہ ہے۔(269) امام ابو یوسف کی رائے رہے کہ ہر گھڑ سوار کو تین حصے دیئے جائیں گے۔ دو حصے اس کے گھوڑے کے لئے اور ایک حصہ خود سوار کے لئے۔ اور پیادہ کو ایک حصہ ملے گا۔ (270)

امام ابو یوسف اپنی رائے کی تائید میں کچھ احادیث نقل کرتے ہیں۔ ان سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سوار کو تین جھے دیئے تھے۔

امام ابو حنیفہ ' حضرت عمر کے ایک اثر ہے دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک جانور کو مسلمان آدی ہے افضل قرار نہیں دے سکتا۔ امام ابو یوسف' ابو حنیفہ کی رائے پر محا کمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر گھوڑے کو بھی اکمرا حصہ دیا جائے تواس ہے یہ تشکیم کرناپڑے گاکہ انسان اور جانور مساوی ہیں۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔(271)

امام ابویوسف کی پہلی دلیل میہ ہے کہ گھوڑے کو دو ہراحصہ دینے کے ہارے میں جو احادیث و آثار مروی ہیں'ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ زیادہ قوی و متند ہیں۔

وہ دو سری دلیل سے دیتے ہیں کہ گھوڑے کا حصہ بھی تو مالک ہی کو ملتا ہے اس لئے یہاں جانور کو انسان پر فضیلت و فوقیت دینے کی کوئی بات نہیں۔

ان کی تیسری دلیل ہے ہے کہ اگر گھوڑے کو دو ہراحصہ دیا جائے گاتو اس سے لوگوں کو جماد کے لئے گھوڑوں کی پرورش د دیکیے بھال کی ترغیب ملے گی-اوروہ ان کے افراجات بھتر طریقہ سے برداشت کر سکیں گے۔(272) غذیمت کی تفقیم کاوفت

امام شافعی کے نزدیک غنیمت کو دار الحرب (The land of war fare) بیس تقتیم کیا جاسکتا ہے۔(273) لیکن امام ابو یوسف کا نظریہ رہ ہے کہ دار الحرب میں تقتیم جائز نہیں ہوتی۔

غنیت کو پہلے دارالاسلام (The land governed according to the law of Islam) میں منتقل کیا جائے گا۔ پھراس کو تقسیم کیاجائے گا۔ (274)

امام ابوبوسف اس کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ جب تک مال دارالحرب میں ہوتا ہے اس کو محفوظ مال قرار نہیں دیا جا
سکتا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے بھی دلیل لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بدر کے غنائم کو مدینہ آنے کے بعد تقتیم کیا تھا۔ اسی طرح حنین کے غنائم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
طائف ہے واپس آکر جعرانہ میں تقتیم کیا تھا۔ خیبر کے غنائم کو آپ نے خیبر ہی میں تقتیم کردیا تھا لیکن آپ اس علاقہ
پر پوری طرح غالب آ بچکے تھے اور اس کے باشندوں کو جلاوطن کردیا تھا۔ للذا اب اس کی حیثیت دار الاسلام کی ہوگئ

تھی۔ بن المصطلق کے غنائم کو بھی آپ نے اننی کے ملک میں تقتیم کیا تھا لیکن اے بھی آپ فنج کر پچکے تھے اور وہ علاقہ آپ کے زیرِ حکومت آگیا تھا۔ وہاں تقتیم کرناالیا ہی تھا جیسے مدینہ میں تقتیم کرنا۔ (275) تقسیم سے پہلے غذیمت میں تصرف

امام ابویوسف کہتے ہیں کہ غنیمت میں جو اشیاء خوراک ہاتھ آئیں ان کو تقتیم ہے پہلے کھانے میں 'یا جو چارا وغیرہ طے اسے جانوروں کو کھلانے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو بحری یا گائے ذرئے کرکے کھانے ہیں۔ اپنی اور اپنے جانوروں کی خوراک میں وہ جو بچھ صرف کرلیں اس پر خمس عائد نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی شخص ان چیزوں میں ہے کسی چیز کو فروخت نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کوئی چیز فروخت کی تواس کی قیمت کو صرف کرنا اس کے لئے جائز نہ ہوگا۔ کسی چیز کو فروخت نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کوئی چیز فروخت کی تواس کی قیمت کو صرف کرنا اس کے لئے جائز نہ ہوگا۔ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بلکہ اس چاہیے کہ اس قیمت کو تقتیم غنائم کے ذمہ دار کے حوالہ کر دے۔ تقیم غنیمت سے قبل تقرف کی اجازت مرف غذائی اشیاء اور جانوروں کی خوراک کے سلسلہ میں دی گئی ہے کسی اور چیز میں تقرف کی اجازت نہیں۔ جس شخص نے خود کھانے یا جانوروں کو کھلانے کے علاوہ کوئی اور تقرف کیاوہ مال غنیمت میں خیات کا مرتکب ہوا۔ (276)

#### وقف

و قف (Endowment) کے لفظی معنی روکنا' ہاندھنا' تحویل میں رکھنا ہیں۔ عربی لغت میں اس کے معنی ''حبس ''(بند کرنے 'قید کرنے) کے ہیں۔ وقف کے اصطلاحی معنی بقول مٹس الائمہ السر خسی ''دکسی شئے کو محفوظ کرنے اور کسی تیسرے فرد کی ملکیت میں جانے ہے بچانے کے ہیں۔''ان کے الفاظ ہیں۔

هو حبس المملوك عن النمليك من الغير (277)

امام ابو حنیفہ وقف کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

ھو حبس العین علی ملک الواقف والتصدق بالمنفعة بمنز لة العارية (278) "اس سے مرادیہ ہے کہ مال عین کو وقف کرنے والا اپن مکیت میں روک لے اور اس کے منافع کو صدقہ کر وے جیساکہ عاریت میں ہوتا ہے۔"

یعنی امام ابوصنیفہ کی رائے میں وقف "عاریت" (Property lent for use) کی طرح ہے۔ اور اس کانفاذ

بھی اس کی مان رہو گا۔ شے موقوفہ واقف کی ملکت ہی میں رہے گی۔ آپ کتے ہیں کہ جب تک وقف لازم نہ ہو جائے

واقف (A person making waqf) اپنی زندگی میں اس سے رجوع کر سکتا ہے ' دو سروں کو ہبہ کر سکتا ہے یا

فروخت بھی کر سکتا ہے۔ آپ کتے ہیں کہ وقف کے لازم ہونے کی دوصور تیں ہیں۔

میلی صورت بدے کہ حاکم اپنا حکم نافذ کردے۔

دو سری صورت سے کہ مرنے والے نے وصیت کردی ہو۔(279)

امام ابویوسف اور امام محمرے نزدیک وقف کی تعریف میہ ہے۔

حبس العين على حكم ملك الله تعالى (280)

"مال عین کو رو کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے تھم میں داخل ہے۔"

ایعنی امام ابویوسف کا نظریہ ہیہ ہے کہ کسی شے کو وقف کردینے ہے وہ شے واقف کی ملکیت ہے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں برقرار رہتی ہے۔ شئے موقوفہ کو اس کا سابقہ مالک نہ فروخت کر سکتا ہے اور نہ بی اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ (281)

ان کامعاشی فکریہ ہے کہ وقف کامعالمہ ناقابل تنتیخ معالمہ ہے اور اس پر نظر ثانی یا تبدیلی کرنے کا کسی بھی شخص کو حق باتی نہیں رہتا۔

امام ابویوسف کے نزدیک وقف صرف قول ہے لازم ہو جا آہے اور حکم حاکم کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک مخص اپنی ذات کے لئے کوئی جائیداد وقف کرے تو جمہور علماء کے نزدیک ایسا وقف باطل ہے لیکن امام

ابو یوسف اس کے جواز کے حق میں ہیں۔ (282)

امام ابوبوسف کے نزدیک ضروری ہے کہ وقف دائی ہو یعنی اس کے لئے وقت کی کوئی حد مقرر نہ ہو۔ اگر وقف چند معین افراد کے لئے کیا گیا ہو مثلاً اپنے بیٹوں کے لئے یااس طرح چند معین و محدود افراد کے لئے تو امام ابوبوسف کے نزدیک ندکورہ افراد کی موت کے بعد اس کے منافع غریب اور مختاج لوگوں میں تقسیم کردیئے جاتے ہیں اور وقف کو ختم خیس کیا جاتا۔ گویا ہروقف نا قابل انتقال ہوتا ہے۔ (283)

کتب احناف میں امام ابو یوسف ہے ایک قول سہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ دقف کے دوامی ہونے کو صحت وقف کے لئے شرط قرار نہیں دیتے۔ چنانچہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں اور ابو بکرا اسر خسی نے المبسوط میں اس کو بیان کیا ہے۔ السر خسی اپنی کتاب المبسوط میں لکھتے ہیں۔

فالحاصل ان ابا يوسف يوسع في امر الصدقة الموقوفة في قوله الاخر غاية التوسع و في قوله الاول ضيق فيها غاية التضييق ... و مما توسع فيه ابو يوسف رحمه الله انه لا يشتر طالتابيد فيها حتى لو وقفها على جهة يتوهم انقطاعها يصح عنده و ان لم يجعل آخرها للمساكين ... و ابويوسف رحمه الله يقول المقصود هو التقرب الى الله تعالى و التقرب تارة يكون في الصرف الى جهة يتوهم انقطاعها و تارة بالصرف الى جهة لا يتوهم انقطاعها و المقاعها و المقلعها و المؤلدة و

"دلی (اس ساری بحث کا) ماحصل ہے ہے کہ امام ابو یوسف نے اپنے آخری قول میں وقف شدہ صدقہ کے مسئلہ
کو ہے انتہا و سعت دے دی تھی۔ حالا تکہ ابتدائی قول میں نمایت مختی افتیار کئے ہوئے تھے .... اور ابو یوسف
رحمہ اللہ نے اپنے قول میں جو و سعت افتیار کی ہو ہیہ ہے کہ وقف کا ابدی ہونا شرط نہیں ہے۔ حتی کہ اگر
کسی مختص نے اپنے معرف پر وقف کیا جو منقطع ہوجانے والا ہو تو وقف ان کے زدیک سیح ہوگا خواہ وہ آخر میں
مساکین و فیرہ کے لئے نہ کیا ہو۔ اور ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی (دلیل کے طور پر) کہتے ہیں کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مقصود ہو تا ہے اور بیہ مقصد بھی تو ابدی طریقہ افتیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور بھی فیرابدی
ہونے سے بھی حاصل ہوجا تا ہے۔"

ابن هام لکھتے ہیں۔

محمد بن مقاتل عن ابى يوسف اذا وقف على رجل بعينه جاز و اذا مات الموقوف عليه رجع الوقف الى ورثة الواقف قال و عليه الفتوى (285) "مجر بن مقاتل ابویوسف سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی فخص تھی آدمی پر وقف کردے تو یہ وقف جائز ہو گالیکن جب موقوف علیہ فوت ہو جائے گاتو یہ وقف واقف کے ورثاء کی طرف لوٹ آئے گااور ای قول پر فتویٰ ہے۔"

بعض فقهاء نے آگرچہ امام ابو یوسف کی طرف میہ قول منسوب کیاہے کہ آپ نے ابدیت کو وقف کا بزو قرار نہیں دیا لیکن تمام کتب احناف کے وقتی مطالعہ کے بعد میہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امام ابویوسف کا اصح 'مفتہ کی به اور زیر عمل قول وہی ہے جس میں آپ نے ابدیت کو وقف کالازی جزو قرار دیا ہے۔ صحیح رائے بھی ہے کہ امام ابویوسف نے حدیث عمر ملنے پر اپنی رائے کوبدل لیا تھا۔ ابن حجرا العسقلانی اپنی کتاب "فتح الباری" میں لکھتے ہیں۔

فحكى الطحاوى عن عيسى بن ابان قال = كان ابويوسف يجيز بيع الوقف فبلغه حديث عمر هذا فقال = من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية فقال هذا لا يسع احدا خلافه و لو بلغ ابا حنيفة لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى صار كانه لا خلاف فيه بين احدا (286)

"(امام) المحادی نے عیسیٰ ابن ابان سے نقل کیا ہے۔ کما کہ امام ابویوسف وقف کی تیج کے جائز ہونے کے قائل سے بھی۔ جب ان کو حضرت عمر کی میہ صدیث معلوم ہوئی تو فرمایا کہ ابن عون سے اس حدیث کو کس نے ساہ تو ان سے ابن علیہ نے میہ حدیث بیان کی تو فرمایا کہ اب تو اس کے بعد کمی کے لئے جائز نہیں کہ اس کے خلاف کمہ سے ابن علیہ نے میں اور اگر میہ حدیث ابو حنیفہ کو پہنچ جاتی تو وہ بھی اس کے قائل ہو جاتے۔ چنانچہ وقف کی تیج کے جواز کے قول سے آپ نے رجوع کرلیا اب میں مسئلہ عدم جواز مشفق علیہ ہو گیا۔"

ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن رقم طراز ہیں۔

" ہمارے خیال میں اس سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ امام ابو یوسف تابید کے قائل ہو بچکے ہے اگر ایسانہ
ہو تاتو جس طرح واقف کے ور ثاء کی طرف وقف کے واپس ہونے کے قائل ہے اس طرح واقف
کو وقت ضرورت اس کی ہیج کے جواز کے بھی قائل رہتے۔ اور بھی وجہ ہے کہ متاخرین فقہاء
احناف نے امام ابو یوسف کا آخری قول وقف کے لئے تابید شرط ہونا نقل کیا ہے حتی کہ صرف افذا
وقف ہی ان کے نزدیک اس کے ابدی ہونے کے لئے کانی ہوگا۔ اس کی صراحت کی بھی ضرورت نہ
ہوگی۔ المبسوط میں امام ابو یوسف سے جو کچھ نقل کیا ہے اس کا منشاء بھی بھی ہے کہ وہ ابدیت کی
تصریح کی شرط کے قائل نہیں بلکہ بغیر صراحت کے وقف ابدی ہوجائے گا۔" (287)
امام محمد اور قاضی ابن الی لیا کے نزدیک وقف کی سیرداری بھی ضروری ہے۔ یعنی متعلقہ لوگوں تک اس وقف کی

اطلاع پنچانایا کم از کم وقف کے ناظم کو اس کا انتظام سرد کرنا بھی لازمی ہے۔ (288) لیکن لهام ابویوسف کے نزدیک واقف کے اعلان کے ساتھ ہی وقف مکمل ہو جاتا ہے اور اس کو کسی کی سپرداری میں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابو بکر السر خسی این کتاب"المبسوط" میں لکھتے ہیں۔

و ان جعل ارضاله مسجد العامة المسلمين و بناها و اذن للناس بالصلاة فيها و ابانها من ملكه فاذن فيه الموذن و صلى الناس جماعة صلاة واحدة او اكثر لم يكن له ان يرجع فيه و ان مات لم يكن ميراثا و لا رجوع له فيما حعله لله تعالى خالصا كالصدقة التي امضاها - ثم عند ابي يوسف يصير مسجدا اذا ابانه عن ملكه و اذن للناس بالصلاة فيه و ان لم يصل فيه احدكما في الوقف على مذهبه ان الوقف يتم بفعل الوقف من غير تسليم الى المتولى (289)

"اور اگر اپنی زمین کو عامته السلمین کی مجد کے لئے وقف کردیا اور اس پر تقمیر کرکے اپنی ملک ہے علیمدہ کرکے اوگوں نے اس میں نماز باجماعت لوگوں کو اس میں نماز اداکر لئے کی اجازت دے دی اور موذن نے اذان دی اور لوگوں نے اس میں نماز باجماعت اداکر لئی۔ خواہ ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا ہویا زیادہ بار۔ تو اب واقف کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا۔ اور اس کے مرف کے بعد وہ جائیداد میراث میں شامل نہ ہوگی۔ جو چیزاللہ کے لئے سورک کی جاتی ہوں ہے صدقہ کی طرح رجوع کرنا جائز نہیں ہو تا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک جب واقف اس کو اپنی ملک سے علیمہ کردے گااور لوگوں کو نماز کی اجازت دے دے گاتو ای وقت وقف لازم ہو جائے گاخواہ اس میں نماز اواکی گئی ہویا نہ اداکی گئی ہویا نہ اور کی شرط نہیں۔ " ہو۔ کو نکہ وقف واقف کے اپنے ذاتی فض سے عمل ہو جاتا

اگر کسی مخص نے یہ کما کہ جو زمین میں وقف کر رہا ہوں اس کا تمام نفع یا اس کا پچھ نفع تاحیات میرے لئے اور میرے بعد مساکیین اور ضرورت مندول کے لئے ہو گاتو امام ابو یوسف کے نزدیک بیہ جائز ہے۔(290) اس طرح اگر کسی مخص نے یہ کما کہ مال وقف سے میرا قرض اوا کیا جائے تو یہ بھی درست ہو گا۔ اس طرح اگر وہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی کسی طرح وقف میں شامل کرے مثلاً وہ کے کہ تاحین حیات میں اور میری اولاد اور میری وفات کے بعد میری اولاد اس وقف میں شامل کرے مثلاً وہ کے کہ تاحین حیات میں اور میری اولاد اور میری وفات کے بعد میری اولاد اس وقف سے متنفید ہوگی تو امام ابو یوسف کے ذرکورہ مسلک کے مطابق ایسا کہنا بھی درست ہوگا۔

امام ابویوسف کے نزدیک واقف کو بیہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے قائم کردہ وقف کی نگرانی اور اس کا انتظام خوداینے پاس رکھ لے اور خوداس کامتولی بن جائے۔(291) مشترک (مشاع) اشیاء کے وقف کے بارے میں امام ابویوسف نے دیگر فقہاء سے اختلاف کیا ہے۔ اگر مشترک (مشاع) شئے قابل تقتیم ہو مثلاً زمین 'مکان وغیرہ تو اگر کوئی مالک اپنا حصہ وقف کردے تو تمام فقہاء کے نزدیک اس کاوقف کرنا درست ہے لیکن اگر وہ شئے نا قابل تقتیم ہو' مثال کے طور پر نصف کنوال وغیرہ تو امام محمر کے نزدیک اس شئے کاوقف کرنا جائز نہیں۔

امام ابویوسف کے نزدیک اس کاوقف کرنابھی جائز ہے۔البتہ اس امر میں امام ابویوسف 'امام محمد ہے اختلاف نہیں رکھتے کہ مسجد اور قبرستان کے لئے مشاع کاوقف جائز نہیں کیونکہ کسی شے کی ملکیت میں دو سرے مخص کی شرکت خدا کے تناحق میں ملکیت کے منافی ہے۔(292)

ابو بكرا لسر خى ايني كتاب "المبسوط" ميں لكھتے ہيں۔

و لو وقف نصف ارض او نصف دار مشاعا على الفقراء فذلك جائز فى قول ابى يوسف رحمه الله لان القسمة من تتمة القبض فان القبض للحيازة و تمام الحيازة فيما يقسم بالقسمة - ثم اصل القبض عنده ليس بشرط فى الصدقة الموقوفة فكذلك ما هو من تتمة الوقف و هذا لان الوقف على مذهبه قياس العتق والشيوع لا يمنع العتق فكذلك لا يمنع الوقف الاان العتق لا يتجزأ عنده (293)

"اوراگر کی مخص نے اپنی نصف زمین یا نصف مکان غیر منظم شکل میں فقراء پر وقف کیاتو ابو یوسف رحمہ اللہ کے تول کے مطابق سے جائز ہوگا۔ کیونکہ تقیم جینہ کے لواحقات میں شامل ہے۔ چو نکہ جینہ سے مقصود شے کا مخفوظ کر دینا ہو تا ہے اور ہو شے قاتل تقیم ہو اس کی حفاظات اسی طرح ہو گئی ہے کہ اس کو تقیم کر کے جینہ دیا جائے۔ چو نکہ صدقہ موقوفہ میں ابو یوسف کے نزدیک اصل جینہ ہی شرط نہیں تو جو امر تخہ و تف ہوگا اس میں بطریقہ اولی جینہ شرط نہ ہوگا اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے نزدیک وقف عنق سے مشابحت رکھتا ہے اور عنق میں بطریقہ اولی جینہ شرط نہ ہوگا اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے نزدیک وقف عنق سے مشابحت رکھتا ہے اور عنق میں غلام کا منقتم ہونا شرط نہیں ہے (بلکہ جو غلام دو افراد میں مشترک ہو اور ان دونوں میں سے ایک محفی ابنا حصہ آزاد کردے تو بیہ حصہ آزاد ہو جائے گا اور غلام کا اشتراک آزادی کا کا مانع نہ ہوگا۔"

اگر واقف وقف کرتے وقت خیار شرط رکھے تواہام ابو یوسف کے ایک قول کے مطابق وقف و شرط دونوں صحیح ہوں گے جبکہ دوسرے قول کے مطابق وقف صحیح ہو گااور شرط باطل ہوگی۔(294)امام سر خسی اپنی کتاب ''المبسوط'' میں لکھتے ہیں۔ و من ذلک آنه اذا شرط فی الوقف ان یستبدل به ارضا اخری اذا شاء ذلک فهو جائز عند ابی یوسف رحمه الله (295) "اور اس میں ہے کہ جب (کوئی وقف کرنے والا) وقف میں یہ شرط کرے کہ اس (موقوفہ زمین) کورو سری زمین ہے تبدیل کیاجا سکے گااوروہ جب چاہے گاایا کرے گاتوا کام ابو یوسف رحمہ اللہ کے زویک یہ جائز ہے۔" فصل جہارم بیت المال کے مصارف بیت المال کے مصارف امام ابو یوسف کی نظر میں

# بيتالمال كامفهوم

بیت المال کے افوی معنی مال یا دولت کا گھرہے۔ گر شرعی اصطلاح میں اس کے معنی کسی مسلم ریاست کے " خزانے" کے ہیں۔ بیت المال تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہوتا ہے۔ مختصر تاریخ

عمد رسالت' اور حضرت ابو بكرالصديق (عبدالله بن ابي تحافه عثان) (11-13ھ / 633-634ء) كے دور ميں بيت المال كابا قاعدہ وجود نهيں تھا۔ مال غنيمت' جزبيه' خراج اور ديگر ذرائع سے جو رقم مدينه ميں آتی' اس كو فور ا ديا جا يا۔

امام ابویوسف 'ابو جعفر محمہ بن جریر الطبری (م 310ھ / 923) اور ابن خلدون کے بیان کے مطابق سب سے پہلے حضرت عمر بن الحطاب (Public treasury) فائم کیا۔ اس کے باقاعدہ رجشر اور دیوان مرتب کئے۔ (296) پھراس کی شاخیں عراق 'شام اور مصر کے مختلف شروں میں قائم کیا۔ اس کے باقاعدہ رجشر اور دیوان مرتب کئے۔ (296) پھراس کی شاخیں عراق 'شام اور مصر کے مختلف شروں میں قائم کیس۔ (297) حضرت عثمان غی (24-35ھ / 35-645) اور حضرت علی بن ابی طالب (35-40ھ / 36-656) کیس۔ (297) کے ادوار میں بید ادارہ اس نبج پر چاتا رہاجو حضرت عمر کیا تھا۔ بنو امید کے دور میں بیت المال کے مصارف میں پچھ بے اعتد المیال رونماہ ہو کئیں۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان (65-88ھ / 705-685) نے اپ دور حکومت میں پچھ بے اعتد المیال رونماہ ہو کئیں۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان (65-88ھ / 705-685) نے اپ دور حکومت میں پچھ اصلاحات کیں 'جن کاذکر امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں کیا ہے۔

حفرت عمر بن عبدالعزیز (99-101ھ / 717-719ء) نے بیت المال کے مصارف میں کافی اصلاحات کیں۔ اگر کی عامل ہے اس ضمن میں ذرابھی غفات ہوتی تھی تواہے سخت تنبیہ یہ کرتے۔(298)

عبای خافاء میں ابوجعفر منصور (136-158ھ / 753-774ء) نے بیت المال کے مصارف میں غیر معمولی اعتدال اور کفایت شعاری سے کام لیا۔ اپنے بیٹے مہدی کوجو وصیت نامہ دیا تھا اس میں بیت المال کے مصارف کے بارے میں بھی ہدایات دی تھیں۔(299)

## ہارون الرشید کے دور میں بیت المال کے مصارف

ہارون الرشید (170-193ھ / 786-880ء) کے دور میں بیت المال کے مصارف میں نمایاں تبدیلی رونماہ و چکی المون الرشید (170-193ھ / 786-880ء) کے دور میں بیت المال کے مصارف میں نمایاں تبدیلی رونماہ و چکی تھی۔ شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے سرکاری اخراجات کے اصولوں کو چھوڑ کرذاتی خواہشات کی سخیل میں مال دولت کا بے دریغ استعمال کیاجا تا۔ خراج اور صد قات کی آھٹیوں کو طادیا جا تا اور مجران کو خرچ کرنے میں لاپرواہی برتی جاتی۔ اس دور میں خلیفہ کی حیثیت ایک ایسے مطلق العمان حاکم کی تھی جو کسی کے سامنے جوابدہ نہیں تھا اس لئے اسے

مکمل مالی اختیارات حاصل تھے وہ جن مصارف (Expenditures) پر چاہتا 'قومی خزانہ (Public Treasury) کو بے در اپنج خرچ کر تا۔ اور مصارف کی نئی مدات (Heads) بھی قائم کر سکتا تھا اس دور میں بیت المال کے مصارف کے اہم خدو خال یوں تھے۔

(۱) بیت المال کی آمدنیوں (Incomes) میں ہے ایک خطیرر قم خلیفہ 'اس کے اہل و عمال 'دوست احباب اور حاشیہ نشینوں پر صرف ہو جاتی۔ خلیفہ اور دیگر اہم عہدہ دار بیت المال ہے اپنی ضروریات کی پیکیل کے لئے قرض کے طور پر رقم لیتے اور پھرواپس نہ کی جاتی۔ برا کمہ مصالح عامہ کے نام پر قومی خزانہ (Public treasury) ہے بری بری رقمیں لیتے اور پھرواپس نہ کی جاتی۔ برا کمہ مصالح عامہ کے نام پر قومی خزانہ (Public treasury) ہے بری بری رقمیں لیتے اور پھراپنے غیر معمولی اختیار ات ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو خرچ کرتے۔

(ب) ای خزانہ سے ان لوگوں کو عطایا اور تحا نف دیئے جاتے تھے جو فنی یا اوبی حیثیت سے نمایاں مقام رکھتے تھے۔ مثلاً شعراء ادبا اور راوی' نیز گویے اور ماہرین فنون موسیقی' منخرے اور دیگر لوگ جو خلیفہ کی مجالس خاص میں عاضر ہوتے تھے ابو بکر احمد بن علی' الحطیب البغدادی (م 463ھ / 1071ء) نے '' تاریخ بغداد'' میں ہارون الرشید کی طرف سے ان لوگوں کو دیئے گئے عطایا کاذکر کیا ہے۔ (300)

> (ج) مختلف انتظامی عمده داروں کی تخواہیں بھی بیت المال سے دی جاتی تھیں۔ بیت المال کے مصارف امام ابو بوسف کی نظر میں

کتاب الخراج کے سرسری مطالعہ سے تو یمی معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوبوسف نے اپنی کتاب میں صرف اسلای حکومت کے ذرائع آمدن کے بارے میں افکار پیش کئے ہیں لیکن حقیقت سے ہے کہ انہوں نے بیت المال کے مصارف حکومت کے ذرائع آمدن کے بارے میں بھی ہارون الرشید کی مکمل راہنمائی کی ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس ضمن میں تفصیل سے بحث نہیں کی لیکن اختصار کومد نظرر کھتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ ضرور لیا ہے۔

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں مصارف کے بارے میں جو بحث کی ہے اس سے یہ بتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے بیت الملل کے بارے میں میہ بنیادی اصول پیش کیا ہے کہ سے ادارہ خلیفہ کی ذاتی ملکیت نہیں کہ وہ اسے جس طرح جا ہے استعمال کرے بلکہ سے اس کے پاس قوم کی امانت ہے۔ اس کو عوام کی محاثی فلاح و بہود کے کاموں ہی میں خرج کرنا چاہیے۔

آپ متعدد بار حفزت عمر کے اقوال کی روشنی میں خلیفہ کو اس امر کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ حکومت کے خزانے میں خلیفہ کا حصہ اس قدر ہی ہے جتنا ایک میتیم کے مال میں اس کے ولی (Guardian) کا ہو تا ہے۔ یعنی اگر وہ مالدار ہے تو اے بچھ بھی نہیں لینا چاہیے اور نی سبیل اللہ اس کی جائیداد کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ حاجت مند ہو تو معروف

طریقے ہے اپی ضرورت کے مطابق لینا چاہیے۔(301)

امام ابویوسف محضرت عمر کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بیت المال سے خرچ کرتے وقت اس سے بھی زیادہ اصتیاط کرتے ہے جس قدر ایک ہاشعور آدمی اپنا مال کو خرچ کرتے ہوئے کر تا ہے۔ اس ضمن میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ایک ہاشعور آدمی اپنا مل کو خرچ کرتے ہوئے کر تا ہے۔ اس ضمن میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ بن مسعود کو قضاء اور حضرت عمر اللہ بن مسعود کو قضاء اور بیت المال کی ذمہ داری دی 'اور عثمان بن حنیف سے سرد زمینوں کی پیائش کا کام کیا۔

آپ نے ان سب کے لئے ایک بکری روزانہ کاو ظیفہ مقرر کیا۔ پیٹ اور نصف بکری عمار بن یا سڑے لئے 'چو تھائی حصہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے لئے اور باقی چو تھائی حصہ حضرت عثمان بن حنیف کے لئے۔

حضرت عمر نے سیر بھی فرملیا خدا کی قتم ! جس زمین سے روزانہ ایک بکری لی جاتی ہو' میرے خیال میں وہ بہت جلد اجر جائے گی۔(302)

امام ابوبوسف بیت المال کے مصارف کے ضمن میں بھی عدل پر زور دیتے ہیں یعنی عدل و انصاف اور شریعت کی اصل روح کے مطابق جو شکس وصول کئے گئے ہول ان کو رعایا پر خرچ کرتے وقت بھی عدل و انصاف کے اصول کو سامنے رکھا جائے۔ اسلامی ریاست کے ہرشہری کو خواہ وہ مسلم ہویا غیرمسلم 'اسے اس کاحق ملنا چاہیے۔ آپ حصرت عمر کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

والله الذي لا اله الا هو ما احد الا وله في هذا المال حق اعطيه او منعه و ما احد الحق به من احد الا عبد مملوك و ما انا فيه الا كاحدكم و لكنا على منازلنا من كتاب الله عزوجل و قسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل و تلاده في الاسلام والرجل و قدمه في الاسلام والرجل و غناوه في الاسلام والرجل و حاجته في الاسلام و الله لئن بقيت ليا تين الراعى بحبل صنعاء حظه من هذا المال و هو مكانه قبل ان يحمر و جهه يعنى في طلمه (303)

''اس اللہ کی قتم جس کے سواکوئی اور اللہ نہیں 'کوئی فرواییا نہیں جس کااس مال میں بچھ حق نہ ہو' چاہے اسے میہ حق در کے مقابلہ میں زیادہ کا حقد ار نہیں سوائے مملوک غلام کے حق دیا جائے۔ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کے مقابلہ میں زیادہ کا حقد ار نہیں سوائے مملوک غلام کے (کہ آزاد کو اس سے زیادہ کا حق ہے) اس معاملے میں میری حیثیت بھی ہمینہ وہی ہے جو تم میں ہے کسی فرد ک ہے گئین اس کے باوجود اللہ عزوجل کی کتاب کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے اعتبارے 'ہم سب کے باوجود اللہ عزوجل کی کتاب کی روشنی میں افراد کے دعوت اسلام کو سب سے پہلے لیک کئے 'ان کی اعتبارے 'ہم سب کے باجدا جدا جدا جدا جیں افراد کے دعوت اسلام کو سب سے پہلے لیک کئے 'ان کی

پیش قدمیوں اور ان کے صاحب مال ہونے یا حاجت مند ہونے کا بھی لحاظ رکھاجائے گا۔ خدا کی قتم آگر میں زندہ
رہاتو صنعاء کی پہاڑی پر مولیثی چرانے والے کو بھی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس مال میں ہے اس کا حصہ پہنچ جائے گا'
بغیراس کے کہ اس کا چرہ سمرخ ہو۔ آپ کا مطلب سے تھا کہ بغیراس کے کہ اسے اپنا حق حاصل کرنے کے لئے
کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑے (جس میں اس کا چرہ تمتما الٹھے)۔"

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس قول میں حق (Right) کالفظ استعلل ہوا ہے۔ یعنی یہ کوئی بھیک اور خیرات نہیں ہے بلکہ رعلیا کا قانونی حق (Legal Right) ہے جو حکومت کے ذمہ عائد ہے اور جب تک حکومت اس حق کو ادانہ کرے وہ خدا اور رسول اور تمام رعلیا کے مجرم اور مقروض ہیں۔ لہام ابویوسف نے مصارف پر جو گفتگو کی ہے اس کو ہم درج ذیل عنوانات کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔

(۱) بہودعامہ سے متعلق مصارف

(ب) قیدبوں کی معاش سے متعلق مصارف

(ج) قانیوں اور عاملین سے متعلق مصارف

(د) فوجی خدمات انجام دینے والوں سے متعلق مصارف

امام ابویوسف نے بہود عامد ہے متعلق بیت المال کے جو مصارف بیان کے جیں ان کو ہم سے ای باب کی فصل بعنو ان "اسلامی ریاست کی معاثی ذمہ داریاں ابویوسف کی نظر میں" میں تفصیل ہے بیان کریں گے۔ اس طرح قیدیوں کی معاثی عماثی ہو مصارف جیں ان کا ذکر ہم اس باب کی آیک فصل بعنو ان "امام ابویوسف کی معاثی اصلاحات" میں کریں گے۔ اس لئے اس فصل میں مذکورہ مصارف کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بقید دو مصارف براس فصل میں گفتگو کی جائے گی۔

#### (۱) قانیوں اور عمال کے مشاہرے

امام ابو یوسف نے تصریح کی ہے کہ ہروہ مخص جو مسلمانوں کی کوئی خدمت سرانجام دیتاہے 'اس کو بیت المال سے اتنادیا جائے جو اس کی ضروریات کو کفایت کرے۔ آپ کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔

و سالت من ای وجه نجری علی القضاة و العمال الارزاق؟ فاجعل اعز الله امیر المومنین بطاعته - ما یجری علی القضاة والولاة من بیت مال المسلمین = من جبایة الارض او من خراج الارض والجزیة لانهم فی عمل المسلمین فیجری علیهم من بیت مالهم و یجری علی کل والی مدینة و قاضیها بقدر ما یحتمل و کل رجل تصیره فی عمل المسلمین فاجر

عليه من بيت مالهم و لا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا الا والى الصدقة فانه يجرى عليه منها كما قال الله تبارك و تعالى "والعاملين عليها" (304)

"آپ نے دریافت کیا ہے کہ قاضیوں اور عمال حکومت کو مشاہرے کس مدے دیے جائیں؟ اللہ امیرالمو منین کو اپنی اطاعت کے ذریعہ عزت بخشے "قاضیوں اور والیوں کے مشاہرے مسلمانوں کے بیت المال ہے دیجے ' یعنی زین کے محاصل یا خراج اور جزئیہ بیں ہے۔ چو نکہ یہ لوگ مسلمانوں کی خدمت بیں مشخول ہیں اندا ان کو جو کچھ دیا ہو مسلمانوں کے خزانہ ہے دیا جائے گا۔ ہر شہر کے والی اور قاضی کو اس کی ذمہ داریوں کی مناسبت ہے مشاہرہ دیا جائے گا۔ جر شہر کے دائی اور قاضی کو اس کی ذمہ داریوں کی مناسبت مشاہرہ دیا جائے گا۔ جس آدمی کو بھی آپ مسلمانوں کے کسی کام پر مامور کریں اس کامشاہرہ مسلمانوں کے خزانہ ہے دیجے ۔ مخصیل صد قات پر مامور والیوں کے علاوہ دو سرے والیوں اور قاضیوں کے مشاہرے صد قات کی مصارف ذکرہ گی آب میں دیے جائیں گے البتہ صد قد کے والی کامشاہرہ اس مدے دیا جائے گا جیساکہ اللہ تبارک و تعالی نے ضمیں دیے جائیں گے البتہ صد قد کے والی کامشاہرہ اس مدے دیا جائے گا جیساکہ اللہ تبارک و تعالی نے ضمیں دیے جائیں گی آب میں "والعالملین علیہا" فرماکر صراحت کردی۔ "

آپ کتاب الخراج میں ایک اور جگدر ریاست کے عاملین (ملازمین) کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ویجری لھم من الرزق من بیت المال ولیلر علیھم(305)

"ان افراد کاو ظیفه بیت المال سے مقرر کیا جائے اور ان کو بدی بردی تخواہیں دی جائیں۔"

امام ابوبوسف اسلامی ریاست کے سربراہ کو کلی افتیار دیتے ہیں کہ وہ عاملین اور قاضیوں کی تنخواوُں میں کمی بیشی کرے۔ آپ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

فاما الزيادة في لرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجرى عليها فذلك اليك من رايت ان تزيده في رزقه منهم زدت و من رايت ان تحطمن رزقه حططت لرجو ان يكون ذلك موسعا عليك و كل ما رايت ان الله تعالى يصلح به امر الرعية فافعله و لا توخره فاني لرجو لك بذلك اعظم الاجر و افضل الثواب (306)

" قا نیوں' والیوں اور دو سرے عمال حکومت کے مشاہروں میں کی بیٹی کرنا تمام تر آپ کی صوابدید پر منحفر ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس بارے میں پوراافتیار ہے کہ جس مشاہرہ میں اضافہ کرنامناسب سمجھیں اضافہ بچئے اور جس کے مشاہرہ میں کی کرنامناسب سمجھیں کی بچئے۔ جس اقدام ہے بھی آپ کویہ توقع ہو کہ اللہ اس ہے رعایا کا بھلا کرے گااے ضرور بچئے اور بلا تاخیر بیجئے توقع ہے کہ اللہ آپ کو ان کاموں کی انجام دی پر براا جر

اور بهت ثواب عطا فرمائے گا۔"

ہارون الرشید کے دور میں قاضیوں اور عمال کو معاوضہ دینے کا ایک غلط طریقہ ہیہ بھی رائج ہو گیاتھا کہ بعض قاضی جن کی نگرانی میں خلفاء یا بنوہاشم کی کوئی میراث ہوتی تو اس میں سے ان کو تنخواہ دی جاتی۔ امام ابویوسفہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے جس کہ میہ طریقہ درست نہیں۔ آپ نے سابقہ خلفاء کے طرز عمل سے استدالال کرتے ہوئے میں دیائے جا کیں۔ آپ کتاب الخراج میں کلھتے ہیں۔

و اما قولک يجرى على القاضى اذا صار اليه ميراث من مواريث الخلفاء و
بنى هاشم و غيرهم من الذى يصير اليه و يوكل من قبله من يقوم
بضياعهم و ما لهم فلا انما يعطى للقاضى رزقه من بيت المال ليكون
قيما للفقير والغنى والصغير والكبير و لا ياخذ من مال الشريف و لا
الوضيع اذا صارت اليه مواريثه رزقا و لم تزل الخلفاء تجرى للقضاة
الارزاق من بيت مال المسلمين فاما من يوكل بالقيام بتلك المواريث
فى حفظها والقيام بها فيجرى عليهم من الرزق بقدر ما يحتمل ماهم فيه
لا يجحف بمال الوارث فيذهب به و ياكله الوكلاء والامناء و يبقى الوارث

"آپ کی میہ دائے درست نمیں کہ اگر قاضی کے سپرد خلفاء یا بنوہا شم وغیرہ کی کوئی میراث ہو تو اس کا مشاہرہ اس میراث میں سے دیا جائے اور وہ اپنی جانب سے ان ور جاء کے مال و الماک کی گلرانی کے لئے کمی کو ذمہ دار مقرر کردے۔ قاضی کا مشاہرہ بسرطال بیت المال سے دیا جانا چاہیے باکہ وہ غریب اور امیر' چھوٹے اور بردے' سب کا گران اور کارندہ بن کر دہ۔ معزز یا اوئی جس کی میراث بھی اس کی گرانی میں دی جائے اسے اپنامشاہرہ اس کے مگران اور کارندہ بن کر دہ۔ معزز یا اوئی جس کی میراث بھی اس کی گرانی میں دی جائے اسے اپنامشاہرہ اس کے مال میں سے نمیں لینا چاہیے۔ سادے خلفاء قامنیوں کامشاہرہ مسلمانوں کے بیت المال سے دیتے چلے آئے ہیں۔ البتہ جن اوگوں کے سپرد ان میراثوں کی حفاظت اور ان سے متعلق امور کی انجام دئی کی خدمت کی جائے گا۔ ایسانہ ہو گی ان کے لئے ان کے ذریع گرانی جائیداو کی قوت برداشت کی مناسبت سے معاوضہ مقرر کر دیا جائے گا۔ ایسانہ ہو کہ اصل وارث کے مال پر انتابار ڈال دیا جائے کہ سب ختم ہو جائے۔ این اور مہتم ہی سار امال کھا جائیں اور وارث تاہ ہونے کے لئے رہ جائے۔ "

سرکاری حکام 'والیوں 'قاضیوں اور دوسرے عمال کی سرگرمیوں 'اٹاتوں اور تصرفات کے بارے میں مختلف ذرائع سے خبریں اکٹھی کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ماکہ انتظام سلطنت میں بدعنوانی (Corruption) کو ختم کیا جا سے۔ خبر رسانی کے اس کام پر اٹھنے والے مصارف بھی بیت المال سے پورے کئے جائیں گے امام ابو یوسف ہارون الرشید کو نصیحت کرتے ہیں کہ " ہر بڑے شہریا علاقہ کے راست باز اور قابل اعتماد افراد کو منتخب کرکے ڈاک (308) اور خبر رسانی کا محکمہ ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ان افراد کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا جائے اور ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جائیں۔ " (309) آگے چل کر امام ابو یوسف اس کام سے متعلق ذرائع نقل و حمل کے استعمال کے بارے میں فرماتے ہیں۔ "

و نقدم اليهم ان لا يحملوا على دواب البريد الا من تامر بحمله في امور المسلمين فانها للمسلمين(310)

"ان اوگوں کو ہدایت کر دیجئے کہ ڈاک کے لئے بار برداری کے جو جانور ان کے پاس ہوں ان پر صرف ان آدمیوں کو سوار کیا کریں جن کو آپ نے مسلمانوں کے کاموں کے سلسلہ میں سواری فراہم کرنے کا تھم دیا ہو' کیونکہ یہ جانور سارے مسلمانوں کی ملکیت ہیں۔"

# (ب) فوج کوان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے عطایا دینا

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مال غنیمت میں ہے خس نکالنے کے بعد بقیہ مال و اسباب کے چار جھے (4/5) فوج میں بھی مساوات کے اصول پر اور بھی بعض اوگوں کی تالیف قلب کی خاطر کم و بیش حصہ کی بنیاد پر تقییم کردیے جاتے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہے تو آپ مساوات کے اصول پر فئے کو تقییم فرماتے۔ (311) جب بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ مال کی تقییم میں قدیم الاسلام لوگوں کو فوقیت دی جائے تو آپ نے فرمایا۔

اما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما اعرفني بذلك و انما ذلك شئى ثوابه على الله جل ثناء وه و هذا معاش فالاسوة فيه خير من الاثرة (312)

"تم نے سابقیت اولیت اور فضل کاجو ذکر کیاہے تو میں اس سے انچھی طرح واقف ہوں۔ یہ ایسی چزیں ہیں جن کا ٹواب اللہ جل نٹاء ہوے گا۔ مگریہ (تقتیم مل کا) معالمات دنیا میں سے ہے اور اس میں ترجیح واقتیاز کے بجائے مساوات بمترہے۔"

حضرت عمر بن الحطاب فی این دور حکومت میں مال تقتیم کرنے میں ترجیحی سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا۔ لا اجعل من قاتل رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم کمن قاتل معه (313) "جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی ہے ان کو میں ان لوگوں کے مساوی نہیں قرار دے سکتاجنوں نے آپ کے ساتھ مل کرجنگ کی ہے۔" آپ نے ایک موقع پر تقتیم فئے میں عدم مساوات کی مصلحت بتاتے ہوئے فرمایا۔

والله الذي لا اله الا هو ما احد الا وله في هذا المال حق اعطيه او منعه و ما احد احق به من احد الا عبد مملوك و ما انا فيه الا كاحدكم و لكنا على منازلنا من كتاب الله عزوجل و قسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل و تلاده في الاسلام والرجل و غناوه في الاسلام والرجل و غناوه في الاسلام والرجل و حاجته في الاسلام والله لئن بقيت لياتين الراعى بحبل صنعاء حظه من هذا المال و هو مكانه قبل ان يحمر وجهه يعنى في طلمه (314)

"اس الله کی قتم جس کے سواکوئی اور معبود نہیں کوئی فرد ایسا نہیں جس کا اس مال میں پچھے حق نہ ہو' چاہ اے

یہ حق دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ کوئی فرد کی دو سرے فرد کے مقابلہ میں سے زیادہ کا حق دار نہیں سوائے مملوک
غلام کے (کہ آزاد کو اس سے زیادہ کا حق ہے) اس معاطم میں میری حیثیت بھی بھینہ وہی ہے جو تم میں سے کی
فرد کی ہے لیکن اس کے باوجود الله عزد جل کی کتاب کی روشنی میں 'اور رسول الله صلی الله علیہ و سلم سے تعلق
کے اعتبار سے 'ہم سب کے رہتے جدا جدا ہیں۔ النذا تقسیم میں افراد کے دعوت اسلام کو سب سے پہلے لبیک
کنے 'ان کی چیش قدمیوں اور ان کے صاحب مال ہونے یا حاجت مند ہونے کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ خدا کی قتم
اگر میں زعرہ رہاتو صنعا کی پہاڑی پر مونٹی چرانے والے کو بھی اپنی جگہ پر جیٹھے جیٹھے اس مال میں سے اس کا حصہ
بہنچ جائے گا بغیراس کے کہ اس کا چرو سرخ ہو۔ آپ کا مطلب سے تھا کہ بغیراس کے کہ اسے اپنا حق حاصل کرنے
کے لئے کوئی بھاگ دو ڈ کرنی پڑے (جس میں اس کا چرو تمتما المھے)۔ "

چنانچہ حضرت عرِّنے اپنے دور حکومت میں صحابہ کام کے و ظائف ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے مقرر کئے۔ مثلاً (1) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطمرات اور آپ کے پچا حضرت عباس بن عبدالمطلب سے لئے بارہ ہزار درہم (12000) فی تس۔

(2) مهاجرین و انصار میں ہے وہ۔ لوگ جو عزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور امام حسن بن علی ؓ (م 50ھ / 670ء) اور امام حسین بن علیؓ (م 61ھ / 681ء) کو ان کے مقام و مرتبہ کے پیش نظریانچ ہزار در ہم (5000) فی کس۔

(3) وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی ان کے لئے چار ہزار درہم (4000) فی کس۔ اور ان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کو بھی چار ہزار درہم (4000)

- (4) حضرت عبداللہ بن عمرٌ (م 73ھ / 692ء) اور مهاجرین وانصار کی بعض اولاد مثلاً عمرین ابی سلمہ کے لئے تین ہزار در ہم (3000) فی کس۔
  - (5) مهاجرین وانصار کے لڑکوں کے لئے دو ہزار درہم (2000) فی کس۔
    - (6) الل مكه اورعام لوكول كے لئے آٹھ سودرجم (800)في كس-
  - (7) عربی اور موالی سارے عوام کے لئے تین سودرہم (300) اور چار سودرہم (400) فی کس-
- (8) مهاجرین وانصار کی عورتوں کے لئے چھ سودرہم (600) چار سودرہم (400) تین سودرہم (300) اور دوسودرہم (200) فی کس۔
- (9) فوجیوں اور بستیوں کے امراء کے لئے نو ہزار درہم (9000) آٹھ ہزار درہم (8000) سات ہزار درہم (7000) نی کس- ان کے لئے اتناو ظیفہ مقرر کیا جاتا جو ان کی غذائی ضرو ریات کے لئے کافی ہو تا اور جس کے ذرایعہ وہ اپنی دوسری ذمہ داریوں کو بمتر طریقہ سے اداکر سکتے۔
- (10) بچے کی پیدائش کے دن ہی سو درہم (100) مقرر ہو جاتے۔ جب وہ براہو جا آباتو اس کا د ظیفہ دو سو درہم (200) ہو جا آباد رجب بالغ ہو جا آباتو اس میں اور اضافہ کر دیا جا آ۔
  - (11) غریب آدی کے لئے جو تناہو ممینہ میں دو جریب آٹامقرر ہو تا۔ (315)

مختلف لوگوں کو و ظائف دینے کے لئے ہا قاعدہ ایک محکمہ قائم تھا۔ جس میں ان تمام لوگوں کے نام اور ان کے و ظیفہ کی مقد ار درج تھی اور سال کے آغاز میں ان کو بیہ و ظائف دیئے جاتے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طرز عمل میں اختلاف پلیا جاتا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اگر اقتصادی حالات اس متم کے ہوں کہ عطایا میں مساوات ضروری ہو تو ان حالات میں عطایا میں مساوات ہی بہترہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بمی حالات تھے لیکن جب اقتصادی حالات اس کے برعکس ہوں تو اس صورت میں اسلام عطایا میں تفاوت کو جائز قرار دیتا ہے اور حضرت عمر نے اپنے دور میں بمی طرز عمل اختیار کیا۔

امام ابویوسف 'کتاب الخراج " میں ہارون الرشید کویہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ بیت المال سے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کی کوئی خدمت سرانجام دی ہو'عطایا دے۔ آپ ایک جگہ پر لکھتے ہیں۔

فللامام ان يجيز من بيت المال من كان له غناء في الاسلام و من يقوى به على العدو و يعمل في ذلك بالذي يرى انه خير للمسلمين و اصلح لامرهم(316)

"چنانچ امام کوب اختیار حاصل ہے کہ بیت المال میں سے ان لوگوں کو انعامات دے جنہوں نے اسلام کی کوئی

نملیاں خدمت انجام دی ہویا جو اس مال کے ذرایعہ وعثن کے مقابلہ کی تیاری کرنے والے ہوں۔ امام اس باب میں وہپالیسی افتیار کرے گاجو اس کی رائے میں مسلمانوں کے لئے بمتر اور ان کے حق میں موزوں ہو۔"

#### خمس کے مصارف

الله تعالی نے سورہ الانفال میں خس کے مصارف بیان کئے ہیں۔

وَ اعْلَمُوا النَّمَا عَنِيمَتُم مِنْ شَى عِ فَانَ لِلْهِ خُمْسَهُ وَ لِلْرَسُولِ وَ لِذِي القُربىٰ وَالْيَنْمَى وَالْمَسْكِينِ وَابِنِ السَّبِيلِ-(317)

"اور جانے رہو کہ جو بچھ تہیں بہ طور غنیمت حاصل ہو۔ سواس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کے لئے اور (رسول کے) قرابت داروں کے لئے اور تیبیوں کے لئے اور مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے ہے۔"

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہیں خمس کے پانچ ھے کئے جاتے تھے۔ اللہ اور رسول کے لئے ایک حصہ 'قرابت داروں کے لئے ایک حصہ 'اور تین جصے تیبیوں 'مسکینوں اور مسافروں کے لئے۔ پھر حضرت ابو بکرصدیق 'حضرت عمراور حضرت عمان رضی اللہ تعالی عنم 'خمس کو تین حصوں میں تقسیم کرنے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور قرابت داروں کا حصہ ساقط ہو گیا اور وہ حق داروں کی باقی تین قسموں ہی پر تقسیم کیا جائے لگا۔ پھر علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے بھی اے اس طرح تقسیم کیا جس طرح ابو بکر 'عمراور عمان رضی اللہ تعالی عنهم نے تقسیم کیا جس طرح ابو بکر 'عمراور عمان رضی اللہ تعالی عنهم نے تقسیم کیا جس طرح ابو بکر 'عمراور عمان رضی اللہ تعالی عنهم نے تقسیم کیا جس طرح ابو بکر 'عمراور عمان رضی اللہ تعالی عنهم نے تقسیم کیا جس طرح ابو بکر 'عمراور عمان رضی اللہ تعالی عنهم نے تقسیم کیا جس طرح ابو بکر 'عمراور عمان رضی اللہ تعالی عنهم نے تقسیم کیا جس طرح ابو بکر 'عمراور عمان رضی اللہ تعالی عنهم نے تقسیم کیا جس طرح ابو بکر 'عمراور عمان رضی اللہ تعالی عنهم نے تقسیم کیا جس طرح ابو بکر 'عمراور عمان رضی اللہ تعالی عنهم نے تقسیم کیا جس طرح ابو بکر 'عمراور عمان رضی اللہ تعالی عنه میں نے تقسیم کیا جس کی جس کیا ج

امام ابویوسف کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں کہ بعدازاں صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ان دونوں حصوں کو (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ) اسلحہ اور جانوروں کی فراہمی پر صرف کیا جایا کرے۔(319)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں۔

و كان ابو حنيفة رحمه الله تعالى و اكثر فقهائنا يرون ان يقسمه الخليفة على ما قسمه عليه ابوبكر و عمر و عثمان و على رضى الله تعالى عنهم (320)

"ابو حذیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے اکثر فقہاء کی رائے سے کہ خلیفہ خس کو ای طریقہ پر تفتیم کیا کرے جیے ابو بکر' عم ٔ عثان اور علی رضی اللہ تعالی عنهم تقتیم کیا کرتے تھے۔"

# قصل سخم ابویوسف کے فٹ کر کی روشنی میں ابواوس کے معاشی ذمرداریال اسلامی ریاست کی معاشی ذمرداریال

ام ابویوسف نے کتاب الخراج میں صرف اسلامی ریاست کی فیکسیشن پالیسی (Taxation Policy) پر گفتگو نہیں کی بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے اسلامی ریاست کی معاشی ذمہ داریوں پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس ضمن میں کتاب کے مختلف صفحات پر جو مواد بھوا ہوا ہے اس کو ہم درج ذیل عنوانات کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ کفالت عامہ

کفالت عامہ سے مرادیہ ہے کہ اسلامی ریاست کی حدود کے اندر بسنے والے ہرانسان کی بنیادی ضروریات زندگی (Basic requirements of life) مثلاً غذا 'لباس' مکان اور علاج وغیرہ کی جکیل کااس طرح اہتمام کیا جائے کہ ہرشری معافقی جدوجمد کے ذریعے ہے ضروریات پوری کرسکے اور معذور 'لباج 'بو ڑھے 'بیوہ عور تیں اوروہ افرادجو روزی کرسکے اور معذور 'لباج 'بو ڑھے 'بیوہ عور تیں اوروہ افرادجو روزی کرائے کائل نہ ہوں ان کاو ظیفہ بیت المال (Public treasury) سے مقرر کیا جائے۔

امام ابویوسف کے نزدیک کفالت عامہ (Social security) اسلامی ریاست کی اہم اور بنیادی ذمہ داری (Social security) ہے۔ ان کے خیال میں وہی ریاست اقتصادی (Economic) لحاظ ہے مضبوط ہو سکتی ہے جس کے شریوں کی بنیادی ضروریات زندگی کا اہتمام احسن طریقے ہے ہو۔ کتاب الخراج میں متعدد مقامات پر انہوں نے خلیفہ بارون الرشید کو کفالت عامہ کے ضمن میں اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے۔ چنانچہ کتاب الخراج کے مقدمہ میں کلھتے ہیں۔

یا امیر المومنین ان الله وله الحمد قد قلدک امرا عظیما: ثوابه اعظم الثواب و عقابه اشد العقاب قلدک امر هذه الامة فاصبحت و امسیت و انت نبنی لخلق کثیر قد استرعاکهم الله و اثنمنک علیهم و ابتلاک بهم وولاک امرهم (321)

"اے امیرالمو منین افدائے بزرگ و برتر نے 'جس کی ذات ہر طرح کی حمدوستائش کی واحد مستحق ہے 'آپ پر
ایک بری بھاری ذمہ واری ڈال وی ہے۔ ( بحسن و خوبی انجام وی جائے تو) اس کا ثواب سب سے زیادہ ہو آ

ہے۔ اور (کو آئی ہو تو) اس کی سزاہمی ساری سزاؤں سے زیادہ سخت ہے۔ اس نے اس امت کے مطابات کابار

آپ کے کاند موں پر ڈالا ہے۔ اب آپ صبح وشام ' ہر آن فلق خدا کی آیک کیر تعداد کے لئے (ایک ممارت کی)

تقیر میں معروف ہیں۔ اللہ نے آپ کو ان کا گران بنادیا ہے۔ اور ان کو بطور امامت آپ کے برو کردیا ہے۔ ان

کے جملہ امور کا سربر ست بناویا ہے۔ اس طرح سے وہ ان اوگوں کے ذریعہ دراصل آپ کا امتحان لے رہا ہے۔"

دکتاب الخراج " میں حضرت عرم کامیہ قول افقل کرتے ہیں۔

امالئن بقیت لا رامل اهل العراق لادعهن لا یحتجن الی احد بعدی (322) "اگریس اہل عراق کی یواؤں کی خدمت کے لئے زیم دہاتو انس ایے حال میں چھوڑ جاؤں گاکہ میرے بعد کمی کی مختلج نہ رہیں۔"

امام ابویوسف کا نظریہ ہیہ ہے کہ اسلامی ریاست کے سرپراہ کی حیثیت ایک ایسے تگران کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلوق کی معاش کا بندوبست کرنے کے لئے مقرر فرمایا ہے۔اوروہ اس ضمن میں اپنے رب کے سامنے جو ابدہ ہے۔ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

ان الرعاة مودون الى ربهم ما يودى الراعى الى ربه فاقم الحق فيما ولاك الله و قلدك و لو ساعة من نهار فان اسعد الرعاة عندالله يوم القيامة راع سعدت به رعيته (323)

" بے شک جو لوگ (قوموں کے) گرال ہیں ان کو اپنے رب کے حضور اپنا معالمہ ای طرح بے باق کرنا ہو گاجی طرح چرواہا (مویشیوں کے گلہ کو واپس لا کر) اپنے آقا کو ایک ایک جانور کا صلب بے باق کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو حکرانی بخشی ہے اور جو ذمہ داریاں آپ کو سونی ہیں ان کو حق پر استوار کیجئے 'خواہ (آپ کا دور حکرانی) دن کی ایک گھڑی کے بقدر کیوں نہ ہو۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سب سے نیک بخت گران وہ ہو گاجو اپنی رعایا کے لئے موجب سعاوت تھا۔ "

آپ نے کتاب الخراج میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوذر غفاری (جندب بن جنادہ م 32ھ / 6652) نے جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ان کو امیر مقرر کردیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انت ضعیف و ھی امانہ و ھی یوم القیامہ خزی و ندامہ الا من اخذھا بحقها و ادی ما علیہ فیہا (324)

"تم کزور ہو اور امارت ایک امانت ہے۔ قیامت کے دن سے رسوائی اور پشیانی کاباعث بن جائے گی بجزاس فخض کے جو اس کاحق ر کھتا ہو اور اے افقیار کرکے اس سلسلہ میں عائد ہونے والی ساری ذمہ داریاں ادا کرے۔

امام ابویوسف کے معافی فکر کے مطابق ہر زمانہ میں اسلامی ریاست کسی نے طریقہ کی بنیاد رکھ سکتی ہے جس کا تعلق ان معافی طبقوں کی کفالت اور امدادے ہوجو مرور زمانہ کے ساتھ معرض وجود میں آئیں بشرطیکہ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت سے بوری طرح مطابقت رکھتا ہو۔ آپ 'کتاب الخراج'' میں لکھتے ۔

والعمل في ذلك بما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء من

بعده واعلم انه من سنة حسنة كان له اجرها و مثل اجر من عمل بها من غير ان ينتقص من اجورهم شئى ... و ان يعينك على ما ولاك و بحفظ لكما استرعاك (325)

"اس باب میں ای طریقہ پر عمل کیا جائے گاجس کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمادی ہے اور جے اور جے آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے افقیار کیا۔ اور جان او کہ جس فخص نے بھی سمی اجھی سنت کی طرح ڈالی اے اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور اس سے خود ان (دو سرے) اوگوں اے اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور اس سے خود ان (دو سرے) اوگوں کے ثواب میں کوئی کی نمیں واقع ہوتی ۔۔۔ اور مید کہ (اللہ تعالی) آپ کی ذمہ داریوں کی انجام دی میں آپ کی ہدد فرمائے اور جن امور کی نگرانی و سریرستی آپ کی پرد کی ہے ان کا تحفظ فرمائے۔ "

امام ابویوسف کی رائے میہ ہے کہ حکام (Authorities) عوام کی معاشی فلاح و بہبود کے ضامن ہوتے ہیں۔ اگر میہ درست رہیں اور رعایا کی کفالت کا انتظام احس طریقے ہے کریں تواس سے عوام کی بہت سی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور ان کا معیار زندگی (Quality of life) بہتر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حکام اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں تو رعایا معاشی بد حالی کاشکار ہو جاتی ہے۔ آپ کتاب الخراج میں ہارون الرشید کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

و انى اوصيك يا امير المومنين بحفظ ما استحفظك الله و رعاية ما استحفظك الله و رعاية ما استرعاك الله ... فان الراعى المضيع يضمن ما هلك على يديه ممالوشاء رده عن اماكن الهلكة باذن الله و اور ده اماكن الحياة والنجاة فاذا تركذلك اضاعه (326)

"امیرالمومنین! بیس آپ کو تهد ول سے تھیجت کر تا ہوں کہ اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت و پاس داری آپ کے ذمہ کی ہے ان کا پورا پوری پوری ہوری کے اس کے سپرد کی ہے ان کا پورا پوری ہوری و کید بھال کیے ۔
۔۔۔ پس بے شک اپنے گلہ کو ضائع کرنے والا چروا ہاان نقصانات کا ذمہ دار قرار پاتا ہے جو اس کے ہاتھوں اس حال بس بوٹ کہ اگر وہ چاہتا تو ان کو مشیت اللی کے تحت ہاکت کی وادیوں سے ذکال کر نجات اور زندگانی کے میدان میں اس کے آباد کی دوئی سے ہمانے تو رعیت کو جات کے حوالہ کر بیٹھتا ہے۔ "

امام ابو ہوسف نے کتاب الخراج میں ہارون الرشید کو یادوہ بانی کراتے ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز کے وہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں جو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد ارشاد فرمائے تھے۔ یہ کفالت عامہ بی کی اہم ذمہ داری 'اور اس کی جولبہ بی کاتصور تھاجس نے ان کو غمگین اور پریشان کرویا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے الفاظ ہیں۔

اني قد وجدتني وليت امر هذه الامة اسودها و احمرها فذكرت الغريب

القانع الضائع والفقير المحتاج و الاسير المقهور و اشباههم في اطراف الارض فعلمت ان الله تعالى سائلني عنهم و ان محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم فخفت ان لايثبت لي عندالله عنر ولا يقوم لي مع محمد صلى الله عليه وسلم حجة فخفت على نفسى (327)

"ب شک میں نے اپنے آپ کو اس پوری امت کے تمام سیاہ وسفید کاذمہ دار بایا۔ جھے زمین کے مختلف کوشوں میں بھیلے ہوئے غریب الوطن ' خشہ حال بھکاری ' مختلخ غریاء مجبور و مظلوم قیدی ' اور اس قبیل کے دو سرے لوگ یاد آئے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ ان سب کے بارے میں مجھ سے تحامبہ کرے گا اور مجمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملہ میں میرے خلاف مقدمہ لڑیں گے ' میں ڈراکہ خدا کے آگے میراکوئی عذر نہ چلے گا' اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کی دلیل سے بھی قائل نہ کرسکوں گا۔ پس جھے اپنے بارے میں بڑا ڈر گئے لگا۔ "

امام ابویوسف کفالت عامد کی ذمہ داری بتاتے ہوئے مسلم اور غیرمسلم میں کوئی فرق نہیں کرتے آپ نے کتاب الخراج میں کفالت عامد کی ذمہ داری بتاتے ہوئے مسلم اور غیرمسلم میں کوئی فرق نہیں کرتے آپ نے کتاب الخراج میں کفالت عامد ہی کے ضمن میں اس بوچھا تو اس نے کہا کہ میں بردھا ہے اور بیاری کی وجہ سے کام کرنے کے قابل منہیں۔ آپ اے اپنے گھرلے گئے اور بیت المال کے خازن کو بلا کر فرمایا۔

انظر هذا و ضرباء ه فوالله ما الصفناه ان اكلنا شبيبته ثم نخذله عندالهرم (328)

"اس کا اور اس جیسے دو سرے افراد کا خیال رکھو۔ خداکی نتم ہم نے اس سے انصاف نہیں کیا کہ اس کی جوانی میں ہم (اس سے جزیہ وصول کرکے) کھائیں۔ پھر پردھلپا آئے تواسے بے سمارا چھوڑ دیں۔"

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں حصرت خالدین ولید "کے اس معاہدہ کابھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے حصرت ابو بکر صدیق "کے دور میں اہل جیرہ کے ساتھ کیا تھا۔ اس معاہدہ میں ایک دفعہ سے بھی رکھی کہ۔

و جعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابته آفة من الافات او كان غنيا فافتقر و صار اهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته و عيل من بيت مال المسلمين و عياله ما اقام بدار الهجرة و دار الاسلام (329)

"میں نے ان کابیہ حق قرار دیا ہے کہ ایسابو ڑھا آدی جو محنت کرنے سے معذور ہو جائے یا جس پر کوئی مرض یا معیبت آپڑے 'یا جو آدمی پہلے مال دار رہا ہو اور اب ایساغریب ہو جائے کہ اس کے ہم ذہب اس خیرات دینے لگیں۔ اس کا جزیبہ ساقط کر دیا جائے گا اور جب تک وہ دار الحجرت اور دار الاسلام میں مقیم رہے گا اس کی اور اس ك الل وعيال كى كفالت مسلمانوں كے بيت المال سے كى جائے گى۔"

امام ابوبوسف کے نزدیک جو حاکم کفالت عامد پر پوری توجہ دیتے ہیں ان کی سلطنت کو معاشی استحکام ملتا ہے کیونکہ اس طرح لوگ اطمینان قلب سے اپنی خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ اور جو حاکم اس ذمہ داری سے عافل ہو جاتے ہیں ان کی حکومت کو زوال آ جا تا ہے۔ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

فاحذر ان تضيع رعيتك فيستوفى ربها حقها منك و يضيعك ... بما اضعت \_ اجرك و انما يدعم البنيان قبل ان ينهدم و انما لك من عملك ما عملت فيمن و لأك الله امره و عليك ما ضيعت منه فلا تنس القيام بامر من و لأك الله امره فلست تنسى (330)

" نوب چو کئے رہیے ایسانہ ہو کہ آپ اپنی رعیت کو تباہ کردیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے اس کابدلہ چکا لے اور آپ نے جو تبای مجائی اس کے بدلہ آپ کو اجرو تواپ سے محروم کر دے۔ عمارت کی مرمت اس کے پوست زمین ہونے سے پہلے ہی کرلینی چاہیے۔ آپ کے کام آنے والی چیز صرف آپ کی وہ خدمات ہیں جو آپ ان لوگوں کے مللہ میں انجام دیں جن کے معالمات کا اللہ نے آپ کو مربراہ کار بنایا ہے۔ ان معالمات میں سے جن کو آپ خراب کریں گے ان کا وبال آپ پر ہو گا۔ اللہ نے آپ کو جن لوگوں کے معالمات کا مربراہ کار بنایا ہے ان کو مرانجام دینے میں فراموش کی جائیں گے جائیں گے۔ مرانجام دینے میں فراموش کی جائیں گے۔

آپ نے کتاب الخراج کے مقدمہ میں حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

ايها الناس ان لنا عليكم حق النصيحة بالغيب والمعونة على الخير' ايها الرعاء انه ليس من حلم احب الى الله و لا اعم نفعا من حلم امام و رفقه و ليس من جهل ابغض الى الله و اعم ضررا من جهل امام و خرقه و انه من ياخذ. بالعافية فيما بين ظهر انيه يعط العافية من فوقه (331)

"ا ہے او گوا ہم تم پر بیہ حق رکھتے ہیں کہ ہمارے پیٹر پیچے بھی ہمارے خیرخواہ رہو اور بھاائی کے کاموں ہیں ہم ہے
تعاون کرتے رہ و۔ اے او گول کی گرانی کا فرض سرانجام دینے والوا آگاہ رہو کہ امام کی بردباری اور زم روی ہے
زیادہ نہ تو اللہ کو کوئی بردباری اور نرم روی عزیز ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہمہ کیر نفع کی حال ہے۔
اور امام کی تندمزاتی اور بے تدبیری سے زیادہ نہ تو اللہ کو کوئی تندمزاجی اور ہے تدبیری مبغوض ہے اور نہ اس
سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہمہ گیر نقصان کی حال ہے۔ جو اپنے ماحول میں امن و عافیت اختیار کر تاہے اے او پر سے

بھی امن دعافیت عطاہوتی ہے۔" 2- معاشی ترقی کا اہتمام

ام ابویوسف نے کتاب الخراج میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو انچی طرح واضح کردیا ہے کہ ملک کی معاثی ترتی واضح کردیا ہے کہ ملک کی معاثی ترتی کو انچی طرح واضح کردیا ہے کہ ملک کی معاثی ترتی کے بارے میں اصافہ کرنا اسلای ریاست کے سربراہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ انہوں نے معاشی ترتی کے بارے میں ہارون الرشید کو مکمل راہنمائی دی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں جگہ جگہ خلیفہ کو ایسے مشورے دیتے ہیں جن کا مقصد عوام کی مادی فلاح و بہود میں اضافہ کرنا ہے۔ وہ کتاب الخراج میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ اٹل الرائے اور صاحب بصیرت لوگوں ہے اس صفحین میں مشورہ کرے کہ معاشی فلاح و بہود میں اضافہ کیو نکر ممکن ہے؟

(ا) وہ بنیادیں جن پر معاشی ترقی استوار ہوتی ہے

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں ان بنیادوں کی طرف بھی اشارہ کیاہے جو کسی ملک کی معاشی ترتی کے لئے بہت ضروری ہیں۔ ان کے بغیر کوئی بھی ملک معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ان کے نزدیک بیہ بنیادیں درج ذیل ہیں۔

- (i) عدل وانصاف کی حکمرانی
- (ii) انفرادی حق ملکیت کی حفاظت
- (iii) معاشی ترقی کے کاموں میں حکومت کی دلچیہی
  - (iv) عمال حکومت پر خصوصی پابندیاں
  - (i) عدل وانصاف کی حکمرانی

امام ابویوسف کے فکر سے میہ ظاہر ہوتا ہے کہ عدل و انساف کی حکمرانی اور ظلم و استبداد کی بی تخ کئی ہی اقتصادی ترق کی اصل بنیاد ہے۔ ظلم اور معاثی ترقی دو متضاد امور ہیں جو کسی معاشرہ میں یکجانبیں ہو سے عدل و انساف اور معاثی ترقی آپس میں لازم و لمزوم ہیں۔ انہوں نے کتاب الخراج میں ہارون الرشید کو واضح طور پر عدل و انساف کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ فرماتے ہیں۔

وليس يلبث البنيان - اذا اسس على غير التقوى - ان يانيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه و اعان عليه - فلا تضيعن ما قلدك الله من امر هذه الامة والرعية (332)

"عارت آگر تقویٰ کے سوائمی اور چزیر کھڑی کی گئی تو بعید نہیں کہ اللہ اس کو بنیادوں سے اکھاڑ کراس کے

معمار اور اس کے مدد گاروں کے سرپر گرا دے۔ آگاہ! اللہ نے اس امت اور رعیت کے جو کام آپ کے سرد کے بیں انہیں خراب نہ کریں۔"

و لا تنزغ فتزيغ رعيتك - و اياك و الامر بالهوى والاخذ بالغضب ... واجعل الناس عندك في امر الله سواء القريب والبعيد (333)

"آپ كىج روى ند افتيار كرين ورند آپ كى رعايا ہى راہ راست سے بث جائے گى۔ خوابش نفس كے تحت عمرانى كرنے اور غيض و غضب ميں دارو كيركرنے سے بجين ۔ فرمان الى كے باب ميں سارے عوام كو خواہ كوئى آپ سے دور ہويا نزديك كيسال مجھے۔

و جور الراعى هلاك للرعية واستعانته بغير اهل الثقة والخير هلاك للعامة(334)

"گران کا ظلم پر اتر آنارعایا کے لئے ہلاکت کے ہم معنی ہے اور اس کا قاتل اعتباد اور بھلے آدمیوں کے علاوہ کسی کو وست و بازو بنانا عوام کی تباہی کا پیش خیمہ ٹابت ہو تاہے۔"

وليس شئى احب الى الله من الاصلاح والا ابغض اليه من الفساد (335)

"اصلاحے برد کراللہ کے نزدیک کوئی پندیدہ کام نہیں ہاور فسادے زیادہ اس کی نگاہ میں کوئی مبغوض چیز نہیں ہے۔"

فان صلاحهم باقامة الحدود عليهم و رفع الظلم عنهم والتظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم (336)

''رعایا کی فلاح و بہود دراصل ای میں ہے کہ حدود اللہ نافذ کی جائیں۔ ان پر نہ تو حکومت کی طرف سے کسی طرح کا ظلم ہونے پائے اور نہ وہ حقوق کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے باہم ظلم کریں۔''

امام ابویوسف کے مندرجہ بالا فرامین کی روشنی میں 'ان کے معاشی فکر کے درج ذیل نکات سائے آتے ہیں۔

(1) قوم كے برطبقہ اور برفرد كے ساتھ كيسال سلوك مونا چاہيے ماكد كى كى حق تلفى نہ ہو-

(2) : ب حکران طبقات (Ruling clitc) ظالم ہو جائیں تو رعایا بھی ایک دو سرے پر ظلم کرنے میں بے باک ہو جاتی ہے۔

(3) جب عوام كے حقوق واضح طور پر متعين ند كئے سكتے ہول تو پھرظلم كوپروان چڑھنے كاموقع ملتا ہے۔

(4) جب معاملات نالل اور بدعنوان (corrupt) لوگوں کے سپردہوجائیں توعوام معاثی طور پر کمزورہوجاتے ہیں۔

(5) جمال عدل و انصاف کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں رعایا معاشی طور پر خوشحال ہوتی ہے اور جمال ظلم ہوتا ہے وہاں خیرو

#### برکت ختم ہو جاتی ہے۔

امام ابويوسف كتاب الخراج مين ايك اور مقام پر رقم طرازين-

ان العدل و انصاف المظلوم و تجنب الظلم مع ما فى ذلك من الاجريزيد به الخراج و تكثر به عمارة البلاد والبركة مع العدل تكون و هى تفقد مع الجور و والخراج الما خوذ مع الجور تنقص البلاد به و تخرب (337) "عدل وانصاف كرن اور ظلم وجور عي بيز كرن من جو اخروى اجرب اس كه اموااس علاقول ك فو شحال مين اضاف بو تا اور ظلم وجور عي بريز كرن من جو اخروى اجرب اس كه اموااس علاقول ك فو شحال مين اضاف بوتا كم اور خراج كي آمنى بوهي من بركت عدل عوابسة من ظلم وجور عي ركت ختم بوجاتى من بده ال اور تزايخ كالم يوجات كي المن بوجاتى بوجاتى بوجاتى بركت عدل من بده الما اور تبايى بوتى بركت ختم بوجاتى 
اس اقتباس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام ابوبوسف "عمارة الارض" کے الفاظ کی بجائے "عمارة البلاد" کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ گویا امام ابوبوسف کے نزدیک ان دونوں تعبیروں کے درمیان داضح فرق ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس ضمن میں انہوں نے حضرت علی کی پیروی کی ہے جو ان دونوں تعبیروں کے درمیان فرق کرتے تھے۔ (338) اس ضمن میں انہوں نے حضرت علی کی پیروی کی ہے جو ان دونوں تعبیروں کے درمیان فرق کرتے تھے۔ (338) اس طمرح امام ابوبوسف بھی ایک وسیع مفہوم کی خاطر "عمارة البلاد" کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں "عمارة الارض" کامفہوم خود بخود آجا آہے۔

امام ابویوسف محضرت عمر کے عمدے مثال دیتے ہوئے گہتے ہیں کہ آپ دراصل عدل کرتے تھے اور عوام پر کسی فتم کا ظلم نہیں ہونے دیتے تھے اس لئے آپ کے دور میں صرف علاقہ سواد ہی ہے دس کروڑ (100000000) در ہم کی آپ نے کہ دور میں صرف علاقہ سواد ہی ہے دس کروڑ (3390)

### (ii) انفرادی حق ملکیت کی حفاظت

امام ابوبوسف کے نزدیک معاشی ترقی اور شہوں کی آباد کاری کے لئے دو سری اہم بنیاد انفرادی حق ملکیت کی حفاظت ہے۔ ان کا نظریہ سے ہے کہ ہر فرد کی ملکیت کی حفائلت ہونی چاہیے۔ اور اسلامی ریاست کو اس ضمن میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ انفرادی حق ملکیت کے بارے میں ان کامعاشی فکر درج ذیل ہے۔

(1) وہ انفرادی حق ملکیت کی حفاظت پر زور دیتے ہیں اور ان کے مالکوں کے حق کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

> و لیس للام ان یخر ج شیئا من یداحدالا بحق ثابت معروف (340) "الم کویدافقیار نیس که کی چیز کو بھی کی کے قبضہ سے بغیر کی ثابت شدہ اور معروف حق کے نکال لے۔"

اس ضمن میں امام ابو یوسف نے حضرت عمر بن عبد العزیز کابیہ واقعہ بیان کیاہے کہ جب فوج کے گزرنے ہے ایک شخص کی کھیتی تباہ ہوگئی تھی تو آپ نے اس کو دس ہزار در ہم بطور معاوضہ دیئے تھے۔ (341)

(2) وہ حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ معاشی ترقی (Economic development) کی راہ پر اس طرح چلے کہ کسی کے حق ملکیت پر زدنہ پڑے۔ وہ حکومت کو بتاتے ہیں کہ موات زمینوں کے قطعات ان کو دیئے جائیں جو ان کی آباد کاری بھی کر سکیں۔ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

و لا ارى ان يترك ارضا لا ملك لاحد فيها و لا عمارة حتى يقطعها الامام ، فان ذلك اعمر للبلاد و اكثر للخراج (342)

"میرے خیال میں غیر مملوکہ اور غیر آباد زمینوں کو بے کارچھوڑ رکھنے کی بجائے امام کو چاہیے کہ انہیں بطور جاگیر مختلف افراد کو دے دے۔ اس طرح ہمارے علاقے زیادہ آباد و خوش عال ہو جائیں گے اور خراج میں بھی اضافہ ہوگا۔"

امام ابو یوسف کے نزدیک انفرادی حق ملکیت کی حفاظت معاشی ترقی اور قومی فلاح و بہود کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے کہ حکومت افراد کے مجموعے ہی کادو سرانام ہے۔ اگر افراد کی معاشی حالت بہتر ہوگی تو حکومت اسی قدر اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہوگ۔ انفرادی حق ملکیت ہی کے احترام میں وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کاحق چھین کرجاگیر کے طور پر کسی کو دے دے۔ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

> و ذلک بمنزلة المال الذی لم یکن لاحد و لا فی ید وارث (343) "اور اس کا طال اس مال جیرا ہے جو کمی ملک میں نہ ہو'نہ ہی کمی وارث کے تبغیر میں ہو۔"

> > ایک اور مقام پر لکھتے ہیں۔

وليست لاحدولا في يداحدو لا ملك احدو لا وراثة ولا عليها اثر عمارة (344)

"اور نہ کسی کا حق ہوا نہ کسی کے قبضہ میں ہوا نہ کسی کی ملکیت ہوا نہ کسی کاوریڈ ہواور جس پر کسی عمارت کے آثار بھی نہ ہوں۔"

خلفائے راشدین نے جو جا کیریں دیں ان کے بارے میں کہتے ہیں۔

ولم يقطعوا حق مسلم و لا معاهد (345)

"انہوں نے تمی مسلمان یا معلم کا حق تبھی جا کیرے طور پر تمی دو سرے کو نہیں دیا۔" اس کے بعد امام ابویوسف نمی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کابیہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ من اخذ شبر امن ارض بغیر حق طوقه من سبع ارضین (346) "بو مخض بغیر حق کی باشت زمین بتھیا ہے گااہ سات زمینوں کا اوق ڈالاجائے گا۔"

امام ابویوسف کی رائے میہ ہے کہ مملوکہ اراضی خزاج ان کے مالکوں کی ملکیت خاصہ ہے اور وہ اس میں ایسے ہی تصرف کر کتے ہیں جس طرح کہ ایک مالک کر تا ہے۔ چنانچہ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

و ايما ارض افتحها الامام عنوة فقسمها بين الذين افتتحوها فان راى ان ذلك افضل فهو في سعة من ذلك و هي ارض عشر و ان لم يرقسمتها وراى الصلاح في اقرارها في ايدى اهلها كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه في السواد فله ذلك و هي ارض خراج و ليس له ان ياخذها بعد ذلك منهم و هي ملك لهم يتوارثونها و يتبايعونها (347)

"جس ذمین کو امام بردور قوت فتح کرتا ہے اور پھرانے فاتحین کے در میان تقییم کردیتا ہے تواگر اس کی رائے میں کی شکل بھتر ہے تو وہ انساکر سکتا ہے اور وہ زمین عشری قرار پائے گی لیکن اگر وہ تقییم کرنا مناسب نہ سمجھے اور ان زمینوں کو ان کے باشندوں ہی کے قبضہ میں رہنے دینا بھتر سمجھے جیسا کہ عمر بن الحفاب رضی اللہ عنہ نے سواد کے مسلم میں کیا تھا تو اے ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس صورت میں بید زمین خراجی قرار پائے گی۔ ایسا کرنے کا احتیار خاصل ہے۔ اس صورت میں بید زمین خراجی قرار پائے گی۔ ایسا کرنے کے بعد اسے بید اختیار خمیں رہ جاتا کہ وہ زمین ان اوگوں سے واپس لے لے۔ اب بید ان کی ملکبت ہے وہ اسے ورشی میں خرید و فروخت کر سمیں ہے۔ "

# (iii) معاشی ترقی کے کاموں میں حکومت کی دلچیبی

امام ابوبوسف کا نظریہ بیہ ہے کہ حکومت کو اقتصادی کاموں اور معاشی فلاح و بہود کے منصوبوں (Schemes) میں خصوصی دلچپی لینی چاہیے۔ ان کے نزدیک تمام اجتماعی کاموں (Collective Works) کی بنیاد حکومت ہے۔ اور حکومت کی دلچپی کے بغیر کسی ملک کی معاشی ترقی ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ فریضہ عبادت سمجھ کر اداکرنا چاہیے۔ وہ زور دے کر یہ بات کہتے ہیں کہ جن معاشی و فلاحی منصوبوں سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پنتجا ہو ان کے اخر اجات چاہیے۔ وہ زور دے کر یہ بالخراج میں فرماتے (Charges) حکومت کو خود برداشت کرنے چاہیں۔ اور عوام پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

و كل ما فيه مصلحة لاهل الخراج في ارضيهم و انهارهم و طلبوا اصلاح ذلك لهم اجيبوا اليه اذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم من اهل طسوج آخر و رستاق آخر مما حولهم - فان كان في ذلك ضرر على غيرهم و ذهاب بغلاتهم وكسر للخراج لم يجابوااليه (348)

"اپنی زمینوں اور نہوں کے سلسلہ میں اہل خراج کے ہراہیے مطالبہ کو پوراکیا جانا چاہیے جس سے ان کے مفاوات و مصالح کی ترویج متوقع ہو بشرطیکہ اس اسلیم پر عمل کرنے سے ان کے گردو پیش کے دو سرے گاؤں اور قصات کو نقصان چنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر ان کامطالبہ پوراکرنے سے دو سروں کی پیداوار گھٹ جانے اور خراج کی آمدنی میں کو وجانے کا اندیشہ ہو تو اے نہیں تسلیم کرنا چاہیے۔

#### (iv) عمال حکومت پر خصوصی پابندیاں

ابویوسف کا نظریہ ہیہ ہے کہ کی قوم کی معافی ترقی اس وقت ہی ممکن ہے جب عمال (Governors) حکومت اپنے فرائض احسن طریقہ سے اواکریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پر چند الی پابندیاں عاکد کردیں جا کیں جن کی وجہ سے وہ اپنے افتدیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ آپ کی اس رائے ہیں کافی وزن ہے کہ جس قوم کے حاکم سرکش ہو جا کیں 'وہ جہاں قانون کی حکمرانی (Rule of the law) ختم ہو جائے اور کمزور لوگ اپنے حقوق حاصل کرنے میں ناکام رہیں 'وہ افتصادی طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ حضرت عمر کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے گئے ہیں کہ جب وہ کسی شخص کو عالی طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ حضرت عمر کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے گئے ہیں کہ جب وہ کسی شخص کو عالی ایک جماعت کو گواہ بنا کراس شخص سے چار کرانط کی یابندی کا عمد لیتے تھے۔

ان لا يركب برذونا و لا يلبس ثوبا رقيقا و لا ياكل نقيا و لا يغلق بابادون حوائج الناس و لا يتخذ حاجبا (349)

"نید کہ وہ عمدہ فچرپر نہ سوار ہو گا باریک کپڑے نہ پہنے گا۔ چسنا ہوا آثانہ کھائے گا اپنے وروازے برند کرکے لوگوں کی ضروریات سے بے نیازی نہ برتے گااورا پی ڈیو ژھی پر دربان نہ رکھے گا۔"

حفزت عرق جسب اپنے کسی عامل کے بارے میں سے سنتے کہ وہ مریضوں کی عیادت نہیں کر تا اور کمزور لوگوں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتاتو اسے معزول کردیتے۔" (350)

آب نے حضرت ابوموی الا شعری (عبداللہ بن قیس م 44 ھ / 666ء) کو یہ لکھا تھا کہ سارے انسانوں کو اپنی نظر میں کیسال رکھو اور اپنی مجلس میں ان کے ساتھ مساوی سلوک کرو ناکہ کمزوروں کو تم سے انصاف کی امید باتی رہے اور معززین میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ تم ان کی خاطر دو سروں پر زیادتی کرسکتے ہو۔ (351) آپ نے شام کے والی حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کو یہ لکھا۔

... ثم ادن الضعيف حتى تبسط لسانه و يجترى قلبه و تعهد الغريب فانه اذ

اطال حبسه ترک حاجته و انصرف الی اهله' و ان الذی ابطل من لم پر فع به راسا (352)

"کزور کو اپنے قریب آنے دو ماکہ اس کے دل کو تقویت ہو اور اس کی زبان کھل سکے۔غریب الوطن پر دیسیوں کی طرف جلد توجہ کیا کرو کیونکہ اگر اسے زیادہ عرصہ روکے رکھاجائے گاتو وہ اپنا کام چھوڑ کرواپس چلا جائے گا۔ اس کاکام خراب کرنے کی ذمہ داری اس کے سرہے جس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔"

# (ب) معاشی ترقی کس طرح ممکن ہے؟

ترقياتي اسكيمون كااجراء

زرعی معاشیات (Agricultural Economics) میں سب سے زیادہ اہمیت آبیا تی کے لئے نہوں کی تقمیر کو معاشیات (معاشیات) معاصل ہوتی ہے۔ تجارت کے فروغ کے لئے سڑکوں اور پلوں کی تقمیراور فی الجملہ بمتر ذرائع نقل و حمل کی فراہمی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔

دوسری صدی ہجری میں اسلامی مملکت کی معیشت زراعت (Agricuture) اور تجارت (Trade) پر جنی محص- چنانچہ امام ابوبوسف نے زری اور تجارتی معیشت کی ترق کے لئے نسروں کی تغییر سیلاب کی روک تھام 'اور سڑوں کی تغییر بہت زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک ترقیاتی اسکیموں کے اجراء سے عوام کی اقتصادی حالت بهتر ہوتی ہے۔ فررائع آمدور فت کی تغییر

امام ابو یوسف کے نزدیک کسی ملک کی معاشی ترقی اور فلاح و بہود کے لئے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ شہوں اور دیسانوں کو ایک دو سرے سے ملانے والے خراب و جنتہ حل راستوں کی نئے سرے سے تقمیر کی جائے آپ کے معاشی فکر میں یہ بات اور زیادہ انہیت افتیار کر جاتی ہے جب ہم کتاب الخراج میں صد قات کے بارے میں آپ کی آراء کا مطابعہ کرتے ہیں۔

صد قات کے مصارف کے ضمن میں جیساکہ تمام فقہاء نے یہ کہاہے کہ وہ آٹھ ہیں لیکن امام ابوبوسف ایک اور مصرف کابھی اضافہ کرتے ہیں۔ زکوۃ کے مصارف کی تشریح کرتے ہوئے کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

وسهم في اصلاح طرق المسلمين (353)

"اورایک حصہ مسلمانوں کی سڑکوں کی مرمت کے لئے رکھاجائے گا۔"

آپ کے ان الفاظ سے یہ نتیجہ افذ کیا جا سکتا ہے کہ امام ابوبوسٹ راستوں کی تغیر کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ یماں تک کہ آپ زکوۃ کے مصارف میں اس کو شریک کرتے ہیں۔ بسر مال الم ابوبوسٹ کی یہ اپنی انفرادی سوج ہے۔

ز کوۃ کے مصارف کے ضمن میں میہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس میں میہ شرط نہیں ہے کہ اس کو تمام اصناف میں برابر تقسیم کیاجائے بلکہ اہمیت کے مطابق خرج کرنے کا تھم ہے۔

امام ابوبوسف میہ رائے دیتے ہیں کہ فقراء اور مساکین کے حصہ کے علاوہ دو سرے حصول کے سلسلہ میں امام کو میہ اختیار حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مصارف میں ہے جن پر مناسب سمجھے خرچ کرے۔اگر وہ باقی تمام مال زکوۃ کو کسی ایک مصرف پر صرف کردے تو بھی درست ہوگا۔(354)

یعن امام ابو یوسف کے نزدیک اگر حاکم زکوۃ کی ایک بڑی رقم کو ذرائع آمدورفت (Trans port) کی تغییراور ان کی مرمت و بمتری پر خرج کردے تو شرعی (Legal) طور پروہ اس کامجاز ہے۔

امام ابوبوسف خلیفہ ہارون الرشید کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اقتصادی ترقی کے لئے یہ ضروری ہے کہ ریاست کے ہر علاقے میں ایسے آدمیوں کو بھیجا جائے جو وہاں راستوں کی کیفیت کو دیکھیں اور عوام الناس کی رائے کے مطابق ذرائع آمدورفت کی تعمیر ہو۔ کیونکہ ان کے نزدیک مسلمانوں کے رائے سے فردواحد کے لئے مخصوص نہیں ہوتے بلکہ سب کو ان سے یکسال استفادے کا حق حاصل ہوتا ہے۔

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں احیاء موات (Cultivation of virgin land) کے ضمن میں جو بحث کی ہے۔ اس کی روشنی میں سیہ بقیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے معاثی فکر کے مطابق احیاء الارض کا معنی صرف سے نہیں کہ زراعت اور کاشتکاری کے ذریعے پیداوار ہی حاصل کی جائے بلکہ اس سے مراد سے بھی ہے کہ ایسی زمینوں پر ذرائع آمدورفت کی تغیر کی جائے۔ (355) آپ کے نزدیک احیاء کا مفہوم سے کہ بنجراور غیر آباد زمین کو مسلمانوں کے لئے نفع بخش بنادیا جائے۔

امام ابوبوسف کے معافی فکر میں ذرائع آمدورفت کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس امرے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ امام ابوبوسف جب حاکم کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ حکومت کی ملکیت بنجراراضی (virgin land) کسی کو بطور جاگیردے سکتا ہے توسائقہ ہی اس بات ہے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ ایسی اراضی جس سے مسلمانوں کا کوئی راستہ گزر آ ہو' کسی کو جاگیرے طور پر نہیں دیا جاسکتا۔ چنانچہ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

و لا ينبغى لاحدان يحدث شيئا فى طريق المسلمين مما يضرهم و لا يجوز للامام ان يقطع شيئا من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم و لا يسعه ذلك و ان اراد الامام ان يقطع طريقا من طرق المسلمين الجادة رجلا يبنى عليه و للعامة طريق غير ذلك قريب او بعيد منه لم يسعه اقطاع ذلك و لم يحل له و هو آثم ان فعل ذلك (356)

"اور کمی فرد کو بھی مسلمانوں کی راہ گزر میں کوئی ایسانصرف کرنے کا افقیار نہیں جو ان کے لئے نقصان دہ ہو۔
الم کو بھی مسلمانوں کی راہ گزر کے کمی حصہ کو 'جس کا کمی فرد کو دے دیناعام مسلمانوں کے لئے معزت کا باعث
ہو 'کمی کو بطور جاگیر دینے کا افقیار حاصل نہیں ہے۔ الم آگر مسلمانوں کی کمی عام راہ گزر کو تقیر مکان کے لئے
کمی فرد کی مکیت میں دینا چاہے تو اے ایسا کرنے کا افقیار نہ ہو گا۔ خواہ وہ عوام کے لئے اس سروک کے عوش
قریب یا دور کوئی متباول راستہ بھی فراہم کر رہا ہو۔ ایسا کرنااس کے لئے جائزنہ ہو گا۔ آگر وہ ایسا کر جیشا توگنہ گار ہو
گا۔"

#### اس کے بعد مزید لکھتے ہیں۔

فالفرات و دجلة انما هما بمنزلة طريق المسلمين ليس لاحدان يحدث فيه شيئا (357)

"پس فرات و دجله کی حیثیت مسلمانوں کی شاہراہوں جیسی ہے کسی کوان میں تصرف کا اختیار نہیں۔"

## ذرائع آبياشي كى تغميرواصلاح

الم ابویوسف کے نزدیک کسی ملک کی زرعی ترقی (Agricultural Improvement) کے لئے ضروری ہے کہ پانی وافر مقدار میں موجود ہو۔ اس لئے وہ حکومت پر زور دیتے ہیں کہ زمینوں سے بمتر پیداوار حاصل کرنے کی خاطر نئی نہرس کھدوائے اور پرانی نہوں کی مرمت اور صفائی کرواکران کو دوبارہ جاری کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

وہ کتے ہیں کہ اس سے نہ صرف رعایا خوشحال ہوگی بلکہ ذمینوں کی آباد کاری سے ملک بھی ترتی کرے گا۔ امام ابویوسف اس ضمن میں یمال تک کہتے ہیں کہ اگر سرکاری خزانہ (Public Treasury) اتنے اخراجات (Expenses) کو برداشت نہ کر سکے تو خلیفہ مالدار لوگوں کو مجبور کر سکتاہے کہ وہ اسلامی ریاست کے ساتھ اس کام میں تعاون کریں۔ (358) امام ابویوسف ''کتاب الخراج'' میں نہوں کی کھدائی اور صفائی کے بارے میں خلیفہ ہارون الرشید کے سوال کا جو اب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قال ان كان هذا النهر قديما فانه يترك على حاله و ان كان محدثا من فعل وال او غيره نظر في ذلك الى منفعته و الى ضرره و فان كانت منفعته اكثر نرك على حاله و ان كان ضرره أكثر امرت بهدمه وطمه و تسويته بالارض و كل نهر كل نهر له منفعة أكثر فلا ينبغى للامام ان يهدمه و لا يتعرض له و كل نهر مضر ته أكثر من منفعته فعلى الامام ان يهدمه و يطمه و يسويه بالارض الا ما كان للشفة و فان كان فيه ضرر على قوم و صلاح لا خرين في الشفة لم

يتعرض له و ان تعرض له قوم فسدوه او طموه بغير اذن الامام فينبغى للامام ان يامر برده الى حاله و ان يوجعوا عقوبة (359)

"(ابوبوسف نے) کما اگر یہ نہر تدی ہوتو اسے علی حالہ چھوڑ دیا جائے اور اگر یہ نہرنی ہو اور کی والی نے یا دو سرے آدی نے اسے حال ہی جی تقریبا ہوتو اس کے فائدے اور نقصان کو دیکھا جائے گا۔ پس اگر اس کا فائدہ زیادہ ہوتو آپ کو چاہیے کہ اسے مندم فائدہ زیادہ ہوتو آپ کو چاہیے کہ اسے مندم کرکے 'پٹ کے 'سطح دجن کے برابر کر دینے کا تھم دے دیں۔ جس نہرکے فائدے کا پہلو غالب ہو اس کے اندام یا اس جس کی اور معز تصرف سے امام کو اجتماب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نہرے فائدہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہوتو امام کی ذمہ داری ہوجاتی ہے کہ اس مندم کرائے 'پؤاکر' سطح ذیبن کے برابر کردادے۔ اس کلیہ سے مرف وہ نہریں مشتمیٰ ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے پانی چنے کے کام آتی ہوں۔ اگر پچھ لوگوں کو ان سے نقصان پنچ رہا ہو اور دو سرے لوگوں کو پانی چنے کا فائدہ حاصل ہو رہا ہوتو ان نہوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا قصان کر بھر اوگ امام کی اجازت کے اخیرائی نہر کو پائے گر خردیں تو امام کو چاہیے کہ اسے دوبارہ پہلے کی طرح جاری کرادے اور ان اوگوں کو ایسا کرنے کر دیس تو امام کو چاہیے کہ اسے دوبارہ پہلے کی طرح جاری کرادے اور ان اوگوں کو ایسا کرنے کر خریس تو امام کو چاہیے کہ اسے دوبارہ پہلے کی طرح جاری کرادے اور ان اوگوں کو ایسا کرنے کی سخت سزا ملنی چاہیے۔"

اس مندرجه بالااقتباس سے امام ابوبوسف کے معاشی فکر کے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

- (1) وہ نسریں جو قدیم زمانہ سے تھیتوں کو سیراب کر رہی ہوں ان کو ہر صورت میں ان کی اصلی حالت ہی میں رہنے دیا جائے اور بندنہ کیا جائے کیونکہ ان کے ساتھ کثیر آبادی کامفاد وابستہ ہو تاہے۔
- (2) نئی کھودی جانے والی نہوں کے بارے میں اگریہ معلوم ہو کہ وہ ایک بڑے ذرعی رقبہ کوسیراب کررہی ہیں۔اور اس کے مقابلہ میں نقصان کاپہلو کم ہو توان نہوں کو بھی بند نہیں کیاجائے گا۔
  - (3) اگر ان نئی نہوں سے ذرائع آمدور دفت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اس صورت میں ان کو ہند کر دیا جائے۔
- (4) البنة وہ نہریں جن سے عوام پینے کی ضرورت بوری کرتے ہوں اور کسان اپنے مویشیوں کو پانی بلاتے ہوں تو نقصان کاپہلو غالب ہونے کے باوجود ان نہوں کو بندند کیا جائے۔
- (5) کمی فردیا حکومت کو ان نہوں کے بند کرنے کا افتیار حاصل نہیں ہے۔ آگر اس قتم کی نہریں بند کردی جا ئیں تو ان کو دوبارہ جاری کیا جائے گا اور نہر پند کرنے والول کو سزادی جائے گی۔
- (6) وہ نہریں جن سے آبیا تی کے ساتھ ساتھ انسان اور جانور بھی پانی پیتے ہوں تو ان کی اہمیت ان نہوں سے زیادہ ہے جن سے صرف زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہو۔



ہارون الرشدك دوريس نظام آبياشي

# رقیاتی اسکیموں کی لاگت کس طرح پوری کی جائے؟

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں اس مسئلہ پر بھی بحث کی ہے کہ ترقیاتی اسکیموں کی لاگت (Cost) کس طرح پوری کی جائے گی؟ ان سے متعلق جملہ افراجات (Total Expenses) ریاست کے عام فزانہ (Treasury) المام کی جائے گی؟ ان سے متعلق جملہ افراجات (Total Expenses) ریاست کے عام فزانہ افراد ہے بھی کے دس میں فزاج اور چنگی وغیرہ محاصل کی آمدنی جمع ہوتی تھی) یا ان افراد ہے بھی کچھ وصول کیا جائے گا جن کو ان اسکیموں سے فائدہ پہنچنے والا ہو؟ انہوں نے اس سلسلہ میں ایک اصول تجویز کیا ہے۔
فرماتے ہیں۔

و رایت ان نامر عمال الخراج اذا اتاهم قوم من اهل خراجهم فذکر والهم ان فی بلادهم انهارا عادیة قدیمة و ارضین کثیرة غامرة و انهم ان استخرجوا لهم تلک الانهار واحتفروها و اجری الماء فیها عمرت هذه الارضون الغامرة وزاد فی خراجهم کتب بذلک الیک فامرت رجلا من اهل الخیر والصلاح یوثق بدینه و امانته فتوجهه فی ذلک حتی ینظر فیه و یسال عنه اهل الخبرة والبصیرة به و من یوثق بدینه و امانته من اهل ذلک البلا و یشاور فیه غیر اهل ذلک البلد ممن له بصیرة و معرفة و لا یجر الی نفسه بذلک منفعة و لا یدفع عنها به مضرة فاذا جتمعوا علی ان فی ذلک صلاحا و زیادة فی الخراج امرت بحفر تلک الانهار و جعلت النفقة من بیت المال و لا نحمل النفقة علی اهل البلد فانهم ان یعمروا خیر من ان یخربوا و ان یفروا خیر من ان یخربوا و ان یفروا خیر من ان یخربوا و ان

"میری رائے یہ ہے کہ آپ خراج کے افسران کو ہدایت کردیں کہ جب ان کی عمل داری کے پیچھ لوگ ان کے پاس آکر یہ جائیں کہ ان کے علاقہ میں بعض قدی نہریں ہیں جو اب ناکارہ ہوگئی ہیں اور بہت می زمینیں ناکارہ ہوگئی ہیں اور بہت می زمینیں ناکارہ ہوگئی ہیں اور بہت می زمینیں ناکارہ ہوگئی ہیں اور ان میں از سرنو پائی جاری ہو جائے تو را ان میں از سرنو پائی جاری ہو جائے تو یہ ناکارہ زمینیں پھر دیر کاشت آ جائیں گی اور اس طرح خراج کی آمدنی میں اصافہ ہوگاتو ان کی یہ عرضد اشت آپ کو ارسال کردی جائے 'پھر آپ کمی معتمد علیہ 'المات دار اور صاحب صلاح و تقوی فرد کو اس عادے میں تحقیق کرنے کے لئے بھیجیں 'یہ مخض اس علاقہ کے لگتہ 'واقف کار اور صاحب بصیرت لوگوں سے معلومات حاصل کرے۔ اور اس علاقہ کے بہر کے تجربہ کار اور صاحب رائے افراد سے بھی مشورہ کرے۔ البتہ معلومات حاصل کرے۔ اور اس علاقہ کے بہر کے تجربہ کار اور صاحب رائے افراد سے بھی مشورہ کرے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس سعی وجمد سے اس آوی کو اپنے ذاتی نفع کی ترون کیا نقصان کی تلائی نہ مقصود ہو۔ اگر

سب کی رائے ہی ہوکہ اس اسلیم کو ذریر عمل لانے میں ملک کافائدہ ہے اور خراج کی آمدنی میں بھی اضافہ کی توقع ہے تو آب ان نسووں کی کھدائی اور صفائی کا حکم جاری کر دیجئے۔ اور اس سلسلہ کے سارے مصارف کا بار بیت المال پر ڈالیے۔ ان اخراجات کا بار اس علاقہ کے باشندوں پر نہ ڈالیے۔ حقیقت سے کہ لوگوں کا آباد و خوشحال رہناان کے اجر جانے اور مفلس ہو کرادائیگی خراج ہے بھی عاجز رہ جانے ہے بمترہے۔"

علاقہ سواد کی زمینوں کے لئے جو نہریں کھودی جائیں ان کے مصارف کے ضمن میں خلیفہ ہارون الرشید کی راہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

واذا احتاج اهل السواد الى كرى انهارهم العظام التى تاخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال و من اهل الخراج و لا يحمل ذلك كله على اهل الخراج و اما الانهار التى بجرونها الى ارضهم و مزارعهم و كرومهم و رطابهم و بساتينهم و مباقلهم و ما اشبه ذلك فكريها عليهم خاصة ليس على بيت المال من ذلك شئى فاما البثوق والمسنيات والبريدات التى تكون فى دجلة والفرات وغيرهما من الانهار العظام فان النفقة على هذا كله من بيت المال لا يحمل على اهل الخراج من ذلك شئى لان مصلحة هذا على الامام خاصة لانه امر عام لجميع المسلمين فالنفقة عليه من بيت المال لان عطب الارضين من هذا و شبه و و انما يدخل الضرر من ذلك على الخراج (361)

مصارف بیت المال سے بورے کئے جائیں گے۔"

ایک دوسرے مقام پر دجلہ و فرات اور ان جیے دوسرے دریاؤں سے آبیاشی کے حق پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے

-U

ان مندرجہ بالاعبار توں کی روشنی میں آبیا تی کے لئے نہوں کی تغییر' مرمت اور صفائی پر آنے والے اخراجات کے بارے میں امام ابویوسف کی رائے کا خلاصہ بیہے:

- (1) دجا۔ و فرات اور دوسرے دریاؤں کو آبیا ٹی کے قاتل بنائے رکھنا۔ ان پر بند گھاٹ اور آبیا ٹی کے لئے پانی نکالنے ک جگہیں تغییر کرنا اور ان کو اچھی حالت میں رکھنا ریاست کے ذمہ ہے۔ ان کاموں کی پوری لاکت (Total Cost) سرکاری خزانے ہے اوا کی جائے گی۔
- (2) خراجی زمینوں کی آبپاشی کے لئے بالخصوص ایسے علاقوں میں جمال نہوں کے ذریعے پانی نہ پہنچنے سے زمینیں ہے کار پڑی ہوں حسب ضرورت نہریں کھدوانااور پرانی نہرون کی مرمت اور صفائی کرانا بھی ریاست کے ذمہ ہے اور ان کے

ا خراجات بھی بیت المال سے یورے کئے جائیں گے۔

(3) دو آبہ وجلہ و فرات میں بڑے دریاؤں سے نکالی ہوئی نہریں 'جن میں پانی جاری ہو' اگر کھدائی 'مرمت اور صفائی کی محتاج ہوں تو یہ کام بھی ریاست انجام دے گی۔ البتہ ان کے اخراجات ریاست کے فرزانے اور ان باشندوں کے در میان تقسیم کردیئے جائیں گے جن کوان نہوں سے فائدہ پہنچتا ہو۔

(4) ان بڑی نسروں کے پانی کو اپنے تھیتوں اور باغات تک پہنچانے کے لئے لوگ جو چھوٹی نسریں اور نالیاں نقمیر کرنا جاہیں ان کی لاگت خود ان لوگوں کو پوری کرنی ہوگی۔(363)

دُاكْرُ نَجاتِ اللهُ صديقي لَكِينَةٍ بين\_

"لاگت کی تقتیم اور اس سلسلے میں مختلف قتم کی نہوں کے در میان تفریق کرنے میں قاضی صاحب نے جو اصول سامنے رکھے ہیں وہ واضح ہیں کسی اسکیم کی لاگت ان لوگوں کے ذے ہے جن کو اس سے فاکدہ پنچے۔ جمال فاکدہ عام ہے وہاں لاگت کی ذمہ داری بھی عام ہے اور عوام کے مرکزی خزانے کی حیثیت میں سید عام ذمہ داری بیت الملل پر ڈائل گئی ہے۔ نہ کورہ بالا پہلی قتم اس اصول کے تحت آتی ہے۔ چو تھی قتم کی نہوں کے فواکد چو نکہ مخصوص افراد تک محدود ہوں کے للذاان کی لاگت بھی انہیں کے ذمہ ڈائل گئی ہے۔ "

الگت کی ذر داری عائد کرنے میں دو سرااصول سید نظرر کھاگیاہے کہ متعلقہ افراد کواس اسلیم ہے اتامالی فائدہ پنیخ رہاہو کہ وہ با آسانی اس کے اخراجات کابار پرداشت کرلیں۔ دو سری اور تیبری قتم کی نہوں کے درمیان تفریق اس لئے برق می ہے۔ اہل خراج کو آباد اور خوشحال رکھنا حکومت کا آیک مقصد قرار دیا گیاہے اور اسی مقصد کے تحت دو سری قتم کی نہوں کی پوری الاگت بیت الممال کے ذے وائل می ہے۔ اس کا سب سید ہے کہ ان نہوں کی تغییر کے بعد بہت می الیس خریب کی بود بہت می الیس خریب کی بود بہت می الیس خریب کی جو ان کے بغیر افزادہ پڑی رہتی ہیں۔ ان زمینوں کے ذیر کاشت آنے ہے بجو زہ انظام مقامہ کے تحت خراج کی آمدنی میں معقد بہ اضافے کی توقع ہے۔ چو نکہ نہوں کی تغییرے پہلے نہ سے زمینیں ذیر کاشت تو جو تکہ نہوں کی تغییر کے بار نہیں والا گیا ہے۔ اس کے مقیل نہ ان نہوں کی در تظام کر اس کے مقامل کرتے ہے۔ اس کے مقبل کا بار نہیں والا گیا ہے۔ اس کے میں۔ ان نہوں کی در تظام کی در تظام کی در تظام کی در تظام کر کاشت کرتے اور نفع حاصل کرتے ہے۔ اس کہ کہیں۔ ان نہوں کی مرمت اور صفائی خراج کا آیک حصہ خود پورا کر سیس ان نہوں کی مرمت اور صفائی خراج کی اس محل کر سیس ان نہوں کی مرمت اور صفائی خراج کی موجودہ آمدنی کو بحال کے خراج کی آمدنی میں کوئی نیا معتد بہ اضافہ نہیں متوقع ہے۔ ان کی مرمت اور صفائی خراج کی موجودہ آمدنی کو بحال کے خراج کی آمدنی میں کوئی نیا معتد بہ اضافہ نہیں متوقع ہے۔ ان کی مرمت اور صفائی خراج کی موجودہ آمدنی کو بحال کی خصہ ریاست کو بورا کرنا

واسي-(364)

# مخصوص ترقیاتی اسکیموں کی لاگت کن لوگوں کے ذمہ ہوگی؟

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں ان ترقیاتی اسلیموں کے ہارے میں بھی بحث کی جو مخصوص افراد کی ملیت موں۔چنانچہ کلھتے ہیں۔

وسالت عن نهر بين قوم خاصة باخذ من دجلة او الفرات ارادوا ان يكروه او يحفروه و فكيف الحفر عليهم فانهم يجتمعون جميعا فيكرونه من اعلاه الى اسفله فكلما جازوا ارض رجل رفع عنه الكرى وكرى و بقيتهم كذلك حتى ينتهى الى اسفله و قد قال بعض الفقهاء - يكرى النهر من اعلاه الى اسفله فاذا فرغ من ذلك حسب اجر جميع حفر ذلك النهر على جميع ما يشرب منه الارض فلزم كل انسان من اهله بقدر ماله فخذ يا امير المومنين باى القولين احببت فانى ارجو ان لا يضيق عليك الامر ان شاء الله تعالى (365)

"اور آپ نے ایسی نہرے متعلق سوال کیا ہے جو دجلہ یا فرات ہے تعلق ہواور کسی مخصوص گروہ کی ملکیت ہو۔
اگر یہ لوگ اس نہری کھ دائی کرنا چاہیں تو اس کا بار ان کے ور میان کیے تقییم کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہو گا کہ
یہ سارے لوگ مل کر کھ دائی شروع کریں گے اور کھ دائی کا کام دریا کے قریب والے سرے سروع کریں
گے۔ جس جس فرد کی زہین تک نہری کھ دائی کا کام پر را ہو آ جائے گااس کے سرے کھ دائی کی ذمہ داری ختم
ہوتی جائے گی اور آگ صرف باتی ماندہ لوگ کام کریں گے 'آآ تک نہرکا دو سرا سرا آ جائے۔ بعض فقماء نے بیہ
طریقہ تجویز کیا ہے کہ پہلے نہر کو دریا کے کنارے ہے آخری سرے تک کھود لیا جائے گا۔ پھراس پر آنے والے
بنا مصارف کا حماب اگایا جائے گا۔ ان مصارف کو ان ساری ذمینوں پر تقییم کردیا جائے گا۔ پھراس پر آپ دوالے
ہوتی ہوں 'اور ہرمالک زمین پر اس کی ذمین کے بیٹر و خرچہ عاید کردیا جائے گا۔ آپ ان میں ہے جس طریقہ کو
ہوایں افقیار کر کتے ہیں۔ جمعے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالی اس معالمہ میں آپ (اپنے کو کسی آیک طریقہ کا پابند یا

اس اقتباس سے مخصوص ترقیاتی اسلیموں کی لاگت کے بارے میں امام ابو یوسف کے معاشی فکر کے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ (1) جس مخص کی جتنی زمین سے نہر گزرتی ہو اس قدر حصد کی کھدائی اور صفائی اس کے ذمہ ہوگی لینی اس نے اپنی جس زمین کو نہرسے سیراب کرکے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے جو لاگت آئے وہ بھی اسے ہی برداشت کرنی چاہیے۔

(2) پہلے تمام نسری کھدائی اور صفائی کرلی جائے۔ اور پھراس پر جس قدر لاگت آئی ہو اس کا حساب لگالیا جائے۔ بعد از ال زمینوں کی پیائش کرکے ہرمالک زمین پر اس کی زمین کے مطابق خرچہ عائد کیا جائے۔

یماں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف مخصوص ترقیاتی اسکیموں کی تمام لاگت ان کے مالکوں کے ذمہ عائد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیت المال ہے اس قتم کے منصوبوں کے لئے کوئی رقم نہیں دی جائے گی۔ حالا نکہ عام ترقیاتی منصوبوں ، جن سے عوام کی ایک بردی تعداد فائدہ اٹھاتی ہو ان کی لاگت کے ایک حصہ میں وہ اسلامی ریاست کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اس فرق و اقتیاز کی وجہ بڑاتے ہوئے امام ابو یوسف "کتاب الخراج" میں رقم طراز ہیں۔

ولیس النهر الاعظم الذی لعامة المسلمین کنهر خاص لقوم لیس الاحد ان یدخل علیهم الا تری ان اصحاب هذا النهر فیه شفعاء لو باع احدهم ارضا له و لهم ان یمنعوا من ان یسقی احد من نهر هم ارضه او شجره او نخله و لیس الفرات و دجلة کذلک فان الفرات و دجلة یسقی منهما من شاء و تمر فیهما السفن و لا یکونون فیهما شفعاء لشر کتهم فی شربه (366) "برے وریا بو سارے مسلماؤں کے لئے عام بی ان کی نوعیت ان مخصوص نمول سے مختلف ہے بوکی فاص مقالم میں اور دو سرے اس سے قاکم الما المحتل ہوں۔ مخصوص نمول کے ماکوں کو ایک دو سرے کے مالم میں ان کی ای نامی فروخت کر رہا ہو۔ انہیں بید تی بھی ماصل مقالم میں بی فیان کے لئے اس نمرے پانی لینے سے روکیں۔ دہا و فرات کا مال بی نمیں۔ ان میں سے بر مخص بین فیان کے لئے اس نمرے پانی لینے سے روکیں۔ دہا و فرات کا مال بی نمیں۔ ان میں سے بر مخص بینچائی کے لئے بانی لی سے بر مختی بین فیان کے لئے بانی لیے سک اور اس کے پانی میں شرکت کے سب اوگوں کو تی شود نمیں مل سکا۔"

## مصلحتوں میں تعارض پیدا ہوجائے تو کس کو ترجیح دی جائے؟

امام ابویوسف نے ایک ایسے مسئلہ پر بھی روشنی والی ہے جو کئی صدیوں بعد مغربی معاشی فکر میں پیدا ہوا۔ مغربی اقتصادی فکر میں یہ ایک بردا اہم مسئلہ ہے کہ اگر مصلحت عامہ اور مصلحت خاصہ میں تعارض پیدا ہو جائے تو پھر کیا طریقہ افتیار کیا جائے۔ ام ابویوسف نے کتاب الخراج میں اس امر پر بھی بحث کی ہے کہ بعض او قات مصالح میں تعارض پیدا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں بھر کیا تدبیراضیار کرنی جا ہیے۔وہ ایک مسلہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

و ان كانت هذه الجزيرة التي نضب عنها الماء اذا حصلت و ضرب عليها المسناة اضر ذلك بالسفن التي تمر بدجلة والفرات و خاف المارة في السفن الغرق من ذلك اخرجت من يدهذا وردت الى حالها الاولى لان هذه الجزيرة بمنزلة طريق المسلمين و لا ينبغي لاحد ان يحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم (367)

"اگر صورت حال ہیہ ہو کہ جس علاقہ ہے پانی ہطے گیا ہے "اس کے گر داگر ہند پاندھ دیا جائے تو ہے دجلہ و فرات میں ہے گزرنے والے جہازوں اور کشتیوں کے لئے نقصان دہ ہو اور ان کشتیوں کے مسافروں کو غرق ہو جائے کاندیشہ ہو تو ایس شکل میں اس علاقہ کو آباد کاری کرنے والے کے قبضہ ہے نکال کر سابق حالت میں اوٹا دیا جائے گا۔ وجہ ہیہ ہے کہ اس جزیرہ کی نوعیت مسلمانوں کی رہ گزر کی ہے اور کسی فرو کو بھی مسلمانوں کی رہ گزر میں کوئی ایسا تصرف کرنے کا افتایار میں جو ان کے لئے نقصان دہ ہو۔"

كتاب الخراج مين أيك اورمقام پر رقم طرازين-

وان كان محدثا من فعل وال او غيره نظر فى ذلك الى منفعته و الى ضرره ، فان كانت منفعته اكثر ترك على حاله ، و ان كان ضرره اكثر امرت بهدمه و طمه و تسويته بالارض ، و كل نهر له منفعة اكثر فلا ينبغى للامام ان يهدمه و لا يتعرض له ، و كل نهر مضرته اكثر من منفعته فعلى الامام ان يهدمه و يطعمه و يسويه بالارض (368)

"اور آگرید نمرنی ہو اور کمی دال نے یا دو سرے آدی نے اے حال بی میں تقیر کیا ہو تو اس کے فاکدے اور
نقصان کو دیکھاجائے گا۔ پس آگر اس کافائدہ زیادہ ہو تو اے علی حالہ چھوڑ دیا جائے لیکن آگر نقصان کا پہاو غالب
ہو تو آپ کو چاہیے کہ اے مندم کرکے 'پاٹ کے 'سطے سندر کے برابر کردینے کا بھم دے دیں۔ جس نمرک
فائدے کا پہاو غالب ہو اس کے اندام یا اس میں کمی اور معز تصرف ہے امام کو اجتناب کرنا چاہیے۔ البت آگر
کمی نمرے فائدہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہو تو امام کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اے مندم کرا کے پؤاکر 'سطح
زمین کے برابر کروادے۔ "

آ کے چل کر مزید لکھتے ہیں۔

و اذا خاف اهل هذا النهر ان ينشق عليهم فارادوا تحصينه من ذلك فامتنع بعض اهله من الدخول معهم فيه وفان كان في ذلك ضرر عام اجبرهم جميعا على ان يحصنوه بالحصص (369)

"اور جب اس مخصوص نہر کے مالکوں کو اس کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو اور وہ اس کے کناروں کی مرمت کرنا چاہتے ہوں لیکن بعض مالکان زمین اس کام میں شریک ہونے ہے گریز کر رہے ہوں تو اگر نہر کو ایسا خطرہ لاحق ہو جو عام معنرت کا سبب بن سکتا ہو تو امام کو جاہے کہ ان تمام لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ کنگرو غیرہ کے ذراید اس کے کناروں کو مشخکم کریں۔

ان مندرجه بالاعمارتول سے سے ظاہر مو تاہے کہ:

(1) الم ابوبوسف مصلحت عامه كو مصلحت خاصه پر ترجیج دیتے ہیں۔ اگر کسی ترقیاتی اسکیم سے انفرادی طور پر تو کسی کو فائدہ پنچے لیکن بحیثیت مجموعی قومی ضیاع ہو تو وہ اس کی جمیل کو ناپند کرتے ہیں۔

(2) ہرتر قیاتی منصوبے کے آغازے قبل اس کے فوائد اور نقصانات پر غور کیاجائے گااگر نقصان کاپہلوغالب ہو تو اس کوپایہ پخیل تک نمیں پنچانا چاہیے۔

(3) مصلحت عامد کے تحفظ کے لئے خلیفہ بعض مخصوص مالکان زمین کو مجبور بھی کرسکتا ہے۔

(4) ترقیاتی منصوبوں پر حاکم کو مال صرف اس وقت صرف کرنا چاہیے جب اس کام کے معاثی فوائد سے مکمل آگاہی حاصل ہو جائے۔

# ترقیاتی اسکیموں پر نگران اہل کاروں کے اوصاف

ام ابو یوسف بیر رائے رکھتے ہیں کہ ہر کس و ناکس کو ان معافی و فلاحی منصوبوں کی تکمیل کی ذمہ داری نہیں سونینی علیہ ہے۔ چو نکہ ان منصوبوں کا تعلق عوام کی فلاح و بہود ہے ہور ان پر بیت المال ہے' جو پوری قوم کی امات ہے خرچ کیا جاتا ہے اس لئے بیہ بات بہت ضروری ہے کہ ان کی شکیل کرتے وقت سرکاری خزانے (Treasury عالم المال کی رقم کا صحیح استعمال ہو۔ اور کسی قشم کی بدعنوانی نہ ہو سکے۔ یکی وجہ ہے کہ وہ کتاب الخراج میں بارون الرشید کو اصبحت کرتے ہیں کہ ترقیالی المرشر کرتے وقت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ان کے زویک ان مقدور کرتے وقت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ان کے زویک ان منصوبوں کی کامیابی کا دارویدار اس بات پر ہے کہ صالح ' دیانت دار اور باصلاحیت لوگوں کو یہ ایم ذمہ داری دی جائے۔ اگر دین دار اور امانت دار لوگوں کو یہ ایم ذمہ داری دی جائے۔ اگر دین دار اور امانت دار لوگوں کو یہ فیصلہ میں حاصل نہ ہو اور اگر اس ضمن میں احتیاط نہ برتی گئی تو اس ہے نہ صرف قوی دولت کا ضیاع ہو گا بلکہ وہ اعلیٰ مقاصد بھی حاصل نہ ہو

کیں گے جو کملی معیشت کے استخام کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔
و لا یولی النفقة علی ذلک الا رجل یخاف الله یعمل فی ذلک بما یجب
علیه لله 'عرفت امانته و حمد مذهبه 'و لا تول من یخونک و یعمل فی ذلک
بما لا یحل و لا یسعه یا خذالمال من بیت المال لنفسه و من معه 'او یدع
المواضع المخوفة و یهملها و لا یعمل علیها شیا یحکمها به حنی تنفجر
فتغرق ما للناس من الغلات و تخرب منازلهم و قراهم (370)

"ان مصارف میں بال صرف کرنے کا اختیار ایسے ہی ذمہ دار کے ہاتھ میں دیجے جو خوف خدا رکھتا ہو 'جس کی المات داری اور مسلک پر پورا اطمینان ہو اور جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کرے۔ خائن اور جائز و ناجائز میں کوئی تمیز کئے بغیر کام کرنے والوں کو یہ ذمہ داری نہ سو نمیجے۔ ایسا آدمی بیت المال کاروپ اپنے اور اپنی ماتھیوں پر اڑا ڈالے گا۔ خطرہ کے مقالمت کی مرمت نہیں کرائے گایا ان پر پختہ کام کرائے انہیں بالکل درست نہیں کرائے گایا ان پر پختہ کام کرائے انہیں بالکل درست نہیں کراؤے گا آنکہ وہاں سے پانی پھٹ پڑے گا اور اوگوں کے غلمہ مکانات اور پوری بوری بستیوں کو تباہ کر وے گا۔"

یعن ام ابویوسف کے نزدیک درج ذیل اوصاف کاحال فردہی ترقیاتی منصوبوں پر تکران مقرر ہوسکتا ہے۔ (۱) جونہ صرف مسلمان ہو بلکہ اعلیٰ درجہ کامتی اور پر ہیزگار بھی ہو۔

- (ب) صحیح العقیدہ مسلمان ہواور فسق وفجورے دور رہتا ہو۔
- (د) وه جهی تمی معامله میں بدعنوانی (Corruption) کامر تکب نه موامو-
- (ر) اکتباب مال اور صرف مال مین اسلام کی حلال و حرام (Lawful and unlawful) کی حدود و قیود کی پابندی کرتا ہو۔

ام ابویوسف فرماتے ہیں کہ ان اوصاف جمیدہ سے محروم افراد کو صرف اپناذاتی مفاد عزیز ہوتا ہے۔ دنیا اور مال و
دولت کی محبت میں گر فقار ہو کروہ اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خائن اور بد کردار نگران نہ صرف خود
برعنوانیوں کا مرتکب ہوتا ہے بلکہ اپنے ماتحت عملہ کو بھی اسی راستے پر لگاویتا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ اس فتم کے افراد ک
زیر نگر انی جب معاشی ترقی کے منصوبوں پر کام ہو تا ہے تووہ تسلی بخش اور پائیدار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو قوم کے اجتماعی
مفادسے قطعا میں کوئی ہدردی نہیں ہوتی۔ اس کا بیجہ بیر ہر آمد ہوتا ہے کہ ایسے معاشی منصوبوں سے فائدہ کی بجائے عوام کو
نقصان بہنچ کا احتمال ہوتا ہے۔ مثلاً نہروں وغیرہ کی کھدائی اور صفائی میں جب دیانت داری سے کام نہ کیا گیا ہوتو الن نہروں

کے بند کمی بھی وقت ٹوٹ کرعوام کی تاہی کا سبب بن جائیں گے۔ جب بستیاں غیر آباد ہو جائیں گی اور فصلیں تباہ ہو جائیں گی تو اس سے نہ صرف عوام معاثی مشکلات سے دوچار ہوں گے بلکہ ریاست کو بھی خراج اور عشرنہ ملنے کی صورت میں نقصان ہوگا۔

#### معائنه واحتساب

ہارون الرشید کے عہد سے قبل بعض اموی و عبای ظفاء نے جو ترقیاتی کام کروائے تھے وہ زیادہ تربد عنوان 'غیر ذمہ دار اور نااٹل لوگوں کی گرانی میں ہوئے تھے۔ جس کی دجہ سے نہوں کے بند ٹوٹ جانے سے سر کوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ زیر کاشت فصلوں کا بھی کافی نقصان ہوا تھا۔ ان منصوبوں پر بیت المال سے جو رقم صرف کی گئی تھی وہ سود مند عابت نہ ہو سکی۔ اسی وجہ سے ہارون الرشید نے امام ابو پوسف سے ان معاملات میں راہنمائی طلب کی تھی۔ چنانچہ امام ابو پوسف سے ان معاملات میں راہنمائی طلب کی تھی۔ چنانچہ امام ابو پوسف خلیفہ ہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

ثم وجه من يتعرف ما يعمل به واليك على هذه المواضع المخوفة منها و ما يمسك من العمل عليها مما قد يحتاج الى العمل و ما تفجر و ما السبب فى انفجاره و لم مت عليه اجر العمل عليه و احكامه حتى انفجر ثم عامله على حسب ما ياتيك به الخبر عنه من حمد لامره او ذم و انكار و تاديب (371)

"زمد دار مقرر کرنے کے بعد آپ کسی دو سرے آدی کو اس ذمد دار کی کار کردگی کا جائزہ لینے پر مامور سیجئے جو معائزہ کے بدر دار پر خطر مقامات پر کیا کام کروا رہا ہے اور کن قابل مرمت جگوں پر اس نے کام ند لگانے کا فیصلہ کیا ہے "کن کن مرمت شدہ جگوں نے پائی بھٹ جا آ ہے اور ایسا ہونے کا سبب کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دہاں پر کام انگا کر جو اجر دی گئی وہ بے فائدہ ضائع گئی اور مرمت ناکارہ ثابت ہوئی۔ اس جائزہ کے بعد آپ کو جو رپورٹ ملے "متعلقہ افسر کے ساتھ اس کے مطابق سلوک سیجئے۔ اس کے کام کی تعربیف سیجئے یا اس کی خدمت کریں اور اس کے خلاف تاریخ کا مروائی عمل میں لائیں۔"

امام ابو یوسف کے اس مندرجہ بالابیان ہے ان کے معاشی فکر کے درج ذیل نکات سائے آتے ہیں: (1) ترقیاتی منصوبوں سے مثبت نتائج حاصل کرنے کے لئے گران اٹل کاروں کے کام کا معائنہ اور احتساب بہت ضروری ہے۔

(2) وہ اہل کار جو دیانت داری ہے اپنے فرائض سرانجام دیں۔ان کو انعام و اکرام دے کر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔

(3) بدعنوان اور غیرذمہ دار گران اٹل کاروں کے خلاف قانونی کاروائی کرکے ان کو سخت سزادی جائے ماکہ آئندہ کوئی قومی دولت میں خیانت نہ کرسکے۔

# قومى املاك كاپيدا آوراستعال

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ عوام کی معاشی فلاح و بہود ہیں اضافہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلامی ریاست قومی الماک کا پیدا آور استعال عمل ہیں لائے وہ کہتے ہیں کہ وسائل پیداوار کو بے کارچھوڑ دینے سے عوام اور حکومت دونوں معاشی فوائد سے محروم رہتے ہیں۔ اور ان کے صبح استعمال سے نہ صرف بیت المال کی آمدنی میں اضافہ ہو تا ہے بلکہ افراد کو روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں۔

عبای خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بعض لوگ لاوارث زمینوں کو کاشت کرکے ان سے ذاتی فوائد حاصل کر رہے تھے' امام ابو یوسف ایسی زمینوں کو جن کے مالکوں کا پھھ پنۃ نہ چلے اور جن کا کوئی وارث نہ ہو' ریاست کی ملکیت قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔

وقد رایت ان تامر باخراج تلک الارضین من ایدی القضاة الذین یاکلونها و یوکلونها و ان تختار لها رجلا ثقة امینا عدلا و ان تامر ان یختار لها الثقات فیتولوا امرها و تامر بان تحمل غلاتها الی بیت مال المسلمین الی ان یاتی مستحق لشئی منها فان کل من مات من المسلمین لاوارث له فماله لبیت المال (372)

"میری رائے یہ ہے کہ آپ ان زمینوں کو ایسے قاضیوں کے قبضہ سے نکال لینے کا تھم جاری کردیں جو انہیں خود
کھانے اور دو سروں کو کھانے کا ذرایعہ بنائے ہوئے ہیں "کسی منصف مزاج" امانت دار اور معتد علیہ فرد کو ان
زمینوں کا گران مقرر کرو یجئے۔ اس گران کو تھم دیجئے کہ ان زمینوں سے متعلق امور کی انجام دہی کے لئے
قابل اعتاد افراد کا تقرر عمل میں لائے۔ ان زمینوں کی ساری آمدنی مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کردی
جایا کرے جب تک کوئی محض اس میں سے کسی چیز کا حق دار ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ کیونکہ جو مسلمان کوئی
وارث جمور زے بغیروفات یا جائے اس کامل بیت المال کے لئے ہے۔"

یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک ایسی لاوارث زمینوں کو انفرادی ہاتھوں میں دینا قوم کے اجتماعی مفاد کے خلاف ہے۔ وہ لوگ جو ایسی زمینوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ صلاحیتوں کے فقد ان کی وجہ ہے ' وہ نہ تو ان کو صیح طریقہ سے خود کاشت کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے حاصل کردہ آمہنوں کا صیح استعمال کرتے ہیں۔ ایسی زمینوں پر قابض افراد' ان کو اپ ملاز موں کے ذریعے کاشت کرواتے ہیں۔اس طرح قوم میں ایک ایسامفت خور طبقہ پیدا ہوجا تاہے جو دو سروں کی محنت پر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے۔اس پر مستزادیہ کہ ایسی زمینوں کی پیداوار کا حساب کتاب نہ ہونے کی وجہ سے بیت المال کی آمدنی میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔

کتاب الخراج کے مطالعہ ہے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ امام ابو یوسف بنجراور غیر آباد زمینوں کی آباد کاری پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی زمینوں کو یو نمی چھوڑ رکھنے کی بجائے 'ایسے لوگوں کو دے دینا چاہیے جو ان کو زیرِ کاشت لا سکیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

و لا ارى ان يترك ارضا لا ملك لاحد فيها و لا عمارة حتى يقطعها الامام فان ذلك اعمر للبلاد و أكثر للخراج (373)

"میرے خیال میں غیر مملوکہ اور غیر آباد زمینوں کو بے کار چھوڑ رکھنے کی بجائے "امام کو جاہیے کہ انہیں بطور جاگیر مختلف افراد کو دے دے۔ اس طرح ہمارے علاقے زیادہ آباد و خوشحال ہو جائیں گے اور خراج میں بھی اضافہ ہوگا۔"

### ایک اور مقام پر رقم طرازیں۔

و للامام ان يقطع كل موات و كل ماكان ليس لاحد فيه ملك وليس فى يداحد و يعمل فى ذلك بالذى يرى انه خير للمسلمين واعم نفعا (374) "الم كويه حق ماصل ب كه برافاده زين كوادر براس (چز) كوجس بركى كا مكيت نه بهو اور نه وه كى كه بينه بين بو ايلور جا كير عطاكرو \_ المم اس سلمه مين وه طريقة اختيار كر كا بواس كى نظر مي مسلمانول كے لئے سب برتر بواور جس كے فواكد زياده او كول كو بينج كيس - "

امام ابوبوسف کی تصریحات سے بیاب واضح ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست اپنی زمینوں کے پیدا آور استعمال اور ان کے ذرایعہ مزید آمدنی حاصل کرنے کے لئے ان کو ریاست کے ذرایعہ مزید آمدنی حاصل کرنے کے لئے ان کو ریاست کے ذرایعہ مزید آمدنی حاصل کرنے کے لئے ان کا نظریہ ریہ ہے کہ اسلامی حکومت اس بات کی کوشش کرے کہ ریاست کی زمینوں میں سے کوئی ذمین ہے کارنہ پڑی رہے۔

ان کے نزدیک سرکاری زمینوں (Crown lands) کویٹائی (Profitable) پر دینا ان کے نزدیک سرکاری زمینوں (Profitable) کریٹائی (Profitable) پر دینا ان کے پیدا آور استعال کا ایک نفع بخش (Profitable) طریقہ ہے۔ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ سیہ طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ خیبر کاعلاقہ فتح ہونے کے بعد وہال کی زمین ریاست کی طرف سے اہل خیبر کو نصف پیداوار لینے کی شرط پر کاشت کے لئے دی گئی۔ (375) آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عرش نے بھی ریاست کی

مملوك زمينوں كے بارے ميں يمي طريقه اختيار كيا تھا۔ كتاب الخراج ميں به روايت نقل كرتے ہيں۔

" حسن بن محارہ نے محمہ بن عبیداللہ ہے' انہوں نے عبدالرحمٰن بن سابط ہے' اور انہوں نے معلی بن امیہ ہے روایت کرتے ہوئے بیان کیاہے کہ انہوں نے کہا' جب عمربن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیجے سرز بین نجران کے ۔۔۔ نجران کے جو یمن کے قریب واقع ہے۔۔ خران کی مخصیل پر مامور کرکے بھیجاتو میرے پاس یہ لکھا کہ " ہراس زمین کا جائزہ لوجس کے مالک اے جھو ڈ کرچلے گئے ہوں۔ پھران میدانی علاقوں کا جن کو آسان سیراب کرتا ہے۔ یا جن کو بہنے والے پانی سے سیراب کیا جا تاہے 'الی زمینوں میں جو مجھور کے درخت یا اور درخت ہوں ان لوگوں کے حوالہ کردو' وہ اس کی دکھے بھال اور سینچائی کریں گے اور اللہ تعالی اس میں جو پچھے بھی پیدا کرے گاس میں ہو بچھے بھی پیدا کرے گاس میں ہو بختے ہوں کو اور ایک تمائی سے عراور مسلمانوں کا حصہ دو تمائی ہو گا اور ان کے لئے ایک تمائی ان کے لئے ہو گا اور ایک تمائی عراور مسلمانوں کے لئے۔ میدانوں علاقوں کو ان کے حوالے کردو کہ یہ اس میں تھیتی کریں۔ جو علاقے بہتے ہوئے پانی ہے ہو گانوں علاقوں کو ان کے حوالے کردو کہ یہ اس میں تھیتی کریں۔ جو علاقے بہتے ہوئے پانی ہے ہو گانوں مسلمانوں کے لئے۔ میدانوں کے لئے اور جو میدانی زمین بڑے ڈول کے ذریعہ سینچی میں ان کے لئے دو تمائی ہو گا اور عمراور مسلمانوں کے لئے ایک تمائی ہو گا در عمراور مسلمانوں کے لئے ایک تمائی۔ "

امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ اسلامی ریاست اپنی بعض املاک مثلاً جنگلات وغیرہ کو ٹھیکہ پر بھی دے سکتی ہے کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

و قد بلغنا عن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه اله وضع على اجمة برس اربعة آلاف درهم و كتب لهم كتابا فى قطعة ادم و انما دفعها اليهم على معاملة فى قصبها (377)

' جمیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے ہیں معلوم ہواہے کہ آپ نے برس کے جنگل کا معلونہ۔ چار ہزار در جم (سالانہ) مقرر کیا تھا اور ان (شمیکہ داروں) کو ایک تحریر چڑے کے کلڑے پر لکھ کردے دی تھی۔ حقیقت میہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو میہ جنگل اس کے اندر پائے جانے والے بانس اور نرکل کے شمیکہ کے طور پر دیا تھا۔''

امام ابویوسف کا نظریہ بیہ ہے کہ بنجرزمینوں کی آباد کاری ہے بہت ہے فوائد وابستہ ہیں اس سے مخلوق کی زندگی قائم

ے۔ خراج بڑھتا ہے ملک کی دولت و ٹروت میں اضافہ ہو تا ہے مویشیوں کے لئے چارہ مہیا ہو تا ہے۔ اشیاء کے نرخ ارزاں ہو جاتے ہیں۔ کسب معاش کے ذرائع بڑھتے ہیں اور معاش میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔

# معاشی جدوجه دمیں ہرشهری کی عملی شرکت

الم ابويوسف سب نياده زور عمل پرديت بين-كتاب الخراج مين فرمات بين-

فان القوة في العمل بانن الله (378)

"پس بے شک اللہ ہی قوت عمل عطا کرنے والا ہے۔"

وہ ہر فردے سے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ موت ہے قبل اقتصادی ترقی کے لئے پوری جدو جمد کرے ان کاموقف سے ہے کہ انسان کو اپنی قیمتی عمر کا ہر لمحہ نفع بخش کاموں میں گزار ناچاہیے خواہ سے عمل زراعت ہویا صناعت یا کوئی اور پیشہ ہو۔ امام ابو یوسف ''کتاب الخراج'' میں فرماتے ہیں۔

لا توخر عمل اليوم الى غد' فانك اذا فعلت ذلك اضعت ان الاجل دون الامل 'فبادر الاجل بالعمل' فانه لاعمل بعد الاجل (379)

"آج کے کام کل پرنہ ٹالیے۔ اگر آپ نے یہ روش افتیار کی تو (ملک کا)ستیاناس کردیں گے۔ موت انسان کی امیدیں بر آنے سے پہلے ہی آجاتی ہے۔ موت سے پہلے جو پچھ کر سکیس کرڈالیے۔ کیونکہ موت کے بعد عمل کا مدین بر تانیا

الم ابویوسف کزدیک آج کی کام کوکل پر ڈالناوقت کا ضیاع ہے اور تضیح اوقات سے آباد کاری کے کامول میں آخیر ہوتی ہے اور اس کے نتیجہ میں پوری قوم کی حالت ناگفتہ بہ ہوجاتی ہے۔ آپ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔
و لا بحبس الطعام بعد الحصاد الا بقدر ما یمکن الدیاس فاذا امکن الدیاس
ر فع الی البیادر و لا یترک بعد امکانه للدیاس یوما واحلا فانه مالم یحرز
فی البیادر نذھب به الاکرة والمارة والطیر والدواب انما یدخل ضرر ذلک
علی الخراج (380)

" المسل کننے کے بعد غلہ استے ہی عرصہ کمیت میں روکا جائے جتنے عرصہ میں کہ دنوائی کے انتظامات کم ل: و جائمیں ا جب یہ ہو جائے تو غلہ کھلیانوں میں منتقل کر دیا جائے۔ اس میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ ہو۔ کیونکہ جب تک غلہ کھلیان میں نہ محفوظ کر لیا جائے اسے کا شکار اور راہ گیرا نیز جانور اور پر ندے لے اڑتے ہیں۔ اس کے بتیجہ میں نقصان صرف خراج کا ہوتا ہے۔" فصل شنم فصل سنم الم ابو يوسف كى معاشى اصلاحات المام ابويوسف كى معاشى اصلاحات کتاب الخراج کے مطالعہ سے قاری پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اہام ابویوسف نے مکی صالت کا بنظر عائز جائزہ لینے کے بعد چند معاثی اصلاحات (Economic Reforms) بھی چیش کی ہیں۔ دراصل ہارون الرشید کی یہ خواہش ہیں کہ وہ اجھے حکرانوں کی سیرتوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے ظلم و ناانصانی کا خاتمہ کرے باکہ اس کی سلطنت کو معاثی استحکام (Economic Stability) حاصل ہو۔ وہ اس حقیقت سے بھی عافل نہیں تھا کہ اقتصادی تاریخ کے معاثی استحکام (اور میں کچھ حکومتوں کی طرف سے اہل خراج کے ساتھ بدسلوکیاں اور ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کے نتیج بعض ادوار میں کچھ حکومتوں کی طرف سے اہل خراج کے ساتھ بدسلوکیاں اور ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کے نتیج میں بھر متعدد خرابیاں رونما ہو کیں۔ یہ وہ ہے کہ ہارون الرشید نے وقت کے اس اہم نقاضے کو محسوس کیا اور امام ابویوسف کو یہ ذمہ داری (Liability) سونی کہ وہ ان اقد المات کی طرف راہنمائی کریں جن کے ذریعے عوام کامعاثی استحصال (Economic Extortion) نہ ہو سکے اور حکومت و رعایا دونوں خوشحال ہوں۔ امام ابویوسف محسوس کی طرف انٹارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و انما اراد بذلک رفع الظلم عن رعیته والصلاح لامرهم وفق الله تعالی امیرالمومنین و سده و اعائه علی ما تولی من ذلک و سلمه ممایخاف و یحذر و طلب ان ابین له ما سالنی عنه ممایرید العمل به و افسره و اشرحه و قد فسرت ذلک و شرحته (381)

"اس تخقیق سے امیرالمومنین کا خشاء سے ہے کہ اپنی رعلیا پر اسے ہر طرح کے ظلم کا ازالہ کریں اور ان کے مطالت درست فرمائیں۔ اللہ تعالی امیرالمومنین کو اپنی ذمہ داریوں سے سیکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو راہ راست پر رکھے اور ان کی دست گیری فرمائے۔ اور خوف و خطرہ کی ہاتوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ ان کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ فہ کورہ بالاجن امور پر وہ عمل در آمد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی تفصیلات سے انہوں نے بی نے ان امور کو کانی تفصیل کے ساتھ واضح کردیا ہے۔ "

یہ اصلاحات اس وقت ہی ممکن تھیں جب حاکم سیای لحاظ سے معنبوط ہواور حکومت کے ذرائع آمدن (Sources of Income) کشرہوں۔ خوش قتمتی سے ہارون الرشید کے دور میں سے سب پچھ ممکن تھا۔

یمال ایک سوال سے بھی پیدا ہو تاہے کہ ہارون الرشید نے ابوعبیداللہ معاویہ بن بیبار (م 170 ہ / 786ء) کی کتاب کے ہوتے ہوئے دوبارہ اس موضوع پر ایک نتی کتاب کی ضرورت کیوں محسوس کی؟

اس کی ایک وجہ تو بیہ ہے کہ ابوعبیداللہ معاویہ کی کتاب میں ان معاثی مسائل (Economic Problems) کا حل نہیں بتایا گیا تھاجو ہارون الرشید کی حکومت کو در پیش تھے۔اور دو سمری وجہ بیہ ہے کہ ہرنے حکمران کی بیہ خواہش رہی ہے کہ ہر سمراقتدار آنے کے بعد شیکسوں (Taxes) کے بوجھ میں کچھ کمی کردے۔ عبای خلیفہ ابو جعفر منصور (136-158ھ / 754-775ء) نے اپنے بیٹے محمہ مهدی (158-169ھ / 785-775ء) کو جو وصیت کی تھی اس میں ہم اس قتم کی تھیےجت دیکھتے ہیں۔ابو جعفر منصور کے الفاظ ہیں۔

وعليك بعمارة البلاد بتخفيف الخراج (382)

"اور قیکس میں کی کرے تم پر شہوں کی آباد کاری لازم ہے۔"

قیاس کیا جاسکتا ہے کہ تخت نشینی کے وقت ہارون الرشید کو بھی نصیحت کی گئی ہو کہ وہ بعض ٹیکسوں کو ختم کردے اور اس نے عوام سے اس فتم کا وعدہ کیا ہو۔ اپ وعدوں کو وفاکرنے کے لئے اسے ایک جامع فتم کی راہنمائی کی ضرورت تھی جو ابوعبیداللہ معاویہ کی کتاب سے نہیں ملتی تھی۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک ایسا تبحرعالم دین ہوجو شیکسوں کا ایک ایسا نظام پیش کرے جو عدل و انصاف پر جنی ہو۔ ان معاشی مسائل کے بارے میں غورو خوض کرے جو ہارون الرشید کی حکومت کو در پیش تھے اور ان کے حل کے لئے تجاویز پیش کرے۔

ہارون الرشید کی خواہش بھی کہ فیکسوں کانظام سنت رسول اور خلفائے راشدین کے نظام کے مطابق چلے اور بیت المال (Public Treasury) کے مقاصد پورے ہو سکیں۔ اس مقصد کے لئے اسے ایک ایسے ماہر معاشیات المال (Economist) کی ضرورت تھی جو نہ صرف فقہائے مدینہ کے آٹارے واقفیت رکھتا ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے عراق کے احوال سے بھی آگائی حاصل ہو۔ اور یہ خصوصیت امام ابویوسف میں بدرجہ اتم موجود تھی۔

امام ابویوسف کو اس لحاظ ہے بھی منفرد مقام حاصل ہے کہ آپ نے انسانی تاریخ میں پہلی بار اس قتم کی معاشی اصلاحات پیش کی بیں آپ کی اصلاحات کو درج ذیل عنوانات کے تحت بیان کیاجا سکتا ہے۔

- .... فراج وظیفه کی بجائے فراج مقاسمه کی سفارش
  - ---- خراج کی وصولی میں قبالہ کے نظام کی ممانعت
  - عاملین کی تفخواہیں ہیت المال سے دی جائیں۔
    - .... خزاج کی وصولی بروفت کی جائے۔
- ---- سرکاری غلہ کی وصولی کے جملہ اخراجات حکومت برداشت کرے۔
  - .... مقامہ کے نظام کے تحت اندازہ سے لینے کی ممانعت۔
  - ---- خزاج وصد قات کی آمینوں کو الگ الگ رکھا جائے۔
    - ---- قىديول كى معاش كابندوبست كياجائـ
  - ---- شیکسوں کی وصولی صالح اور باصلاحیت افراد کے ذریعے کی جائے۔
    - .... نظام احتساب كاقيام

# (1) خراج وظیفه کی بجائے خراج مقاسمه کی سفارش

خراج كامفهوم

کلام عرب میں خراج کے معنی کراہیہ محصول اور اجرت و معاوضہ کے ہیں جیساکہ قرآن حکیم کی اس آیت میں

ام تسلُّهم خَرَجًا فَخَرًا جِرَبِّكُ خَيرٌ (383)

"كياآب ان سے (تبليغ كے صلے ميں) كچه مل ماتلتے ہيں۔ تو آپ كے پروردگار كامل بهت اچھا ہے۔"

اس آیت میں خراج کااطلاق اجرت کے معنی میں ہے۔ حسین بن مسعود 'الفراء (م 510ھ / 1117ء) نے آیت کامفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ام تسالهم اجر ا(384)

محود بن عمر الز مخشري (م 538ه / 1144ء) لكيت بين-

فخراج = و هو ما تخرجه الى الامام من زكاة ارضك و الى كل عامل من اجرته و جعله (385)

انسائيكلوبيذيا آف اسلام كے مقالد نگار نے لفظ خراج كويوناني زبان سے ماخوذ بتايا ب-(386)

ڈاکٹراے بن مٹس (A. Ben Shemesh) نے اس کی اصل آرای زبان کے لفظ (Halak) کو بتایا ہے۔ جس سے مراد فیکس لیا جا آتھا۔ (387)

خراج اصطلاحا" اس اسلامی ٹیکس کو کہتے ہیں جس کو اسلامی حکومت ان اراضی (Lands ) سے لیتی ہے جن کو ہزور شمشیر فتح کیا ہویا مالکان نے اس کے دینے پر صلح کرلی ہو۔ (388)

ما تاخذه الدولة من الضرائب على الارض المفتوحة عنوة او الارض التي صالح اهلها عليها (389)

فقہائے اسلام نے اس لفظ کو اجرت و معاوضہ کے مغہوم میں استعمال کیا ہے۔ ابن قدامہ ان زمینوں کے بارے میں جو مسلمانوں نے بردر قوت (by force) فنج کی ہوں 'کہتے ہیں۔

واماالثاني وهوما فتح عنوة فهي مااجلي عنها بالسيف ولم تقسم بين

تقسم بین الغانمین فهذه تصیر و قفا للمسلمین یضرب علیها خراج معلوم یوخذ منها فی کل عام یکون اجرة لها و تقر فی ایدی اربابها ما داموا یودون خراجها (390)

"اور (زمینوں کی) دو سری (قتم) وہ ہے جو بذراجہ تکوار قوت سے فتح کی گئی ہوں اور غنیمت حاصل کرنے والوں کے در میان تقسیم نہ کی گئی ہوں تو وہ (زمینیں) مسلمانوں کے لئے وقف کی ہوں گی۔ ان پر مقررہ خزاج دگایا جائے گاجو ان کی اجرت کے طور پر ہرسال لیا جائے گااور جب تک وہ ان زمینوں کا خزاج اوا کرتے رہیں گے یہ زمینس ان کے مالکوں کے پاس رہیں گی۔"

خراجی زمینوں کی قانونی (Legal) نوعیت میہ ہے کہ ان کی اصل مالک اسلامی ریاست ہے لیکن انہیں بدستور ان کے سابق مالکوں کے پاس رہنے دیا جائے گا۔ ان کی حیثیت موروثی کاشت کاروں (Hereditary Cultivators) کی ہوگی جنہیں بے دخل نہیں کیا جائے گا۔

محمر بن عبدالواحد 'ابن الهمام (م861ه / 1457ء) اپنی کتاب فتح القدیریس لکھتے ہیں۔ و لایت کرر الخراج بتکور الخارج من الارض فی سنة واحدة "لان عمر لم

يوظفه مكررا" (391)

" فراج لینے والے کے دوبارہ آنے پر بھی ایک ہی سال میں زمین پر فراج دوبارہ نہیں لگایا جائے گا کیونکہ حضرت عردوبارہ ( فراج )عاکہ نہیں کرتے تھے۔"

تاریخ کے مختلف ادوار میں خراج (Land Tax)کے موضوع پر جو کتب تحریر کی گئی ہیں ان کی روشنی میں ہم سیہ رائے قائم کر کتے ہیں کہ لفظ خراج کے ایک عام معنی ہیں اور دو سرے خاص۔

خراج كاعمومي معني

خراج عموی معنی کے اعتبارے ان اموال کو کہتے ہیں جن کے جمع و صرف (collect and consume) کی ذمہ ارک حکومت کی ہو۔ اس معنی کے اعتبارے خراج کااطلاق ان تمام صد قات واجبہ و نافلہ پر ہو گاجن کی وصولیا بی اور ان کے مصارف (ex penditures) پر صرف کرنے کا حق حکومت کو ہو۔ امام ابویوسف اور پیچیٰ بن آدم القرشی (م مصارف (818ء) نے اپنی کتب میں ان موضوعات کا احاطہ کیا ہے۔(392)

خراج كاخصوصي معنى

خراج اپنے خاص معنی کے اعتبارے اس ٹیکس (Tax) کو کہتے ہیں جس کو امام وقت کسی قابل کاشت خراجی زمین

(The land of khiraj) پر مقرد کر تاہے۔

للخراج في اصطلاح الفقهاء معنيان عام و خاص- فالخراج بالمعنى العام = هو الاموال التي تتولى اللولة امر جبايتها و صرفها في مصارفها و الما الخراج بالمعنى الخاص = فهو الوظيفة او الضريبة التي يفرضها الامام على الارض الخراجية النامية (393)

امام ابوبوسف نے کتب الخراج میں کلمہ خراج کے عام اور خاص دونوں معنی مراد لئے ہیں۔ جمال تک کتاب کے عنوان کا تعلق ہے تو اس سے انہوں نے عام معنی مراد لئے ہیں کیونکہ انہوں نے اس میں بہت سے موضوعات (Topics) یر بحث کی ہے۔مثلاً فئے 'خراج 'جزیہ 'عشور 'زکوۃ 'عشرہ غیرہ۔

آپ نے اس کے خاص معنی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ مفتوحہ اراضی (Conquered lands) کی تقسیم کے بارے میں حضرت عمر بن الحطاب کے موقف کے بارے میں لکھتے ہیں۔

فقال لهم = فما يكون لمن جاء من المسلمين؟ فترك الارض و اهلها و ضرب عليهم الجزية و اخذ الخراج من الارض (394) "پى آپ نے ان سے يہ فرمايا كه پحر آئدہ آنے والے ملمانوں كے لئے كيا بچ گا؟ پى آپ نے نشن اور اس كے باشدوں كو چھوڑ ويا اور ان باشدوں پر جزيہ عائد كرويا اور ذين سے خراج ليا۔"

خراج کی تاریخ---عهد مارون الرشید تک

زمانہ قبل از اسلام سے خراج کی دومشہور اقسام رائج رہی ہیں۔

(ا) خراج وظيفه ياماح = (A fixed land tax)

(ب) خراج مقامه = (Khiraj Maquasamah)

(۱) خراج وظیفه یامساحه

یہ رقبہ کے پر بینٹ (Per Unit) پر قیکس لگانے کا طریقہ تھا۔ زمین کا محصول رقبہ کے حساب ہے ایک متعین شرح (Fixed Rate) کے مطابق وصول کیا جا تا تھا۔ مثلاً استے درہم فی جریب خراج کی مقدار کا محصار زمین جریب خراج کی مقدار کا محصار زمین کی نوعیت اور بندرگاہوں ومار کیطوں کی نزدیکی پر ہو تا تھا۔

### (ب) خراج مقاسمه

یہ ٹیکس زمین کے رقبہ کے مطابق ادا نہیں کیا جاتا تھا بلکہ پیدادار کے مطابق بطور فصل کے ایک متعین حصہ ایما (Fixed Share) کے طے کر جاتا تھا۔ مثلاً 1/3 یا 1/4 وغیرہ۔

تاريخ

بادشاہوں اور مزارعین (Tenants) کے درمیان نظام القاسمہ کا طریقہ عمد قدیم ہے فارس کی حکومت میں چلا آ
رہا تھا۔ قباذین فیروز شاہ ایران نے اپنے دور حکومت میں اس نظام کوبدل کرمساحہ کا طریقہ رائج کیا۔ اس کے بیئے کرئ 
نوشیرواں (531ء - 578ء) نے اپنے دور حکومت میں اس تبدیلی کو بر قرار رکھا۔ (395) یعنی اس کے دور میں زمین کا
مصول رقبہ کے اعتبار ہے ایک متعین شرح کے مطابق وصول کیا جاتا تھا۔ مثلاً استے درہم فی جریب یا ۔۔۔ اتنا غلہ فی جریب۔۔

اسلام میں سب سے پہلے حضرت عرفے اپ دور حکومت میں عراق و شام کی مفتوحہ زمینوں پر خراج عائد کیا۔
(396) حضرت عرفے سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان علاقوں کو مسلمانوں کی فاتح فوج میں مال غنیمت کی طرح تقنیم کردیں لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور کما کہ اگر میں ان زمینوں کو اس وقت تقنیم کردوں تو اس سے مسلمانوں کی آئندہ آئے والی نسلوں کی حق تنافی ہوگی۔ اور تم لوگ فارغ البال ہو جانے کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہ لوگ لیکن اگر میں سے علاقہ ان ہی لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دوں تو ہماری مرحد و شمنوں کے حملہ سے محفوظ رہے گی۔ اور ہم کو سامان حرب اور مرابر وصول ہوتی رہیں گی۔ ای بناء پر انہوں نے تمام زمین کو اس کے پر انے مالکوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور خراج کا انتظام کیا۔ (397)

اس مسئلہ میں حضرت عرفے آیات نئے ہے استدلال کیا۔ حضرت عرف کا طریقتہ استدلال یہ تھا کہ مال نئے میں اللہ تعالی نے بین اللہ تعالی نے بین اللہ تعالی نے بین آنے والوں کو بھی شریک کیا ہے۔ اگر زمین فاتحین کے درمیان تقسیم کردی جائے تو بعد میں آنے والے محروم رہیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیک وقت ایسا آئے کہ غنیمت کی کل جائیداد کامالک آیک شخص بن جائے اور اس کی اواد میں وہ اوگ بھی ہوں ہوں جو سلم دعمن اور اسلام مخالف ہوں اور مال غنیمت کو اسلام کی خالف اور دو سروں کو اس سے روکنے میں استعمال کریں۔

اور اگر ان زمینوں کو تقتیم نہ کیا گیا تو ان میں صنعاء کے چرواہے کو بھی حصہ مل جائے گا اور اس کی عزت محفوظ رہے گی۔(399)

الم ابویوسف نے کتاب الخراج میں عراق و شام کی زمینوں کے بارے میں حضرت عرش کی پالیسی (Policy) پر

تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ہم یمال ان کی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

عراق کاوہ زر خیز علاقہ جو دجلہ و فرات کے در میان واقع ہے۔ جس کی سرسبزی و شادابی کی وجہ ہے اس کو عرب" سواد عراق" (400) کما کرتے تھے۔ وہ 16 ہد میں فتح ہوا۔ اس سے پہلے شام وغیرہ کے علاقے فتح ہو چکے تھے اور ان میں سے بھی کسی علاقہ کو فوجیوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ بلکہ حضرت عمر نے سواد عراق کی فتح کے بعد امیر عراق حضرت سعد بن ابی و قاص (م 55ھ / 675ء) کو ان کے خط کے جواب میں ہیے ہوایت بھیجی کہ :

اما بعد' فقد بلغنی کتابک تذکر فیه ان الناس سالوک ان تقسم بینهم مغانمهم' و ما افاء اللّه علیهم - فاذا اتاک کتابی هذا فانظر ما اجلب الناس علیک به الی العسکر من کراع و مال فاقسمه بین من حضر من علیک به الی العسکر من کراع و مال فاقسمه بین من حضر من المسلمین واترک الارضین والانهار لعمالها لیکون ذلک فی اعطیات المسلمین فانک ان قسمتها بین من حضر لم یکن لمن بعدهم شئی (401) "المابعد! محصے تمارا خط طاجی من تم نے لکھا ہے کہ لوگوں نے تم ہے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اموال غیمت اور جو کچھ اللہ نے انہیں بطور فئے عطاکیا ہے وہ سب ان کے درمیان تقیم کردیا جائے۔ میرابی خط پنچنے کے بعد جائزہ لوگ تمارے پای لشکر میں از قتم بال و مویثی وغیرہ کیا کیا جائے۔ میرابی خط پنچنے کے بعد جائزہ لوگ تمارے پای لشکر میں از قتم بال و مویثی وغیرہ کیا کیا جنگ میں شریک رہ جو وں کو تم ان مسلمانوں کے درمیان تقیم کردو جو موجود ہوں (اور جنگ میں شریک رہ جول) ذمینیں اور شرین ان پر محنت کرنے والوں کے پاس چھوڑ دو باکہ بیا مسلمانوں کو و ظائف جاری کرنے میں کام آئیں۔ آگر تم انہیں بھی موجودہ لوگوں کے درمیان تقیم مسلمانوں کو و ظائف جاری کرنے میں کام آئیں۔ آگر تم انہیں بھی موجودہ لوگوں کے درمیان تقیم کردو گوان کے بعد آنے والوں کے لئے کھے بھی باتی نہیں بیکی موجودہ لوگوں کے درمیان تقیم کردو گوان کے بعد آنے والوں کے لئے کھے بھی باتی نہیں بیکی موجودہ لوگوں کے درمیان تقیم کردو گوان کے بعد آنے والوں کے لئے کھے بھی باتی نہیں بیکی گا۔ "

حضرت عمر کے اس فیصلہ ہے بعض محلبہ (402) نے اس غلط فہمی کی بنا پر اختلاف کیا کہ سنت نہوی کے مطابات اس فوجوں کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے مگر حضرت عمر نے اس کو تقسیم کرنے ہے انکار کیا۔ لیکن جب ان حضرات کا اصرار بہت بڑھ گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ عام محلبہ ہے مشورہ کر لیا جائے۔ (403) ان کی جیسی رائے ہوگی ویسانی عمل کیا جائے گا۔ اس طرح اراضی کی تنظیم و تقسیم کے بارے میں مشورہ ہوا۔ حضرت عبدالر ممان بن عوف (م 32ھ / 35ء) مفتوحہ زمین قلعوام (م 36ھ / 665ء) ور حضرت بالل (م 60ھ / 668ء) وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ مفتوحہ زمین فوجیوں میں تقسیم کردی جائے۔ اور حضرت علی حضرت طلح (م 36ھ / 656ء) حضرت عثمان غی اور حضرت معانی نہیں تقسیم کردی جائے۔ اور حضرت علی مفتوحہ فوجیوں میں تقسیم نہ کی جائے۔ (م 30ھ / 653ء) حضرت عثمان غی اور حضرت معانی نہیں ہوئی کے بعد فرمایا:

"میں نے آپ لوگوں کو اس لئے جمع کیا ہے کہ میں نے آپ کے معاملات کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے
اس میں آپ میری مدد کریں۔ اس لئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ آج آپ لوگوں
کو ایک حق بات کافیصلہ کرنا ہے۔ اس میں آپ میر نہ دیکھتے کہ کس نے میری مخالفت کی ہے اور کس
نے میری موافقت کی ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش اور رائے کی پیروی کریں آپ کے
ساتھ میں کتاب اللہ موجود ہے جو خود حق بات کو واضح کردے گی۔ میں جو کچھ کہوں گااس کا مقصد
اظہار حق ہوگا۔ (اپنی رائے مسلط کرنا نہیں)"۔ (405)

اس تميد ك بعد آپ نے فرمايا:

''کیا آپ حضرات نے ان اوگوں کی ہاتیں سنیں جو مجھے اس معاملہ میں شک کی نظرے دیکھتے ہیں۔
شاید ان کا خیال ہو کہ میں ان کی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں۔ طالا نکہ کسی فرد کی بھی حق تلفی کرنا میرے
نزدیک صری ظلم ہے۔ معاذ اللہ افد اشاہد ہے کہ میں نے بھی کسی معاملہ میں ان پر ظلم کیا ہویا اب
ظلم کرنے کا ادادہ ہو۔ لیکن غور طلب بات سے ہے کہ عواق وشام فتح ہونے کے بعد اور کونی زمین رہ
گئی ہے جس کی آمدنی سے خلافت کا انتظام سنبھالا جاسے گا۔ سے تو محص اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس
نے کرئی (406) کے اموال 'زمین' جائے اولور جفائش کام کرنے والوں پر ہمیں غلبہ عطا فرمایا ہے۔
آپ لوگ خود اس کے شاہد ہیں کہ اموال منقولہ میں نے فوجیوں میں تقسیم کردیے ہیں۔ فس (مال
غنیمت کا پانچواں حصہ) بھی مناسب محل پر صرف کر دیا گیا ہے۔ اب صرف زمین (جائیداد غیر
منقولہ) باتی نبی ہے اس کے متعلق خیال ہے کہ اس کو اس کے آتش پرست مالکوں ہی ک پاس
مقرد کر دیا جائے اور زمین پر خواج (غیلس) اور مالکوں پر ان کی جان و مال کی حفاظت کا معاوضہ (جزیہ)
مقرد کر دیا جائے اگا کہ یہ سب آمدنی اجتماعی مفاد کے کاموں میں خرچ کی جائے اور اس کے ذراید

آپ ہی بتایے کہ کیابہ ممالک سرحدول کی حفاظت کے بغیر بیرونی حملوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ کیا جزیرہ 'کوفہ' بھرہ' عراق و شام اور مصرو غیرہ کے بڑے شہروں میں ان کی حفاظت کے لئے فوجی کی خواہیں اور دو سرے فوجی چھاؤٹیوں کی ضرورت نہ ہوگی؟ اگر زمین تقتیم کردی جائے تو فوجیوں کی تخواہیں اور دو سرے لوگوں کے وظیفوں کی رقم کمال سے آئے گی۔" (407)

ان مصالح كوبيان كرنے كے بعد پر فرمايا:

"میں نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ اپنے جی سے نہیں بلکہ کتاب اللہ کی روشنی میں ایسا کیا ہے۔ پھر

انہوں نے سورہ حشر کی چند آیات پڑھیں۔ پہلی آیت و ما افاء اللّه علی رسولہ منھم (408) کے بعد فرمایا کہ بیہ بنونفیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور آگے والی آیت ما افاء اللّه علی رسولہ من اهل القری (409) آئندہ تمام فتح ہونے والی بستیوں کے لئے ہے۔ اس کے بعد خدانے مهاجرین کاؤکر کیا۔ پھرانہیں پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ انصار کا بھی ذکر کیا۔ پھراس پر بھی اکتفاء نہیں کیا بلکہ آخر میں کما کہ "والذین جاء و من بعدھم" (410) اور ان لوگوں کے بعد جو آئیں (ان کا بھی حق ہے)" (411)

ان آیات کی تلاوت و تغیرے بعد آخری کلاے کے بارے میں فرمایا:

فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم فقد صار هذا الفي بين هولاء جميعا فكيف نقسمه لهولاء و ندع من تخلف بعدهم بغير قسم (412) "توبه آيت ان لوگول (مهاجرين و انسار) ك بعد آن والے تمام لوگول ك لئے عام ب- (اس كى رو سے) اب يہ فئے ان تمام فتم ك لوگول كامشتركہ حق قرار پاچكى ب- اب يہ كس طرح ہو سكتا ہے كہ ہم اے انبى لوگول ك درميان تقيم كردين اور ان كے بعد آنے والے لوگول كو حصہ سكتا ہے كہ مم اے انبى لوگول ك درميان تقيم كردين اور ان كے بعد آنے والے لوگول كو حصہ سكتا ہے محروم كردين -"

پر آپ نے کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم (413) استدال كرتے و فرایا۔ لو قسمتها بینهم لصارت دولة بین الاغنیاء منکم و لم یکن لمن جاء بعدهم من المسلمین شئی و قد جعل لهم فیها الحق بقوله (والذین جاوا من بعدهم) (414)

"اگر میں ان کے درمیان اس کو تقسیم کردوں تو یہ زمین چند دولت مندوں کی جا کیر ہو کر ان ہی میں گردش کرتی رہے۔ گردش کرتی رہے گا۔ حالا نکہ اس میں ان کا حق مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں "اور ان لوگوں کے بعد جو آئے میں (ان کا بھی حق ہے)"

حضرت عرد کی اس توضیح کے بعد پوری مجلس نے آپ کی بائد ان الفاظ میں گی۔

الراى رايك فنعم ما قلت و ما رايت (415)

"آپ ہی کی رائے (صحیح) رائے ہے۔ آپ نے جو فرملا وہ خوب ہے اور جو رائے قائم کی وہ بہت موزوں ہے۔"

حضرت عمر کی رائے اور فیصلہ پر تبھرہ کرتے ہوئے امام ابوبوسف فرماتے ہیں۔

"حضرت عرائی ہے رائے کہ آپ نے مجاہدین اور فاتحین کے در میان زمین تقسیم کرنے سے انکار کر ویا اور اس کی ہائید میں قرآن کریم سے ولائل پیش کئے۔ یہ سب محض توفیق اللی کا بتیجہ تھا اور کتاب اللہ پر بصیرت عاصل ہونے کی بناء پر تھا۔ جسس حقیقت کو حضرت عرائے پالیا تھا اس میں جماعتی لحاظ سے تمام مسلمانوں کی بھلائی تھی۔ لگان کی آمدنی کو ایک جگہ جمع کرکے عام ضروریات پر خرج کرنا یہ اس سے تمیں زیادہ بھتر تھا کہ ذمین کو چند لوگوں میں تقسیم کردیا جائے اور وہی لوگ اس سے فائدہ اللہ سے کہ بین آگر لگان کی آمدنی لوگوں کی تخواہوں اور وظیفوں کے لئے وقف نہ ہوتی تو سرحدوں کی اشامت اور فوجیوں کی کفالت کس مال سے کی جاتی اور ظاہر ہے کہ کوئی ملک اس قتم کے انتظامات کے بغیر بیرونی حملوں سے محفوظ شمیں رہ سکتا۔ "(416)

آپ نے علاقہ سواد کی پیائش کے لئے حضرت عثمان بن صنیف (م بعد 41ھ / بعد 661ء) کو مقرر کیا کیونکہ وہ زمینوں کی پیائش کے ضمن میں کافی تجربہ اور فنم و بصیرت رکھتے تھے۔ (417) اور ان کے ساتھ حضرت حذیفہ بن الیمان (حذیفہ بن حسل بن جابر'م 36ھ / 6556) کو معاون کے طور پر جمیجا۔ (418)

اس کا طول علث سے عبادان تک ایک سو پہلیں (125) فرسٹک اور عرض حلوان سے عذیب تک اس (80) فرسٹک تھا۔ اس طرح اس علاقے کاکل رقبہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ (36000000) جریب تھا۔

حضرت عثمان بن حنیف نے زمینوں کی بیائش کرے حسب ذیل شرحوں (Rates) کے مطابق خراج عائد کیا۔

ایعنی حضرت عمر کے دور میں (13ھ تا 24ھ) عراق کی ما گئز اری کابندوبست اس طرح تھا کہ وہاں کی تمام اراضی کی پیائش کرلی گئی تھی اور ہر جریب زمین پر چاہے وہ مزروعہ ہویا غیر مزروعہ 'خواہ اس میں عملاً" کاشت ہوتی ہویا نہ ہو' خواہ اس کو کنو تھی ہے۔ ایک مقررہ لگان وصول کیا جاتا تھا۔ دو سرے الفاظ میں ان زمینوں پر خراج وظیفہ یا مساحہ عاکد کیا گیا تھا اور اس میں کی بیشی نہیں ہوتی تھی۔ (420)

بعدازاں حضرت عثمان غنی (24-35ھ / 645-645ء) اور حضرت علی بن البی طالب (35-40ء) 1666-656ء) کے ادوار میں بھی یہ نظام اسی طرح چاتارہا۔ بنوامیہ کے دور میں بھی خراج وظیفہ کے طریقہ میں تبدیلی نہ ہوئی۔ البتہ عبدالملک بن مروان (65-86ھ / 685-705ء) نے اپنے دور میں یہ تبدیلی کی کہ تخصیل خراج کاحساب کتاب رکھنے کے لئے دفتری معاملات میں یہ ضروری قرار دیا کہ ان علاقوں کی قدیم زبانوں کی بجائے عربی زبان کو استعال کیاجائے۔ (421)

دوسری تبدیلی حضرت عربن عبدالعزیز (99-101 م / 717-719) کے عمد میں رونماہوئی۔ آپ نے عبدالحمید بن عبدالرحلٰ کو ایک تحریر بھیجی جس میں لکھا کہ غیر مزروعہ زمین پر اتنا خراج نہ لگانا جو آباد زمین پر لگایا جا آ ہے۔ اور نہ آباد زمین کی تشخیص خراج 'غیر مزروعہ زمین کے خراج کی شرح سے کرنا۔ جو غیر مزروعہ زمین ہو اسے دیکھ کراس کی حشیت کے مطابق خراج عاکد کرنا۔ اور جو محض مسلمان ہو جائے اس سے خراج نہ لیا جائے۔ (422)

بنو امیہ کے بعد جب عبای خلافت قائم ہوئی تو ابوالعباں عبداللہ بن محمد المعروف بہ سفاح (132-136ھ/ 6753-749) اور ابو جعفر منصور (عبداللہ بن محمد) (136-158ھ/ 754-754) کے ادوار بیں خراج وظیفہ پر عمل ہوں ہوتا ہوا۔ 138ھ/ 753-754) کے ادوار بیں خراج وظیفہ پر عمل ابن کو ہوتا رہا۔ ابو جعفر منصور ہوتا ہو جعفر منصور کے ابوعبداللہ محمد بن عبدوس المجھیاری (م331ھ/ 6942ء) کے بیان کے مطابق ابو جعفر منصور کے دوال سے یہ ظاہر دور کرنے کی کوشش کی۔ ابوعبداللہ محمد بن عبدوس المجھیاری (م331ھ/ 6942ء) کے بیان کے مطابق ابو جعفر منصور کے دوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی حکومت اس وقت تک محمح فظام نہیں چلا سکتی جب تک کہ خراج کا انتظام محمح ہاتھوں میں نہ ہو۔ (424ء) اس کے دور میں مشہور ادیب عبداللہ بن المقفع (م 412ھ/ 759ء) نے ایک یادواشت ر سالہ فی الصحابہ کی صورت میں ظیفہ کو ارسال کی تھی۔ اس میں دیگر انتظامی معاملت کے علاوہ خراج اور امور خراج کی تنظیم کے بارے مورت میں خود بی تبریل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح انہیں رعایا پر ظلم و ستم کرنے کاموقع ماتا ہے۔ اس نے مضورہ دیا کہ یہ شرصیں خود خلیفہ کی طرف میڈو خلیہ کی طرف میڈو وظیفہ کی طرف سے متعمین کی جائی چاہیں۔ اس طرح انہیں رعایا پر ظلم و ستم کرنے کاموقع ماتا ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ یہ شرصیں خود خلیفہ کی طرف سے متعمین کی جائی چاہیں۔ (422ء)

ابوجعفر منصور کے بعد 158ھ / 775ء) میں محمد بن منصور الملقب بہ مهدی خلیفہ بنا۔ اس کے عهد (المحافظ منصور کے بعد 158ھ / 775ء) میں یہ تبدیلی رونماہوئی کہ نظام الساحہ کی بجائے نظام المقاسمہ کو رائج کیا گیا۔(426) اس کے وزیر ابوعبیداللہ معاویہ بن عبیداللہ بن یبار (427) (م 170ھ / 786ء) نے مختلف قتم کی زمینوں کے لئے خراج مقاسمہ کی مندرجہ ذیل شرحیں مقرر کیں۔

(۱) چشموں اور بارش سے سراب ہونے والی زمین کا خراج = پیدوار کا 1/2

(ب) ڈول اور رہٹ سے سراب ہونے والی زمین=پیداوار کا 1/3

(ع) ضروری محنت اور اور اجرت سے زائد رہٹ کی مدوے سیراب ہونے والی زمین سے = پیداوار کا 4/1 (428)

اگرچہ اس اصلاح سے خراج کی آمنی میں کافی اضافہ ہو گیا لیکن مہدی نے اپنے دور حکومت میں نضول کاموں پر کافی رقم صرف کر دی اور جب مزید رقم کی ضرورت پڑی تو مصراور دو آبہ دجلہ و فرات میں خراج کی شرحیں بڑھادی گئیں۔(429)

چنانچہ بارانی زمینوں کی پیداوار پر ابوعبیداللہ معاویہ کی تجویز کردہ شرح (پیداوار کا2/1) کوبدل کراس کی جگہ 5/3 حصہ وصول کرنے کا فرمان جاری کیا۔(430)

اس کے بعد مویٰ بن مہدی الملقب بہ ہادی (169-170ھ / 785-786ء) کے دور میں بھی بھی میں شرح نافذ رہی۔(431) خراج کی اس شرح کو غیر معمول ہو جھ مجھتے ہوئے عوام میں اضطراب پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔ رہے الاول 170ھ / 786ء) میں جب ہارون الرشید حکمران بنا تو اس نے اپنے وزیر یجیٰ بن خالد البرکی (م 190ھ / 806ء) کی تجویزیر بارانی زمینوں کے خراج کی شرح 5/3 ہے کم کرکے پھر1/2 کردی۔(432)

لیکن ہارون الرشید (170-193ھ / 786-809ء) ابوعبیداللہ معاویہ کی شرحوں سے مطمئن نہ تھا۔ کیونکہ ان سے عوام پر کافی بوجھ پڑگیا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں خلیفہ نے ایک عادلانہ نظام مالیات کی تشکیل کے لئے امام ابواہ سف سے راہنمائی طلب کی۔

# امام ابوبوسف كأكردار

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں خراجی زمینوں کے محاصل (Taxes) پر بردی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان زمینوں کے اسلامی مملکت میں شامل ہونے اور ان کے نظام محاصل کی پوری تاریخ بیان کرنے کے بعد انہوں نے نظام الساحہ اور نظام القاسمہ کانقابلی جائزہ پیش کیا ہے۔ آپ بردی تفصیل سے وہ واقعات سامنے رکھتے ہیں جن میں اس نے انظام کی ضرورت محسوس ہوئی۔

حضرت عرائے عمد میں ایسی زمین جو زراعت کے لاکن نہ ہویا جس میں عملاً "کاشت نہ ہوتی ہو کم تھی۔ لین امام ابدیوسف کے زمانہ میں کاشتکاروں کے مسلمان ہونے اور دو سرے پیشے اختیار کرنے ' نیز دیکر اسباب کی بناء پر تقریباً سو برس سے ایسی اراضی بہت بردھ عمی تھی جس میں کاشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کرنے ' نیز دیکر اسباب کی بناء پر تقریباً سو برس سے ایسی اراضی بہت بردھ عمی تھی جس میں کاشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کئے صالت کا تقاضا تھا کہ ماگز اری کے نظام میں ترمیم کی جائے قاضی صاحب نے پہلے بردے برے ماہرین ماگز اری سے مشورہ کیا گرکی نے ایسا حل تجویز نہیں کیا جس سے کاشکاروں کا بوجھ ہلکا ہوتا ' پھر انہوں نے بردے بردے کاشکاروں کی مشورہ کیا نفرنس منعقد کی ' سب نے یک زبان ہو کروہ اسباب جو او پر بیان ہوئے بیش کے اور کھا کہ ہمارے پاس نہ اتنی رقم ایک کانفرنس منعقد کی ' سب نے یک زبان ہو کروہ اسباب جو او پر بیان ہوئے بیش کے اور کھا کہ ہمارے پاس نہ آہستہ ہونے ہوئے اور نہ استے آوری کہ ہم اس زمین کو جو سو برس سے معطل پڑی ہے کاشت کے لاکن بنا تھی سے کام آہستہ آہستہ ہونے

6

کا ہے اور اس کی صورت میہ ہے کہ ہماری مالی حالت بهتر ہواوروہ اس طرح کہ ہم سے صرف اتنی اراضی الگان لیا جائے جو بالفعل ذیرِ کاشت ہواور لگان اتنا ہو کہ ہم آسانی سے اوا کر سکیں اور پچھ پس انداز بھی کرلیں جس سے معطل اراضی کو لا کُق کاشت بنایا جا سکے۔

### امام ابوبوسف كتاب الخراج مين نظام المساحد بر الفتكوكرت موس فرمات مين-

نظرت في خراج السواد و في الوجوه التي يجبى عليها وجمعت في ذلك اهل العلم بالخراج وغيرهم و ناظرتهم فيه فكل قد قال فيه بما لايحل العمل به فناظرتهم فيما كان وظف عليهم في خلافة عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه في خراج الارض واحتمال ارضهم اذ ذاك لتلك الوظيفة (433)

"میں نے سواد کے خراج اور اس کے محاصل وصول کرنے کے طریقوں پر غور کیا اس سلسلہ میں میں نے خراج کے متعلق علم رکھنے والوں اور دو سرے حضرات کو جمع کرکے ان سے بحث و فداکرہ بھی کیا۔ کیونکہ ہرایک نے اس باب میں ایک آراء ظاہر کی ہیں جن پر عمل جائز نہیں ہو گامیں نے ان سے ان محاصل کی بات تفتاد کی جو عمر بن الحطاب کے عمد خلافت میں ان لوگوں پر ذھین کے خراج کے طور پر عاکد کئے محکے تقے اور یہ بات سائے رکھی کہ اس وقت ان کی زمینیں ان محاصل کا بار برواشت کر سکتی تھی۔"

#### آگے چل کر مزید لکھتے ہیں۔

فذكر والن العامر كان من الارضين في ذلك الزمان كثيرا و ان المعطل منها كان يسيرا و وصفوا كثرة العامر الذي لا يعمل و قلة العامر الذي يعمل و قالة العامر المعطل قالوا = لو احذنا بمثل ذلك الخراج الذي كان حتى يلزم للعامر المعطل مثل ما يلزم للعامر المعتمل ثم نقوم بعمارة ما هو الساعة غامر و لا نحر ثه لضعفنا عن اداء خراج ما لم نعمله و قلة ذات ايدينا فاما ما تعطل منذ مائة سنة واكثر و اقل فليس يمكن عمارته و لا استخراجه في قريب و لمن يعمر ذلك حاجة الى مونة و نفقة لا تمكنه فهذا عذرنا في ترك عمارة ما قد نعطل (434)

"لیکن ان لوگوں نے یہ کما کہ اس زمانہ میں زیادہ تر زمینیں آباد تھیں اور ایسی زمینیں کم تھیں جن پر کاشت نہ کی جارتی ہو' اور اب ایسی کار آمد زمینیں زیادہ ہیں جن پر کاشت نہیں کی جارتی ہے اور ایسی کار آمد زمینیں کم ہیں جن پر کاشت بھی کی جا رہی ہے انہوں نے کما کہ اگر ہم ہے اب بھی خراج کی وہی شرعیں وصول کی گئیں جو احضرت عرائے ذائد میں مقرد کی گئی تھیں تو ان کار آمد زمینوں پر جو ذریر کاشت نہیں ہیں وہی مالیہ عائد ہو گاجو زیر کاشت نہیں ہیں وہی مالیہ عائد ہو گاجو زیر کاشت نہیں ہیں وہی مالیہ عائد ہو گاجو زیر کاشت نہیں ہو گا اور پھر ہمیں (لازما") ان زمینوں کی آباد کاری کا انتظام کرنا ہو گاجو آج کل بالکل بخر ہو پھی ہیں حالا نکہ ان کی کاشت ہم شمیں کر سکتے۔ کیونکہ آیک تو ہم ان زمینوں کا خراج اوا کرنے ہے ہی قاصر ہو رہے ہیں جو رہے ہیں جو دیر کاشت نہیں ہیں اور دو سرے پاس سرمایہ بھی بہت کم ہے رہیں وہ زمینیں جو کم و بیش سوسال میں جو دیر کاشت نہیں تو بھی مستقبل قریب ہیں ان کی بازیافت اور آباد کاری کا امکان نظر نہیں آباد ایسی زمینوں کو آباد کرنے والوں کو استے زیادہ مصارف برداشت کرنے ہوں گے جو سردست استطاعت سے باہر ہیں۔ معطل زمینوں کی آباد کرنے والوں کو استے زیادہ مصارف برداشت کرنے ہوں گے جو سردست استطاعت سے باہر ہیں۔ معطل زمینوں کی آباد کی کاری کاری ہے گریز کا تمارے یاس بھی عذر ہے۔)"

### اس كے بعد امام ابو يوسف كہتے ہيں۔

فرايت ان وظيفة من الطعام - كيلا مسمى او دراهم مسماة توضع عليهم مختلفا - فيه دخل على السلطان و على بيت المال و فيه مثل ذلك على اهل الخراج بعضهم من بعض اما وظيفة الطعام فان كان رخصا فاحشالم يكتف السلطان بالذى وظف عليهم ولم يطب نفسا بالحط عنهم - ولم يقو بذلك الجنود و لم تشحن به الثغور و اما غلاء فاحشا لا يطيب السلطان نفسا بتركما يستفضل اهل الخراج من ذلك (135)

"(ان باتوں پر فور کرنے کے بعد) اب میں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ محصول کے طور پر غلہ کی کوئی متعین مقدار 'یا درہموں کی کوئی متعین قعداد مختلف شرحوں کے ساتھ ان پر عائد کرنا سلطان اور بیت المال کے لئے نقصان کا باعث ہوگا۔ یہ شکل فراج اواکرنے والی رعایا کے باہمی معالمات کے لئے بھی معز ہوگی۔

جہاں تک متعین مقدار غلہ کی شکل میں خراج عائد کرنے کا سوال ہے تو اگر غلہ بہت زیادہ ستاہوا تو سلطان اس مقدار کو کافی نہیں سمجھے گاجوان پر عائد کی گئے ہے اور نہ وہ بطیب خاطراس تخفیف کو گوارا کرے گا۔ ان (تموڑے محاصل) کے ذریعہ فوجوں کی ضروری قوت نہ بہم پہنچائی جاسکے گی اور سرحدوں پر فوجی چوکیوں کا قیام وانتظام ٹھیک طرح نہ ہوسکے گا۔

اگر غله بهت زیاده گرال ہوا تو خراج ادا کرنے والوں کو مقدار مقررہ زیادہ معلوم ہو گی لیکن سلطان کو اس میں تخفیف گوارا نہیں ہو گی)"

نظام الساحد کی ایک اور خرابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ابویوسف رقم طراز ہیں۔

و اما ما يدخل على اهل الخراج فيما بينهم فلا بدلها تين الطبقتين من مساحة او طرادة و اى ذلك كان غلب عليه اهل القوة اهل الضعف و استاثر وابه و حملوا الخراج على غير اهله و على الانكار مع اشياء كثيرة تدخل في ذلك لو لا ان تطول لفسر تها (436)

"(غله کی مقررہ مقداریا دراہم کی متعینہ تعدادوصول کرنے کی شکل میں) خراج اداکرنے والوں کو ایک دو سرے سے جو نقصان پنچتا ہے اس کی نوعیت سے ہے کہ ان محاصل کی تخصیل کے لئے (کھیتوں کی) پیائش یا کی اور طرح کے نشانات قائم کرناناگزیر ہوگا۔ ان میں سے جو شکل بھی اختیار کی جائے 'طاقت ورلوگ کزورول پر ملسط ہو جا کیں گے۔ سے کام خود اپنچاہتھ میں لے ایس گے اور خراج کا بار ان لوگوں کے سرؤال دیں گے جن پر اس کا بار نہیں پڑنا چاہیے۔ باوجود ان کے احتجاج و انکار کے ایسانی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سلسلہ میں اور بہت سی قابل توجہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ انکار کے ایسانی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سلسلہ میں اور بہت سی قابل توجہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتاتو میں ان سب کو وضاحت سے بیان کرتا۔ "

ان مندرجہ بالاا قتباسات سے امام ابو یوسف کے معاشی افکار کے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔

- (1) حضرت عر کے دور میں نظام المساحد ' زمین کی حالت کے مطابق درست تھا۔ اس طریقہ سے کاشتکاروں میں زیادہ محنت اور عمل کاجذبہ پیدا ہوا زمین کی آباد کاری میں اضافہ ہوا 'اشیاء کی قیستیں (Prices) کم ہو نیں۔
- (2) حضرت عمر کے دور کے اقتصادی حالات اب بدل چکے ہیں۔ کچھ اراضی (Lands) نمکینی اور کم محنت کی وجہ سے خراب ہو چکی ہیں۔ اس دور میں آباد زمینیں زیادہ خصیں اور ایسی زمینیں کم خصیں جن پر کاشت نہ کی جارہی ہو لیکن اب ایسی کار آمد زمینیں کم ہیں جن پر کاشت کی جارہی ہورایی کار آمد زمینیں کم ہیں جن پر کاشت کی جارہی ہے۔ اس لئے حالات میں تبدیلی کا قاضایہ ہے کہ فظام (System) میں بھی تبدیلی کی جائے۔
- (3) زرعی زمینوں (Agricultural lands) پر متعین مقداروں میں محصول عائد کرناعدل کے نقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ یہ طریقہ سلطان اور کاشتکار دونوں کے لئے نقصان دہ ہے۔

فرض کریں کہ محصول غلہ کی ایک متعین مقدار کی شکل میں عائد کیا گیا ہے۔ اب غلہ کی قیمت میں کی واقع ہوگی یا اضافہ ہوگا۔ اگر قیمت میں کمی واقع ہوئی تو اس کا مطلب ہیہ ہوگا کہ سلطان کو جو پچھ وصول ہوگا اس کی فروخت ہے اس کو اضافہ ہوگا۔ اگر قیمت میں کمی واقع ہوئی تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ سلطان کو جو پچھ وصول ہوگا اس کی فروخت ہے اس کو اس ہوگا ہیں۔ اس سے کم آمدنی ہوگی جو غلہ کے سستا ہونے سے پہلے ہوتی تھی چو نکہ ریاست کے اخراجات مثلاً فوجیوں کی شخواہیں ، سرحدی چھاؤنیوں کی تقییروغیرہ نقد رقوم کے ذریعے پورے کئے جاتے ہیں۔ الندا آمدنی میں کی سے بید ذمہ داریاں پوری نہ ہو سکیں گی۔ اگر غلہ کی ایک متعین مقدار دینا گراں نہ ہو سکیں گی۔ اگر غلہ کی ایک متعین مقدار دینا گراں

گزرے گا۔

(4) اگر خراج نقذی کی صورت میں متعین ہوگا تو اس کے نتائج حکومت اور کاشتکار دونوں کے لئے نقصان دہ ہول کے۔ قیمین بلند ہونے کی صورت میں حکومت اور مزار میں دونوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس طرح قیمتوں کے برخصنے اور کم ہونے کی صورت میں نظام المساحہ مناسب نہیں ہے۔ یہ نظام حکومت اور کاشتکار دونوں کے حقوق چیننے والا ہے۔
(5) یہ نظام عنقریب کاشتکاروں کے بابین ایک دو سرے پر ظلم کرنے کا سب بے گا۔ قوی اوگ کروروں پر ظلم کریں گئے۔ زراعت کے شعبہ میں تمام مکمنہ فوائد وہ حاصل کریں لیس کے جبکہ کمزوروں کے لئے کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ خراج کاسادابو جھ کمزوروں پر ڈال دیا جائے گااور کاشتکاروں کے در میان جھڑے و فسادات بردھ جائیں گے۔
(6) زمین کے ایک برے جھے کے خراب ہو جائے کی وجہ سے خراج کا نظام متاثر ہوا ہے۔ لوگ ایسی زمینوں کی اصلاح کرنے ہے اس لئے عاجز ہیں کہ ان کے پاس وسائل کی کی ہوتی ہے اور وہ اخراجات (Expenses) برداشت مسلم کرنے ہوں کے بیض حصوں کو آباد کرنابہت مشکل ہے۔ زراعت نہ کرسکتے کی وجہ سے وہ خراج اواکر نے سے نہیں کر سکتے۔ زمین کے بعض حصوں کو آباد کرنابہت مشکل ہے۔ زراعت نہ کرسکتے کی وجہ سے وہ خراج اواکر نے سے بھی عائز ہوجا تا ہے جب اس میں زراعت ہی نہ ہو۔

بھی عائز ہیں۔ پس نظام و ظیفہ کی صورت میں تو زمین پر خراج اس وقت بھی عائد ہوجا تا ہے جب اس میں زراعت ہی نہ ہو۔

(7) زمینوں کی آباد کاری کے لئے سخت محنت اور کثیرر قم کی ضرورت ہوتی ہے اور بھترپید اوار کے حصول کے لئے ایک طویل مدت در کار ہوتی ہے۔

خراج وظیفہ کے نظام کے تحت کاشٹکاروں کو جو پچھ اوا کرناپڑ تاہے وہ ان کی زمین کی پیداوارے دگناہو تاہے۔اس کا بتیجہ یہ ڈکاتا ہے کہ کاشٹکار طبقہ میہ سمجھتا ہے کہ خراج کا میہ نظام ہی ان کی زمین کے خراب ہونے کا سبب ہے۔امام ابویوسف اس ضمن میں ان کے ساتھ انفاق کرتے ہیں۔

الم ابویوسف بدرائے دیے ہیں کہ زمینوں کے خراب جو جانے کی وجہ سے نظام الساحہ کے تحت اگر کاشکاروں سے خراج وصول کیا جائے گاتو بدان پر ظلم ہو گا۔ انہوں نے خراج وظیفہ کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد نظام القاسہ (پیداوار میں ایک متعین نسبت کے ساتھ شرکت کے اصول) کی سفارش کی ہے۔ وہ کتے ہیں کہ بھی طریقہ درخوں 'کجو روں اور انگور کی بیلوں والی زمینوں کے لئے بھی افتیار کیا جائے۔ اس طریقے کو وہ حکومت اور کاشتکار دونوں کے لئے زیادہ مفید اور عادالنہ قرار دیتے ہیں۔ کسانوں کی بھتری اور زراعت کی توسیع کے لئے یہ ایک سنہری اصول ہے۔ آپ کتاب الخراج میں کھتے ہیں۔

و لم اجد شيئا اوفر على بيت المال و الا اعفى لاهل الخراج من النظالم فيما بينهم و حمل بعضهم على بعض و لا اعفى لهم من عذاب و لاتهم و عمالهم من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضا و لاهل الخراج من النظالم فيما بينهم و حمل بعضهم على بعض راحة و فضل (437) "مير خيال من پيداوار كاندراك منعفانه بلكى ى نبت سه حصد داربن جانا بيت المال ك آمنى برهان و خيال من پيداوار كوالك دو مركى ك دست درازيول اوراك دو مرك پر ب جا آمنى برهائ من يوان كواليول اور دو مرك افران حكومت كظم و زيادتى سه محفوظ ركي بار والى سه علان كوواليول اور دو مرك افران حكومت كظم و زيادتى سه محفوظ ركي كابمترن طريقة ب اس طريقة س سلطان مجى راضى رب كااور خراج اواكر والى بحى ايك دو مرك كارت والى كورك كارت والى بحى ايك

امام ابوبوسف کا نقطہ نظریہ ہے کہ زمانے کے حالات کی تبدیلی کی بناء پر نظام المقاسمہ کی سابق شرحیں قابل عمل خبیں رہیں۔ اب اگر انہیں شرحول کے مطابق خراج وصول کیا جائے گاتو یہ کاشتکار طبقہ پر ناقابل برداشت بوجھ ہو گا۔
اس کا نتیجہ یہ بر آمہ ہو گاکہ لوگ اپنی زمینیں کاشت کرناچھوڑ دیں گے اور اس طرح بیت المال کی آمدنی میں بھی کی واقع ہوگ ۔ امام ابوبوسف مختلف شرحیں (Rates) تجویز کرتے ہیں۔ ہوگ ۔ امام ابوبوسف مختلف شم کی اراضی (Lands) پر محاصل Taxes کی مختلف شرحیں (Rates) تجویز کرتے ہیں۔

رایت ابقی الله امیر المومنین ان یقاسم من عمل الحنطة والشعیر من اهل السواد جمیعا علی خمسین للسیح منه و اما الدوالی فعلی خمس و نصف و اما النخل والکرم والرطاب والبساتین فعلی الثلث و اما غلال الصیف فعلی الربع ولا یوخذ بالخرس فی شئی من ذلک ولا یحزر علیهم شئی منه یباع من التجار 'ثم تکون المقاسمات فی اثمان ذلک او یقوم ذلک قیمة عادلة لا یکون فیها حمل علی اهل الخراج و لا یکون علی السلطان ضرر 'ثم یوخذ منهم ما یلزم من ذلک ای ذلک کان اخف علی اهل الخراج فعل ذلک بهم و ان کان البیع و قسمة الثمن بینهم و بین السلطان اخون فعل ذلک بهم (۱۵۵)

"امیرالمومنین کو اللہ باتی رکھے میری رائے ہیہ ہے کہ وہ سارے باشندگان سواد (439) ہے گیہوں اور جو کی کاشت پر چشموں ہے بہتے ہوئے پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں کی پیداوار کے 2/5 پر معاملہ کریں اور رہٹ سے سیراب کی جانے والی زمینوں میں پانچ اور نصف ( یعنی 10/3 پیداوار) پر 'کھجور کے درختوں' انگور' پختہ کھجور اور باغات میں ایک تمائی (1/3) پر اور گرمی میں پیدا ہونے

والے غلوں میں ہے چوتھائی (1/4) پر معالمہ کریں۔ ان میں ہے کی چیز پر بھی خراج کی وصولی اندازہ کرکے نہ ہو۔ نہ بی کوئی چیز تخمینہ ہے طے کی جائے (بلکہ پیداوار) تاجروں کے ہاتھ فروخت کردی جائے۔ پھراس کی مجموعی قیمت میں ہے جھے تقتیم کر لیے جائیں یا اس کی ایک منصفانہ قیمت لگائی جائے جس میں نہ تو خراج اداکرنے والوں پر کوئی زیادتی ہونہ حکومت کاکوئی نقصان۔ اور پھراس حماب ہے ان کے ذمہ جو کچھ لکتا ہو وہ لے لیا جائے ان دونوں صورتوں میں ہے جو صورت خراج اداکرنے والوں کے لئے سل تر ہو وہی اختیار کی جائے۔ اگر (پیداوار کو) فروخت کرے اس کی قیمت کو ان کے اور حکومت کے در میان تقتیم کردینا زیادہ سل ہو تو ان کے ساتھ کرے ساتھ کے طریقہ اختیار کیا جائے۔ "کر رائے اواک کے ساتھ کری طریقہ اختیار کیا جائے۔"

امام ابوبوسف نے خزاج کے اس مجوزہ نظام کے لئے خیبر کے واقعہ سے استدلال کیا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد یہ علاقہ یہودیوں کو خزاج مقاسمہ پر دیا تھالیعنی ان سے نصف پیداوار پر معاملہ کرلیا تھا۔

امام ابویوسف اس ضمن میں ان تمام معاملہ احادیث کے حوالے بڑے اچھے اندازے پیش کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کے نظریہ کے مطابق میہ مقاسمہ کا طریقہ مشہور معاملوں مثلاً مزارعت 'مساقات اور کراء الارض کے مشاہمہ ہے۔

امام ابوبوسف 'حضرت عمر بن الحطاب" (13-24ھ / 634-645ء) کے طرز عمل سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ آپ کے دور میں بعض علاقوں میں کاشتکاروں کے ساتھ پیداوار میں شرکت کے اصول پر معاملہ کیا گیا تھا۔ (1900)

امام ابوبوسف کے نزدیک جس طرح کاشتکاروں سے زیادہ وصول کرنا ظلم اور ضرر ہے۔ ای طرح خراج میں سے کیے چھوڑ دینا بھی ظلم و ضرر ہے آپ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

و لا يحل لوالى خراج ان يهب لرجل من خراج ارضه شيئا الا ان يكون الامام قد فوض ذلك اليه فقال له = هب لمن رايت ان في هبتك له صلاحا للرعية و استدعا الخراج و لا يسع من يهب له والى الخراج شيئا من الخراج - بغير اذن الامام - قبول ذلك و لا يحل له حتى يودى جميع ما يجب عليه من الخراج لان الخراج صدقة الارض و هو فئى لجميع المسلمين (441)

"محصل خراج کے لئے میہ جائز نہیں کہ وہ کمی فرد کو اس کی زمین کے مالیہ میں سے پچھے ابطور امداد

بخش دے ایساوہ صرف اس شکل میں کر سکے گاجب امام اے اس کا افتیار دے اور بیہ ہدایت کرے کہ اگر وہ عوام الناس کی بہود اور خراج کی آمدنی میں اضافہ کی فاطر کسی کے ساتھ اس طرح کی جنش مناسب سمجھے توکر سکتاہے۔

اگر امام کی اجازت کے بغیروالی خراج کمی فرد کو خراج میں ہے اس طرح کی بخش دیتا ہے تو اس کے لئے اسے قبول کرناجائز ہو گا۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اوپر واجب خراج پورا پوراادا کرے کیونکہ خراج زمین کی ذکوۃ ہے اور سارے مسلمانوں کے لئے فنے کی نوعیت رکھتا ہے۔)"

امام ابویوسف نے خراج وظیفہ کی جگہ خراج مقاممہ تجویز کرتے وقت خراج کی جو شرحیں بیان کی ہیں وہ بظاہر حصرت عرش کی پالسی سے متضاد نظر آتی ہیں۔ چنانچہ امام ابویوسف خود اس کا ذکر کرتے ہیں اور پھراس کا تسلی بخش جو اب بھی دیتے ہیں۔ اس ضمن میں امام ابویوسف کے فکر کا خلاصہ سے ہے۔

(1) حضرت عرام کے دور میں جو متعین مقدار میں خراج عائد کیا گیا تھا اس کی شرحیں عوام کے لئے قابل برداشت تھیں۔

(2) ہیہ متعین شرحیں عائد کرتے وقت حضرت عمر کامیہ خشاء ہر گزند تھاکہ اس میں تبدیلی ناممکن ہے اور بعد کے خلفاء کو ان میں کی بیشی کاکوئی افقیار نہیں ہو گا۔

(3) حضرت عمر کی پالیسی میہ تھی کہ عوام پر خراج کابوجھ کم سے کم ڈالا جائے۔ اور اگر آپ چاہتے توان شرحوں میں کی بیش کر کتے تھے اسی لئے تو انہوں نے حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت عثمان بن حنیف کو یہ کما تھا کہ شاید تم دونوں نے زمین پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے؟ اگر وہ اثبات میں جواب دیتے تو آپ خراج کی شرحوں پر ضرور نظر ثانی کرتے ہوئے کی کردیتے۔

(4) ان کا حفرت عراکویہ جواب دینا کہ ہم نے اتنائی خراج عائد کیا ہے جس کو زمین برداشت کر عتی ہے بلکہ بہت کم وصول کیا ہے اور اگر ہم چاہتے تو اس سے دو گنا بھی عائد کر سکتے تھے۔ (442) اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عرائے دور کی شرحوں میں تبدیلی ممکن ہے اور یہ تبدیلی کرتے وقت زمین کی حالت کو دیکھنا ضروری ہے۔

ام ابوبو مف فرماتے ہیں کہ خراج مقاسمہ کے تحت شرحیں تجویز کرتے وقت ہم نے حضرت عراکی پالیسی ہی کی بیروی کی ہے اک حکومت کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں اور عوام بھی ان شرحوں کو اپنے اوپر بو جو تصور کرتے ہوئے زراعت میں دلچیں لینانہ چھوڑویں۔ آپ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

فلما راينا ماكان جعل على ارضهم من الخراج يصعب عليهم و راينا ارضهم غير محتملة له و راينا اخذهم بذلك داعيا الى جلائهم عن ارضهم و تركهم

لها - و قد كان عمر رضى الله تعالى عنه و هو الذى جعل الخراج عليهم سال عنهم الطيقون ذلك ام لا؟ و تقدم فى ان لا يكلفوا فوق طاقتهم اتبعنا ما امر به و تقدم فيه و رجونا ان يكون الرشد فى امتثال امره - فلم نحملهم ما لا يطيقون و لم ناخذهم من الخراج الا بما تحتمله لرضهم ( 443 )

"اب ہم یہ وکی رہ ہیں کہ ان اوگوں کی زمینوں پر بھتا خراج عاید کیا گیا تھا اس کی اوائیگی ان کے لئے وشوار ہو

می ہے۔ اور ان کی زبین اب اے برواشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی آگر ہم اب ہمی ان پر وہی شرحیں
عائد کرتے ہیں تو اس ہے ان کے اندرا پئی زبین چھو ڈکر چلے جائے کار بحان پر یا ہو گا۔ اور اس طرح ہم ان کی
جلاو طنی کے اسباب فراہم کر دیں گے۔ عمر منی اللہ تعالیٰ عنہ نے ، جنموں نے اولا "ان پر یہ خراج عائد کیا تھا،
ان کے بارے ہیں یہ دریافت کیا تھا کہ وہ اس خراج کو برواشت کر سکیں گیا نہیں۔ آپ نے ہدایت کی تھی کہ
ان اوگوں پر ان کی برواشت سے ذیادہ بار نہ ڈالا جائے۔ ان تمام باتوں کے بیش نظر ہم نے ہی مناسب سجھاکہ
ان اوگوں پر ان کی بروائشت سے ذیادہ بار نہ ڈالا جائے۔ ان تمام باتوں کے بیش نظر ہم نے ہی مناسب سجھاکہ
اس باب میں اس اصول کی بیروی کریں جس کی تاکید خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے 'اور جس کی تلقین
آپ نے (اپنے عمال کو) کی تھی۔ ہمیں توقع ہے کہ بھلائی آپ کی ہدایت کی بیروی میں ہی مضر ہے۔ چنانچہ ہم
نے ان لوگوں پر وہ بوجھ نمیں ڈالا جس کو وہ برواشت نہیں کر سکتے۔ اور ان سے صرف اس قدر خراج وصول
کے ان لوگوں پر وہ بوجھ نمیں ڈالا جس کو وہ برواشت نہیں کر سکتے۔ اور ان سے صرف اسی قدر خراج وصول
کے ان لوگوں پر وہ بوجھ نمیں ڈالا جس کو وہ برواشت نہیں کر سکتے۔ اور ان سے صرف اسی قدر خراج وصول

#### آپ مزید لکھتے ہیں۔

و مما يدل على اللامام ان ينقص و يزيد فيما يوظفه من الخراج على الارض على قدر ما يحتملون و ان يصير على كل ارض ماشاء بعد ان لا يجحف ذلك باهلها من مقاسمة الغلات او من دراهم على مساحة جربانها ان عمر رضى الله عنه جعل على اهل السواد على كل جريب عامر او غامر قفيزا و درهما و على الجريب من النخل ثمانية دراهم و قد قالوا انه الغى النخل عونا لاهل الارض و قالوا انه جعل فيما سقى منه سيحا العشر و فيما سقى منه سيحا العشر و فيما سقى بالدالية نصف العشر و ما كان من نخل عملت ارضه فلم يجعل عليه شيئا و جعل على الكرم والرطاب و غير ذلك مما قد ذكر ناه (140)

"المام كو اس بلت كا افقيار حاصل ہے كه وہ الل ذهن پر جو خراج عائد كرے اس بيں ان كى قوت برداشت ك

مطابات کی بیشی کرسکے اور اٹل زمین پر بے جابار ڈالنے سے پر بیز کرتے ہوئے ان سے پیداوار میں شرکت یا رقبہ اراضی کے حساب سے نفذ مالیہ پر معالمہ کرے۔ اس کی ایک ولیل حضرت عز کاوہ طرز عمل ہے جو آپ نے باشندگان سواد کے سلمہ میں افقیار کیا تھا آپ نے ان پر فی جریب ایک تغیر خلہ اور ایک در ہم نفذ عائد کیا تھا۔ خواہ ذمین ذیر کاشت ہویا نہ ہو۔ نخلتانوں پر آپ نے فی جریب آٹھ در ہم عائد کیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے زمین والوں کی آسانی کے لئے نخلتانوں کو محصول سے معاف رکھا تھا (راوبوں نے) کما ہے کہ آپ نے بہتے پانی سے بینچے جانے والے نخلتانوں پر عشراور ڈول سے بینچے جانے والے نخلتانوں پر نصف عشر آپ نے بہتے پانی سے بینچے جانے والے نخلتانوں پر نصف عشر عائد کیا تھا۔ اور جن نخلتانوں کی ذمینوں پر (دو سری اجناس کی) کاشت کی جاتی تھی ان پر پکھ محصول نہیں لگایا تھا۔ آپ نے انگور کی بیلوں اور ترکار یوں وغیرہ پر ان شرحوں کے مطابق مالیے عائد کئے تھے جن کاؤ کر ہم اوپر کر سے جی جیں۔ "

نظام القاسمہ کے بارے میں اوپر دیئے گئے اقتباسات ہے ہم امام ابو یوسف کے معاشی فکر کے درج ذیل نکات اخذ کر کتے ہیں۔

(۱) یہ طریقہ حکومت اور کاشتکار دونوں کے لئے مفید اور منصفانہ ہے۔

(ب) یہ طریقہ افتیار کرنے سے ملکی پیداوار (Production) اور قومی آمنی (National Income) میں اضافہ ہوگا۔

(ج) مختلف شرحوں (Rates) کا تعین کرتے وقت انصاف کے پہلو کو پیش نظر رکھا جائے اتن ہی شرح سے تیکس عائد کیا جائے جس سے نہ تو تیکس دہند گان (Tax-payers) سے ان کی حیثیت سے بڑھ کروصول کرنا پڑے اور نہ ہی اتن کم شرح ہوکہ عکومت کو نقصان کا خطرہ لاحق ہو۔

(د) آگر دونوں (یعنی حکومت اور کاشتکار) کے لئے مناسب ہو تو پیداوار فروخت بھی کی جا سکتی ہے اور اس کی قیمت ٹھیک تناسب سے فیکس دہندہ اور حکومت میں تقتیم کردی جائے۔

(ر) میہ طریقہ کاشتکار طبقہ کو افسران حکومت (Government Officers) کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھے گا۔

### (2) خراج کی وصولی میں قبالہ کے نظام کی ممانعت ف

قباله كامفهوم

قبالہ کے لفظی معنی ٹھیکہ اور صانت کے ہیں۔ قبالہ اور صان کو ایک ہی مغموم کے لئے استعال کیا جا سکتا ہے۔ ضامن کامعنی سے کہ وہ مخص جو کوئی کام کرنے کی یقین دہانی کرا آیا ہے یا صانت دیتا ہے۔ یعنی قبالہ کی اصطلاح میں یقین دہانی یا ضانت کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ لاک گارڈ (Lokke gaard) کے نزدیک قبالہ یا ضان بر نطینی ادارہ "Locatio" کے ہم معنی لفظ ہے۔(445)

اکثر مسلم فقهاء اور مورخین جب قباله اور صان کی اصطلاحات کو خراج کے موضوع میں ذیر بحث لاتے ہیں تووہ ان
کی تعریفوں کا تعین نہیں کرتے۔ البتہ مشہور لغت نمویسوں نے اپنی کتب میں قبالہ کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی
ہے۔ ابوالفصل محمر بن مکرم 'ابن منظور (م 711 م / 1311ء) نے حضرت عبداللہ بن عباس (م 680 / 687ء) سے
مروی ایک حدیث کا حوالہ دے کربات شروع کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیہ ہیں۔

اياكم والقبالات فانها صغار و فضلها ربا (446)

"القبالات (قباله كى جمع) ، دور ر مو كيونكه اس من مجزونيازيلا جا باب اور اس كامنافع رباب-"

ابن منظور اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب سے کہ اپ آپ رذمہ داری ڈالتے ہوئے خود ہی خراج اداکیا جائے۔ ابن منظور کاموقف سے کہ قبالہ 'کفالہ (ضائت) کی ایک شکل ہے۔ (447) فخرالدین بن محمد بن علی 'الفریخی (م 1085ھ / 1144ء) دونوں اس بات پر منفق ہیں کہ قبالہ ضائت کا نام ہے لیکن سے ایک فرض بھی ہے اور معلمہ بھی کہ اس میں ایک کام کا ذمہ لیا جا تا ہے۔ (448)

لغت نویسوں نے جو تعریفیں متعین کی ہیں وہ انتہائی مہم ہیں اور دو سری اہم بات سے کہ لغت نویس ضان الخراج کاذکر نہیں کرتے جس کی طرف فقهانے کافی توجہ دی ہے۔

ابتدائي مسلم ماخذول مين قباليه دومعنول مين استعمال هو تا تفا-

(۱) یعنی قبالہ لگان کی ایک ایس شکل ہے جس میں ایک زمیندار فصل کا ایک مقررہ حصہ حاصل کر تاہے۔

(ب) دو سرایہ کہ قبالہ کی اصطلاح ٹھیکہ (Tax Farming) کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے۔جس میں ایک ٹھیکہ دار ضانت دیتا ہے اور ریاست کو بمشت رقم اوا کر دیتا ہے اور ٹھیکہ شدہ زمین سے لگان اور آمدنیاں حاصل کرنے کاحق حاصل کرلیتا ہے۔(440)

ابن مادت میں کی شرکی مقامی آبادی اور انظامیہ میں لگان کی ادائیگی کے سلسلہ میں ایک اقرار نامہ طے پا تاتھا۔
اس کی روے ایک اہم محض یا رئیس اپنی طرف ہے مطلوبہ رقم اواکر ویتا اور پھروہ یہ رقم رعایا ہے وصول کرتا۔ یہ طریقہ کار اجارہ قبالہ کملا تا تھا۔ پیش کش کو تقبیل اور نامزو محض کو منقبل کھتے تھے۔ منقبل اکثر ایک برا زمیندار اور علاقے کا بااثر آدمی ہو تا تھا۔ یہ عضر بے یا روحدگار کاشتکاروں کے ناجائز انتظاع (Exploitation) اور بدعنوانی اور بدعنوانی کا بیاتر انتظاع (Corruption) کا سبب بنتا۔ (450)

## قباله کی تاریخ---عهد مارون الرشید تک

مسلمانوں کی فقوعات سے قبل بزنطینی سلطنت اور سلمانی مملکت میں قبالہ کا نظام رائج تھا۔ بالخصوص بزنطینی ریاست کے مشرقی صوبوں مصر فلسطین اور شام میں رعایا سے مختلف شیکسوں کی وصولی کے لئے یمی طریقہ متعارف تھا۔ (451) لاک گارڈ (Lokke gaard) کا موقف سے ہے کہ مسلم دنیا میں شیکسوں کی وصولی کے ضمن میں شیکیداری کانظام رومن دنیا سے بغیر کی اہم اور قاتل ذکر تبدیلی کے لیا گیا ہے۔(452)

مسلمانوں میں ٹیکسوں کی وصولی کا ٹھیکہ داری نظام بنوامیہ کے دور میں شروع ہوا اور عباس سلطنت میں اس کو مزید وسعت حاصل ہوئی۔

بنوامیہ کے دور میں زمین کے بڑے بڑے رقبے جو اکثر کئی دیمانوں یا صوبوں پر مشمل ہوتے ، ٹیکس وصول کرنے والی انظامیہ کو جو اکثر ایک فرد ہو تا تفویض کردیئے جاتے تھے۔ وہ ریاست کو ایک مقررہ رقم جو اس کے ذمہ واجب الادا ( payable ) ہوتی ادا کر دیتا۔ ایسا زمیندار ( Landlord ) یا جاگیردار ٹیکس دہندگان اور حکومت کے درمیان ایک درمیان ایک درمیان آیک فرد کا در میان ایک فرد کار کی حیثیت حاصل ہوتی۔ درمیان آدی ( Middle Man ) کا کردار ادا کرتا اور اے علاقے میں ایک نیم خود مخارکی حیثیت حاصل ہوتی۔

وراصل قبالہ کے نظام کے ذریعے حکومت بڑے بڑے ذمینداروں اور علاقہ کے بااثر لوگوں کی تمایت حاصل کرکے اپنے اقدار کو تقویت بخشی بھی۔ شکے باقاعدہ نیلام کے ذریعے ویے جاتے تھے۔ ۔ . کی نیلای کے وقت بخت مقابلہ ہو تا تھا اور نیلای میں اپنے تریف پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر الجشیاری (م 331ھ / تھا اور نیلای میں اپنے تریف پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر الجشیاری (م 331ھ / 201ء) نے لکھا ہے کہ اموی غلیفہ ہشام بن عبدالملک (205ء125ھ / 723ء) کے دور میں ایک مخض جس کا مام فروی تھا اس نے دریائے روم کے کنارے ذیئ کا ایک بڑار قبہ قبالہ کے طور پر لیا۔ بعد ازاں عراق کے گوز اور فروی کے در میان کشاش شروع ہوگئی جس کے در میان کشی کو کما کہ وہ فروی کے قبالہ کے در میان کشاش شروع ہوگئی جس میں انجام کار گورز کو اپنے عمدہ ہے معزول ہونا عراق کے گورز اور حن السبطی کے در میان کشاش شروع ہوگئی جس میں انجام کار گورز کو اپنے عمدہ ہے معزول ہونا ایک ایک مقرر کیا تھا۔ (ح50ء) ابو عمر محمدین ہوسف الکندی (م 350ھ / 60ء) نے اپنی کتاب "والة محمر" میں اور تھی الدین احد بن علی المقریزی (م 845ھ / 1441ء) نے "کتاب الخصلط المقر یوز میں کہا ہوئی جس میں انجام کار گورز کو اپنے قوجوں کے ہودن کے الدین احد بن علی المقریزی (م 845ھ / 1441ء) نے "کتاب الخصلط المقر یوز مین ممرکے امیراللیث بن الفصل السودی کو ایک بعناوت سے دوچار ہونا پڑا۔ اللیث نے اپنی کتاب کے فوجوں کے الرشید کے دور میں ممرکے امیراللیث بن الفصل السودی کو ایک بعناوت سے دوچار ہونا پڑا۔ اللیث نے اپنی دور میں ممرکے امیراللیث بن الفصل السودی کو ایک بعناوت سے دوچار ہونا پڑا۔ اللیث نے اپنی فوجوں کے الرشید کے دور میں ممرکے امیراللیث بن الفصل السودی کو ایک بعناوت سے دوچار ہونا پڑا۔ اللیث نے اپنی کتاب النہ دور میں مصرکے امیراللیث بن الفصل السودی کو ایک بعناوت سے دوچار ہونا پڑا۔ اللیث نے اپنی کتاب المی کو دور میں مصرکے امیراللیث بن الفصل السودی کو ایک بعناوت سے دوچار ہونا پڑا۔ اللیث نے اپنی کا سیاست کو دور میں مصرکے امیراللیث بن الفصل السودی کو ایک بعناوت سے دوچار ہونا پڑا۔ اللیث کو دور میں مصرک امیراللیث بن الفصل السودی کو ایک بولوں المیک کو دور میں مصرک امیراللیث بن الفصل السودی کو دور میں مصرک المیراللیث بن الفصل المیراللیث بن المیک کو دور میں مصرک المیراللیث بن المیراللیث بن

ساتھ بغاوت پر قابوپانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس نے ہارون الرشید کو یہ خط تحریر کیا کہ وہ خلیفہ کی طرف سے بجیجی گئی فوجی ایداد کے بغیر مصر کا خراج اکٹھا نہیں کر سکتا۔ محفوظ بن سلیمان (م 254ھ / 886ء) نے یہ سن کر کما کہ وہ مصر کا خراج بغیر ایک چھڑی یا کو ژامارے 'اکٹھا کرنے کی ضانت دیتا ہے۔ چنانچہ ہارون الرشید نے اللیث کو بر طرف کر دیا اور محفوظ بن سلیمان کو مصر کا امیر مقرد کر دیا۔ (456)

## قبالہ کے بارے میں امام ابو یوسف کا نظریہ

امام ابوبوسف کے عمد میں کاشتکار طبقہ بڑے بڑے ذمینداروں کادست گراور مجبور محض تھا۔ قانون اور رسم و
رواج کی بدولت وہ اس بات کے پابئد تھے کہ ٹھیکہ دار (Contractor) کو فصل کا ایک متعین حصہ (Share الصحاح)
میں باداکردیں۔ یہ ادائیگی (payment) عام طور پر پیداوار (Production) یا نفذی (Cash) کی صورت میں
ہوتی۔ دو سرے الفاظ میں ہم یوں کمہ سے ہیں کہ یہ نظام کاشتکار طبقہ پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لئے اور انہیں ہیشہ اپنا
محکوم بنانے کے لئے وضع کیا گیا تھا۔ ٹھیکہ دار مزارعین پر اس قدر بوجھ ڈال دیتا جس کو برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہ
ہوتی۔ تیجہ کے طور پر یہ طبقہ دیوالیہ (Bankrupt) ہو کر رہ جاتا۔

امام ابوبوسف نے اپ دور کے اس معافی استحصال (Economic # Extortion) کا بنظر غائر مطالعہ کرک '
کتاب الخراج میں اس پر تفصیل ہے بحث کی ہے یہاں یہ امر پیش نظرر ہے کہ قبالہ کے ضمن میں قدیم ترین اور واضح ترین بحث بمیں امام ابوبوسف کی کتاب الخراج ہی میں ملتی ہے۔ بہت ہے شافعی ' مالکی اور حنبلی فقماء (Jurists) نے اپنی کتب میں اس موضوع پر سرے ہے بحث ہی نہیں گی۔ اور جن فقماء نے اس کو موضوع بحث بنایا ہے وہ زیادہ وضاحت نہیں کرتے۔ لیکن امام ابوبوسف کے پاس جو نکہ اس کتاب کو لکھنے کی ایک عملی وجہ بھی تھی اس لئے دیگر فقماء کے بر عکس وہ بڑے انداز میں قبالہ کے نظام پر مختگو کرتے ہیں۔

تخصیل خراج کے ضمن میں امام ابو یوسف نے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے براہ راست (Direct) ایسے افراد مقر کئے جا ئیں جن کی حیثیت ایک عامل کی ہو۔ چنانچہ انہوں نے ٹھیکہ کے نظام کی مخالفت کی ہے اس کا نقطہ نظریہ ہے کہ اگر بلاواسطہ طریقے ہے لگان اکٹھاکیا جائے تواس ہے ایک بڑی رقم خزانہ میں جمع ہو سکتی ہے۔ جو قبالہ کی صورت میں ضائع ہو جاتی ہے۔

امام ابوبوسف کے نزدیک ٹھیکہ داری کانظام بدعنوانی (Corruption) کی ایک بدترین شکل ہے۔اس طرح ٹھیکہ دار کو خزاج کی وصولی کے سرکاری ریٹ(Government rate)سے ذائد وصول کرنے کا افتیار مل جاتا ہے۔ آپ نے کتاب الخزاج میں ہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سواد اور عراق کی زمینوں اور ان کے ساتھ ساتھ دو سرے صوبوں میں بھی اراضی کو ٹھیکہ پر دینے کی پالیسی (Policy) کو ترک کردے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

"میری رائے بیہ ہے کہ آپ سواویا دو سرے علاقوں کی کمی زمین کو شمیکہ پر نہ دیجئے۔ شمیکہ دار کو اگر اپنی عمل داری میں خراج کے بعد کچھ بھی فاضل پچتا نظر آتا ہے تو وہ اہل خراج پر ظلم و زیادتی کر آباور ان پر ایسے بار ڈالٹا ہے جو ان پر شمیں پڑنے چاہیں۔ وہ اپنے ذمہ (سرکاری) رقم کی اوالیکی کی خاطران اوگوں پر اتا ابوجھ ڈال دیتا ہے جو ان پر شمیں پڑنے چاہیں۔ وہ اپنے ذمہ (سرکاری) رقم کی اوالیکی کی خاطران اوگوں پر اتا ابوجھ ڈال دیتا ہے۔ اس طرز عمل میں رقابی ہائے سے اور سارے علاقوں کی جائی اور ویرائی مشر ہے۔ شمیکہ دار اپنے شمیکہ کو بحل اس کی کوئی پرواہ ضمیں کر آگہ رعایا کو گئی جائی ہو رہ اس میں ہے کہ لوگ شمیکہ کی سرکاری رقم اوا کر دینے کے بعد بھی خاصی رقم بچا لیتے ہیں اور خاہر ہے کہ ایسا صرف اس شمل میں ممکن ہے جبکہ میہ رعایا ہے سختی کے ساتھ چیش آئیں ' ان کو خوب مار ماریں' وعوب میں کھڑے در ہے کہ سراویں اور گردلوں میں پھر لڑکا کیں۔ مختصریہ کہ اہل خزاج کو خاص بڑنے ہیں ایسا فساد بہا ہو آئے جس سے اللہ تعالی نے ہمیں روکا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں روکا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ میں ایسا فساد بہا ہو آئے جس سے اللہ تعالی نے ہمیں روکا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں روکا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں دوکا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں میں میں ہو گائے کہ ہم ان سے ان کی ضرورت سے فاصل مال لیں۔ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بار ڈالٹا کی طرح جائز نہیں۔ میں شمیکہ کے طریقہ کو اس کے ٹاپند کر آموں کہ مجھے میں اطبینان نہیں کہ شمیکہ دار اٹل خراج پر ب

جابارنہ والے گااور ان سے وہ سلوک نہ کرے گاجس کی تفصیل میں نے اوپر بیان کی ہے۔ اس سلوک سے رعایا کو نقصان پنچ گااور جن علاقوں کو انہوں نے آباد کرر کھاہے اسے بیہ تباہ کرکے چھوڑ کر چلے جائمیں گے جس کے بیجہ میں خراج کی آمدنی بھی کم ہوجائے گا۔ فساد پھیلایا جائے گاتو پچھ بھی باتی نہ رہے گااور بھلے طریقہ سے کام چلایا جائے گاتو کچھ بھی باتی نہ رہے گااور بھلے طریقہ سے کام چلایا جائے گاتو کوئی کی واقع نہ ہوگی)"

امام ابویوسف کے اس بیان سے میہ ظاہر ہو تا ہے کہ عمامیوں کے زیر بخت ٹھیکہ داروں کے ذریعے (جو کہ خود بھی بہت بڑے زمیندار ہوتے تھے) کاشٹکاروں کا میہ استحصال (Extortion) اور ناجائز انتفاع (Exploitation) ایک اہم اور تنگین مسئلہ بن چکاتھا۔

ام ابویوسف اس ضمن میں قانونی منطق (Legal Logic) سے کام لیتے ہیں جو کہ حقیقی اعمال سے تعلق رکھتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایساواقع ہو تا ہے کیونکہ ٹھیکہ دار تو مجبور ہو تا ہے کہ وہ اپنے معاہدہ کو (یعنی ٹھیکہ کو) زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائے۔ اس مقصد کے لئے وہ مزارعین پر جرا" (by force) نئے ٹیکس عائد کرکے یا مقردہ شرح (Rate) کامیاب بنائے۔ اس مقصد کے لئے وہ مزارعین پر جرا" (by force) نئے گئے خرید سے کئی گنازائد وصول کرتے اپنامنافع بنالیتا ہے اور اپنے کئے گئے خرید سے کئی گنازائد وصول کرتا ہے۔ متبجہ کے طور پر کاشتکار طبقہ تو مفلس و دیوالیہ (Bankrupt) ہو جاتا ہے لیکن ٹیکس وصول کرنے والے کو اس کی تباہی و بربادی کی قطعا سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب تک متقبل کے اپنے معاملات کامیابی سے چلتے ہیں۔ وہ مزارعین کے نقصانات کو کوئی ایست نہیں روتا۔

قبالہ کے نظام کے تحت خراج وصول کرنے والے نے ہمیشہ اپنے اختیارات کا ناجائز فا کدہ اٹھایا ہے۔ اس کو تو صرف ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ اپنے منافع کو کئی گنا کیسے بڑھا سکتا ہے۔ اور ایسا کرنا ممکن نہیں ہو تا (یعنی منافع کو کئی گنا بڑھانا) سوائے اس کے کہ وہ غریب کاشتکاروں پر ظلم و ستم کے نئے نئے حربے آ زمائے۔

امام ابویوسف کا موقف میہ ہے کہ قبالہ کے معاہدہ کے ذریعہ ایک شمیکہ دار ریاست سے صرف فیکس اکٹھا کرنے کا اختیار حاصل نہیں کرتا بلکہ اسے کاشٹکاروں کی لوٹ کھسوٹ اور ناجائز انتفاع کی ایک خاص سمولت بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ شمیکہ داری کافظام قومی پیداوار (National Production) اور دولت (Wealth) کو بالکل ضائع کردینے والافظام ہے۔ اس سے ریاست کی آمذی میں کی داقع ہوتی ہے۔ زرعی سرگر میاں (Agnic vilics) کو بالکل ضائع کردینے والافظام ہے۔ اس سے ریاست کی آمذی میں کی داقع ہوتی ہے۔ زرعی سرگر میاں (Activitics کے محالی ہوجاتی ہے۔

امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ اگر انصاف کے ساتھ خراج لیا جائے تو ریاست کی آمدنی میں اضافہ ہو تا ہے اور ملک معاثی لحاظ سے خوشحال ہو تا ہے۔ اور ناانصافی سے منفی نتائج بر آمد ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمت انصاف کے ذریعے آتی ہے اور ظلم سے برکت شتم ہو جاتی ہے۔ ام ابویوسف تنبیه کرتے ہیں کہ اس بدعنوانی (Corruption) اور استحصال (Extortion) ہے قرآن نے بھی منع کیا ہے۔(458)

الم ابولوسف زور دے کریہ بات کہتے ہیں کہ کاشتکار طبقہ کے ناجائز انتفاع (Exploitation) کاکوئی قانونی جواز (Exploitation) نہیں ہے۔ غرض میہ کہ قبلہ کے بارے میں امام ابولوسف نے جو سخت نالبندیدگ کا اظہار کیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ میں ہے کہ ان کے نزدیک اس نظام کے ذریعے ظلم و تشدد (Violence) کا دروازہ کھاتا ہے۔

کتاب الخراج کے مطالعہ سے میہ ظاہر ہو تاہے کہ ٹھیکہ داری کامیہ نظام بڑا محکم اور مضبوط تھا۔ اس لئے امام ابو یوسف نے واضح کیا ہے کہ بعض حالات میں اس نظام سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن بسرحال اس کے لئے کچھے اصول و ضوابط مقرر کرنے ہوں گے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں۔

و ان جاء اهل طسوج او مصر من الامصار و معهم رجل من البلد المعروف موسر فقال = انا اتضمن عن اهل هذا الطسوج او اهل هذا البلد خراجهم و رضواهم بذلك فقالوا = هذا اخف علينا - نظر في ذلك = فان كان صلاحا لاهل هذا البلد والطسوج قبل و ضمن و اشهد عليه وصير معه اميرا من قبل الامام يوثق بدينه و امانته و يجرى عليه من بيت المال فان اراد ظلم احد من اهل الخراج او الزيادة عليه او تحميله شيئا لا يجب عليه ، منعه الامير من ذلك اشد المنع (159)

"اگر کسی ملک یا علاقہ کے باشندے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے ہمراہ اس جگہ کا کوئی خوش حال اور معروف آدی بھی ہوجو آپ ہے کہ میں اس علاقہ یا ملک کی طرف ہے اس کے خواج کی اوالیکی کا ذمہ لینا ہوں اور وہاں کے باشندے اس پر رضامندی ملا ہر کریں اور کمیں کہ یہ شکل ہمارے لئے ذیادہ سمولت کا باعث ہو گی تو آپ کو اس معالمہ پر غور کرنا چاہیے۔ اگر اس شکل کے اختیار کرنے میں اس ملک یا علاقہ والوں کا فاکدہ نظر آئے۔ تو اس آدی کو شیکہ دے دینا چاہیے اور اے ذمہ دار تشکیم کرکے متعدد افراد کو اس معاہم ہر گواہ خمرالیا تا آئے۔ تو اس آدی کو شیکہ دے دینا چاہیے اور اے ذمہ دار تشکیم کرکے متعدد افراد کو اس معاہم ہر گواہ خمرالیا تا جاہیے۔ نیز اس فرد کے ہمراہ امام کی جانب سے مقرد کردہ ایک امیر بھیجا جائے جس کی امانت و دیائت پر پورا جائے۔ نیز اس فرد کے ہمراہ امام کی جانب سے مقرد کردہ ایک امیر بھیجا جائے جس کی امانت و دیائت پر پورا بھروسہ ہو۔ اس امیر کو بیت المال سے مشاہرہ دیا جانا چاہیے۔ امیر کا کام میہ ہو گا کہ آگر میہ شخص اہل خواج میں اضافہ کرتے گیا اس پر کوئی ایسابار ڈالنے کا ارادہ کرتے جو اس کے خواج میں اضافہ کرتے گیا اس پر کوئی ایسابار ڈالنے کا ارادہ کرے جو اس کے خواج میں اضافہ کرتے گیا اس پر کوئی ایسابار ڈالنے کا ارادہ کرے جو اس کے خواج میں اضافہ کرتے گیا اس پر کوئی ایسابار ڈالنے کا ارادہ کرے جو اس کے خواج میں اضافہ کرتے گیا اس پر کوئی ایسابار ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں دو۔ س

#### آگے جل کرمزید ہدایات دیتے ہوئے کتے ہیں۔

والمساواة بينهم في مجلسه و وجمه حتى يكون القريب والبعيد والشريف والوضيع عنده في الحق سواء و ترك اتباع الهوى فان الله ميز من اتقاه و اثر طاعته و امره على من سواهما (461)

"والی کو چاہیے کہ اپنی مجلس میں تمام او کوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے باکہ نزدیک اور دور کے لوگ معزز اور پہت حیثیت افراد 'سب حق کے معالمہ میں اس کے سامنے ہالکل برابر ہوں۔ والی کو اہواء و خواہشات کی پیروی سے بچتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ جو لوگ اللہ کا تقویٰ افقایار کرتے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو دو سردل پر ترجے دیتے ہیں انہیں اللہ تعالی نے ممتاز قرار دیا ہے۔"

#### اور آخر میں لکھتے ہیں۔

و انی لارجو ان امرت بذلک و علم الله من قبلک ایثارک ذلک علی غیره ثم بدل منه مبدل او خالف منه مخالف ان یاخذه الله به دونک و ان یکتب لک اجرک و مانویت ان شاء الله(462) " میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ہدایات جاری کر دیں اور اللہ تعالیٰ جان لے کہ آپ اس طریقہ کو دو سرے طریقوں پر ترجیح دے رہے ہیں اور پھر کوئی دو سرا (ماتحت افسر) اس میں ترمیم و تبدیلی کر دے یا اس کے خلاف عمل کرے تو اللہ اس کامواخذہ اننی لوگوں ہے کرے گا۔ آپ سے نہیں کرے گا۔ آپ کو وہ ان شاء اللہ آپ کی نیت کا پورا بورا اجر عطا فرمائے گا۔"

امام ابوبوسف کے مندرجہ بالاا قتباسات سے ان کے معاشی فکر کے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔

- (1) ان کے نزدیک قبالہ یا ضمان کے نظام کے تحت صرف اس صورت میں ہی فیکس لیا جا سکتا ہے جب خود فیکس دہندگان(Tax-Payers)اس میں سمولت محسوس کریں۔
  - (2) ان کواس ٹھیکہ دار کی امانت و دیانت پر اعتماد ہواور وہ خود اس کانام تجویز کریں۔
  - (3) تھیکہ کے معاہدہ پر گواہ مقرر کرنے چاہیں ناکہ ٹھیکہ دار مقررہ شرح (Fixed rate) سے زیادہ نہ لے سکے۔
- (4) منقبل کی نگرانی کے لئے حکومت کی طرف ہے ایک الیاعمدہ دار مقرر کرنا چاہیے جو اس کو اختیارات کے ناجائز استعمال ہے روک سکے۔
- (5) نیکس کی وصولی کے لئے حکومت کی طرف سے جو قوانین بنائے گئے ہوں' متقبل کو ان کی مکمل پابندی کرنی جائے۔
- (6) ٹھیکہ دار کو عوام پر ظلم و زیادتی کرنے اور مختلف طریقوں سے ان کی تحقیرو توہین کی قطعا" اجازت نہیں دینی چاہیے۔

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ ماضی میں جو قومیں تباہ ہو گئیں 'ان کی تباہی کا برداسب میں تھاکہ اہل اقترار نے عوام کو ان کے حقوق دینے سے گریز کیا ماکہ لوگ ان حقوق کو قیمت ادا کرکے ان سے خریدیں۔

وہ کہتے ہیں کہ اہل خراج پر ایسابوجھ ڈالناجس کی ادائیگی ان کے ذمہ واجب ہی نہیں ہے' ایک واضح ظلم اور ناانصافی ہے۔(463)

امام ابوبوسف آخر میں خلیفہ کو یہ افقیار دیتے ہیں کہ وہ جس طرح مناسب سمجھے بیت المال کی آمدنی میں اضافہ کی خاطراور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کو یہ نظرر کھتے ہوئے جو بھی طریقتہ چاہے افقیار کرے۔ اور ساتھ ہی ہے ہیں کہ خاطراور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کو یہ نظرر کھتے ہوئے جو بھی طریقتہ چاہے افقیار کرے۔ اور شعب کی صورت میں خلیفہ کو چاہیے کہ وہ منتقبل کو ہر قتم کے ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی تنبیہ ہر کرے اور اگروہ ان احکام کی پرواہ نہیں کر آباتو اسے سزا بھی دینی چاہیے۔ امام ابوبوسف کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔

و امير المومنين اعلى عينا بما راى من ذلك و ما راى انه اصلح لاهل الخراج و اوفر على بيت المال عمل عليه من القبالة والولاية بعد الاعذار والتقدم الى المتقبل والوالى برفع الظلم عن الرعية والوعيد له ان حملهم ما لا طاقة لهم به او بما ليس بواجب عليهم فان فعل ففوا له بما اوعد به ليكون ذلك زاجراو ناهيا لغيره ان شاء الله (164)

"اس سلسلہ میں امیرالمو منین بمتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ شمیکہ پر دینے یا براہ راست اپنی جانب سے تخصیل خزاج کے ذمہ وار والی مقرر کرنے میں ہے جو طریقہ ان کو اہل خزاج کے لئے بمتر اور بیت المیال کے لئے زیادہ آمدنی کا ذریعہ نظر آئے اسے افتیار فرہائمیں۔ شمیکہ وار یا والی کو رعایا پر ظلم نہ کرنے کی میں کرنی چاہیے اور انہیں تنہیمہ کرنی چاہیے کہ اہل خزاج پر ان کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالیں 'نہ ان سے ان چیزوں کا مطالبہ کریں جو ان کے ذمہ نہیں۔ اس کے باوجود آگر وہ ایسی حرکمیں کریں تو اپنی و حمکیوں کو عمل کا جامہ پہنائے۔ باکہ یہ سزا دو سرول کے لئے تنہیمہ کاکام کرے۔ ان شاء اللہ"

# (3) عاملین کی تنخواہیں بیت المال سے دی جائیں

کتاب الخراج کے مطالعہ سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس دور میں مرکزی حکومت کی طرف سے تخصیل خراج کے جو عال یا والی مقرر ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ کچھے ایسے حاشیہ نشین (Fellow Travellers) رکھتے جو سفارش اور تعلقات کی بناء پر عمدے حاصل کرتے تھے یہ لوگ اٹل خراج سے ظلم کے ذریعہ رقم حاصل کرتے تھے۔ (465)

ایک رواج یہ بھی تھاکہ والی اور اس کے حاشیہ نشینوں (Fellow Travellers) کی جماعت کی آبادی میں قیام کرتی تو وہاں کے لوگوں سے جرا "مہمان داری کا حق لیا جا تاجو ان کی استطاعت (Power) سے زیادہ ہو تا تھا۔ (466)

ای طرح یہ والی اپنے حاشیہ نشینوں کو یہ اختیار بھی دے دیے کہ وہ اٹل خراج سے اصل رقم کے علاوہ اپنے لئے نذرانے بھی وصول کریں۔ آگر وہ لوگ اس کی استطاعت نہ رکھتے تو ان کو مارا پیٹیا جا تا ان کے جانوروں کو ہانک کر لے جاتے اور جب تک وہ نذرانوں کی رقم نہ دے دیے ان کو نہ جھوڑتے۔ (467)

امام ابوبوسف نے اس تمام صورت حال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہارون الرشید پر زور دیا کہ خراج آکٹھا کرنے پر جو عال (Worker) مقرر ہیں' ان کو بیت المال سے ہا قاعدہ تنخواہیں (Salaries) دی جا کیں باکہ نہ تو اہل خراج پر کوئی ظلم ہواور نہ ہی ان عمال کو رشوت کھانے کی عادت پڑے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

و يجرى عليه من بيت المال (468) "اوراس امير كويت المال مشامره دياجانا چاہيے-" امام ابویوسف اس ضمن میں انتمائی احتیاط برتے ہوئے سے بھی کہتے ہیں کہ اگر اٹل خراج خود یہ مشورہ دیں کہ ہم والیوں کو اپنی طرف سے روزینہ (Daily allowance) دیں گے تو ان کا یہ مشورہ ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

و لتصير مع الوالى الذى وليته قوما من الجند من اهل الديوان فى اعناقهم بيعة على النصح لك فان من نصحك ان لا تظلم رعيتك و تامر باجراء ارزاقهم عليهم من ديوانهم شهرا بشهر ولا تجرى عليهم من الخراج درهما فيما سواه فان قال اهل الخراج نحن نجرى على والينا وحده من عندنا لم يقبل ذلك منهم و لم يحملوه (469)

"اپ مقرر کردہ والی کے ساتھ آپ درج دیوان فوجیوں کی ایک ایس جماعت روانہ سیجے جو آپ سے وفاداری اور خیرخوابی کا عبد کر چکے ہوں ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ خیرخوابی کا ایک تقاضابہ بھی ہے کہ آپ کی رعایا پر ظلم نہ کیا جائے۔ آپ تھم دیجے کہ ان سپاہیوں کے مشاہرے ہرماہ ان کے دیوان سے دیئے جاتے رہیں۔ اس کے علاوہ خراج کی رقم سے انہیں ایک درہم بھی نہ دیا جائے۔ اگر اٹل خراج خود سے درخواست کریں کہ ہم لوگ صرف اپنے والی کا مشاہرہ اپنے یمال سے اوا کر دیا کریں گے تو ان کی مید درخواست منظور نہیں کرنی چاہیے۔ اور نہ ان پر بارڈ الناچاہیں۔"

امام ابوبوسف کہتے ہیں کہ اگر والیوں اور ان کے حاشیہ نشینوں کو کھلی چھٹی دی گئی تو اس سے نہ صرف اہل خراج کے حقوق (Rights) پال ہوں گے بلکہ حکومت کی آمدنی میں بھی کی ہوجائے گی۔ آپ رقم طراز ہیں۔
و ھذا کلہ ضرر علی اهل الخراج و نقص للفئی مع ما فیہ من الاثم (470)
"ان حرکتوں کے کارگناہ ہوئے کے علاوہ ان سے اہل خراج کو بے جا تکلیف پینچی ہے اور مالیہ کی آمدنی میں بھی کی آجاتی ہے۔"

اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کو نفیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

فمره بحسم هذا وما اشبهه و ترك التعرض لمثله حتى لا يكون مع الوالى من هولاء الذين سميت احدو يكون ما يوخذ لك من المال من باب حله و لا يوضع الا في حقه - وتقدم في اختيار هولاء الجند الذين تصيرهم مع الوالى وليكونوا من صالحي الجند و من له الفهم واليسر والنعمة منهم ان شاء الله تعالى (471)

"آپ والی کو تھم دیجئے کہ ان حرکتوں اور ان جیسے دو سرے کاموں کاسلسلہ فور آبند کردے اور آئندہ والی کے ساتھ اس فتم کے لوگ نہ گلنے پائیں جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ ہوتا یہ چاہیے کہ آپ کے نام پر جو مال وصول کیا جائے حال طریقہ سے وصول کیا جائے اور صرف مناسب جگہوں پر حق کے مطابق صرف کیا جائے۔ میں نے جن سپاہیوں کو والی کے ساتھ بیجنے کا مشورہ دیا ہے ان کے انتخاب کا جلد اہتمام کیجئے۔ یہ لوگ فوج کے بہترین عناصر پر مشمل ہوں "سجھ ہو جد رکھتے ہوں اور فارغ البال ہوں ان شاء اللہ تعالی۔"

ڈاکٹرنور محمد غفاری ککھتے ہیں۔

"دراصل المام ابوبوسف اس زیادتی کی اس قدر ندمت بیان کرکے اسلامی ریاست کے سربراہ پرواضح
کرنا چاہتے ہیں کہ مزارعین کے بے بس طبقے پر اس کے کارندوں کا بیہ ظلم نہ صرف ریاست ک
سلامتی کے خلاف ہے بلکہ اللہ کریم کے ہاں بھی جرم عظیم ہے جس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ لندا
عکران کا فرض ہے کہ وہ ایس بے قاعد گیوں کو بیک جنبش قلم ختم کردے۔"(472)
الم ابوبوسف تحصیل خراج میں ظلم و زیادتی کی ممافعت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں۔

و لا يضر بن رجل في دراهم خراج و لا يقال على رجل فانه بلغني انهم يقيمون اهل الخراج في الشمس و يضربونهم الضرب الشديد و يطلقون عليهم الجرار و يقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة و هذا عظيم عندالله شنيع في الاسلام (473)

" نراج کی رقم وصول کرنے کی خاطر کسی آدمی کو ہار نایا ایک ٹانگ پر کھڑار کھناہی سراسر ظلم ہے۔ جسے معلوم ہوا ہے کہ اضران خراج لوگوں کو وحوب میں کھڑا رکھتے ہیں 'انہیں سخت مار مارتے ہیں 'ان کی کرونوں میں کھڑے اذکا دیتے ہیں اور انہیں اس طرح پاب زنجر کر دیتے ہیں کہ وہ نماز ہمی نہیں ادا کر سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نظر میں بست ہی بری ہے اور اسلام میں (ایس سزائمیں) انتہائی ناپندیدہ ہیں۔ "

# (4) خراج کی وصولی برونت کی جائے

ہارون الرشید کے دور میں تخصیل خراج کے ضمن میں ایک خرابی سے بھی پائی جاتی تھی کہ والی اور عامل کاشتکاروں سے بروقت خراج وصول نہ کرتے۔ کئی کئی ماہ غلہ تھیتوں میں پڑا رہتا کیونکہ کاشتکار طبقہ تو مجبور ہو تا تھا کہ وہ ریاست کا حصہ اداکرنے سے قبل پیداوار کو گھر نہیں لے جاسکتا تھا۔ اس طرح کاشتکار اور ریاست دونوں کو نقصان اٹھانا پڑتا۔ امام ابویوسف وکتاب الخراج "میں دور دے کرمیہ بات کہتے ہیں کہ فصل تیار ہوجانے پراس میں سے سرکاری حصہ

وصول کرنے کا کام جلد از جلد انجام پانا چاہیے ماکہ غلہ کھلیانوں میں خراب نہ ہو۔ کاشتکاروں کاحرج نہ ہو اور ان کی
زرعی سرگر میاں (Agricultural Activities) متاثر نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاخیر کرنے سے کاشتکار اور بیت
المال دونوں کا نقصان ہو تا ہے۔ خاص طور پر بیت المال کی آمذنی میں کی واقع ہوتی ہے۔ آپ کتاب الخراج میں فرماتے
ہیں۔

و تقدم فى ان يكون حصاد الطعام و دياسه من الوسط و لا بحبس الطعام بعد المحصاد الا بقدر ما يمكن الدياس فاذا امكن الدياس رفع الى البيادر و لا يترك بعد امكانه للدياس يوما واحدا فانه مالم يحرز فى البيادر نذهب به الأكرة والمارة والطير والدواب انما يدخل ضرر ذلك على الخراج فاما على صاحب الطعام فلا لان صاحب الطعام ياكل منه فيما بلغنى و هو سنبل قبل الحصاد الى ان يبلغ المقاسمة فحبس الطعام فى الصحراء والبيادر ضرر على الخراج و اذا رفع الى البيادر وصير اكدسا اخذ فى دياسه و لا يحبس الطعام اذا صار فى البيادر الشهر والشهرين والثلاثة لا يدلس فان فى حبسه فى البيار ضررا على السلطان و على اهل الخراج و بنائي مناخر العمارة والحرث (474)

"آپ ہدایت کر ویجئے کہ غلہ کی کٹائی اور ونوائی کا کام بھترین طریقہ پر انجام پانا چاہیے۔ فصل کننے کے بعد غلہ استے ہی عرصہ کھیت میں روکا جائے جتنے عرصہ میں کہ دنوائی کے انتظامات کمل ہو جائیں، جب بیہ ہو جائے تو غلہ کھلیان میں نہ محفوظ کر کھلیانوں میں منتقل کر دیا جائے اس میں آیک دن کی بھی تاخیر نہ ہو۔ کیونکہ جب تک غلہ کھلیان میں نہ محفوظ کر لیا جائے اے کاشتگار اور راہ گیر، نیز جانور اور پر ندے لے اثرتے ہیں۔ اس کے بھیجہ میں نفسان خراج کا ہو تا ہے نہ کہ فصل کے مالک کا۔ کیونکہ ججے معلوم ہوا ہے کہ فصل کامالک فصل کٹنے اور غلہ کی تفسیان خراج کا ہو تا ہے پہلے بھی، جب غلہ بالیوں میں ہوتا ہے اس میں سے لے کر کھاتے رہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ غلہ کو سے پہلے بھی، جب غلہ بالیوں میں ہوتا ہے اس میں سے لے کر کھاتے رہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ غلہ کو میدانوں اور کھلیانوں میں پڑا رہنے دینا خراج کے باعث نقصان ہے جب غلہ کھلیانوں میں پڑچ جائے اور اس کے راگ الگ ڈھیرلگا دیے جائیں تو اس کی دنوائی شروع ہو جانی چاہیں نقصان ہو تا ہے اور خراج ادا کر اس میدنہ تک بغیرونوائی کے پڑا رہنے دینا غلط ہے کیونکہ اس سے ریاست کا بھی نقصان ہو تا ہے اور خراج ادا کر لے والوں کا بھی۔ اس تاخیر کے بیتے میں آئیرہ فصل اور گر ہتی کے دو سرے کاموں میں بھی تاخیرہ وقی ہے۔"

## (5) سرکاری غلہ کی وصولی کے جملہ اخراجات حکومت برداشت کرے

ہارون الرشید کے دور میں شیکسوں کی وصولی کے ضمن میں بہت سی بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں۔ اہل خراج سے اصل رقم کے علاوہ بعض ایسے مطالبے بھی کئے جاتے تھے جو ان کے ذمہ واجب الادا (Payable) نہیں ہوتے تھے۔ مثلاً:

- (1) عمل وصول كرنے والوں كى يوميہ اجرت (Daily Wage) بھى كاشتكاروں سے لى جاتى تھى۔
- (2) اناج کو ناپنے اور اس کو اکٹھا کرنے کے لئے مزدوروں کو جو معاوضہ دیا جا تاوہ بھی ٹیکس دہندگان (Tax-payers) جی سے وصول کیا جاتا۔
- (3) فیکسوں کی وصولی کا حساب کتاب رکھنے کے لئے جو رجشرو کاغذات وغیرہ استعمال ہوتے ان کی قیمت بھی اہل خراج ہی سے لی جاتی۔
  - (4) تیکس وصول کرنے والوں کے قیام وطعام کے تمام اخراجات بھی ٹیکس دہندگان کو برداشت کرنے پڑتے۔
- (5) سرکاری غلہ کی بار برداری (Carrier) کے اخراجات (Expenses) بھی کاشتکاروں کے ذمہ ڈال دیئے جاتے۔
- (6) اگر سرکاری حصہ کے حمل و نقل کے وقت غلہ میں کمی واقع ہو جاتی 'خواہ وہ سرکاری اہل کاروں کی غفات یا بد دیانتی کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہوتی اس کی تلافی کے لئے بھی اہل خراج ہی کو مجبور کیا جاتا۔
- (7) کاشتکاروں کو اس بات پر مجبور کیا جا آگہ وہ غلہ کے سرکاری حصہ (Crown Share) کے بھوسہ کو اپنے پاس رکھیں اور اس کی قبمت اداکریں 'خواہ ان کو اس بھوسہ کی ضرورت ہی نہ ہو۔
- (8) کاشتکار جب خراج کی ادائیگی کے لئے درہم لے کر آتے تو ان سے پکھ درہم سے کمہ کرلے لئے جاتے کہ سے ان درہموں کی بھنائی یا شہے۔(475)

امام ابویوسف ایسے معافی مفکرنے ان تمام مروجہ طریقوں کی ذمت کی ہے اور ان کو اٹل خراج پر ظلم و زیادتی ہے تعیر کیا ہے۔ ان کا نظریہ ہیہ ہے کہ کاٹنگار تو صرف اپنے غلہ کا ایک مقررہ حصہ حکومت کو دینے کے پابند ہیں۔ اس حصہ کے علاوہ باتی ہر قتم کے اخراجات حکومت خود برداشت کرے۔ وہ بڑے واضح انداز میں ہارون الرشید کو تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فیک وہندگان پر کمی قتم کا اضافی ہو جھ نمیں ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔ و لا یو خذاهل الخراج برزق عامل و لا اجر مدی و لا احتفان و لا نزلة و لا حمولة طعام السلطان و لا یدعی علیهم بنقیصة فتو خذ منهم و لا یو خذ منهم و لا یو خذ منهم ثمن صحف و لا قراطیس و لا اجور الفیوج و لا اجور الکیالین و لا مونة لا حد علیهم فی شئی من ذلک و لا قسمة و لا نائبة سوی الذی و صفنا

من المقاسمة و لا يوخنو باثمان الاتبان و يقاسموا الاتبان على مقاسمة الحنطة والشعير كيلا اوتباع فيقسم ثمنها على ما وصف من القطيعة في المقاسمة (476)

"اور اہل خراج سے کمی عامل کا روزینہ 'اناج ناپنے یا اس کو اکٹھا کرنے کی اجرت' وصول کنندگان کے قیام کے ا خراجات یا سرکاری غلہ کی باربرداری کے اخراجات کامطالبہ نہیں کیاجائے گا۔ (حمل و نقل وغیرہ میں) خراج کے غلہ میں کی واقع ہو جائے تو ان لوگوں پر اس کا الزام نگا کراہے یو را کرنے کا مطالبہ غلط ہے۔ کاغذات اور ر جسر کی قیمت ' ہر کاروں کی اجرت ' یا ناہے والوں کی اجرت ان سے نہیں کی جائے گی۔ کسی کے لئے ان میں سے كى چيزى فراہى ان كے ذمہ نہيں۔ رياست اور كاشتكاروں كے درميان طے شدہ نسبتوں سے غلم كى تقسيم ك علادہ جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے' اٹل خراج پر کوئی اور ذمہ داری' یا کسی قشم کا ہنگای بار ڈالنا غلط ہے۔ ان کے ملکہ گفتہ اور حیوے کی طبوحہ میلوسہ میں تا پیک اوگوں سے (سرکاری حصہ کے) بھوسہ کی قیت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیاسے فردخت کرکے اس کی قیت سیتا چا باہم تقسیم کرلینی چاہیے۔ جیساکہ میں نے مقررہ ومتعینہ معالمہ میں بٹائی کے سلسلہ میں بیان کیا ہے۔" مزيد لکھتے ہیں۔

حير ايوانيها

و لا يوخذ منهم ما قد يسمونه رواجا لدراهم يودونها في الخراج واله بلغني ان الرجل منهم ياتي بالدراهم ليوديها في خراجه فيقتطع منها طائفة و يقال هذار واجها و صرفها (477)

"اور ان سے (لینی اہل خراج سے) بشہ کے نام پر اس میں سے پکھ نہ لیا جائے جو وہ خراج کی ادائیگی میں دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر ایک آدی خراج کی اوائیگی کے لئے در ہم لے کر آپاہے تو اس سے پچھ ور ہم ہے كمدكر لے لئے جاتے ہيں كديدان در بموں كى بسائى اور شہ ہے۔"

### ایک اور مقام پر لکھتے ہیں۔

و ليس ينبغي للعامل و لا يسعه ان يدعى على اهل الخراج ضياع غلة فياخذ بذلك السبب أكثر من الشرط (478)

"کی سرکاری افسرے لئے بیے تھی طرح مناسب شیس کہ کاشتکاروں کے اوپر پچھے غلبہ ضائع کردینے کاالزام لگا کر ان ہے اس مقدارے زیادہ غلہ وصول کرے جو طے شدہ شرائط کی روے وصول کیاجانا چاہے۔"

# (6) مقاسمہ کے نظام کے تحت اندازہ سے لینے کی ممانعت

خلافت بنوعباس میں محمدین منصور الملقب بہ مهدی (158-169ه / 775-785) کے دورہ خراج مقاسمہ کا نظام متعارف ہوا۔ لیکن پیداوار کی تقتیم کے موقع پر سرکاری حصہ کالعین کرتے وقت عدل وانصاف کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ سرکاری کارندے اصل حصہ سے زائد وصول کرنے کی خاطر پیانہ سے غلے کاوزن نہ کرتے۔ محض اندازہ و تخمینہ سے خراج وصول کیا جاتا۔ بحض او قات غلہ ناپنے کے لئے پیانوں میں بھی فرق رکھا جاتا۔ خراج کی وصول کے سے بیانے استعال ہوتے اور کاشتکاروں کے حصول (Shares) کالعین چھوٹے پیانوں سے کیاجاتا۔

امام ابویوسف نے خراج مقاسمہ کی ان بڑی خرابیوں کو دور کرنے کی بھی سفارش کی ہے۔ آپ کی رائے ہیہ ہے کہ ان طریقوں سے کاشتکار طبقہ کے حقوق غصب کئے جاتے ہیں۔ اور ریہ کسی قوم و ملک کی تباہی کاسبب بنتے ہیں آپ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

ولا يخرص عليهم ما فى البيادر و لا يحزر عليهم حزرا ثم يوخذوا بنقائص الحزر و فان هذا هلاك لاهل الخراج و خراب للبلاد (479) "ي طريقه درست نهي كه كليان من ركم بوئ غله كى مقدار ظن و تخيين كة دريد طى جائ اوربعد من اگر مقدار اس من نظر قواس كامواخذه كاشتكارول م كياجائ - پس اس طريقه ما الل خراج كى جائ اور شرول كى بريادى بوگى - "

#### آگے جل کر مزید لکھتے ہیں۔

و اذا دليس الطعام و ذرى قاسمهم و لا يكيله عليهم كيل بزيهاب ثم يدعه في البيادر الشهر والشهرين ثم يقاسمهم فيكيله ثانية فان نقص عن الكيل الاول قال - اوفونى و اخذ منهم ما ليس له و لكن اذا ديس الطعام و وضع فيه القفيز قاسمهم و اخذ حقه و لا يحبسه و لا يكيل للسلطان كيل بزيهار و للا كار كيل السرد بل يكون كيلا واحدا بين الفريقين سردامر سلا (480)

"غلہ کی دنوائی اور صفائی ہو جانے پر اضراس کی تنتیم عمل میں لا کر اپنا اور کاشتکاروں کا حصہ الگ الگ کرے گا لیکن اس ناپ تول میں وہ کاشتکاروں کے ساتھ ہے انصافی نہ کرے۔"

ہ طریقہ بھی شیں افتقیار کیا جاتا چاہیے کہ اس تقتیم اور ناپ نول کے بعد بھی غلہ مہینہ دو مہینہ تک کھلیان ہی میں پڑا رہنے دیا جائے اور اتنے عرصہ بعد دوبارہ ناپ نول اور تقتیم عمل میں لائی جائے اور اگر اس بار غلہ کی مقدار پہلی ناپ تول کے اعتبارے کم نکلے تو افسر کاشتکاروں ہے اس نقصان کو بھرنے کا مطالبہ کرکے بغیر
کی حق کے ان سے مزید غلہ وصول کرے۔ ہونا میہ چاہیے کہ جب غلہ کی دنوائی اور صفائی ہو جائے اور اس
تغیزے ناپ لیا جائے تو افسراس کی تقتیم عمل میں لا کر اپنا حق علیحدہ کرلے اور اس کے بعد غلہ کو وہاں نہ پڑا
رہنے دے۔ یہ بھی نہ ہو کہ ناپنے میں سلطان کے لئے تو زیادہ لیا جائے اور کاشتکاروں کے لئے بالکل ٹھیک ٹھیک
نیا جائے بلکہ دونوں فریقوں کے لئے ٹھیک ٹھیک اور کیسال ناپ ہونی چاہئے۔"

### (7) خراج وصد قات کی آمنیوں کو الگ الگ رکھاجائے

ہارون الرشید کے دور میں مختلف اموال کی آمدنیوں کو ایک ہی مصرف پر خرچ کر دیا جا تا تھا۔ خراج و صد قات کے مصارف کا تعین کرتے وقت کوئی احتیاط نہیں برتی جاتی تھی۔

امام ابویوسف کے نزدیک خراج کی آمدنی چونکہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت (Common ownership) ہے اس لئے وہ ہارون الرشید کو برے زوردار الفاظ میں تاکید کرتے ہیں کہ اس مدکی آمدنی کو صد قات اور عشور کی آمدنی کے اتھ جمع نہ کیاجائے۔اس کاحساب کتاب الگ رکھنا چاہیے۔ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

امام ابوبوسف کی رائے ہیہ ہے کہ اسلامی حکومت مسلم وغیرمسلم تاجروں سے جو عشور کا نیکس لیتی ہے اس کو بھی ایک ہی مد میں شار نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

و كل ما احذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة و سبيل ما يوحذ من اهل النمة جميعا و اهل الحرب سبيل الخراج (482) "اور سلمانوں سے چنگی كور پر بو مجوليا جائے گاس كى حيثيت زكوة كى بوگ- مختف طرح كى دميوں اور حلى افراد سے جو چنگی وصول كى جائے گاس كى نوعيت خراج كى بوگ-"

امام ابو یوسف تو یمال تک کہتے ہیں کہ دونوں مدول ( یعنی خراج و صد قات ) کے تحصیلد اربھی الگ الگ ہونے

چاہیں۔ آپ کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔

و لا تولها عمال الخراج - فان مال الصدقة لا ينبغي ان يدخل في مال الخراج (483)

"اور (صدقات کی تخصیل کے) اس کام کو خزاج وصول کرنے والے افسران کے ذمہ نہ سیجئے۔ کیونکہ صدقہ کے مال کو خزاج کے مال کے ساتھ خلاط طونہیں ہونا چاہیے۔"

## (8) قیدیوں کی معاش کابندوبست کیاجائے

بنوعباس کے دور میں ایک غلط طریقہ میہ رائج ہو گیا تھا کہ وہ افراد جو مختلف جرائم میں گرفتار ہو کرقید میں چلے جاتے تھ' ان کی بنیادی ضروریات مثلاً روٹی اور کپڑا کے لئے بیت المال سے پچھ بھی انتظام نہیں کیا جا آتھا۔ ان قیدیوں کو روزانہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ پچھ آدمیوں کی گرانی میں باہر لے جایا جا تا تھا اور وہ بھیک مانگ کراپنی خوراک اور لباس کی ضروریات پوری کرتے تھے۔(484)

اگر کوئی لاوارث قیدی فوت ہو جا تا تو اے بلا عنسل و کفن اور نماز جنازہ ادائے بغیری وفن کر دیا جا تا۔ (485)

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں ان طریقوں کی خرمت کی ہے وہ انہیں اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے لئے لیحہ فکر سے قرار دیتے ہیں۔ وہ ہارون الرشیدے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سے طریقے فور آبند کر دیئے جا ئیں اور ان قیدیوں کے لئے خوراک اور کپڑے کا باعزت انتظام ہونا چاہیے۔ نیز لاوارث قیدیوں کی تجییزہ تنافین بیت المال ہے کی جائے۔ وہ خلیفہ کی طرف سے کئے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگر وہ مالدار ہیں تو پھران کے مال سے فرج کیا جائے گا اور آگر وہ نادار ہیں تو پھران کے مال سے فرج کیا جائے گا اور آگر وہ نادار ہیں تو پھر بیت المال ہے ان کے روزینے کا انتظام کیا جائے۔

اس ضمن میں امام ابوبوسف نے حضرت علی ہے اس قول پر اپنے فکر کی بنیاد رکھی ہے۔

فان كان له مال انفق عليه من ماله و ان لم يكن له مال انفق عليه من بيت مال المسلمين و قال يحبس عنهم شره و ينفق عليه من بيت مالهم (486) المسلمين و قال يحبس عنهم شره و ينفق عليه من بيت مالهم (486) المردة آدى صاحب ال بو تاتواس براى كمال بين عرف كياجا تاله المورت دير آپ اس كا تراجات كابار مسلمانوں كے بيت المال پر وال ديت ور انہوں نے كما ب ان لوگوں كو اس آدى كر شرے محفوظ ركھاجا كادر اس كے مصارف ان كے بيت المال بے اوا كے جائيں گے۔ "

امام ابویوسف نے حضرت عمر بن عبدالعزیز (99-101ھ / 717-719ء) کا ایک فرمان بھی نقل کیاہے جو انہوں نے قیدیوں کی معاش کے بارے میں جاری کیا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ و اجر واعلیهم من الصدقة ما یصلحهم فی طعامهم و ادسهم (487) "اور صدقه کی مدے ان کے لئے اتاروزیند مقرر کردو کہ جو ان کے کھانے اور سالن کے لئے کانی ہو۔" چنانچہ ان آثار کی روشنی میں امام ابویوسف فرماتے ہیں۔

لا بدلمن كان فى مثل حالهم اذا لم يكن له شئى ياكل منه لا مال و لا وجد شئى يقيم به بدنه ان يجرى عليه من الصدقة او من بيت المال من اى الوجهين فعلت فذلك موسع عليك واحب الى ان تجرى من بيت المال على كل واحد منهم ما يقوته و فانه لا يحل و لايسع الاذلك

قال = والاسير من اسرى المشركين لا بد ان يطعم و يحسن اليه حتى يحكم فيه فكيف برجل مسلم قد اخطا او اذنب = يترك يموت جوعا؟ و انما حمله على ما صار اليه القضاء او الجهل و لم تزل الخلفاء يا امير المومنين تجرى على اهل السجون ما يقوتهم في طعامهم و ادسهم و كسوتهم الشتاء والصيف (488)

"جو افراداس حل میں ہوں اور ان کے پاس کھانے کے لئے اور اپنی زندگی کی دو سری ناگزیر ضروریات کی سخیل کے لئے نہ کچھ مل ہونہ کوئی اور ذرایعہ میسرہو' ان کے لئے صدقہ یا بیت المال کی دو سری مدات ہے کچھ انتظام کرنا بسرحال ضروری ہے۔ آپ یہ انتظام صدقہ کی مدے کریں یا بیت المال کی دو سری مدات ہے' دونوں کی مخبائش ہے۔ میرے نزدیک زیادہ بستریہ ہے کہ آپ ہراہے فرد کے لئے بیت المال سے بقدر ضرورت روزینہ مقرر کردیں۔ اس کے علاوہ کوئی سلوک نہ جائز ہوگا' نہ کر محتوائش ہے۔

(غور فرمایے) جو مشرک ہمارے میں قید میں ہوں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے وقت تک ناگزیر ہوتا ہے کہ ان کو خوراک بہم پنچائی جائے اور ان کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے پھراگر کوئی مسلمان کوئی غلطی یا گناہ کر جیٹے تو اس کے ساتھ کوئی دو مراسلوک کیے مناسب ہو سکتا ہے؟ کیا اے بھوکوں مرنے کے لئے بچھو ڈ دیا جائے؟ حالا تکہ اے اس حال میں جتلا کرنے کی ذمہ داری یا تو نادانی پر ہے یا تقدیر پر۔ امیرالمو منین! سارے خلفاء قیدیوں کے لئے اتنا روزینہ جاری کرتے رہے ہیں جس سے روئی مان اور جاڑے کری کی پوشاک فراہم کرنے کے کام چل سکیں۔ "

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں۔

فمر بالتقدير لهمما يقوتهم في طعامهم وادمهم وصير ذلك دراهم تجري

عليهم في كل شهر يدفع ذلك اليهم فانك ان اجريت عليهم الخبز ذهب به ولاه السجن والقرام ولجلاوزة وول ذلك رجلا من اهل الخير والصلاح يثبت اسماء من في السجن ممن تجرى عليهم الصدقة و تكون الاسماء عنده يدفع ذلك اليهم شهرا بشهر ' يقعد و يدعو باسم رجل رجل ' و يدفع ذلك اليه في يده فمن كان منهم قد اطلق و خلى سبيله رد ما يجرى عليه و يكون للاجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد ' و ليس كل من في السجن يحتاج الى ان يجرى عليه و كسوتهم في الشتاء قميص و كساء و في الصيف قميص و از ار و مقنعة و كساء و في الصيف قميص و از ار و مقنعة و كساء و في الصيف قميص و از ار و مقنعة ( و 189 ) الشتاء قميص و مقنعة و كساء و في الصيف قميص و از ار و مقنعة و كساء على النساء مثل ذلك و كسوتهن في الشتاء قميص و مقنعة و كساء و في الصيف قميص و از ار و مقنعة ( و 189 ) مقارف كا تخيد طلب يجه ادر اس حاب ان كو براه ايك مقرد فقر رقم دين كا مران كا تخيد طلب يجه ادر اس حاب ان كو براه ايك مقرد فقر رقم دين كا عام بارى كرد يجهد اگر آپ ان كلخ روئيان بجوان كا ايتمام كرين گرقيد خاند كرد فيال مالام ادر باي اله از ايس گرال مالام ادر باي اله از ايس گرال مالام ادر باي اله از اليس گرال مالام ادر باي اله اله اله اله اله اله ماله كلام موقع اله ماله كلام كرد به كلام كلام كرد به كلام كرد به كلام كرد به كلام كلام كرد به كرد به كرد كرد به كلام كرد به كرد

کی معقول اور نیک آدمی کے ذمہ یہ کام کیجئے کہ وہ قیدخانہ کے ان قیدیوں کی فہرست مرتب کرے جن کو صدقہ جاری کرنا ہو گا۔ یہ فہرست اس آدمی کے پاس رہے گی اور وہ ماہ بہ ماہ ان اوگوں کی تقییں ان تک پہنچا دے گا۔ وہ فہرست لے کر پیٹھے گا اور آیک آیک آدمی کا نام پکارے گا اور اس کی رقم اس کے حوالے کر آجائے گا۔ ان بیں ہے جو لوگ رہا کے جاچکے ہوں ان کی رقم واپس آجائے گی۔

میری رائے میں نی کس دس درہم ملانہ کاو ظیفہ کانی ہوگاہیہ ہی ایک حقیقت ہے کہ ہرقیدی روزینہ کامختاج نمیں ہوتا۔ پوشاک کے لئے ان لوگوں کو جاڑے میں ایک قیص اور ایک لبادہ اور گری میں ایک قیص اور ایک تمہ بند دیا جائے۔ عورتوں کا وظیفہ بھی اتنا ہی رکھا جائے البتہ ان کی پوشاک جاڑے میں ایک قیص' ایک او ڈھنی'اور ایک لبادہ اور گری میں ایک قیص' ایک تمہ بند اور ایک او ڈھنی ہوگ۔"

آپ گداگری کی ذمت بیان کرتے ہوئے کتے ہیں۔

واغنهم عن الخروج في السلاسل يتصدق عليهم الناس فان هذا عظيم ان يكون قوم من المسلمين قد اذنبوا و اخطا و اوقضى الله عليهم ما هم فيه فحبسوا يخرجون في السلاسل يتصدقون و ما اظن اهل الشرك يفعلون هذا باسارى المسلمين الذين في ايديهم فكيف ينبغي ان يفعل هذا باهل الاسلام؟ و انما صاروا الى الخروج فى السلاسل يتصدقون لما هم فيه من جهد البحوع فر بما اصابوا ما ياكلون و ربمالم يصيبو ان ابن آدم لم يعز من الذنوب فتفقد امر هم و مر بالاجراء عليهم مثل ما فسر ت لك (490)
"آب ان قيديول كواس بالكل به نياز كرديجة كدوه زنيرول بين بنده بوع بابر لكليل باكد لوگ انهي فيرات دين بيدي معيوب بات به كد قفاء اللي عب بن مسلانول ما خلطي كناه مرزد ، وجائ اورده قيد بين وال دي جائين ، وه بابد زنير فيرات ما تلخ كه لئي عب ميرا فيال به كد ايما سلوك و مثر كين ان قيد بين وال دي جائين ، وه بابد زنير فيرات ما تلخ كه لئي عبل بين ، مجرا مال به كد ايما سلوك و مثر كين ان مسلمان قيديول كه مالي بي كر وان كه يمال بين ، مجرا مارت لئي الما امام كرماته ايما كرناكن طرح مناسب ، و سكما به ؟ كله برب كديد لوگ ، موك بي بيثان ، و كرى بابد زنير بهيك ما تلف كه لئي من مناس مالي انهي كمان مناسب ، و سكما به كه الم باب كه بي نهين ملك به فيك ابن آدم گنامول به بيك نهين ، لئيا آپ كوان كرمناه بين كمان كرناكن مناه بين خصوصي قوج كرني جانبي و رهي نه آپ كرمان كران كرون دوريد جاري بين ان كرانال كراناك كرون دوريد جاري كراناك مناه بين كورون يوري كراناك مناه بين خصوصي قوج كرني جانبي اور بين في آپ كرمان كراناك مناه بين كورون دريد جاري كران كرانال مهار كرديد جاريس كرانال 
قیدیوں کی میت کی جمیزو تلفین کے بارے میں کہتے ہیں۔

و من مات منهم و لم يكن له ولى و لا قرابة غسل و كفن من بيت المال و صلى عليه و دفن و فانه بلغنى و اخبرنى به الثقات انه ربما مات منهم الميت الغريب فيمكث فى السجن اليوم واليومين حتى يستامر الوالى فى دفنه و حتى يجمع اهل السجن من عندهم ما يتصدقون و يكترون من يحمله الى المقابر فيدفن بلا غسل و لا كفن ولا صلاة عليه و فما اعظم هذا فى الاسلام و اهله (191)

"اور ان میں سے جو (قیدی) فوت ہو جائے اور اس کا کوئی سرپرست نہ ہو تو اس کی جبیزو تھافین کا انتظام بیت المال سے کیا جائے اور اس کی نماز جنازہ اوا کرکے اسے دفن کر دیا جائے۔ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کہی جسی کوئی پرولی قیدی سرجا تا ہے تو اس کی لاش آیک دو دن قیدخانہ میں پڑی رہتی ہے۔ اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ مہتم قیدخانہ سے اس کے دفن کرنے کی اجازت عاصل کرلی جائے اور قیدخانہ کے لوگ اپنی پاس سے خیرات جمع کرکے اس کا انتظام کریں کہ بچھے مزدور میت کو قبرستان لے جا کر عسل محفی اور نماز جنازہ کے غیر اسے دفن کر آئیں۔ اسلام اور اہل اسلام میں ایسا ہو تا ہے۔"

کتاب الخراج کے ان مندرجہ بالا اقتباسات سے قیدیوں کی معاش کے انتظام سے متعلق امام ابویوسف کے معاشی فکر

كورج ذيل فكت سامن آتے ہيں۔

(۱) وہ افراد جو غریب و نادار ہوں ان کے لئے صد قات یا دو سری مدات سے بقدر ضرورت روزینہ کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔

(ب) قیدی خواہ کی بھی ندہب یا ملت سے تعلق رکھتے ہوں'ان کی بنیادی ضروریات کا اہتمام بسرحال ضروری ہے۔ (ج) قیدیوں کو جیل کے ملازمین کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے سے ضروری ہے کہ روزانہ کھانا مہیا کرنے کی بجائے ملانہ وظیفہ مقرر کردیا جائے۔

(د) مردول اور عور تول کو ان کی ضروریات کے مطابق گرمی اور سردی کالباس مهیا کیا جائے۔

(ر) قیدیوں کو اس امر پر مجبور نہ کیا جائے کہ وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے باہر ٹکلیں اور لوگوں سے خیرات مانگ کراپنی ضروریات پوری کریں۔

# (9) شکسوں کی وصولی صالح اور باصلاحیت افراد کے ذریعے کی جائے

بنوعباں کے دور میں شیکسوں کی وصول کے نظام میں ایک بڑی اور بنیادی خرابی ہے پیدا ہو چکی تھی کہ شیکس وصول کرنے والے افراد کے انتخاب و تقرر میں قابلیت' صلاحیت اور امانت و دیانت کو بالکل کوئی ایجیت نہیں دی جاتی تھی۔ مخصیل خراج کی ذمہ داری پر فائز کرتے وقت سفارش' رشوت' قرابت داری اور ذاتی تعلقات کو فوقیت دی جاتی۔ خوشامدی' خودغرض اور خائن افراد کسی بڑی مزاحمت کے بغیر آسانی سے شیکسوں کی وصول کے تمام اختیارات حاصل کر لیتے۔ ٹیکس وصول کرتے وقت مختلف اوگوں سے اقمیازی سلوک کیاجا تا۔ عام اوگوں سے قیکس لیاجا تا لیکن عزیزہ اقارب لیتے۔ ٹیکس وصول کرتے وقت مختلف اوگوں سے اقمیازی سلوک کیاجا تا۔ عام اوگوں سے قیکس لیاجا تا جبکہ عام طبقہ سے اور دوست احباب اس سے مشتنی کردیئے جاتے۔ معزز لوگوں سے شیکسوں کی اوائیگی کامطالبہ نہ کیاجا تا جبکہ عام طبقہ سے کی گنا ذا کدوصول کرلیا جاتا۔ عمال خراج رعایا پر ہر قسم کا ظلم و ستم کرنا اپنا قانونی حق (Lagal Right) سبجھتے تھے۔ عوام الناس کی تحقیرہ تو بین کی جاتی ان کو مارا پیٹا جاتا۔ حکومت کے مقرر کردہ اصل ضابطہ سے ہٹ کر خراج وصول کیا جاتا۔ غیرزمہ داروالی سرکاری اموال کوخود کھاتے اور دو سروں کو کھلانے کے مواقع بھی فراہم کرتے۔

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں اس خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔

أى قد اراهم لا يحتاطون فيمن يولون الخراج اذا لزم الرجل منهم باب احدهم اياما ولاه رقاب المسلمين و جباية خراجهم و لعلة ان لا يكون عرفه بسلامة ناحية و لا بعفاف و لا باستقامة طريقة و لا بغير ذلك و قديجب الاحتياط فيمن يولى شيئا من امر الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم کما یجب ذلک فیمن ارید للحکم والقضاء (492)

"میرامثلده ب کد لوگ فراج کے والیوں کا تقرر عمل میں لاتے وقت احتیاط ہے کام نہیں لیتے۔ جو آدی بھی

ان میں ہے کی کی ڈیو ڈھی پر چند دن پڑا رہے اے وہ مالیہ وصول کرنے کا کام دے کر مسلمانوں کے سربر مسلط

کر دیتا ہے۔ حالانکہ زیادہ امکان ای کا ہے کہ وہ نہ تو اس محف کے حسن کردار اور سلامت روی پر مطمئن ہے

نہ اس کے طور طریق اور دیگر معاملات کے سلمہ میں اس کے بارے میں کوئی واقعیت رکھتا ہے۔ جس فرد کو بھی

فراج کی تحصیل پر مامور کیا جائے اس کے تقرر میں خاصی احتیاط کی ضرورت ہے اس کے مسلک اور اس کے

طور طریق وغیرہ کے بارے میں پوری تحقیق کی جائی جاہیے۔ ان کے سلمہ میں ایساکرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا

کہ حاکموں اور قاضیوں کے تقرر میں۔ "

امام ابوبوسف برے احسن انداز میں بشری خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اصلاح کے لئے ایسے افراد کے انتخاب پر زور دیتے ہیں جو بدعنوان اور خائن نہ ہوں۔ وہ قومی اور اجتماعی مفاد (Collective interest) کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہوں۔ آپ برے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ تخصیل خراج کے لئے امانت و دیانت اور قابلیت و صلاحیت کو چھوڑ کر محض سفارش اور تعلقات کی بنیاد پر منتخب کئے گئے افراد سے فرض دیانتداری سے ادا نہیں کرسکتے۔

آپہارون الرشید کو نقیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسی قریمی عزیز کو تخصیل محاصل کی ذمہ داری نہ سونے اس کئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قرابت داروں کو اس منصب پر فائز نہیں کرتے تھے۔(494) عالانکہ وہ افراد باصلاحیت ہوتے تھے اور تقویٰ کے لحاظ ہے بھی ان کامنفردمقام تھا۔(495)

آپ نے کتاب الخراج میں مختلف صفحات پر قیکس وصول کرنے والوں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں-

و رايت (ابقى الله امير المومنين) ان تنخذ قوما من اهل الصلاح والدين والامانة فتوليهم الخراج و من وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لاهل الراى عفيفا لا يطلع الناس منه على عورة و لا يخاف فى الله لومة لائم ما حفظ من حق و ادى من امائة احتسب به الجنة و ما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فيما بعد الموت تجوز شهادته ان شهد و لا يخاف منه جور فى حكم ان حكم فانك انما توليه جباية الاموال واخذها من حلها و تجنب ما حرم منها يرفع من ذلك مايشاء و يحتجن منه مايشاء فاذا لم

یکن عدلا ثقة امینا فلا یو تمن علی الاموال (496)

"امیرالمومنین! فدا آپ کو سلامت رکھ، میری رائے بیہ ہے کہ آپ بھلے دین دار اور امانت دار لوگوں کو
خصل خراج پر مامور کریں۔ بید ذمہ داری ای کے سپرد کیجئے جوعالم اور فقیہ ہو۔ اٹل الرائے کے مشورہ سے کام
کر آ ہو اور پاک وامن و پاک باز ہو۔ لوگوں کو اس میں افعاتی خرابیاں نہ نظر آئیں اور خدا کے کام میں وہ کی ک
ملامت کی پرواہ نہ کر آ ہو۔ جو حقوق کی پاسداری اور اوائے امانت کا فریضہ ثواب پانے اور جنت حاصل کرنے ک
فاطر اواکرے 'اور آگر اس سے اس کے خلاف کوئی قعل سرزد ہو جائے تواس بات سے ڈرے کہ اللہ اے اس

يكن عدلا ثقة امينا فلايو تمن على الاموال (496)

"امیرالمومنین! فدا آپ کو سلامت رکھ میری رائے یہ ہے کہ آپ بھے دین دار اور اہانت دار اوگوں کو کھنے سے اس بھے دین دار اور اہانت دار اوگوں کو کام کھنے مورہ ہے گام اور فقید ہو۔ اہل الرائے کے مشورہ ہے کام کر آبو اور پاک دامن و پاک باز ہو۔ لوگوں کو اس بھی افغانی خرابیاں نہ نظر آئیں اور فدا کے کام بھی دہ کی کی ملامت کی پرواہ نہ کر آبو۔ جو حقوق کی پاسداری اور اوائے اہانت کا فریعنہ ثواب پانے اور جنت عاصل کرنے کی فاطر اواکرے 'اور اگر اس ہے اس کے فلاف کوئی فعل مرزد ہو جائے تو اس بات ہے ڈرے کہ اللہ اے اس کی موت کے بعد سزا دے گا۔ جو گوائی دے تو اس کی گوائی قبول کی جاستی ہو اور اگر فیصلہ کرنے بیٹھے تو اس کی موت کے بعد سزا دے گا۔ جو گوائی دے تو اس کی گوائی قبول کی جاستی ہو اور اگر فیصلہ کرنے بیٹھے تو اس کے موت کے بعد سزا دے گا۔ جو گوائی دے تو اس کی گوائی قبول کی جاستی ہو اور اگر فیصلہ کرنے بیٹھے تو اس بوئے بالیہ دصول کرنے کاکام دیں گے وہ وار بنائیس گے اے جائز عدود کے اندر 'حرام ہے ابتدناب کرتے ہوئے بالیہ دصول کرنے کاکام دیں گے 'وہ اپنی صوابدید کے مطابق بعض عالت کو آپ کے سامنے پیش کرے گا اور بعض ہے خود نبط کے گا۔ المذاجو آوئی راست باز 'معتمد علیہ اور اہانت دار نہ ہو اس پرمالی امور کے سلسلہ بی مورسہ نہیں کیا جانا جا ہے۔"

#### عشور کے بارے میں ہارون الرشید کو مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

اما العشور فرايت ان توليها قوما من اهل الصلاح والدين و تامرهم ان لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به فلا يظلموهم و لا ياخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم و ان يمتثلوا ما رسمناه لهم (497)

"عشور کے بارے میں میری رائے ہیہ ہے کہ آپ کچھ دین دار اور صالح افراد کو ان کی تخصیل پر مامور کر دیجئے اور ان کو ہدایت کر دیجئے کہ لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ ان سے مقدار واجب سے زیادہ محصول نہ لیں اور ہم نے جو ضا بطے ان کے لئے مقرر کر دیئے ہیں ان کی بوری بوری بابندی کریں۔"

جزید کی مخصیل پر جو لوگ مقرر ہوں ان کے بارے میں کہتے ہیں۔

فانى ارى ان يصيره الامام الى رجل من اهل الصلاح فى كل مصر و من اهل الخير والثقة ممن يوثق بدينه و امانته و يصير معه اعوانا يجمعون اليه اهل الاديان (498)

"میری تجویزیہ ہے کہ ہرشرکے جزید کی تخصیل امام وہاں کے کسی نیک دین دار المانت دار اور معتمد علیہ فرد کے سرد کردے اور اس کے لئے چند معادن مقرر کردے۔ یہ لوگ ہرغد ہب کے ذمیوں کو اس ذمہ دار فرد کے یہاں جع کریں۔"

(لَهُ کُوا مُقِی) صد قات کی وصولی پر جو افراد مامور ہوں ان کے بارے میں کہتے ہیں۔

و مر يا امير المومنين باختيار رجل امين ثقة عفيف ناصح مامون عليك و على رعيتك فوله جميع الصدقات في البلدان و مره فليوجه فيها اقواما يرتضيهم و يسال عن مذاهبهم و طرائقهم و اما ناتهم يجمعون اليه صدقات البلدان ... و قد بلغني ان عمال الخراج يبعثون رجالا من قبلهم في الصدقات فيظلمون و يعسفون و يانون مالا يحل و لا يسع و الما ينبغي ان يتخير للصدقة اهل العفاف والصلاح (499)

"امیرالمومنین آپ ایک امانت دار استخد علیه اپاک باز اور خیرخواه فرد کے تقرر کا تھم صادر فرمائیے جس کے اوپر آپ اور اپنی رعایا کے سلسلہ میں پورااطمینان رکھتے ہوں اور اس فرد کو شروں میں تمام صد قات کی تخصیل کا گران بناد ہے ۔ آپ اس ذمہ دار کو تھم دیجئے کہ وہ ہرعاند میں ایسے لوگوں کو تعینات کرے جن کے بارے میں اے المیمنان ہو۔ اے ان لوگوں کے طور طریقہ (فقہی) مسلک اور امانت داری کے بارے میں مناب تفتیش کر لیمنا چاہیے۔ یی لوگ سارے علاقوں کے صد قات جمع کرکے اس ذمہ دار فرد کے پاس لائمیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ افسران خراج اپنی جانب سے صد قات کی وصول کے لئے کچھے افراد کو بھیج دیتے ہیں اور سے لوگ ظلم و زیادتی ہے کام لے کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو نہ تو جائز ہیں نہ اس کی کمی طرح بھی مخوائش نکل عتی ہے۔ زکو قوصول کرنے کے کام لے کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو نہ تو جائز ہیں نہ اس کی کمی طرح بھی مخوائش نکل عتی ہے۔ زکو قوصول کرنے کے لئے تو صرف پاک باز اور صالح افراد کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔"

ان مندرجہ بالاعبار توں سے میہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف نے مالی و اقتصادی امور پر فائز افراد کی صلاحیتوں اور اوصاف کو مد نظر رکھنے پر بہت زور دیا ہے۔ آپ کے نزدیک ان عہدہ داروں میں درج ذیل خوبیوں کا ہونا بہت ضروری

- وه امین اور دیانت دار جواور اس پر اعتاد کیا جاسکتا ہو۔
  - (2) دین دار 'پاکیزه اخلاق اور صالح سیرت کا حامل ہو۔
- (3) سے بولنے کاعادی ہواور جھوٹ سے نفرت کرنے والا ہو۔
- (4) شرعی مسائل ہے نہ صرف وا تفیت رکھتا ہو بلکہ اعلیٰ درجہ کی فقعی بصیرت کا مالک ہو۔
  - (5) ہر کی سے خیرخواہی کرنے والا ہو۔
  - (6) ایخ فرائض منصبی حلال و حرام کی حدود میں رہتے ہوئے انجام دینے والا ہو-
- (7) الله تعالى كى رضاو خوشنودى كى خاطر كام كرنے والا مواور اپنے فرائض كى ادائيگى ميس كسى كى ملامت كى پرواہ نه

-45

- (8) دو سرول پر این ذاتی رائے کو مسلط کرنے والانہ ہو بلکہ صاحب بصیرت اور اہل الرائے ہے مشورہ کرنے والا ہو۔
  - (9) رعایا کواس ہے کسی قتم کا نقصان پینچنے کا احمال نہ ہو۔
  - (10) تخصیل خراج کے لئے جو ضابطے مقرر کئے گئے ہوں ان کی پابندی کرنے والا ہو۔
    - (11) کی ہے بھی مقررہ شرح سے زیادہ وصول نہ کرے۔

یعنی ہروہ فخص جو صرف صالح اور نیک ہواس کو محاصل کی وصولی پر مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ آپ نے اس منہن میں بڑی دفت نظرے کام لیا ہے۔ ایسے افراد کے لئے ضروری ہے کہ وہ باصلاحیت بھی ہوں باکہ اپنے فرائض احسن طریقہ سے اداکر سکیں۔

# (10) نظام احتساب كاقيام

یہ نظام کی نہ کی شکل میں مختلف اقوام کی تاریخ میں موجود رہا ہے۔ قدیم مصری بادشاہوں نے لوگوں کو ریلیف
دیم حصری بادشاہ کو آگاہ کرتے تھے۔ قدیم
دینے کے لئے اپنے دربار میں افسر شکلیات مقرر کر رکھے تھے جو رعایا کی تکایف سے بادشاہ کو آگاہ کرتے تھے۔ قدیم سلطنت روم میں اس کام کے لئے ایک خاص مجسٹریٹ مقرر کیا جا آتھا جو حکومتی اٹل کاروں کے خلاف عوام کی شکلیات منتا تھا۔ چینی بادشاہوں نے بعض درباریوں کو اس طرح کے فرائض سونپ رکھے تھے۔ ایر انی تمذیب میں بھی احتساب منتا تھا۔ چینی بادشاہوں نے بعض درباریوں کو اس طرح کے فرائض سونپ رکھے تھے۔ ایر انی تمذیب میں بھی احتساب (Intisab) کی نشانیاں ملتی ہیں۔ (500)

حضرت عمر بن الحفاب" (13-24ھ / 634-634ء) کے عمد خلافت میں سرکاری المکاروں (Servants) کے عمد خلافت میں سرکاری المکاروں (Servants) کے خلاف شکلیات سننے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بعد ازاں حضرت عثمان غنی (24-35ھ / 655-645ء) اور حضرت علی بن البی طالب" (35-40ھ / 656-666ء) کے ادوار میں بھی عمال کے احتساب کی مثالیس ملتی ہیں۔ (30)

بنوامیہ کے دور میں احساب کے اس ادارہ کا وجود نہیں ملتا۔ عمد بنو عباس کے شروع میں بھی احساب کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ ہارون الرشید (170۔193ھ / 786۔809ء) کے دور میں سرکاری عمدہ دار خراج کی دصولی میں بدعنوانیوں کے مرتکب ہوتے تھے۔ امام ابو یوسف نے خلیفہ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے۔ ان کا نظریہ بیہ ہے کہ سرکاری عمدہ داروں کے مالی اختیارات کی تھری کر دینی چاہیے باکہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ نیز ان کو و قاا " فوقا" قیام عدل اور رعایا کے ساتھ لطف و شفقت کے احکام جیجے رہنا چاہیے۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ کسی عمدہ دارک بدعنوانی (Corruption) کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے اعمال و افعال کی پوری تحقیقات کی جانی چاہیے اور بدعنوانی (کسی تحقیقات کی جانی چاہیے اور

### ظالم و خائن عمده دارول كومعزول كردينا چاہيے-امام ابويوسف كتاب الخراج ميں فرماتے ہيں-

و انا ارى ان تبعث قوما من اهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه و امانته يسالون عن سيرة العمال و ما عملوا به في البلاد و كيف جبوا الخراج على ما امر وا به و على ما وظف على اهل الخراج واستقر ' فاذا ثبت ذلك عندك وصح اخذوا بما استفضلوا من ذلك اشد الاخذ حتى يودوه بعد العقوبة الموجعة والنكال حتى لا يتعدوا ما امر وا به و ما عهد اليهم فيه (502)

"میری رائے ہیہ ہے کہ آپ چند پاکباز اور صالح افراو کو جن کی دین داری اور امانت داری پر پورااعتاد ہو "اپنے افران کے طرز عمل کی جانج پڑتال کے لئے روانہ سیجئے۔ یہ لوگ معلوم کریں کہ اپنی اپنی عمل داری میں ان افسران کی پالیسی کیسی رہی ہے انہوں نے تخصیل خراج میں کس حد کت مقررہ اصول و ضوابط کی پابندی کی۔ اور اس شرح کو ہر قرار رکھایا نہیں جو اہل خراج کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ جب آپ کو ان افراد سے ربورٹ مل جائے اور اس ربورٹ میں نگائے گئے الزامات کی تحقیق مکمل ہو جائے تو ان افران نے جو پچھے فاضل وصول کیا ہے۔ اس پر ان سے بہت بخت جو اب طلبی کی جائے اور سخت سزائیس دے کران سے یہ رقمیں وصول کی جائیں گاگہ آئندہ یہ لوگ مقررہ ضوابط کی ظاف ورزی اور ایے مقررہ حدود سے تجاوز کی جرات نہ کر سکیس۔"

فان كان ما عمل به و الى الخراج من الظلم والعسف فانما يحمل انه قد امر به وقد امر بغيره و ان احللت بواحد منهم العقوبة الموجعة انتهى غيره وانقى و خاف و ان لم تفعل هذا بهم تعدوا على اهل الخراج اجتر ووا على ظلمهم و تعسفهم و اخذهم بمالا يجب عليهم (503)

"والی خراج جو ظلم و زیادتی کرتا ہے اس کے بارے میں رعایا یہ سجھتی ہے کہ اے ایسان کرنے کا تھم دیا گیا ہے حالا ظکہ حقیقت اس کے بر عکس ہے آپ اگر ان میں ہے ایک کو بھی سخت سزا دے دیں تو دو سرے ڈر کر ان حرکتوں ہے باز آ جائیں گے لیکن اگر آپ ایسانہ کریں گے تو یہ لوگ اٹل خراج پر دست درازیاں جاری رکھیں گے اور ان پر ظلم ڈھاکران ہے ہے جاوصولیاتی کرنے پر اور زیادہ جری ہو جائیں گے۔"

و اذا صح عندی من العامل والوالی تعد بظلم و عسف و خیانة لک فی رعیتک و احتجان شئی من الفئی او خبث طعمته او سوء سیر ته فحرام علیک استعماله والاستعانة به و ان تقلده شیئا من امور رعیتک او تشرکه فی شئی من امرک - بل عاقبه علی ذلک عقوبة تردع غیره من ان یتعرض

لمثل ما تعرض له (504)

"آپ کوجب کی عامل اور والی کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم ہوجائے کہ اس نے ظلم و زیادتی کی ہے' صدود سے تجاوز کیا ہے' رعایا کے ساتھ اپنے بر آؤ میں آپ کے ساتھ خیات کی ہے یا نئے کا کچھ مال خود ہفتم کر بیشا ہے یا اس کی سیرت بری اور کردار گندہ ہے تو آپ پر آئندہ اس افسرے کام لینا' یا اے کسی طرح کی دمہ داری سرد کرنا یا اے اپنے معاملات میں ذرا بھی ذھیل بنانا حرام ہے۔ اس کے بر عکس آپ کو چاہیے کہ ایسے افسر کو اتنی سخت سزادیں کہ دو سروں کو عبرت ہواور وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں جن کاار تکاب اس افسر سے ہوا۔ ب

ثم تتفقد بعدامرهم و ما يعاملون به من يمربهم و هل تجاوزون ما قدامر وا به؟ فان كانوا قد فعلوا ذلك عزلت و عاقبت واخذتهم بما يصح عندك عليهم لمظلوم او ماخوذ منه أكثر مما يجب عليه (505)

"اس کے بعد آپ ان کے طرف اور (چگی ہے) گزرنے والوں کے ماتھ ان کے براؤ کے بارے یل افتین کے بعد آپ ان کو مول کا ور (چگی ہے) گزرنے والوں کے ماتھ ان کے براؤ کا ور اگر انہوں کا ایک ہو تو اور جن اور اور اور جن اور اور جن اور اور جن اور المنازم و میت کے جن ان معلین کے ور اللہ میں اللہ عزوجل یا امیر المومنین بالجلوس لمظالم رعیت کی فی الشہر او الشہرین مجلسا واحدا تسمع فیہ من المظلوم و تنکر علی المظالم رجوت ان لا تکون ممن احتجب عن حوالج رعیته و لعلک لا تجلس الا مجلسا او مجلسین حتی لیسیر ذاک فی الامصار والمدن تبحلس الا مجلسا او مجلسین حتی لیسیر ذاک فی الامصار والمدن الضعیف المقهور جلوسک و نظر ک فی امرہ فیقوی قلبہ و یکثر دعاؤہ سو کندک من بعدہ مع انہ متی علم العمال والولاۃ انک تجلس للنظر فی امور الناس یوما فی السنة لیس یوما فی الشهر تناهواباذن اللہ عن الظلم و المور الناس یوما فی السنة لیس یوما فی الشهر تناهواباذن اللہ عن الظلم و مومن کربة من کرب الاخرۃ (506)

اجلاس خاص اس لئے کریں کہ اپنی رعلیا ہے مظالم کی فریاد سنیں اور ظالموں کو متغبہ کریں تو جھے امید ہے کہ اس کا شار ان حکرانوں میں نہ ہو گاجو اپنی رعلیا کی ضروریات ہے بے نیاز و بے خبررہتے ہیں۔ جھے تو قع ہے کہ اس طرح کے دو ایک اجلاس کا انعقاد ہوتے ہی یہ خبرا طراف و جوانب میں عام ہو جائے گی۔ ہر ظالم کو اس بات کا ڈر گئے گئے گئے گئے کہ اس کی خبر آپ تک پہنچ جائے گی اور وہ ظلم ہے باز آ جائے گا کمزور و پابال لوگوں کو یہ آس بندھ جائے گی کو روہ قلم ہے باز آ جائے گا کمزور و پابال لوگوں کو یہ آس بندھ کی اور وہ آپ جائے گی کہ آپ اجلاس کرکے ان کے معالمہ پر غور فرہائیں گے۔ اس سے ان کی ڈھارس بندھے گی اور وہ آپ کو بہت وائوں کو یہ معلوم ہو گا کہ آپ مید میں ایک دن بلکہ سال میں ایک دن عام لوگوں کے معالمات و مقدمات پر غور کرنے کے لئے اجلاس کرتے ہیں تو ان شاء اللہ وہ ظلم ہے باز آ جائیں گے اور خود بخود انصاف کرنے لگیں گے۔ جھے تو قع ہے کہ ایسا کرنے بی مصابب دنیا میں ہے کہ مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ داس پرے مصابب آخرت میں ہے ایک مصیبت دور فربادے گا۔"

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں حضرت علی بن ابی طالب کا ایک فرمان نقل کیا ہے جو آپ نے اپنے ایک عامل کعب بن مالک کو دیا تھا۔

فاستخلف على عملك و اخرج في طائفة من اصحابك حتى تمربارض السواد كورة كورة فتسالهم عن عمالهم و تنظر في سير تهم(507)

"ا پنے کام کمی نائب کے سپرد کرد اور اپنے رفقاء کی ایک جماعت ساتھ لے کرسواد کی ایک ایک بہتی کادورہ کرد وہاں کے باشندوں سے ان کے افسران کے احوال دریافت کرد اور ان کی سپرت و کردار کامطالعہ کرد۔"

آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک موقع پر عوام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

انی والله ما ابعث الیکم عمالی لیضر بوا ابشار کم و لا لیاخذوا من اموالکم و و لکنی ابعثهم الیکم لیعلموکم دینکم و سنة نبیکم فمن فعل به سوی ذلک فلیر فعه الی والذی نفسی بیده لاقصنه منه (508)

"خداکی قتم میں اپنے افسروں کو تہمارے یمان اس لئے نہیں ہیں جاکہ وہ تہمارے مند پر چپت ماریں یا تہمارے مال چین لیں۔ میں انسین تہمارے پاس اس لئے بھیجا ہوں کہ وہ تہیں تہمارا دین اور تہمارے نبی کی سنت کھائیں۔ جس کس کے ساتھ وین اور سنت ہے ہٹا ہوا سلوک کیا جائے اسے چاہیے کہ اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کرے۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں متعلق افسرے اس (مظلوم) کا بدلہ لے کر رہوں گا۔"

ان مندرجہ بالاا قتباسات سے امام ابولیوسف کے معاشی فکر کے درج ذیل نکات کی نشاندہی ہوتی ہے۔

- (1) سرکاری عمدہ داراپنے اختیارات کی حدود میں رہتے ہوئے ہی ٹیکس وصول کر کتے ہیں۔
- (2) ان افسران و ملازمین کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کی سرگرمیوں کی جانچ پڑتال کرکے احتساب کا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو ان کو راہ اعتدال سے ہٹنے نہ دے۔
- (3) اگر سرکاری افسرعوام پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو اس سے حاکم کی شخصیت داغدار ہوتی ہے اور عوام یہ خیال کرتے ہیں کہ اس بدعنوانی (Corruption) میں وہ بھی ملوث ہے۔
  - (4) جن افراد کو اختساب کی ذمہ داری سونی جائے وہ مثالی کردار و اوصاف کے حامل ہوں۔
- (5) وہ عمدہ دار جو کمی قتم کی بدعنوانی کے مرتکب ہوں کیا ٹیکس دہندگان کے ساتھ کمی قتم کی بے انصافی کریں تو انہیں نہ صرف سخت سزا دے کر ملازمت سے برطرف کر دیا جائے بلکہ ان سے غصب شدہ اموال بھی دالیس لئے جائیں۔
  - (6) ایسے افراد کو بیشہ کے لئے نالل قرار دینا چاہیے اور آئندہ کوئی ذمہ داری نہیں سونچی چاہیے۔
  - (7) کسی سرکاری افسرکو سزادیے ہے پہلے یوری تحقیق کرلینی چاہیے باکہ کسی کو ناحق سزانہ ملے۔
- (8) اگر خائن افسران کو ان کے کئے کی سزامل جائے تو اس سے دو سروں کو عبرت ہو جاتی ہے۔ اور جب حاکم ایسے افسران سے درگزر کردے اور ان پر سختی نہ کرے تو پھررشوت ' بدعنوانی اور ظلم وستم کادروازہ کھاتا ہے۔
- (9) خلیفہ کو خود بھی ہرممینہ یا کم از کم سال میں ایک مرتبہ اجلاس خاص کرنا چاہیے۔اس سے ظالم ڈر جا ئیں گے اور کمزور و مظلوم لوگوں کو ان کے معاشی حقوق ملنے میں آسانی ہوجائے گی۔

#### الم ابويوسف رقم طرازين:

وقد كتبت لك ما امرت به و شرحته لك و بينته فنفقهه و تدبره و ردد قراء نه حتى تحفظه فانى قداجتهدت لك فى ذلك ولم آلك والمسلمين نصحا ابتغاء وجه الله و ثوابه و خوف عقابه - و انى لارجو \_ ان عملت بما فيه من البيان ان يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم و لا معاهد و يصلح لك رعيتك فان صلاحهم باقامة الحدود عليهم و رفع الظلم عنهم والنظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم (509)

"آپ نے جن باتوں کے قلم بند کرنے کا تھم دیا تھاان کو میں نے کافی تفصیل و تشریح کے ساتھ مرتب کر دیا ہے۔ آپ ان کو اچھی طرح سجھ لیں۔ ان میں غورو فکر کریں اور ان کو بار بار پڑھیں باکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ آپ کی خاطر میں نے اس سلسلہ میں کانی محنت کی ہے اور آپ کی اور عام مسلمانوں کی خیرخواہی میں کوئی
دفیقہ اٹھا نہیں رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کے نواب کا حصول اور اس کی سزا کاخوف ہر آن
میرے سامنے رہا ہے۔ اس تحریم میں جو ہاتیں چیش کی گئی ہیں ان کے مطابق آپ نے عمل کیاتو ججھے توقع ہے کہ
اللہ تعالیٰ آپ کے خزاج میں اضافہ کرے گا۔ بغیراس کے کہ کمی مسلمان یا معاہد پر ظلم کی نویت آئ اور اللہ
آپ کی رعایا کی عالت بھی بمتر کردے گا۔ رعایا کی فلاح و بہود و راصل اس میں ہے کہ حدود اللہ نافذی جائیں ان
پر نہ تو حکومت کی طرف سے کسی طرح کا ظلم ہونے پائے اور نہ وہ حقوق کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے باہم ظلم
کریں۔ "

فصل بمقيم

امام ابولوسف اورمسائل زمين

اس فصل میں ہم زراعت (Agriculture) کے بارے میں امام ابو یوسف کے معاشی فکر کو زیر بحث لا ئیں گے۔ کتاب الخراج کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ ابو یوسف ایسے ماہر معاشیات نے صرف مالی معاملات ہی پر بحث نہیں کی بلکہ وہ عام اقتصادی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص اقتصادی معاملات کو بھی زیر بحث لا ئیں ہیں۔

عرب کے وہ شرجو زراعت کی ترقی میں مشہور تھے'ان میں مدینہ منورہ کو ایک نملیاں مقام حاصل تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مدینہ اور اس کے گردونواح کی زیادہ زمین بنجر(Barren) تھی۔ صرف تھجور اور انگور کی معمولی کاشت کی جاتی تھی۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم اور خلفائے راشدین نے بنجرز بین کی آباد کاری کے لئے عوام الناس کو ترغیب دی۔ یمی وجہ ہے کہ مدینہ کے فقہاء کے ہاں اقطاع اور احیائے موات کے ضمن میں بحثیں ملتی ہیں۔

ہنو عباس کے عہد میں مفتوحہ علاقوں ہالخصوص عراق اور مصرمیں زراعت کے پیشہ کو ہڑی اہمیت عاصل تھی۔خلفاء نے اس پیشہ کی ترقی کی طرف خاص توجہ دی۔(510)

اس عبد میں کاشکاری (Cultivation) کے مختلف طریقے متعارف ہو چکے تھے۔ زیادہ تر کاشکاری وہاں کے مقامی ہاشندے کرتے تھے۔ ہارون الرشید (170-193ھ / 786-809ء) کو اس امر کاشدید احساس تھا کہ زراعت کی ترقی ہاشندے کرتے تھے۔ ہارون الرشید (170-193ھ / 786-809ء) کو اس امر کاشدید احساس تھا کہ زراعت کی تنظیم اور اس کی ترقی پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ یمی وجہ ہے کہ اس نے حکومت اور زرعی کارکنوں کے مابین تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے زمین کے مختلف مسائل کے ہارے میں امام ابو یوسف سے راہنمائی طلب کی۔

#### مزارعت

لفظ مزار عة ' ثلاثی مزید فیہ کے باب مفاعلة کامصدر ہے۔ اور اس کا مادہ زرع ہے جو تین معنوں میں استعمال ہو تاہے۔

(١) انبات ، معنى اكانا

(ب) طرح بذر في الارض معنى زمين من مخم ريزى كرنااور يج والنا

(ج) نبات كل شئ مرشے ك أكى موكى كيتى

چنانچہ جب لفظ زرع کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس وقت پہلا معنی مراد لیا جائے گا کیونکہ کی شے کو اگانا صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو دو سرامعنی یعنی تخم ریزی کرنا اور جے ڈالنا مراد لیا جائے گا کیونکہ یہ کام انسان ہی کرتاہے اور جب اس کی جمع زروع ہو تو اس سے مراد اگی ہوئی کھیتی ہوگا کیونکہ کھیتی مختلف اور متعدد چیزوں کی ہوتی ہے۔ مثلاً گندم 'جو اور دھان وغیرہ کی۔ شرعی اصطلاح کے طور پر اس کی تعریف میہ کی گئی ہے۔

المزارعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج(511)

< مزارعت نام ہاس معلدے کاجو کیتی کی پیداوار کے ایک جصے پر طمیا تاہے۔"

یعنی جس کی بنیاد کھیت اور کھیتی ہوتی ہے اور جس میں ہر فریق کھیت سے پیدا ہونے والے غلہ وغیرہ کے بعض <u>حصے</u> کا حقد ار قراریا تاہے۔

مزارعت کو مخابرہ اور محاقلہ کانام بھی دیا گیاہے اور اہل عراق اسے "قراح" کہتے ہیں۔(512)

ابوبکرالسر خی کی تحقیق میہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ا نارا گیاتوانسوں نے زراعت کا پیشہ افقیار کیالور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقام" جرف" میں زراعت فرمائی۔(513)

مزارعت کے بارے میں امام ابو حنیفہ کانقطہ نظر

امام ابو حنیفہ مزارعت (Partnership to cultivate land) کے معاہدہ (Contract) کو باطل (Void) کتے ہیں۔ امام ابو یوسف نے اپنی کتاب "اختلاف ابی حنیفہ و این ابی کیلی" میں امام صاحب کا مشہور فتویٰ اس طرح نقل کیا ے۔

و اذا اعطى الرجل الرجل ارضا مزارعة بالنصف او الثلث او الربع او اعطى نخلا او شجرا معاملة بالنصف او اقل من ذلك او اكثر فان اباحنيفة رضى الله عنه كان يقول هذا كله باطل (514)

"اور جب کوئی شخص زمین آوهی یا تمائی یا چوتھائی پر کسی دو سرے شخص کو دے یا تھجور و دیگر پھلوں کے باغ کا معالمہ آدهی یا اس سے کم و بیش بٹائی پر کرے تو امام ابو حنفیہ ایسی صورت میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب باطل ہے۔"

امام ابو یوسف "کتاب الخراج" میں ہارون الرشید کے ایک سوال کاجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و سالت يا امير المومنين عن المزارعة في الارض البيضاء بالنصف والثلث فان اصحابنا من اهل الحجاز و اهل المدينة على كراهة ذلك و افساده .... و كان ابوحنيفة رحمه الله ممن يكره ذلك كله في الارض البيضاءو في النخل والشجر بالثلث والبربع و اقل و أكثر (515) "امیرالمومنین آپ نے دریافت کیا ہے کہ پرتی زمینوں کو نصف یا تمائی پیداوار پر مزارعت کے طور پر (کاشت کار کو) دینا کیا ہے؟ جواب سے ہے کہ ہمارے تجازی اور مدنی رفقاء اس معالمہ کو کروہ اور فاسد قرار دیتے ہیں۔
ابو صنیفہ ان لوگوں میں سے بیتے جو پرتی زمینوں یا باغات اور نخلتانوں میں تمائی اور چوتھائی یا کم و بیش پیداوار پر اس طرح کا معالمہ کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔"

الم ابوصیفہ نے حدیث مخابرہ سے استدلال کیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع کیا ہے۔(516) امام ابو بوسف کافتویل

لہام ابویوسف نے مزارعت کے مسئلہ میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہوئے اس کے جواز کافتویٰ دیا ہے۔وہ اسے مضاربت

(A partnership where one provides the capital and the other the labour) پر قیاس کرتے ہیں۔ آپ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

فاحسن ما سمعناه فى ذلك والله اعلم ان ذلك كله جائز مستقيم صحيح، و هو عندى بمنزلة مال المضاربة قديدفع الرجل الى الرجل المال مضاربة بالنصف والثلث فيجوز و هذا مجهول لا يعلم ما مبلغ ربحه ليس فيه اختلاف بين العلماء فيما علمت = و كذلك الارض عندى هى بمنزلة المضاربة = الارض البيضاء منهما والنحل والشجر سواء (517)

"اس بارے میں جو سب سے بہتریات ہم نے نی ہے واللہ اعلم وہ بیہ ہے کہ بید سب جائز "ورست سیج ہے اور بید میرے نزدیک بنزلہ مال مضاربت کے ہے۔ ایک فضی دو سرے کو نصف و تمائی نفع پر مضاربت کے طریق پر مضاربت کے طریق پر مضاربت کے طریق پر مضاربت کے طریق پر مضاربت کے مسلخ نفع کتنا ہو گا لیکن اس میں جمال تک میں جانا ہوں مال دیتا ہے اور وہ جائز ہے حالا فکہ بید بات مجمول ہے کہ مبلخ نفع کتنا ہو گا لیکن اس میں جمال تک میں جانا ہوں کا اختلاف نمیں ہے۔ ای طرح زمین میرے نزدیک مبنزلہ مضاربت کے ہے۔ سادہ زمین اور مجمور و پسلوں کے در خت برابر ہیں۔"

# امام ابوبوسف کے نزدیک مزارعت ومضاربت

امام ابو یوسف نے کتب الخراج میں مزارعت کے جواز پر دلیل دیتے ہوئے جو کہاہے کہ یہ میرے نزدیک مبنزلہ مال مضاربت کے ہے 'اس سے بعض علماء نے یہ مفہوم لیاہے کہ امام ابو یوسف مزارعت کو بعینہ مضاربت قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو جعفرا المحاوی نے شرح معانی الا خار میں امام ابو یوسف کے اس نظریہ پر تنقید کی ہے۔ وہ مزارعت اور مساقات کو مضاربت پر قیاس کرنے کی نفی کرتے ہوئے اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔

(۱) پہلی وجہ بیہ ہے کہ مضاربت میں منافع کی تقییم اس وقت جائز ہوتی ہے جب اصل سرماییہ محفوظ ہواوروہ رب المال کو واپس مل جائے لیکن مزارعت اور مساقات میں ایسا نہیں ہو آوہ اس کی ایک صورت بیربیان کرتے ہیں کہ ایک باغ میں پھل بیک چکا ہو اور وہ تو ڑلیا گیا ہو مالک اور مساق کے در میان پھل تقییم ہونے ہے قبل آگ لگ جانے ہو ور در خت جل جائیں لیکن تو ڑا ہوا پھل ہمحفوظ رہے تو اس صورت میں وہ محفوظ پھل باغ کے مالک اور مساق کے در میان معاہدہ کے مطابق تقییم ہو جاتا ہے حالانکہ باغ اس وقت پہلی حالت میں نہیں ہے۔

(ب) دو سری وجہ میہ ہے کہ مزارعت اور مساقات کامعالمہ جب غیر معین وقت کے لئے کیا جائے تو فاسد ہو تاہے جبکہ مضاربت غیر معین وقت کے لئے جائز ہوتی ہے۔(518)

حقیقت میہ ہے کہ امام ابو یوسف نے مزارعت اور مساقات کو مضاربت قرار نہیں دیا۔ آپ ہرگزیہ نظریہ نہیں رکھتے کہ ان دونوں معاملات میں مکمل طور پر مماثلت پائی جاتی ہے۔ آپ نے تو دراصل امام ابو صفیفہ کی اس رائے پر تنقید کی ہے کہ مزارعت اجارہ کی مانند ہے کہ جس میں اجرت زمین و باغ کی پیداوار کے ایک جھے کو بنایا گیاہے حالانکہ یہ معلوم نہیں کہ بیداوار بچھ ہوگی بھی یا نہیں؟ چنانچہ امام محمدنے کتاب الحجہ میں امام ابو صفیفہ کی رائے کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

کان ابو حنیفة رضی اللّه عنه لا یجیز المزارعة فی الارض و لا المعاملة فی الدخل بالثلث و لا بالربع و لا باقل من ذلک و لا باکثر و کان یقول هذه اجارة استوجرت ببعض ما یخرج من الارض والنخل لا یلری ایخرج شیئام لا یخرج - و قال محمد هذا کله جائز المعاملة فی النخل والمزارعة فی الارض بالثلث والربع و غیر ذلک و هذا بمنزلة مال الضار بة (510) الام ابوطنف رضی الله عنه تمان اور چو قال اوراس سے کو ویش برزین می مزارعت اور باغ میں ساقت کو جائز نمیں کتے نے اور فرائے نے کہ یہ اجارہ نمی ابرت زمین ویل کی پیداوار کے ایک ھے کو بنایا مائز نمیں کتے نے اور فرائے نے کہ یہ اجارہ ہوگی بھی انہیں ۔ لم محمد فرائے ہیں کہ یہ سباتر ہیں باغ میں منازع سب جائز ہیں باغ میں منازع سب جائز ہیں باغ میں منازع سب جائز ہیں باغ میں منازع سب منازع سب منازع ہی کہ وادر برد بنزلہ بال مفاریت کے ہے۔"
ما تا اور وسف فرائے ہیں کہ اگر مزارعت اس لئے ناجائز ہے کہ یہ ایک مجمول معاملہ ہوئے کی مقدار نامعلوم ہے۔ ایبا بھی ممکن ہے کہ نفع بالکل ہی نہ ہو النذا اگر مفاریت سب کا انقاق ہے اس میں بھی تو نفع کی مقدار نامعلوم ہے۔ ایبا بھی ممکن ہے کہ نفع بالکل ہی نہ ہو النذا اگر مفاریت کے مول معاملہ ہوئے کے باوجود جائز ہے تو کچر مزارعت کی طرح ناجائز ہو کتی ہے؟

ابوسلیمان احمد بن محمہ 'الحطالی (م 388ھ / 998ء)معالم السنن میں 'ابویوسف پر 'ابو جعفرا لطحاوی کے وارد کئے ہوئے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

والجواب ان ابايوسف لم يجعل المزارعة والمساقاة مضاربة وانما اراد الجواب عن تعليل من كرهها بانها اجارة بشمر لم تخلق او اجارة بشمرة او زرع مجهولين فقال ان قولهم انها اجارة فاسدة ليس بصحيح و انما هو عقد على العمل في المال ببعض نمائه فهو نظير المضاربة و ينكسر كل ما ذكروه بالمضاربة فان المضارب يعمل بنمائه و هو معدوم مجهول و قد جاز بالاجماع و هذا نظيره فليجز كما جاز ثم قد جوز الشارع العقد في الاجارة على المنافع المعلومة للحاجة فلم لا يجوز على الثمرة المعلومة للحاحة ( على الشمرة المعلومة للحاحة ( على الشمرة المعلومة للحاحة و المحاحة المحاحة المحاحة المحاحة ( على الثمرة المعلومة المحاحة المح

"جواب یہ ہے کہ ابوبوسف نے مزارعت و مساقات کو مضاریت قرار نہیں دیا۔ انہوں نے تو محض اس مخض کو جواب و بینے کا ارادہ قربایا کہ جس نے اس کی کراہت کی علت یہ بتائی کہ وہ ایسے پھل پر اجارہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوایا فیر معلوم پھل یا کیمتی پر اجارہ ہے۔ تو ابوبوسف رحمہ اللہ نے فربایا کہ ان لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ اجارہ فلہ یہ سے صحیح نہیں۔ یہ مل پر اس کی بعض نماء کی اجرت پر عقد ہے تو یہ مضاریت کی نظیرہ اور جو ان کے اعتراضات ہیں وہ مضاریت بوٹ ہوئے ہیں۔ کیونکہ مضاریب بھی اس کے بعض نماء کے اجرت ہونے پر عمل کرتا ہے حالا نکہ وہ نماء معدوم اور مجبول ہے اور مضاریت بالاجماع جائز ہے اور مزارعت اس کی نظیرہ پر عمل کرتا ہے حالا نکہ وہ نماء معدوم اور مجبول ہے اور مضاریت بالاجماع جائز ہے اور مزارعت اس کی نظیرہ تو جیے وہ جائز کہا ہے تو جائز کہا ہے تو جائز ہو جائز کہا ہے تو جائز کہا ہے تو جائز ہو جائز کہا ہے تو جائز کہا ہے تو جائز ہو جائز کہا ہے تو جائز ہو جائز کہا ہے تو جائز ہو جائز کہا جائو ہو جائز کہا ہے تو جائز ہو جائز کہا ہے تو جائز ہو جائز کہا جائو ہو جائز کہا ہے تو جائز ہو جائز کہا ہو جائز کہا ہو جائز کہا ہے تو جائز ہو جائز کہا ہو جائز کہا ہے تو جائز ہو جائز کہا جائز کی بناء پر ممدوم پر عقد کیوں ہو جائز ہو۔"

پير لکھتے ہيں۔

و بالجملة فالمراد ان المزارعة نظير المضاربة والاجارة لا انها عينهما حتى يرد عليه ما اورده الطحاوى مع ان القياس انما يكون في الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه او المجمع عليه فاما في ابطال نص و خرق اجماع بقياس نص اخر فلا سبيل اليه فلو سلمنا ان المزارعة والمساقاة كالاجارة بشمرة لم تخلق او زرع لم ينبت فانما يضر ذلك من يقول بجوازها بالقياس و اما من يقول به بالنص والاجماع فلا يضره ذلك اصلالما بينا

ان معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بالشطر مشهور متواتر لم يختلف فيه اثنان من المسلمين و كنا عمل الخلفاء به بعده صلى الله عليه وسلم فهو اصل براسه كما ان المضاربة والاجارة اصلان براسيهما فافهم (521)

"بالجلد مرادیہ ہے کہ مزارعت مضاریت اور اجارہ کی نظیرہ یہ نہیں کہ وہ بعینہ مضاریت یا اجارہ ہے یہاں تک کہ طحاوی رحمہ الله کا وارد کیا ہوا اعتراض چیش آئے۔ نیز قیاس تو اس لئے ہو تا ہے کہ سکوت عنہ کا منصوص علیہ یا جمع علیہ کے ساتھ الحاق کیا جا سکے۔ رہا کمی نص کے ابطال یا خرق اجماع بیں کمی اور نص پر قیاس کرکے تو یہ جائز نہیں۔ اور اگر ہم تسلیم بھی کرلیں کہ مزارعت اور مساقلت ایسے پھل یا بھیتی پر اجارہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی تب بھی یہ اس مخص کے لئے معزب جو قیاس کی بناپر ان کے جو از کا قول کرتا ہے۔ رہاوہ شخص جو اجماع یا نص کی بناپر ان کے جو از کا قول کرتا ہے۔ رہاوہ شخص جو اجماع یا نص کی بناپر ان کے جو از کا قائل ہے تو اس کے لئے یہ سرے سے مضر نہیں ہے کیونکہ ہم بیان کر چکے اجماع یا نص کی بناپر ان کے جو از کا قائل جو اس کے ساتھ نصف پر معاملہ مشہور و متواتر ہے کہ جس بیں کوئی ہے بھی دو مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی الله علیہ و سلم کے بعد ظفاء نے اس پر عمل کیا تو یہ خود مستقل ہیں۔ "

امام ابوبوسف نے مزارعت کے جواز میں سے روایات نقل کی ہیں۔

(۱) حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو نصف پر بٹائی کامعاملہ کرکے یہود کے حوالے کیا تھا۔ آپ معفرت عبداللہ بن رواحہ کو ان کے پاس جیجتے تھے وہ اندازے سے دو ھے کر دیتے بھران کو اختیار دے دیتے کہ دونوں حصوں میں سے جو چاہیں خود رکھ لیس یا آپ ان سے رہے گئے "تم اندازے سے تقسیم کرد اور مجھے اختیار دو"اس پیش کش پروہ اوگ کماکرتے تھے "ای عدل کی وجہ سے زمین و آسان قائم ہیں۔"

(ب) تجان نے ابوجعفرے اور ابوجعفرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ہم سے یہ عدیث بیان کی ہے کہ آپ کے نیبر کو نصف پیداوار کے عوض دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر عمراور عثان رضی اللہ تعالی عنهم اپنی زمینوں کو تمائی پیداوار کے عوض دیا کرتے تھے۔

(ج) الممش نے ابراہیم بن مهاجرے اور انہوں نے موئی بن طلحہ سے روایت کرتے ہوئے ہم سے بیان کیا ہے کہ موٹی بن طلحہ نے اور انہوں نے موٹی بن طلحہ نے کہا کہ میں نے سعد بن ابی و قاص اور عبداللہ بن مسعود کو اپنی زبینیں تمائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض دیتے ہوئے دیکھا ہے۔

(د) تحاج بن ارطاة نے بروایت ابوجعفر 'بروایت نبی صلی الله علیه وسلم ہم سے حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے خیبر کو

نصف پیدادار کے عوض دیا تھا۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ٔ عمراور عثمان رضی اللہ عنهم اپنی زمینیں تهائی پیداوار کے عوض دیا کرتے تھے۔(522)

امام ابوبوسف 'مزارعت کے جواز اور عدم جواز والی روایات کے مطالعہ سے بیہ نتیجہ نکالتے ہیں۔

و اما اصحابنا من اهل الحجاز فاجاز واذلك على ما ذكرت لك و يحتجون في ذلك بما عامل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر في التمر والزرع و لا اعلم احدا من الفقهاء اختلف في ذلك خلا هولاء الرهط من اهل الكوفة الذين و صف لك

قال ابويوسف = فكان احسن ما سمعنا في ذلك و الله اعلم ان ذلك جائز مستقيم اتبعنا الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساقاة خيبر لانهما اوثق عندنا و اكثر و اعم مما جاء في خلافها من الاحاديث (523)

"اور جهال تک جارے فقہاء تجاز (ماکلی شافعی اور حنبلی فقہاء کرام) کا تعلق ہے۔ انہوں نے اس معاملہ (مزارعت) کی اجازت دی ہے جیساکہ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرزعمل سے استدلال کرتے ہیں جو آپ نے خیبرے کھیتوں اور کھجور کے باغات کے سلسلہ میں اختیار کیا تھا۔ جہاں تک ججھے معلوم ہے فقہاء کوفد کی ذکورہ بالا جماعت کے علاوہ دو سرے فقہاء کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں بایا جائا۔

مصنف کے علم و اطلاع کی حد تک بمترین مسلک بھی ہے کہ بید طریقہ درست اور جائز ہے ہم نے ان احادیث کی پیروی کی ہے جو خیبر کی مساقاۃ کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کیونکہ جو حدیثیں ان کے خلاف جاتی ہیں ان سے بید احادیث ہماری نظر میں زیادہ قاتل اعتماد 'زیادہ عموم کی حامل اور تحد او میں بھی زیادہ ہیں۔"

امام ابوبوسف کے نزدیک مزارعت کی جائز: صورتیں

امام ابویوسف کے نزدیک مزارعت کی درج ذیل صور تیں جائز ہیں:

(1) ایک صورت وہ ہے جس میں اجارہ نہیں ہو تااس کی شکل ہیہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو کوئی زمین کاشت کے لئے دے اور اس سے کراہیہ کا مطالمہ نہ کرے۔عاریت پر لینے والا اپنے پاس سے نیج اور بیل کا انتظام کرکے اپنے خرچہ پر

اے زیر کاشت لائے اس صورت میں پیداوار کاشتکار کی ہوگی اور زمین کا خراج مالک زمین کے ذمہ ہو گا۔ البتہ اگر میہ زمین عشری ہے تو عشر کاشت کرنے والے کے ذمہ ہو گا۔ (524)

(2) زمین ایک آدمی کی ہو اور وہ دو سرے کو کاشت کے لئے دے۔ جے اور دو سرے تمام اخراجات دونوں برابر برابر برداشت کریں اور پیداوار دونوں کی مشترکہ ملکیت ہو۔ زمین اگر عشری ہے تو عشر پیداوار میں سے نکالا جائے گا اور اگر خراجی ہے تو خراج مالک زمین کے ذمہ ہوگا۔ (525)

(3) ایک آدی کی زمین ہواوروہ کاشتکار کو تمائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض کاشت کے لئے دے۔ زمین پر خراج عایہ ہو تووہ مالک زمین کے ذمہ ہو گااور عشرواجب ہو تووہ دونول کے ذمہ 'کھیت کی پیداوار میں عائد ہو گا۔(526)

(4) زمین 'بیل اور نیج ایک آدمی کے ہوں اور وہ کسی کاشتکار کو پیداوار کے چھٹے یا ساتویں حصہ کے عوض اس پر محنت کروائے۔(527)

(5) ایک شخص کی زمین اور بی اور دو مرا آدمی بیل مهیا کرے اور زمین کاشت کرنے کی زمد داری لے۔(528)

(6) اگر مالک اور مزارع کے در میان عقد مزارعت کے وقت یہ شرط ہو کہ غلہ پکنے کے بعد گھرلانے تک اس کے جملہ مصارف عامل کے ذمہ ہوں گے تو امام محمد کے نزدیک یہ معاملہ فاسد ہو گالیکن امام ابویوسف کے نزدیک اگر بہ شرط اس علاقہ کے لوگوں کے تعامل اور رواج کی بناء پر ہوتو یہ مزارعت جائز ہوگی۔ مشائخ بلخ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ابو بکر اللہ مائے دو اس کے تعامل اور رواج کی بناء پر ہوتو یہ مزارعت جائز ہوگی۔ مشائخ بلخ میں کلصتے ہیں کہ ماوراء النہر السرخی فرماتے ہیں کہ ہادے علاقے میں میں صبح ترہے۔ (529) ابو بکر الکاسمانی بدائع الصنائع میں کلصتے ہیں کہ ماوراء النہر کے ہادے بعض مشائخ کا بھی اس پر فتو کی ہے اور مشائخ خراسان میں سے نصیرین کی اور محمدین مسلمہ کا یمی مختار قول ہے۔ (530)

(7) زمین و بیل ایک جانب سے ہوں اور بیج و عمل دو سری جانب سے تو کتب طاهر الروایة (531) کے مطابق میہ صورت جائز نہیں۔ لیکن امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ سے عقد عرف کی بناء پر جائز ہوگا۔ ان کے قول کی دلیل میہ کہ اگر زمین و بیج ایک جانب سے ہوں تو مزارعت جائز ہوتی ہے اور بیل کی منفعت کو عامل کی منفعت کے تابع کر دیا جا تا ہے ایسے بی جب زمین و بیل ایک جانب سے ہوں تو یہ بھی جائز ہونا ضروری ہے۔ (532)

(8) جب بیل اور پچ ایک کی طرف ہے ہوں اور کام اور زمین دو سرے کی طرف ہے ہو تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مضاربت پر قیاس کرتے ہوئے ہیں جائز ہو گا۔ اس لئے کہ مزارعت میں پیچ کی مثال وہی ہے جو مضاربت میں راس المال کی ہے۔ اور مضاربت میں کارکن کو راس المال سپرد کرنا جائز ہو تا ہے۔ اس طرح مزارعت میں کاشنکاری کے لئے مالک زمین کو پچ سپرد کرنا جائز ہو تا ہے۔(533)

# امام ابویوسف کے نزدیک مزارعت کی فاسد صورت

اگر مزارعت میں میہ شرط رکھی جائے کہ بھوسہ دونوں کے لئے ہوگا تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو
مقتضائے عقد کو ثابت کرنے والی ہے اور اگر دونوں اس سے سکوت اختیار کریں تو امام ابو یوسف کے نزدیک عقد فاسد ہو
گا۔ امام ابو یوسف اس کی دلیل میہ دھیتے ہیں کہ دونوں یعنی دانے اور بھوسے میں سے ہرایک عقد سے مقصود ہو تا ہے لہذا
بھوسہ سے سکوت ایسے ہی ہوگا جیسے دانوں سے سکوت اور چونکہ وہ بالاجماع مضد ہے لہذا ایسے ہی ہے بھی مضد ہوگا۔

# مزارعت فاسده كاحكم

امام ابویوسف کے نزدیک مزارعت فاسدہ میں اجرت مثلی مزارعت میں طے شدہ مقدار کے برابر واجب ہوتی ب-(535)

### احیائے موات ( بجراراضی کو آباد کرنا)

# موات زمینول کی تعریف

ام ابویوسف کے نزدیک مندرجہ ذیل قتم کی اراضی موات زمینوں میں شار ہوتی ہیں۔

(۱) ایسی زمینیں جن میں تغییریا زراعت کے کوئی آثار نہ پائے جائیں اور نہ یہ بہتی والوں کی مشتر کہ ضروریات کی جمیل میں کام آتی ہوں مشلاً تفریح گاہ مویشیوں اور سواری کے جانوروں کی چراگاہ 'ایندھن حاصل کرنے کی جگہ یا قبرستان نہ ہوں۔ یہ نہ تو کسی کی ملکیت میں ہوں نہ کسی کے قبضہ میں۔(536)

(ب) اٹل حرب میں سے جو قوم بھی مٹ چکی ہو اور اب ان میں سے کوئی فردیاتی نہ رہا ہو' ان کی زمینیں معطل پڑی ہوں اور معلوم نہ ہو کہ وہ کسی کے قبضہ میں ہیں یا نہیں۔ نہ کوئی شخص ان میں سے کسی زمین کے بارے میں کوئی دعویٰ لے کرسامنے آئے۔(537)

(نّ) وہ زمین آبادی سے اس قدر دور ہو کہ اگر ایک مخص موات اراضی میں ایک اونچی عباً۔ کھڑا ہو کر بلند آواز سے پکارے تو آبادی میں سے کوئی فردیہ آواز نہ سن سکے۔(538)

### احیاء کے ذریعہ ملکیت

امام ابوبوسف کے نزدیک جو شخص ایسی زمین کو تین سال کی مدت میں آباد کرلے وہ اس کامالک بن جائے گا۔(539)

انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

من احيا ارضا مواتا فهي له (540)

امام ابویوسف نے حضرت عمر عصر مروی ایک صدیث نقل کی ہے۔اس کے الفاظ یہ ہیں۔

عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال = من أُحيا ارضا مينة فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين (541)

" مربن الحطاب رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جو کوئی ہمی کسی مردہ زمین کو کار آمد بنالے وہ اس کے لئے ہے۔ محر کسی محتجر کو تین سال بعد کوئی حق ند رہ جائے گا۔"

### امام ابويوسف رقم طراز بين:

فاخذ من حديث عمر من يحتجر حقا بعد ثلاث سنين و لم يعمل به فلا حق له والمحتجر هو ان يجئى الرجل الى ارض موات فيحظر عليها حظيرة و لا يعمرها و لا يحييها فهو احق بها الى ثلاث سنين فان لم يحييها بعد ثلاث سنين فهو فى ذلك والناس شرع واحد فلا يكون احق به بعد ثلاث سنين (542)

" حضرت عرضی اس حدیث سے بیات نگلتی ہے کہ جو آوی احتجار کے ذرایعہ کی حق کو خاص کرے اور تین سال گزر جائیں گروہ اس پر کاشت نہ کرے تو پھراس پر اس کا کوئی حق نمیں رہ جاتا۔ محتجر کی تعریف بیہ ہے کہ آوی کی افقادہ ذبین کے گرد حد بندی کرکے اس کو گھیرد ہے۔ نہ تو اس پر کاشت کرے 'نہ اے کار آمد بنائے۔ تین سال تک تو یک آدی اس قطعہ ذبین کا زیادہ حق دار ہے۔ اگر تین سال گزر جانے پر بھی وہ اے کار آمد نہ بنائے تو اب اس زبین کے سلسلہ بیں اس کی اور دو سرے انسانوں کی حیثیت یکساں ہو جائے گی۔ تین سال کزر جانے پر وہ دو سرے کے مقابلہ بیں اس ذبین کا زیادہ حق دار نہ رہ جائے گا۔"

# آباد کاری کے طریقے

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں ایسی زمینوں کی آباد کاری کی مختلف صور توں کی نشاندہی کی ہے: (۱) ایسی زمین برخود کاشت کرے۔

(ب) کی دو سرے سے بٹائی کے معاملہ پر کاشت کرائے۔

(ج) کرایه پردے دے۔

کیے حکومت کی اجازت فروری ہے ۔ اگر کوئی الم ؟ حکومت کی اجازت کے بعنیر صوات زمیروا کو آنا د کرے گا تو و ، ان کا مامک (معمد سے اس کا تو و ، ان کا مامک

(د) الی زمن مین نهرین کهدوائے۔(543) حکومت کی اجازت کامسکلہ

موات زمینوں کی آباد کاری (Cultivation of virgin lands) کے لئے حکومت کی اجازت ضروری ہے یا کہ خیر مینوں کی آباد کاری (اجازت ضروری ہے یا کہ خیری اس ضمن میں امام ابویوسف نے اپنے استاد امام ابو حذیفہ سے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حذیفہ کے نزدیک احیاء کے محکومت کو اختیار ہو گاکہ وہ زمین اس سے لے کراپنے قبضہ میں لے آئے۔(544)

کین امام ابوبوسف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث اور حضرت عمرٌسے مروی آثار کی بنیاد پر بیہ رائے قائم کی ہے کہ موات زمینوں کی آباد کاری کے لئے حکومت کی اجازت ضروری نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اجازت عام ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

اما انا فارى اذا لم يكن فيه ضرر على احد و لا لاحد فيه خصومة ان اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز الى يوم القيامة فاذا جاء الضرر فهو على الحديث وليس لعرق ظالم حق(545)

"باوجوداس کے میری رائے یمی ہے کہ الیی شکل میں جب کہ احیاء ہے کسی کو کسی قتم کا نقصان نہ پہنچ رہا ہو اور نہ کوئی اس کے خلاف عذر دار ہو' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (دی ہوئی) اجازت قیامت تک کام آتی رہے گ۔ لیکن اگر ضرر رسانی کی صورت پیدا ہو جائے تو اس کا علاج اس حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا کہ "ظلم سرتے ہوالے کا کوئی حق نہیں۔"

ان کی دلیل ہے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں "فھی لہ" کے الفاظ ملتے ہیں تو پھر کی دو سری اتھارٹی (Authority) ہے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ حکومت کو صرف گرانی کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے مفاوعامہ کو کوئی ضرونہ پنچے۔ ان کاموقف ہے ہے کہ احیاء موات کے بارے میں بعض روایات میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ "ولیس لعرق طالم حق" ان میں ای ضررکی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کامطلب ان کے نزدیک ہے ہے کہ اگر کوئی شخص کی موات زمین میں کوئی در خت نصب کرے جس سے دو سرے کو نقصان بہنچتا ہوتو پھراس ظلم کاحق اس کونہ دیا جائے۔

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ ان کے موقف کی تائید قیاس سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک فخص اگر سمندریا نہرے بانی لے لیتا ہے تو ایسا کرنے سے وہ مالک بن جاتا ہے۔ اگر چیہ سلطان اس کو لینے کی جازت نہ دے اور نہ اس کو اس کی ملک قرار دے۔ اس طرح اگر ایک فخص شکار کرتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہوجا تا ہے۔ وہ سلطان کی اجازت کامختاج نہیں ہو تا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یمی حال مردہ زمین کا ہے کہ اس پر سمی کی ملک نہیں ہے۔ اب جو ہخص ایسی زمین میں سے پچھ حصہ آباد کرلے تووہ اس کی ملکیت ہو جائے گالوروہ اس میں سلطان کے حکم کامختاج نہ ہو گا۔ (546)

کتاب الخراج میں اپنا موقف واضح کرنے کے ساتھ ساتھ امام ابوبوسف اپنے استاد کے نظریے کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں مجھ سے میہ سوال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کی موجود گی میں امام ابو حذیفہ نے حکومت کی اجازت کی قید کیوں عائد کی ہے؟ امام ابو حذیفہ ایسی شخصیت بغیر کسی دلیل کے کوئی بات نہیں کمہ سکتی۔ چنانچہ امام ابوبوسف اپنے استاد کی دلیل اور اس کا دفاع کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

قال ابو یوسف = حجته فی ذلک ان یقول = الاحیاء لا یکون الا باذن الامام ارایت رجلین اراد کل واحد منهما ان یختار موضعا واحداو کل واحد منهما منع صاحبه ایهما احق به؟ ارایت ان اراد رجل ان یحیی ارضا میتة بفناء رجل و هو مقر ان لاحق له فیها فقال = لا تحیها فانها بفنائی و ذلک بضرنی (547)

"ابو یوسف نے فرمایا = اس سلسلہ میں وہ ولیل کے طور پر سے کہ سے جین کہ زمین کی آباد کاری اہام کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اگر دو آدمی ہوں اور ان میں سے ہرایک ایک ہی جگہ کو (آباد کاری کے لئے) نتخب کرنا چاہ اور ان میں سے ہرایک دو سرے کو ایسا کرنے سے دو کے تو تہمارا کیا خیال ہے۔ ان دو نوں میں سے کون اس جگہ کا زیادہ حقد ار ہو گا۔ اگر کوئی ہخض کمی دو سرے آدمی کے گھر کے سامنے واقع افقادہ زمین کی آباد کاری عمل میں لانا چاہے اور اس آدمی کو اس کا قرار بھی ہو کہ دہ اس ذمین پر کوئی حق نہیں رکھتا مگر دہ اس ہخص سے کے کہ اس کو آباد نہ کر کیونکہ مید میرے گھر کے سامنے واقع ہے۔ اور اس کی آباد کاری بھے کو نقصان پانچائے گی۔ تو اس کے بارے میں تہماری کیارائے ہے؟"

#### مزيد لكهية إل-

فانما جعل ابوحنيفة اذن الامام في ذلك هاهنا فصلا بين الناس فاذا اذن الامام في ذلك لانسان كان له ان يحييها وكان ذلك الاذن جائز امستقيما و اذا منع الامام احداكان ذلك المنع جائزا و لم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد و لا الضرار فيه مع اذن الامام و منعه و ليس ما قال ابوحنيفة يرد الاثر انما رد الاثر ان يقول = و ان احياها باذن الامام فليست له فاما من يقول هي له فهذا اتباع الاثر و لكن باذن الامام ليكون اذنه فصلا

فيمابينهم من خصوماتهم واضرار بعضهم ببعض (548)

"حقیقت سے کہ (امام) ہو حقیفہ نے اس باب میں امام کی اجازت اوگوں کے درمیان نزاع ختم کرنے کے خیال سے ضروری قرار دی ہے۔ جب امام اس بارے میں کسی آدمی کو اجازت دے دے تو اے آباد کاری کا اختیار مل جائے گا۔ یہ اجازت دینا مناسب اور جائز بات ہے۔ اگر امام کسی فرد کو ایسا کرنے سے روک دے تو یہ روکنا بھی درست ہوگا۔ امام کی اجازت یا ممافعت کی صورت میں لوگوں کے درمیان ایک ہی جگہ کے سلسلہ میں کشکش کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور نہ ایک دو سرے کو ضرر رسانی کی۔

الم ابوطیفہ نے جو بات کی ہے وہ اس باب میں مروی آثار کو رو نہیں کرتی۔ حدیث کاروتو اس وقت ہوتا جب وہ یہ کہتے کہ ''آگر وہ اس زمین کو الم می اجازت ہے آباد کرے تو بھی وہ اس کی ملکیت نہیں ہے گی۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ (اس صورت میں) زمین اس کی ملکیت ہوجائے گی تو یہ کمنااس اثر کا اتباع ہوا۔ اضافہ صرف الم کی اجازت ضروری قرار دینے کا کیا گیا ہے باکہ لوگوں کے باہمی نزاعات کا سد باب ہو اور ایک دو سرے کو ضرر رسانی کی نوبت نہ آئے۔''

امام ابو یوسف نے امام ابو حذیفہ کے قول کی جو توجیمہ کی اس سے معلوم ہو تاہے کہ ان کی بیر رائے اس صورت میں ہے جب اختلاف کا خدشہ ہو'ورنہ عام حالت میں حکومت کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ شیکس کی اوائیگگی

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ جو زمین آباد کی گئی ہے وہ یا تو عشری زمین (The land of ushr) ہوگی یا خراجی (The land of Khiraj)-اگر وہ عشری زمین ہے تو پھر جو پچھے اس سے پیداوار ہوگی اس پر عشر ہو گالیعن 10/1 یا 12/1جو بھی معروف طریقہ سے ہو۔اور اگر وہ خراجی زمین ہے تو پھروہ خراج اداکرے گا۔(549)

اگر آباد کردہ زمین ایسے علاقہ کی ہوجو پہلے مشرکین کے قبضہ میں تھا۔ پھراسے مسلمانوں نے فتح کر لیا اور اسے آباد
کرنے والا اس کے لئے کسی ایسے چشمہ وغیرہ سے پانی لا تا ہے جو پہلے مشرکین کے قبضہ میں تھاتو یہ زمین خراجی قرار پائے
گی البتہ اگر وہ اس قسم کا پانی استعمال نہیں کر تا بلکہ اسی زمین میں کنوال کھود کریا اسی میں سے کوئی چشمہ نکال کر اس کا احیاء عمل میں لا تا ہے تو وہ زمین عشری قرار پائے گی لیکن اگر اس کے لئے اس زمین پر ان نہوں سے پانی لانا ممکن ہوجو پہلے مجمی قوموں کے قبضہ میں تھیں خواہ وہ میر پانی لائے یا نہ لائے۔ یہ زمین خراجی قرار پائے گی۔(550)

فصائیستم فصائیستم جاگروں کے بارے میں ام ابویوسف کانظے رہیر امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں جا گیروں کے بارے میں جو معاشی فکر پیش کیاہے اس کو ہم مختلف عنوانات کے تحت بیان کرتے ہیں۔

## شرعی حیثیت

الم ابو یوسف کا نظریہ رہے کہ اسلام میں جاگیریں دینے کا رواج ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک سے ہے۔ بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام مثلاً حضرت ابو بکر الصدیق (م 13ھ / 634ء) ،حضرت عمر بن الحفاب (م 24ھ / 645ء) حضرت زبیر بن العوام (م 36ھ / 656ء) اور مزنیہ و جہدیہ کے کچھ لوگوں کو مختلف قتم کی زمینیں جاگیرکے طور پر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن الحظاب (13-24ھ / 645-634ء) اور حضرت عمر بن الحظاب (13-24ھ / 655-636ء) اور حضرت عمر بن الحظاب (35-24ھ / 655-636ء) نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس ضمن میں انہوں نے مختلف آثار کے استدلال کیا ہے۔ (551)

# امام ابوبوسف کے بارے میں ڈاکٹر ضیاء الدین الریس کی ایک رائے کا تنقیدی جائزہ

یمال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین الریس کی ایک رائے کی تحقیق کی جائے جو انہوں نے اپنی کتاب "
الحراج والنظم المالیہ فی اللولة الاسلامیة" میں امام ابوبوسف کے بارے میں دی ہے۔ ان کی بحث کا ظام یہ ہے کہ یخی بن آدم القرشی (م 203 ھ / 8818ء) احمد بن یخی بن جابر 'البلاذری (م 279 ھ / 892ء) اور ابوالحن علی یہ ہے کہ حضرت ابو بکڑ' عمر" اور علی نے جاگیر کے طور پر کسی کو کوئی بن محمد الماوردی (م 450 ھ / 805ء) کی رائے ہے کہ حضرت ابو بکڑ' عمر" اور علی نے جاگیر کے طور پر کسی کو کوئی زمین نہیں دی 'جبکہ امام ابوبوسف کی بحث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے بعض اوگوں کو جاگیردی۔ اس لئے امام ابوبوسف کی جوٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے بعض اوگوں کو جاگیردی۔ اس لئے امام ابوبوسف کا قول ان مفکرین ( یکی بن آدم 'البلاذری' اور الماوردی ) کے اقوال کے بر عکس ہے۔ نیز امام ابوبوسف نے ابوبوسف کا قول ان مفکرین ( یکی بن آدم 'البلاذری' اور الماوردی ) کے اقوال کے بر عکس ہے۔ نیز امام ابوبوسف نے موقف پر کوئی دلیل بھی نہیں دی۔ (552ء)

حقیقت سے ہے کہ بچیٰ بن آدم القرشی البلاذری اور الماوردی کاب موقف ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عثان غی ہے معلوم قبل کی جن سے معلوم قبل کی جن سے معلوم قبل کی جائیں جن سے معلوم بیل کئی سے کہ حضرت ابو بکر محضرت عمر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو جا گیر کے طور پر زمین دی۔ (553)

ای طرح کی احادیث البلاذری نے "فقرح البلدان" میں نقل کی ہیں۔ (554) اورجب ہم الماوردی کی کتاب" الاحکام السلفانیہ" کامطالعہ کریں تو وہال بھی قطائع کے بارے میں ان کی پوری بحث میں ان کابیہ نظریہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ (555) جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ امام ابو یوسف نے ایسی کوئی مثل نہیں دی جس سے بیہ معلوم ہو کہ حضرت عمر نے کسی کو جاگیردی ہو یہ رائے بھی درست نہیں۔ لمام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں ہشام بن عردہ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔

ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اقطع العقيق اجمع للناس حتى جازت قطيعة ارض عروة بن الزبير - فقال اين المستقطعون منذ اليوم فان يكن فيم خير فتحت قدعى - قال خوات بن جبير = اقطعنيه فاقطعه اياه (556) " يدكه حضرت عربن الخطاب رضى الله عنه في عمارا علاقه لوگوں كه درميان بلود جاكير تقيم كرديا - يمان تك كه ايك جاكير عوده بن ذبير كى زيمن سے بھى تجاوز كركئ - پھر آپ فرمايا "كمال بين آج كه دن سے باكم كم طلب كار 'اگر ان (طلب كاروں) بين پھر بھائى نظر آئى تو ميرے قدموں كے نيچ (بت زيمن) ب

## جاگيردينے كااختيار

کتاب الخراج کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ امام ابو یوسف جا گیردینے کا اختیار صرف خلیفہ کو دیتے ہیں۔اس کے سوا حکومت کے کسی عمدہ دار کو خواہ وہ کتنے ہی اہم منصب پر فائز کیوں نہ ہو' یہ حق نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو کہتے ہیں۔

و لک ان تقطع ذلک من احببت ورایت و تواجره تعمل فیه بما تری انه صلاح (557)

" آپ کو بھی یہ افقیار حاصل ہے کہ ایسی زمینیں جے مناسب سمجھیں ابلور جاگیر عطاکریں۔ آپ ان کو کرایہ پر بھی دے بچتے ہیں۔یا کوئی دو سری مفید شکل سامنے آئے تواہے بھی افقیار کر بچتے ہیں۔"

امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ زمین امام عادل کے لئے مبنزلہ دولت (Wealth) کے ہے اور وہ یہ دولت جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ (558) جا کیروں کی منظوری ہے متعلق وہ کہتے ہیں۔ خلاصا م

والارض عندى بمنزلة المال النيجيز من بيت المال من كان له غناء فى الاسلام و من يقوى به على العدو و يعمل فى ذلك بالذى يرى انه خير للمسلمين و اصلح لامرهم و كذلك الارضون يقطع الامام منها من احب من الاصناف التى سميت (559) "ذین میرے نزدیک مال کی طرح ہے چنانچہ امام کو یہ افقیار حاصل ہے کہ بیت المال میں ہے ان اوگوں کو افعالت دے جنوں نے اسلام کی کوئی نمایاں خدمت انجام دی ہو۔ یا جو اس مال کے ذریعہ دشمن کے مقابلہ کی تیاری کرنے والے ہوں امام اس بلب میں وہ پالیسی افقیار کرے گاجو اس کی رائے میں مسلمانوں کے لئے بمتر اور ان کے حق میں موزوں ہو۔ یمی نوعیت زمینوں کی بھی ہے میں نے جس متم کے لوگوں کا اور د در کہا ہے ان میں ان کے حق میں موزوں ہو۔ یمی نوعیت زمینوں کی بھی ہے میں نے جس متم کے لوگوں کا اور د در کر کیا ہے ان میں سے امام جس کو چاہے جا کیردے سکتا ہے۔"

#### ايك جكه كتة بين-

و ذلک بمنزلة المال الذی لم یکن لاحد و لا فی ید وارث فللامام العادل ان یجیز منه و یعطی من کان له غناء فی الاسلام و یضع ذلک موضعه و لا یحابی به ٔ فکذلک هذه الارض(560)

"اس کا حال اس مال جیسا ہے جو کمی کی ملک میں نہ ہو انہ ہی کمی وارث کے قبضہ میں ہو۔ ایسے مال کے سلسلہ میں امام عاول کو سہ افتیار حاصل ہے کہ اس میں سے انعامات دے اور جن لوگوں نے اسلام کی کوئی قاتل لحاظ فدمت انجام دی ہو ان کو مجھ بطور عطیہ دے اور بے جائز جیجی سلوک کئے بغیران اموال کو مناہب طور پر صرف کرے۔ بالکل یمی نوعیت ان زمینوں کی بھی ہے۔"

#### آگے چل کرایک جگہ پر کہتے ہیں۔

و للامام ان يقطع كل موات و كل ماكان ليس لاحد فيه ملك و ليس فى يداحد و يعمل فى ذلك بالذى يرى انه خير للمسلمين و اعم نفعا (561)

"اور الم كويه حق عاصل ب كه برا فآده زين كو 'براس (چز) كوجس پركى كا كليت نه بو 'نه وه كى ك بقنه يس بو 'بلور جا كيرعطاكرد ، لمام اس سلله يس وه طريقه افتيار كر كا يواس كى نظر يس مسلمانوں كے كئے سب به بر برواور جس كے فوائد زياده ب زياده لوگوں كو پنچ كيس ."

#### غرض وغايت

امام ابویوسف کے زدیک جاگیریں دینے کا مقصدیہ ہے کہ زمینیں ہے آباد رہنے کی بجائے پیداوار دیں۔ اس طرح خراج میں اضافہ ہواور ملک ترقی کرے۔ چنانچے کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔ و لا اری ان یترک ارضا لا ملک لاحد فیہا و لاعمارة حتی یقطعها الامام، فان ذلک اعمر للبلاد و آکثر للخراج (562) "میرے خیال میں غیرمملوکہ اور غیرآباد زمینوں کو بے کارچھوڑ رکھنے کی بجائے امام کو چاہیے کہ انہیں بطور جاگیر مختلف افراد کو دے دے اس طرح ہمارے علاقے زیادہ آباد و خوش حال ہوجائیں گے اور خراج میں بھی اضافہ ہو گا۔"

آپ کی رائے میہ ہے کہ ایسی زمینیں صرف ایسے افراد کو دی جائیں جو ان کو آباد کر سکیں۔اگر ایک شخص جا گیر لینے کے بعد ویسے ہی ہے آباد رکھ چھوڑ تا ہے تو پھروہ زمین اس سے واپس لے لی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے کتاب الخراج میں حضرت عمر کاوہ قول نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت بلال بن حارث مزنی کو کما تھا۔

الكلا تستطيعان تعمل هذا(563)

"اس (سارے علاقہ) کو ذریے کاشت لانا تہمارے بس سے ہاہرہے۔"

زماند خلافت میں لوگوں کو دیئے گئے قطائع کے بارے میں امام ابویوسف کی رائے یہ ہے کہ ان کامقصد ہے آباد زمینوں کی آباد کاری تھا' اور یہ کہ وہ لوگ معاش کی فکر سے آزاد ہو کراپنے آپ کو خدمت خلق کے لئے وقف کر دیں نہ کہ عیش و عشرت کریں۔ آپ کتاب الخراج میں ایک کلیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

فقد جاء ت هذه الآثار بان النبى صلى الله عليه وسلم اقطع اقواما و ان الخلفاء من بعده اقطعوا و راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل من ذلك اذكان فيه تالف على الاسلام و عمارة للارض و كذلك الخلفاء انما اقطعوا من راوا ان له غناء في الاسلام و نكاية للعدو وراوا ان الافضل ما فعلوا و لو لا ذلك لم ياتوه و لم يقطعوا حق مسلم و لا معاهد (564)

"بید سارے آثار یکی بتارہ ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکھ اوگوں کو جاگیری عطافربائی ہیں اور آپ کے
بعد خافاء نے بھی جاگیریں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکھ کیائی میں بستری دیمی کیونکہ اس
طرح لوگوں کی اسلام سے وابنتگی میں پختگی پیدا ہوتی اور زمین کی آباد کاری بھی عمل میں آتی تھی۔ اس طرح
خافاء نے بھی صرف انمی لوگوں کو جاگیریں دی ہیں جنہوں نے اسلام کی کوئی نمایاں خدمت انجام دی تھی یا جو
مشن کی سرکوبی کاذراجہ تھے اور ان حضرات کے نزدیک بمترین طریقہ وہی تھا جے انہوں نے انعتیار کیا۔ یہ بات نہ
ہوتی تو انہوں نے ایسانہ کیا ہوتا۔ انہوں نے کسی مسلمان یا معلم کاحق بھی جاگیرے طور پر کسی دو سرے کو نہیں

## جا گیروں کی ملکیت

امام ابویوسف کی رائے ہیہ ہے کہ خلیفہ کی طرف ہے جس شخص کو جاگیردی جائے۔اس کے احیاء کے بعد وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کو بیچے و شراء وغیرہ کے تمام مالکانہ تصرفات حاصل ہوتے ہیں۔اس کے مرنے کے بعد بیہ زمین اس کے وار ثول میں شریعت کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق تقسیم ہوگی۔ امام کو بیہ حق حاصل نہیں کہ وہ زمین اس سے چھین لے۔ چنانچہ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

فلا يحل لمن ياتي بعدهم من الخلفاءان ير د ذلك و لا يخر جه من يدى من هو في يده وارثا او مشتر يا (565)

'دکوئی زمین دی توان کے بعد آنے والے خلفاء کے لئے یہ جائز نہیں کہ ان کو واپس لے لیں'یا انہیں اوگوں کے قبضہ سے نکال لیں جن کے پاس میہ زمینیں اس وقت موجود ہیں خواہ ان کو انہوں نے وراثت میں پایا ہویا کسی سے خرید کر حاصل کیا ہو۔"

اس سے معلوم ہوا کہ جس نے آباد کی ہوخوداس کے یااس کے آباد کرنے والے سے کسی کو وراثت کے طور پر ملی ہویا آباد کرنے والے سے کسی نے خریدی ہو کسی سے بھی حکومت اس کی سیر مملوکہ زمین چھین نہیں سکتی۔

صرور

(1) امام ابویوسف کا نظریہ سے کہ جو زمین بطور جا گیردی جائے اس میں اس بات کومد نظرر کھاجائے کہ وہ کی مسلمان یا معلم کی ملکیت میں نہ ہو۔ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

فلا يحل للامام و لا يسعه ان يقطع احدا من الناس حق مسلم و لا معاهد و لا يخرج من يده من ذلك شيئا (566)

"امام کے لئے نہ تو یہ جائز ہے نہ اس کے لئے ایسا کرنے کی کوئی مخبائش ہے کہ کسی فرد کو بھی کسی مسلمان یا معاہد کاحق (چیس کر) بطور جاگیردے اے اس ظرح کی زمینوں کو ان کے قبضہ سے نہیں نگالنا چاہیے۔"

کی کی ملیت سے نکال کردو سرے مخص کودے دی جائے تووہ اے غصب قرار دیتے ہیں۔ فراتے ہیں: فاما ان اخذ الوالی من ید واحد ارضا و اقطعها آخر فهذا بمنزلة الغاصب غصب واحدا و اعطی آخر (567)

"جو زین والی نے ایک فردے لے کردو سرے کو بطور جا گیردی ہے تو یہ ایسائی ہے جیسے کہ عاصب ایک فردے غصب کرکے دو سرے کو دے دے۔" (2) امام ابوبوسف کی رائے یہ ہے کہ جاگیر باصلاحیت لوگوں کو دی جائے اور عدل و انصاف کے پہلو کو یہ نظر رکھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں۔

و يضع ذلك موضعه و لا يحابي به(568)

"اورب جائز جیمی سلوک کئے بغیران اموال کو منامب طور پر صرف کرے۔"

(3) وہ زمینیں جوعام افراد کی ملکیت ہوتی ہے مثلاً خشکی کے میدان عوام کے گزرنے کے لئے رائے وغیرہ-ان کو بطور جاگیر نہیں دیا جاسکتا۔ آپ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

و لا يجوز للامام ان يقطع شيئا من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم (569)

"امام کو بھی مسلمانوں کی راہ گزر کے کسی حصہ کو 'جس کا کسی فرد کو دے دینا عام مسلمانوں کے لئے نقصان کا باعث ہو 'کسی کو بطور جا گیردینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ "

اقسام

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ خلیفہ درج ذبل قتم کی اراضی کو بطور جاگیردے سکتا ہے۔ (۱) عراق 'حجاز' یمن اور طائف کے علاقوں میں یا عرب اور عرب کے علاوہ دو سرے ملکوں میں جو زمین بھی قابل کاشت ہو' نہ کسی کاحق ہو' نہ کسی کے قبضہ میں ہو' نہ کسی کاور شرہو' اور جس پر کسی ممارت کے آثار بھی نہ ہوں۔(570) (ب) ہزور قوت فتح ہونے والے علاقوں کی زمین۔(571)

(ج) اسلامی ریاست کی حدود میں غیر مملوکہ اور غیر آباد زمینیں۔(572) قطالُع (یا جا گیروں) پر شیکس

امام ابوبوسف کے نزویک قطائع فیکس سے مشتنیٰ نہیں ہیں چنانچہ کتاب الخراج میں انہوں نے مختلف قتم کی اراضی پر فیکس کی شرحیں بتائی ہیں۔ ان کے نزدیک جو زمینیں بہتے پانی سے سیراب ہوتی ہوں وہ عشری قرار پائیس گی۔ اور جو کنو ئیس وغیرہ سے سیراب ہوتی ہوں ان پر بیسوال حصہ عائد ہو گا۔ (573)

الی زمین اگر خراجی علاقہ میں واقع ہو تو جس محض کو جا کیردی گئی ہے وہ خراج ادا کرے گاادر اگریہ زمین عشری زمینوں میں سے ہو تووہ عشرادا کرے گا۔(574)

الم ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ بیہ زمین اصل میں خراجی زمین ہے اور خصوصا" اس وقت جبکہ اس کو خراجی پانی سے سیراب کیاجائے۔ سوائے اس کے کہ امام اس پر عشرعا کد کرے۔ چنانچہ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں۔

وانما صارت القطائع يوخذ منها العشر لانها بمنزلة الصدقة وانماذلك الى الامام ان راى ان يصير عليها عشرافعل وان راى ان يصير عليها عشرين فعل وان راى ان يصيرها خراجا - اذاكانت تشرب من انهار الخراج - فعل ذلك موسعا عليه فى ارض العراق خاصة وانما يوخذ منها العشر لما يلزم صاحب الاقطاع من المونة فى حفر الانهار و بناء البيوت و عمل الارض و فى هذا مونة عظيمة على صاحب الاقطاع ومن شم صار عليه العشر لما يلزم من المونة والامر فى ذلك اليك ما رايت انه اصلح فاعمل به ان شاء الله يلزم من المونة والامر فى ذلك اليك ما رايت انه اصلح فاعمل به ان شاء الله

"جاگیروں سے عشراس لئے وصول کیا جانے لگا کہ ان کی نوعیت صدقہ کی ہے۔ اصلا" یہ امام کی رائے پر مو تو ف
ہے کہ ان پر عشرعاید کرنا مناسب سمجھے تو ایسا کرے اور عشر کا دوگناہ (1/5) علید کرنا موزوں خیال کرے تو ایسا کرے۔ اس طرح آگر وہ ان زمینوں کو خراج کے تحت لانا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے بہ شرطیکہ ان کو خراج کے تحت لانا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے بہ شرطیکہ ان کو خراج کے نہوں سے سینچا جاتا ہو۔ خاص طور پر عراق کی زمین کے سلسلہ میں امام کے لئے (مالیہ عاید کرنے کے باب میں) کان محجائش ہے۔

ان (جاگیروں) سے صرف دسواں حصہ اس لئے لیا جاتا ہے کہ نسروں کی کھدائی مکانات کی تغییراور زمین کی جو تائی وغیرہ کے سلسلہ میں امحتدائی محتدائی مرہو تاہے اس سلسلہ میں جاگیردار پر بہت بار بو تا ہے۔ اس سلسلہ میں جاتھ میں ہے۔ جس پڑ جاتا ہے۔ اس بارکی وجہ سے ان سے صرف عشر لیا جاتا رہا ہے۔ بسرحال فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طریقہ کو زیادہ موزوں سیجھے اس پر عمل سیجھے۔ ان شاء اللہ "

المام ابوبوسف اس ضمن میں خلیفہ کو مکمل اختیار دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

فكل ارض اقطعها الامام مما فتحت عنوة ففيها الخراج الا ان يصيرها الامام عشرية و ذلك الى الامام اذا اقطع احدا ارضا من ارض الخراج فان راى ان يصير عليها عشر الوعشر او نصفا او عشرين او اكثر او خراجا فماراى ان يحمل عليه اهلها فعل وارجواان يكون ذلك موسعا عليه فكيفما شاء من ذلك فعل (576)

"بزور قوت فتح ہونے والے علاقوں کی جو زمین المام کمی کو بطور جاکیردے اس پر خراج عائد ہو گا۔ اللہ کہ المام اے عشری قرار دے دے۔ المام کو اس کا اختیار ہے کہ جب خراجی زمینوں میں سے کوئی زمین کسی کو جا کیرے طور پر عطاکرے تو اس پر عشر (1/10) یا عشر اور نصف (3/20) یا دو عشر (2/10) یا اس سے زیادہ 'یا کوئی (متعین) خزاج 'غرض میہ کہ جتنا کچھ بھی عائد کرنا مناہب سمجھے کردے۔ جھے امیدے کہ اس باب میں اس کے لئے کانی سخجائش ہے اور وہ ان مختلف صور تول میں سے جو صورت جاہے اختیار کر سکتاہے۔" قصل نهم مسائل تجارت سسے متعلق ام ابولوسف کا معاشی فکر

### اس فصل میں ہم تجارت (Trade) کے بارے میں امام ابو یوسف کے معاثی فکر کو واضح کریں گے۔

### خريدو فروخت

عربی زبان میں خریدو فروخت کے لئے تیج (Contract of sale) کالفظ استعمال ہو تا ہے۔ لغت میں بیج کے معنی بین معنی بی خریدو فروخت کے لئے تیج (Contract of sale) کالفظ استعمال ہو تا ہے۔ لغت میں بیج کے معنی بیت بیات بیل "مباولہ" (بینی تباولہ میں وینا تباولہ کرنا)۔ اور بیہ لفظ ان کلمات میں سے جن کے متضاد معنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے "باہمی جاتا ہے "باہمی اس کا منہوم بیہ ہے" باہمی رضامندی ہے ال کامال کے ساتھ تباولہ کرنا۔" (577)

فقہ کی معروف کتاب ''المدامیہ ''میں بیج کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

بيع ينعقد بالايجاب والقبول اذا كانا بلفظ الماضي مثل ان يقول احدهما بعت والاخر اشتريت(578)

" بنج ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوتی ہے۔ جب لفظ ماضی میں استعلل ہوں۔ مثل کے طور پر ان میں سے ایک بیہ کے کہ میں نے فرونت کیالور دو سرا کے کہ میں نے خرید لیا۔ "

#### الحيارات

خیارات "خیار" کی جمع ہے۔ اس کامفہوم یہ ہے کہ دویا دو سے زائد کاموں میں بمتر کو افتتیار کیا جائے۔ اور فقهاء اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ عاقدین (Contractors) میں سے کسی ایک کویاسب کو حق ہو کہ وہ عقد (Contract) کو جاری رکھے یا تنخ کردے۔ (579)

#### خيار شرط

خریدہ فردخت کا معاملہ طے ہوتے وقت خریدار (Purchaser) نے بیہ شرط نگادی کہ میں تین دن کے اندر بتا دوں گاکہ اس چیز کو خریدنا ہے یا نہیں تو اس کو خیار شرط (Sti pulation for option) کہتے ہیں۔ ایسی یہ شرط عائد کرنے کی وجہ ہے اس کو بیہ اختیار (Option) مل گیا۔ اس طرح بائع (Seller) کو بھی بیہ اختیار حاصل ہے۔ وہ مشتری کرنے کی وجہ سے اس کو بیہ اختیار (Option) مل گیا۔ اس طرح بائع (Seller) کو بھی بیہ اختیار حاصل ہے۔ وہ مشتری کروں گا۔

استاذ علی الحفیف نے اس کی بردی جامع تعریف کی ہے۔

هو ما يثبت لاحد العاقدين او لغيرهما في الحق في امضاء العقد او فسخه

بناء على اشتراط ذلك له (580)

اگر بائع (Seller) نے مشتری (Purchaser) کو کوئی چیز دیتے وقت شرط مقرر کی اور بیہ شرط الیں ہے کہ اس میں کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو بیہ شرط باطل (V oid) ہے۔ اور بیچ صبحے ہوگی۔ مثلاً اگر کسی نے کپڑااس شرط پر خریدا کہ اس کو فروخت نہیں کروں گاتو بیہ شرط لغو ہوگی اور بیچ صبحے ہوگی۔ اس لئے کہ اس شرط میں کسی کے لئے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔

امام ابویوسف کاموقف میہ ہے کہ بھے کی میہ شرط باطل (Void) ہوگی اس لئے کہ اس میں خریدار کے لئے ضرر کا پہلو ہے کیونکہ وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرنے ہے معذور ہو جا تا ہے۔ اور وہ شرط جس میں ضرر کا پہلو ہو اس شرط کی طرح ہے کہ جس میں متعاقدین (Contractors) میں ہے کی ایک کے لئے فائدہ ہو۔(581)

امام ابوطنیفہ اور امام زفر کی رائے ہے کہ خیار شرط (Sti pulation for option) میں زیادہ سے زیادہ تین دن کی مدت مقرر کی جاسمتی ہے۔اس سے زیادہ جائز نہیں۔(582)

امام ابوبوسف کے نزدیک اگر مدت متعین اور معلوم ہو تو تین دن سے زائد بھی جائز ہے۔ اگر کوئی شخص خیار شرط میں ممینہ یا دومہینہ کی مدت کی شرط لگائے تو اس کا پورا کرنالازم ہے۔(583)

امام ابوطنیفہ کے نزدیک خیار شرط کی صورت میں مشتری (Purchaser) اس جیج (Thing sold) (فردخت کردہ چیز) کامالک نہیں بن جاتا۔ جبکہ امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ وہ مالک بن جائے گاکیونکہ جیج اگر ملک بائع ہے نکل جائے اور مشتری کی ملکیت میں داخل نہ ہو تو اس جیج کی کیفیت سے ہوگی کہ کسی مالک کی ملک میں بھی نہ ہوگی اور شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی مثال نہیں دی جاسکتی کہ چیز مملوک تو ہو لیکن اس کاکوئی مالک نہ ہو۔(584)

اگر دو افراد مل کر کوئی چیز اس شرط پر خریدیں کہ ان دونوں کو افقیار ہے۔ پھران میں سے ایک اس سودے پر رضامندی ظاہر کردے تو امام ابو عنیفہ کے نزد یک دو سرا رد نہیں کر سکتا۔ لیکن امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ وہ رد کر سکتا ہے۔(585)

اگر کوئی مختص مدت کا تعین نہ کرے یا خیار شرط بیشہ کے لئے قرار دے یا مت کو بھول رہنے دے مثلاً زید کی آمد یا بارش کے ہونے پر موقوف قرار دے تو امام مالک کے نزدیک سے عقد (Contract) صحیح (V alid) ہو گا اور قاضی کو سے اختیار حاصل ہو گا کہ وہ طریقے اور عادت کے مطابق مناسب مدت کا تعین کرے۔ لیکن امام ابویوسف اس ضمن میں سے رائے رکھتے ہیں کہ اس صورت میں عقد فاسد ہو جائے گا۔ (586)

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ جس شخص کو خیار کا حق حاصل ہے خواہ وہ بائع ہویا مشتری یا اجنبی ہو اس کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ عقد کو فنخ قرار دے دے یا اس کو جاری رکھے اس کے لئے قاضی کا فیصلہ ضروری نہیں ہے۔ اور نہ ہی

دو سرے فراق کی موجودگی شرط ہے۔(587)

اگر تجارت کے لئے سامان خریدا ہو' اور اس کو حق خیار حاصل ہو تو امام ابوبوسف کے نزدیک مشتری (Purchaser) کو بیہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بغیر کسی دستاویزیا اقرار نامہ کے بائع کی طرف وہ سامان واپس کر دے۔ (588)

"الشاة المصراة" (Musarrat) (وہ بکری جس کادودھ کچھ دن تک روک لیا گیاہو باکہ وہ زیادہ دودھ دینے والی انظر آئے) کو واپس کرنے کے ضمن میں امام ابو ہوسف نے دیگر فقہاء کے مقابلہ میں منفرو قسم کی رائے دی ہے۔ اس بات پر قوتمام فقہاء متفق ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان (589) کی روشنی میں مشتری کو افقیار حاصل ہے کہ وہ جانور واپس کر دے لیکن دودھ کے بدلے میں جو اس نے دوہا ہے "کیا محجوریں دے گایا اس دودھ کی قیمت اوا کرے گا۔ بعض فقہاء کے نزدیک ظاہر صدیث پر عمل کرتے ہوئے ایسے جانور کی واپسی کے ساتھ مطلقا "بغیراس دودھ کی مقد ار کو بعض فقہاء کے نزدیک ظاہر صدیث پر عمل کرتے ہوئے ایسے جانور کی واپسی کے ساتھ مطلقا "بغیراس دودھ کی مقد ار کو بعض فقہاء کے نزدیک ظاہر صدیث پر عمل کرتے ہوئے ایسے جانور کی واپسی کے ساتھ مطلقا "بغیراس دودھ کی مقد ار کو کردواپس کی جائے گی۔

امام ابو حنیفہ کاموقف سے ہے کہ تھجوریں نہیں دی جائیں گی بلکہ خریدار قیت کا نقصان وصول کرے گاجو اس جانور کی خریداری میں ہواہے۔

امام ابو یوسف بیہ رائے دیے ہیں کہ خریدار اس جانور کو اس دودھ کی قیت کے ساتھ جو اس نے دوہا ہے واپس کرے گاور کھجوری نمیں دے گا کو نکہ ایک صاع کھجور کی قیمت اس کی اصل قیمت ہے کہ و بیش ہو سکتی ہے۔ (590)

اگر ایک ذمی (nonmuslim) نے دو سرے ذمی سے خیار کی شرط پر شراب خریدی 'بعدازاں خریدارمدت خیار کے دوران میں سلمان ہو گیاتو امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا خیار باطل (Void) ہو جائے گا۔ کیونکہ ذمی مدت خیار کے دوران میں سلمان ہو گیا تھا اور اب مسلمان ہوتے ہوئے اے واپس کرنے کا حق صاصل نہ ہو گا۔ (591)

کے دوران اس شراب کامالک ہو چکا تھا اور اب مسلمان ہوتے ہوئے اے واپس کرنے کا حق صاصل نہ ہو گا۔ (591)

بائع (Sciler) اور مشتری (Purchaser) کے علاوہ اگر کمی تیسرے شخص کے لئے شرط خابت کی گئی ہو تو امام ابویوسف کے نزدیک اس تیسرے شخص کو مدت خیار کے دوران میں عقد فنخ کرنے کا اختیار ہو گا اور اسے یہ اختیار بھی ابویوسف کے نزدیک اس تیسرے شخص کو مدت خیار کے دوران میں عقد فنخ کرنے کا اختیار ہو گا اور اسے یہ اختیار بھی ہودوگ کے بغیر عقد کی اجازت بھی دے سکتا ہے اور فنخ بھی کے عقد کی اجازت دے دے۔ ایسا شخص اپنے ساتھی کی موجودگی کے بغیر عقد کی اجازت بھی دے سکتا ہے اور فنخ بھی

امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ایسا مخص سابھی کی غیرموجودگی میں عقد کی اجازت تو دے سکتا ہے لیکن انتخ نہیں کر سکتا۔

لام ابویوسف اپنے موقف کی دلیل دیتے ہوئے گتے ہیں کہ تیسرے فخص کو اس کے ساتھی کی طرف ہے نئخ کا مکمل اختیار حاصل ہے۔للذا ننخ ساتھی کے علم پر موقوف نہ ہو گا بلکہ ساتھی کی غیرموجودگی ہیں بھی صاحب خیار ننخ پر قادر ہوگا۔ جیساکہ اجازت کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگریہ تیسراصاحب خیار شخص اپنے ساتھی کے علم کے بغیری عقد کی اجازت دے دے تو عقد پایہ بخیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس بناء پر ساتھی کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی کہ پہلے ساتھی ہے رضامندی طول کرے ہوتھ کی اجازت دے۔ پس یہ تیسرا شخص و کیل بجج کی طرح ہے اور و کیل بجج اپنی مرضی سے رضامندی حاصل کرے پھر عقد کی اجازت دے۔ پس یہ تیسرا شخص و کیل بجج کی طرح ہے اور و کیل بجج اپنی مرضی سے جو تصرف چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے تصرفات کے لئے موکل کا موجود ہونا یا اسے معلوم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ 2000)

اگر ایک فخص نے کوئی چیز خریدی لیکن خیار کی شرط کسی دو سرے فخص کے لئے کر دی تو ان دونوں میں ہے جو بھی بچے کی اجازت دے دے گا بچے جائز ہوگی۔ اور ان میں ہے جو بھی عقد کو نسخ کردے گا'ٹوٹ جائے گا۔ اگر ان میں ہے ایک عقد کی اجازت دے دے اور دو سرافنخ کردے تو ان میں ہے پہلے تصرف کرنے والے کاحق فاکق ہو گا۔

اگر ان دونوں کی بات بیک وقت صادر ہو تو امام محر کے نزدیک عاقد کے تصرف کو ترجیح دی جائے گی لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ فنٹح کرنے والے کاتصرف مرجح ہو گا۔

امام ابو یوسف سے دلیل دیتے ہیں کہ اجازت کی نسبت فنخ قوی ہو تاہے کیونکہ جس معاملہ (Transaction) ہیں اجازت دی گئی ہو اس میں فنخ موثر ہو سکتا ہے۔ لین فنخ پر اجازت موثر نہیں ہوتی۔ مثلاً بائغ (Seller) کے ہاں مہیج (فرو خت کردہ چیز) کے ہلاک ہو جانے سے زیج فنخ ہوجاتی ہے اور اجازت اس سے لاحق نہیں ہو سکتی۔ جب ان دونوں میں سے ہرایک تصرف کا مالک تھاتو اس صورت میں قوت تصرف کے پیش نظر فنخ کو ترجے دی۔ اس لئے اجازت اور فنخ کی صورت میں فنخ کو ترجے دی۔ اس لئے اجازت اور فنخ کی صورت میں فنخ کو ترجے دی جائے گی۔(593)

خيار رويت...(ديكينے كالفتيار)

احمد بن محمد القدوری (م 428ء / 1037ء) فرماتے ہیں اگر کسی فخص نے کوئی ایسی چیز خریدی جس کو اس نے دیکھا نہیں تو بچ جائز (Legal) ہے لیکن اس چیز کے دیکھنے پر خریدار کو افقیار ہو گااگر چاہے تو قیت دے کر لے لے یا چاہے تو رد کردے۔(۶۷۹)

امام شافعی کے نزدیک ایسی بیج فاسد ہے کیونکہ دیکھنے کے بغیر بیج جائز ہی نہیں۔ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے بیج جائز ہے لیکن مشتری (Purchaser ) کو اختیار حاصل ہو گا کہ دیکھنے کے بعد جاہے قبول کرے چاہے رد کر دے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر خریدارنے مکان کاصحن دیکھ لیا تو اس کا خیار رویت

(Option on inspection) ہاتی نہ رہے گا۔خواہ مکان کو اندرے نہ بھی دیکھا ہو۔ اسی طرح اگر اس نے مکان کا بیرونی اصاطہ دیکھ لیایا ہا ہر بی ہے باغ کے درختوں پر نظرؤال لی تواس کا خیار رویت باقی نہ رہے گا۔

الم ز فرکی رائے ہیہ ہے کہ مکان کے اندر داخل ہو کر دیکھنا بھی ضروری ہے۔ (595) اگر ایک شخص نے کپڑے کی

ایک گھڑی خریدی اور اس کو دیکھا نہیں۔ پھراس میں سے پچھ کپڑا فروخت کردیا۔ بعد ازاں جو کپڑا نچ گیااس کو دیکھا تو و پند نہ آیا۔ امام ابو ہوسف فرماتے ہیں کہ اب اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کو واپس کرے۔ البتہ اگر اس کپڑے میں کوئی عیب Defect ہو تو پھرواپس کر سکتا ہے۔

الم ابويوسف كے نزديك خيار رويت (Option on ins pection)

خیار شرط (Stipulation for option) کی طرح ہے۔ ساقط ہونے کے بعد اس کا اعادہ نہیں ہو تا۔ (596)

اگر ایک مخص نے کپڑا خریدا اور اس کو دیکھنے سے پہلے ہی اس میں سے پچھ کپڑا ضائع ہو گیا تو کیاوہ یہ کپڑا بائع (Seller) کو واپس کر سکتاہے؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ باتی کپڑے کو واپس کر سکتاہے۔وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھنے سے پہلے عقد (contract) مکمل نہ ہونے کی وجہ ہے اس کا خیار (option) ساقط نہیں ہوا۔(597)

اگر سپی میں موتی خریدے تو امام ابو یوسف کے نزدیک خریدار (Purchaser) کو موتی نکالنے کے بعد اختیار حاصل ہو گا۔(598)

اگر گھوڑے 'خچر اگدھے یا اس طرح کاکوئی اور جانور خریدا' اور ان کے صرف چرے دیکھے تو کیااس کا ختیار ساقط ہو جائے گا؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس کے لئے اختیار ہے جب تک کہ وہ جانور کا چرہ اور اس کا پچپلا حصہ نہ دیکھ لے۔اس لئے کہ چرہ اور جانور کا پچپلاتمام حصہ دیکھنا مقصود ہے۔ پس جب تک اس نے ان حصوں کو نہ دیکھا ہو' اس کو خیار رویت(O ption on ins pection) حاصل ہے۔(599)

اگر ایک اندھا آدی زمین خریدے تواس کے اختیار کے بارے میں امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ اندھا شخص اگر ایس جگہ کھڑا ہو کہ اگر وہ بینا ہو تو دیکھ کر بیہ کمہ دے کہ میں اس سودے پر راضی ہوں تو اس کا اختیار ساقط ہو جائے گاکیونکہ جمال حقیقت کا امکان نہ ہو وہاں ایسے میٹور مجازی حقیقت کے قائمقام ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک گونگا آدی نماز میں ہونٹوں کو ہلائے تو یہ قراءت کے قائمقام ہوگا۔ (600)

خيارعيب

اس سے مرادیہ ہے کہ کی عیب کی بناء پر عقد کو فنج کرنے یا جاری رکھنے کا اختیار دیا جائے۔(601) نیے (contract of salc) کے بعد مشتری (Purchaser) کو مبتع (Thing sold) میں کسی قتم کے عیب یا نقص کا علم ہو تو اے اختیار ہے 'چاہے تو پوری قیمت دے کروہ چیز لے لیا جاہے تو واپس کردے۔(602)

امام ابوبوسف فرماتے ہیں "جب خریدارنے مبیج (thing sold) میں کوئی عیب defect کھااور اس نے وہ چیز کسی دو سرے آدمی کو دے دی اور اس پر اپنا قبضہ نہ رکھا تو ہے شک میہ عیب پر اس کی رضامندی ہے۔(603) اگر ایک شخص نے کھانا خریدا جس میں کوئی عیب ہے۔ اب اگر اس نے اس میں سے کچھ حصہ کھالیا ہو تو امام ابو عنیفہ کے نزدیک رجوع کاحق نہ ہو گالیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وہ واپس کر سکتا ہے۔

ای طرح اگر مشتری کپڑا خرید کر پہن لے 'یمال تک کہ وہ کپڑا بوسیدہ ہو جائے۔ بعد ازاں اے عیب کا پہتہ چلے تو امام ابو صنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اب وہ واپس نہیں کر سکتا۔ لیکن امام ابویوسف یمال بھی واپس کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

امام ابو یوسف ان دونوں معاملات (Transacitons) کے ضمن میں دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشتری (انام ابو یوسف ان دونوں معاملات (Transacitons) فرو ڈت کردہ چیز) میں ایساتصرف کیا ہے جو کسی چیز کو خریدنے کا مقصود ہو تا ہے۔ طعام کامقصد کھانا ہو تا ہے اور لباس کامقصد اس کو زیب تن کرنا۔ نیز اس قتم کاتصرف لوگوں میں متعارف بھی ہے۔ طعام کامقصد کھانا ہو تا ہے اور لباس کامقصد اس کو زیب تن کرنا۔ نیز اس قتم کاتصرف لوگوں میں متعارف بھی ہے۔ اس میں رجوع To, return بھی ممکن ہو گا۔

المام ابوبوسف سے مردی ہے کہ پورے کھانے ہیں جو عیب تھا اس کے نقصان کے مطابق تلافی کے لئے رجوع کرے بعنی جو حصہ کھالیا اس کے عیب کے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔

امام ابوبوسف سے دو سمری روایت سہ ہے کہ جس قدر طعام ہاتی ہے وہ واپس کردے اور جس قدر کھاچکا ہے اس میں عیب کے نقصان کی تلافی کے لئے رجوع کرے کیونکہ اس نوع کی چیزوں کی تفریق و تقسیم میں ضرر لاحق نہیں ہوا کر تا۔ (604)

اگر ایک مخص نے کوئی چیز خریدی اور فرد خت کرنے والے نے معاملہ کرتے وقت تمام عیوب سے برات کی شرط لگا دی تو امام ابو یوسف کے قول کے مطابق اس برات میں عقد کے وقت موجود تمام عیب اور قبضے سے پہلے پیدا ہونے والے تمام عیب داخل ہوں گے۔ (605) لیکن امام محمد اور امام زفر کے نزدیک اس میں حادث عیوب شامل نہ ہوں گے۔ والے تمام عیب داخل ہوں گے۔ کہ اس برات کا مقصد رہ ہو تا ہے کہ مشتری کو جس صحح و سالم مبیع کا حق ہو وہ ساقط کرکے زیجا ازم کی جائے اور یہ مقصد اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ موجود اور قبضہ سے پہلے حادث ہونے والے دونوں فتم کے عیوب سے برات ہو۔ (606)

## بيعسلم

نفتر قیت بیشگی دے کر مبع thing sold ( فروخت کردہ چیز) بعد میں لی جائے تو اے

بی سلم (sale by payment in advance) کہتے ہیں۔ فقہاء نے اس کی مخفر تعریف یہ کی ہے۔ "اخد عاجل با جل " یعنی ایک موجل چیز کی ایک معجل قیمت کے عوض بھے کرنا۔ (607) مثلاً اسلم نے اکرم سے کماکہ فصل پکنے کو تیار ہے۔ مجھے دس من گندم کی ضرورت ہے۔ میں دس من گندم کی قیمت مثلاً دو ہزار ردپے آج دینے کو تیار ہوں۔ اکرم نے رضامندی کا اظهار کردیا اور گندم کی قیمت اسی وقت وصول کرلی۔ گندم تیار ہونے پر اداکی جائے گی۔

امام ابوایوسف کے زمانے میں بغداد بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ جملہ اطراف عالم سے تجارتی سلمان یہاں پنچا تھا جو مال منڈیول (Markels) میں موجود ہو تاوہ فروخت کردیا جا تا اور جو موجود نہ ہو تا اس میں بچے سلم کی جاتی۔ چنانچہ آپ نے اس امرکو ملحوظ خاطرر کھتے ہوئے بچے سلم کے قوانین (Laws) تشکیل دیئے۔ اور بائع و مشتری کو چند حدود و قیود کاپابند کر دیا۔ بچے سلم کے بارے میں آپ کے افکار کو ہم درج ذیل مباحث کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

مسلم فيه (مبيع) كاوجود

امام ابویوسف کے نزدیک بیج سلم (Sale by payment in advance) کی صحت کے لئے یہ ضروری ہے کہ مسلم فیہ (جس چیز کاسودا کیا جارہا ہو مثلاً غلہ وغیرہ) معاملہ کرتے وقت بازار میں یالوگوں کے پاس موجود ہو اور خریدار کو ادا کرنے تک موجود رہے۔ امام مالک کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ چیز معاملہ کرتے وقت اور ادائیگل کے وقت موجود ہو خواہ در میان میں موجود نہ رہے اور امام شافعی کے نزدیک ادائیگل کے وقت موجود ہو خواہ در میان میں موجود نہ رہے اور امام شافعی کے نزدیک ادائیگل کے وقت موجود ہو خواہ در میان میں موجود ہونا ضروری ہے۔ معاملہ کرتے وقت نہیں۔

الم ابوبوسف دو قواعد كى بناء پر استدلال كرتے ہيں:

(۱) بچے و شراء کی تمام اقسام میں تسلیم بچے پر ہائع کی قدرت صحت بچے کے لئے پہلی شرط ہے۔ لنذا ضروری ہو گا کہ جب تک مبیع اس کے ذمہ واجب الادار ہے۔ میہ قدرت بحال رہے۔

(ب) مهلت والے جو قرض ہوں'مقروض کی موت کے وقت ان کی اوائیگی اسی وقت فوری طورے کی جاتی ہے۔ مسلم فیہ بائع پر قرض ہے اور اس کے فوت ہونے ہے اس کی مهلت ختم ہو جائے گی اور اسی وقت اوائیگی ضروری ہوگی۔ لہذا ور ثاء پر واجب ہو گاکہ اس کے ذمہ جو قرض ہے اسے اواکریں۔(608)

مقام ادائيكى كى نعيين

امام ابوطنیفہ بڑج سلم میں یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ بائع اور مشتری معاملہ کرتے وقت اس جگہ کا تعین کرلیں جہاں مسلم فیہ مشتری کو اواکی جائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر معاملہ کرتے وقت جگہ کی وضاحت نہ کی جائے تو جہال یہ معاملہ قرار بلیا ہو اس جگہ مشتری کو چیز اوا کرنی چاہیے۔ امام ابو یوسف اپنے موقف کی حمایت میں تین دلا کل دیتے ہیں۔

(1) پہلی دلیل میہ ہے کہ مقام عقد ہی مقام التزام ہے۔ للذا بائع اور مشتری نے جو معاملہ کیا ہے اس کی ادائیگی کے لئے یمی مقام متعین ہو گاجس طرح کہ قرض (Loan) کے ضمن میں مقام ادائیگی دہی ہو تاہے جمال قرض لیا گیا ہویا جمال كى چيز كوہلاك كياجا تاہاس جگہ تاوان اواكياجا تاہے۔

(2) دوسری دلیل بیہ ہے کہ مسلم فیہ راس المال (Capital of a business) یعنی قیمت کامعاوضہ ہو کہ بائع فیہ مسلم فیہ راس المال (Capital of a business) یعنی قیمت کا مجلس میں وصول کرنائیج سلم فیہ مشتری کو ایجی اواکرنا ہے اور مشتری کے در میان مساوات قائم رکھنے کے لئے بیہ ضروری ہے کہ قیمت اور کی صحت کے لئے مشروط ہے۔ بائع اور مشتری کے در میان مساوات قائم رکھنے کے لئے بیہ ضروری ہے کہ قیمت اور مسلم فیہ کامقام اوائیگی ایک ہی وبشر طیکہ کوئی اور شرط عائدنہ کی گئی ہو۔

(3) تیسری دلیل میہ ہے کہ مسلم فیہ قرض ہے اور مشتری نے جو راس المال ہائع کی مجلس میں ادا کیااس کے بدلہ میں مسلم فیہ مشتری کاواجب الوصول حق ہے۔ للذا جہاں میہ قرض ثابت ہواوہ مقام عقدہے اور یمی وہ جگہ ہے جہاں وہ اس حق کامالک ہوا اور جہاں کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو'اسی جگہ اے اپنی تحویل میں لینا جائے۔(609)

## راس المال كى تعيين

امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ ربیع سلم کی صحت کے لئے سے ضروری ہے کہ راس المال

(Capital of a business) کی نعیین کردی جائے 'لینی اس کی مقدار' جنس اور وصف بتادیے جائیں۔

امام ابوبوسف کا نظریہ میہ ہے کہ جب راس المال معین ہو تو اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی دلیل میں ہو تو اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی دلیل میں ہے کہ مقصد اشارے ہے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ (610) اور میہ خمن کا محتود اشارے ہوگا۔ یعنی بچے میں خمن کی طرف یا اجارے میں اجرت کی طرف اشارہ کر دینائی کافی ہو تا ہے۔ یا جس طرح کوئی کپڑے کو راس المال قرار دیتے ہوئے تھے سلم کرے تو یہ ضروری نہیں ہو تاکہ کپڑے کی مقدار بھی بیان کی جائے کہ اتنے گزے۔ (611)

اگر کسی شخص نے دو جنسوں کے لئے بیچ سلم کی اور دونوں جنسوں میں سے کسی کے لئے بھی راس المال کی تعبیین نہیں کی تواہام ابو حذیفہ کے نزدیک سے عقد درست نہ ہو گالیکن امام ابویوسف کے نزدیک درست ہو گا۔(612) راس المال کا مجلس میں وصول کرنا

امام ابوبوسف کے نزدیک بھے سلم میں سے ضروری ہے کہ راس المال مجلس برخاست ہونے سے قبل وصول کر لیا جائے۔ کیونکہ بھے سلم کی حقیقت کا نقاضا سے ہے کہ راس المال پیشگی (Advance) اواکر دیا جائے۔ ویکر ائمہ احناف کی بھی کی رائے ہے۔ (613)

# دومختلف اقسام کی خریداری میں بیع سلم

اگر راس المال کے عوض ایک چیز کی دو مختلف اقسام خریدی جائیں تو کیا ہر قتم کی الگ قیمت کی وضاحت ضروری ہے یا نہیں؟ فرض کریں راس المال ایک سو دینار ہے اس کے عوض دو مختلف قتم کی روئی خریدنا جائے ہیں۔ امام

ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں سے ضروری ہے کہ وضاحت کردی جائے کہ روئی کی ہر قتم کتنے کی خریدی جائے گی- امام ابو ہوسف اس وضاحت کو ضروری نہیں سمجھتے۔(614)

# راس المال کی علیحدہ اقسام کی صورت میں بیع سلم

اگر راس المال کی دو علیحدہ اقسام ہوں اور جو چیز خریدی جارہی ہے وہ ایک ہو مثلاً راس المال درہم اور دینار ہوں اور ان کے بدلے ایک ہی قتم کی روئی خریدی جا رہی ہو تو امام ابوبوسف اس معاملہ کو صیح قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام ابو حذیفہ کے نزدیک بیہ معاملہ فاسد ہے۔(615)

## کھاری پانی کی مجھلی میں بیع سلم

فقہاء کتے ہیں کہ کھاری پانی کی مچھلی میں بھے سلم اس طرح کی جائے کہ وزن معلوم ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ گنتی کے لحاظ سے اس میں بھے سلم صحیح نہیں کیونکہ پچھ مچھلیاں بڑی ہوتی ہیں اور پچھ چھوٹی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ گوشت میں تو بچے سلم جائز ہے لیکن مچھلی میں وزن کے لحاظ سے بچھے سلم جائز نہیں۔(616)

## گوشت میں بیع سلم

امام ابو حنیفہ کے نزدیک گوشت میں بھے سلم جائز نہیں ہے۔ کیونکہ گوشت آگرچہ ایک وزنی چیزہے لیکن وصف کے ذریعہ اس کی نعیب مکن نہیں۔ مقدار اور صفات کا تعین کرنے کے بعد بھی یہ بسرصورت مجبول ہو تاہے۔ کیونکہ گوشت کے بعض کلزوں میں بڑی ہڈی ہوتی ہے اور بعض حصول میں کم۔ للذانقاوت ضرور پایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک جانور فریہ ہواور دو سرالاغر تو اس طرح بھی گوشت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس طرح بائع اور مشتری میں جھڑے کی صورت بدا ہو گئی ہے۔ (617)

امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری جانور کے کمی خاص عضو کا گوشت متعین کر دیں مثلاً ران کا گوشت اور اس کا معین وصف بھی ہتا دیں مثلاً گوشت فربہ جانور کا ہے یا لاغر جانور کا چربی والا ہے یا چربی کے بغیر ہے تو اس صورت میں بڑج سلم جائز ہوگی۔ (618) ان کی دلیل ہیہ ہے کہ ایسا گوشت ایک معلوم اور موصوف و زنی چیز ہو گالہذا دیگروزنی اشیاء کی طرح اس کی بچے سلم جائز ہوگی۔

يرندول ميں بيع سلم

امام ابوبوسف کے نزدیک جب تک چڑیوں اور ان جیسے چھوٹے پرندوں کی قیمت میں فرق نہ کیا جا سکتا ہو' ان کے گوشت میں بیچ سلم جائز ہوگی۔

## رس میں بیعے سلم

امام ابو یوسف کے نزدیک نجوے ہوئے رس میں جبکہ اس کاو زن ہو سکتا ہو تو بچے سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ اس میں دودھ ہی کی طرح و زن کیا جاتا ہے۔ای طرح سرکہ میں بھی اگر و زن معلوم ہو تو بچے سلم کی جاسکتی ہے۔

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ اس قتم کی چیزوں میں عرف (Custom) کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہم دیہ دیکسیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا شمار کیلی اشیاء (Measurable Things) میں ہو تا تھایا وزنی اشیاء میں؟ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ اس دور میں سے کیلی اشیاء میں تھیں۔(619)

عدد کے لحاظ سے بیسیوں میں بیعے سلم

لام ابوبوسف کے نزدیک ایک معین پیسہ کی بیج دو معین پیموں کے بدلہ میں جائز ہے۔ لام محمر اس کے جواز کے قائل نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیے نثمن Price ہیں اور نثمن مبیج (Thing sold) نہیں بن سکتا۔

امام ابو یوسف سے ولیل دیتے ہیں کہ ان پیپول کی ثمنیت در حقیقت عاقدین کی اصطلاح پر بہنی ہے تو انہی کی اصطلاح اور بہتی ہے ان کی ثمنیت کو باطل بھی کیا جاسکتا ہے۔ اور جب ثمنیت (نقذ ہونے کی صفت) باطل ہو گئی تو معین کردینے سے وہ متعین ہوجائیں گے۔ (620)

روٹی میں وزن کے لحاظ سے بیع سلم

امام ابویوسف کے نزدیک روٹی میں وزن کے لحاظ سے تیج سلم جائز ہے۔ لمام ابو حنیفہ کے نزدیک تیج سلم کے معاملہ میں عددیا وزن کے لحاظ سے روٹی اوہارلیٹا جائز نہیں۔ کیونکہ روٹی میں بلحاظ بنانے ' یکانے والے اور تنور کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔

امام مجمد کے نزدیک عدد اور و زن دونوں طرح ہے ادہار پر لینا جائز ہے کیونکہ لوگوں کا تعامل اس طرح ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک و زن کے اعتبار ہے ادہار پر جائز ہو گاعد د کے اعتبار ہے جائز نہ ہو گاکیونکہ ان میں تفاوت و تاہے۔(621)

رونی کی گندم کے بدلے بیج سلم

الم ابوبوسف فرماتے ہیں"روٹی کی گندم کے بدلے میں بچے سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔"(622)

## بيع سلم ميں اختلاف

اگر مشتری اور بائع کے مابین تھے سلم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو امام ابو یوسف کے نزدیک بائع کا قول قابل قبول ہو گا۔ مثلاً ایک شخص نے دراہم کے عوض ایک کر گندم کے لئے بچے سلم پھو تبعد میں بائع نے دعویٰ کیا کہ میں نے خراب تشم کی گندم کی شرط کی تھی۔ جبکہ مشتری نے کسی قشم کی شرط مقرر ہونے سے انکار کیا۔ تو اس صورت میں امام ابو حذیفہ کے نزدیک مشتری کا قول قابل قبول ہو گا کیونکہ وہ صحت عقد کا ہدی ہے آگرچہ بائع اس کا انکار کرتا ہے۔

المام ابو یوسف کا نظریہ سہ ہے کہ بائع کا قول قابل تسلیم ہو گا کیونکہ وہ منکر ہے اور شرعی اصول کے مطابق منکر کا قول ہی قابل قبول ہو تاہے اگر وہ قتم کھائے کہ میں اپنے انکار میں سچا ہوں۔(623)

# بيع سلم ميں قيمت كابراه نااور كم ہونا

اگر ایک شخص نے دو سرے آدمی کو دس تفیر (غلہ ناپنے کا پیانہ) در میانی قتم کے غلہ کے لئے دس درہم سپرد کئے۔ بعد میں فروخت کرنے والے نے اسے اچھاغلہ دکھایا اور کما کہ بیہ غلہ لے لواور مجھے زیادہ قیمت دے دو تو یہ جائز نہیں۔ یہ اس لئے کہ زائد درہم اس نے ایچھے غلہ کی وجہ سے طلب کئے ہیں۔ حالانکہ مشتری کو در میانی قتم کے غلہ کی ضرورت ہے۔

اگر بائع اس کے پاس گیارہ تفیر خلہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہ لے اواور مجھے ایک درہم زائد دے دو تو یہ جائز ہے۔ بیہ اس لئے کہ بائع نے جو زائد درہم مانگا ہے وہ زائد تفیز کے بدلے میں ہے۔

اگر بائع دس تفیز گھٹیا غلہ لے کر آئے اور کے کہ بیہ لے لواور میں حمہیں ایک درہم واپس کر دیتا ہوں تو بیہ جائز نہیں۔ یہ اس لئے کہ اس صفت کی قیت نہیں ہے۔ پس اس قیمت میں عقد بچے کو فنخ کرنا کیسے صیحے ہو گا۔

اور اگر بائع نو تفیر غلہ لے کر آئے اور کے کہ ریہ لے او اور میں تنہیں ایک درہم واپس کر دیتا ہوں تو یہ جائز ہو گا کیونکہ اس معالمہ میں ایک تفیر کی قیت ایک درہم معلوم ہے۔

امام ابوبوسف فرماتے ہیں تیج سلم کی میہ جتنی شکلیں اوپر گزری ہیں۔ میدسب جائز ہیں۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ اگر بائع قیمت میں اضافہ کرتا ہے تو میہ اضافہ اصل عقد کے ساتھ ملحق ہے۔ اور اگر وہ قیمت سے پچھے کم کرتا ہے تو اس کامیہ کم کرنا بھی اصل عقد کے ساتھ ملحق ہے۔ (624)

# بيع سلم ميں وكيل مقرر كرنا

تعظ سلم میں جب وکیل نے ایک چیز کی مکمل حفاظت کی لیکن اس کے باوجود وہ اس سے ضائع ہو جائے تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ریہ اس کے ہاتھ میں رہن کی طرح ہے 'اوروہ اس کاضامن ہو گا۔ اگر وکیل نے بچے سلم کے مقررہ وقت میں تاخیر کی تو لهام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس کا تاخیر کرنادرست نہیں ہے۔ (625)

اگر ایک فخص نے وکیل کو دس درہم سپرد کئے اور اس کو تھم دیا کہ وہ کپڑے میں بچھ سلم کرے تو یہ و کالت اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کپڑے کی قتم واضح نہ کرے۔

امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ اگر وکیل موکل کے لباس کو دیکھ کراس کے مطابق کپڑا خرید لے توبیہ جائز ہو گااور موکل پر ضروری ہو جائے گا کہ وہ اس تیج کی پابندی کرے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو یمی معلوم ہوتا ہے کہ انسان دو سرے کو وہ تی کپڑا خریدنے کا حکم دیتا ہے جس کو اس نے خود پہنا ہوا ہے۔ پس اس کا اپنا استعمال شدہ لباس ہی معتبر شار ہو گا۔ (626)

## بيع مرابحه وتوليه

اگر بائع (Seller) نے اپنی خرید کردہ چیز کو فروخت کرتے وقت اس میں اپنے نفع کی مقررہ مقدار شامل کر دی ہے تو اس بچے کو "بیسع مر ابحہ" کما جائے گا۔ اور اگر وہ نفع نہیں لیتا بلکہ ای قیمت پر دے دیتا ہے جس میں دہ چیز خریدی تھی ، اور خریداروہ تمام چیز خرید لیتا ہے تواس معاملہ کانام "تولیہ " ہے۔ (627)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ "بیسع مر ابحہ" (Selling for a profit) میں جب خریدار آجروں کی اس عاوت سے باخبر ہو کہ وہ جس قیمت پر اشیاء خریدتے ہیں 'اس سے ذائد قیمت پر فروخت کرتے ہیں تواس صورت میں یہ عاوت سے باخبر ہوں تو یہ خیانت ہوگی۔ اور مشتری (Purchaser) کو علم ہونے کے بیج واپس کرنے کا حق ہوگا۔ اور مشتری (Purchaser) کو علم ہونے کے بیج واپس کرنے کا حق ہوگا۔ اور مشتری (عاص ہوگا۔ اور مشتری (عاص ہونے کے بیج واپس

امام ابوبوسف کی رائے ہیہ ہے کہ زیج مرابحہ و تولیہ ' دونوں میں بقدر خیات قیمت کم ہو جائے گی۔ (620) ان کی ولی سے کہ اس معالمہ میں عقد کا تولیہ اور مرابحہ ہو تا ہے۔ اس بناء پر سے عقد بائع کے اس قول سے منعقد ہو جا تا ہے دولا سید کی بالشمن الاول" (میں نے بیہ شیئے تہمیں بطور تولیہ پہلی قیمت پر فروخت کی) یا بعد کہ مرابحہ علی الشمن الاول (میں نے یہ چیز پہلی قیمت پر بطور مرابحہ تم کو فروخت کردی)۔ بشرطیکہ قیمت معلوم و متعین ہو۔ اس الشمن الاول (میں نے یہ چیز پہلی قیمت پر بطور مرابحہ تم کو فروخت کردی)۔ بشرطیکہ قیمت معلوم و متعین ہو۔ اس لئے اسے پہلی قیمت پر جنی کیا جائے گا اور وہ فلا ہر ہے کہ ذائد قیمت کو ساقط کر کے ہی ہوگی۔ لیکن "تولیہ "میں اصل مال سے خیات کی مقدار کے بھڈر ساقط کی جائے گی اور مرابحہ میں قیمت میں بھی کی ہوگی اور اس ناسب سے نفع میں بھی کی ہوگی اور اس ناسب سے نفع میں بھی کی ہوگی اور اس ناسب سے نفع میں بھی کی ہوگی اور اس ناسب سے نفع میں بھی کی ہوگی اور اس ناسب سے نفع میں بھی کی ہوگی اور اس ناسب سے نفع میں بھی

گویا لهام ابویوسف کے نزدیک کی چیزی پہلی قیت (First Price) اس کی دو سری قیمت کا اندازہ کرنے میں بنیاد

کاکام دیتی ہے۔ بائع اور مشتری بھی اس پر رضامند تھے۔ جب خیانت ظاہر ہونے کی بناء پر اصل قیمت ظاہر ہو گئی تو بائع اور مشتری دونوں اس سے اثر پذیر ہوں گے۔ قیمت کا زائد حصہ لغو قرار پائے گااور خیانت ظاہر ہونے کے بعد قیمت وہی ٹھمرائی جائے گی جس پر دونوں رضامند ہوئے تھے۔

امام ابویوسف نے تھے مرابحہ کی ایک اور شکل میں امام ابو صنیفہ سے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ اگر بائع کی چیز کو منافع پر فروخت کر تا ہے اگر وہ دوبارہ وہی چیز خرید کر نفع پر فروخت کرناچاہے تو وہ سابقہ منافع کو اس کی قیمت میں سے نکال دے اور پھرجو رقم باقی بچے اس پر منافع وصول کرے۔ مثلاً ایک چیز ہیں روپے میں خریدی۔ پھر پچیس روپے میں فروخت کردی' پھردوبارہ ہیں روپے میں خریدی۔

اس صورت میں راس الملل (Capital of a business) سے پانچ روپے کم کئے جائیں گے اور وہ اس بنیاد پر فروخت کرے گاکہ اس کی اصل قیت پندرہ روپے ہے۔

امام ابوبوسف کا نظریہ یہ ہے کہ نفع آخری قیمت پر بہنی ہو گااور پہلے نفع کو نظرانداز کر دیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ سابقہ معاملات کا کچھ اعتبار نہیں۔ جو معاملات گزر جائیں ان کے احکام بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آخری معاملہ کا تھم بحال ہو تاہے۔(631)

بیع قضولی معملوکیم اگر ایک شخص نے کی دو سرے کی سی کے چیزاس کی اجازت کے بغیر فرو خت کردی تو مالک کو زیع جاری رکھنے یا اے فنخ کرنے کا اختیار ہو گا۔(632)

ام شافعی کے زدیک ایسی بچے منعقد بی شیں ہوتی ایعنی مالک کے اجازت دیے پر بھی نافذ نہ ہوگ – (633)

ام ابو یوسف اور دیگر ائمہ احناف کے زدیک مالک اگر اجازت دے دے تو بچے منعقد ہو جائے گی۔

اگر مالک نے اپنی زندگی میں اجازت دے دی لیکن مجیع (thing sold) کی صالت کاعلم نہیں کہ باتی ہے یا تلف ہو

پکی ہے تو امام ابو یوسف کے پہلے قول کے مطابق بچ جائز ہوگی لیکن بعد از ان لمام ابو یوسف نے اپ قول سے ربوع کر

لیا اور فرمایا کہ بچے اس وقت تک صحیح نہ ہوگی جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اجازت دینے کے وقت مجیع قائم د موجود ہے

کیونکہ عدم علم کی صورت میں اجازت کی شرط مشکوک ہو گئی تو شک کے ہوتے ہوئے اجازت نہ ہوگ – (634)

اگر کمی مختص نے مالک کے تھم کے بغیر مکان کا اصاطہ ایک مختص کے ہاتھ فروخت کر دیا اور مشتری

اگر کمی مختص نے مالک کے تھم کے بغیر مکان کا اصاطہ ایک مختص کے ہاتھ فروخت کر دیا اور مشتری اگر کمی مطابق بائع (Seller) قیت کا

ضامن ہو گا جبکہ آخری قول کے مطابق ضامن نہیں ہو گا۔(635)

#### أقاله

ا قالہ کے معنی رفع اور ازالہ کے ہیں۔ بیچ میں بغیر کسی فساد اور خرابی کے باہمی رضامندی کے ساتھ عقد بیچ کو نسخ کرنا اقالہ کہلا آہے۔(636)

تھے کی طرح اقالہ (Legal annulation of a contract) میں بھی متعاقدین (Contractors) کا ایجاب وقبول ضروری ہو گا۔

لهام ابویوسف کے نزدیک اگر ایک صیغہ امرہو تو اقالہ درست ہے مثلاً مشتری کے کہ اقالہ کرلواور بائع جواب میں کے کہ میں نے اقالہ کرلیا تو جائز ہو گالیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ دونوں صیغوں کاماضی میں ہونا ضروری ہے۔(637)

الم ابو صنیفہ اور امام محمد کے زدیک اقالہ در حقیقت فنخ ہوتا ہے لیکن امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہوتا ہے اقالہ در حقیقت فنخ ہوتا ہے لیکن امام ابو یوسف کی رائے ہیں ہے کہ اقالہ در حقیقت بھے ہوتا ہے۔ البتہ اگر اسے بھے بنانا ممکن نہ رہے تو فنخ قرار دیا جائے گا۔ (638) جیسے مال منقول کاقبضہ میں لینے سے پہلے اقالہ کرتے تو درست ہوگا بلکہ عقد ہی سے پہلے اقالہ کرتے تو درست ہوگا بلکہ عقد ہی نامکمل ہے لندا اسے فنخ قرار دیا جائے گا۔ اور اگر اسے فنخ قرار دینا بھی ممکن نہ ہوتو اقالہ باطل ہو گا جیسا کہ سامان کو در اہم کے عوض فروخت کیا جائے اور سلمان کے تلف ہونے کے بعد اقالہ کیا جائے تو اقالہ باطل ہوگا۔ (639)

امام ابویوسف کی دلیل ہے ہے کہ اقالہ متعاقدین (Contractors) کی باہمی رضامندی کے ساتھ مال کا مال ہے تبادلہ ہو تا ہے اور بیچ کی حقیقت بھی بھی ہے۔ ای بناء پر سلمان کے تلف ہو جانے پر اقالہ باطل ہو جاتا ہے جس طرح کہ تباع ہیں ہے جاتے ہیں ہے۔ اس وجہ سے جیع عیب کی بناء پر مشتری کو واپس کیا جاسکتا ہے جبکہ عیب مشتری کی ملکت میں پیدا ہو اور بھی صورت بچ میں بھی ہوتی ہے کہ عیب کی وجہ سے جیج بائع کو واپس کیا جاتا ہے۔ اور مشتری کی ملکت میں پیدا ہو اور بھی صورت بچ میں بھی ہوتی ہے کہ عیب کی وجہ سے جیج بائع کو واپس کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح اقالہ سے حق شفعہ طبت ہو تا ہے اور بھی تمام احکام بچ کے لئے بھی ہیں۔ للذا نتیجہ یہ نکلا کہ اقالہ کو بچ قرار دینا ہی مناسب ہے۔ (640)

الکاسانی نے بدائع الصنائع میں امام ابویوسف کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ اقالہ چونکہ ہر صال میں بیج ہے اس لئے جو باتیں بیج میں جائز نہیں ہوتیں وہ اقالہ میں بھی درست نہیں۔(641)

خریدو فروخت کے متفرق مسائل کے بارے میں امام ابوبوسف کا فکر (1) امام ابوبوسف کے زدیک گوشت کی ﷺ(Contract of sale) ذندہ حیوان کے بدلے جائز ہے۔ امام محد فرماتے ہیں کہ حیوان کو ای کی جنس کے گوشت سے فروخت کیا جائے تو جائز نہ ہو گالبتہ اگر صاف شدہ گوشت اس گوشت سے زائد ہوجو حیوان میں ہے تو جائز ہے۔

امام ابویوسف سے دلیل دیتے ہیں کہ اس نے موزونی چیز کوغیر موزونی چیز کے بدلے تیج کی ہے کیونکہ عموما "حیوان کو تو انہیں جا آباور تول کے ذریعے اس کے وزن کی معرفت حاصل نہیں ہو گئی۔ کیونکہ وہ بعض او قات اپنے آپ کو ہاکا کر لیتا ہے اور بھی اپنے اعضاء کے استرخاء اور ان کو ڈھیلا ڈالنے کی وجہ سے اپنے آپ کو وزنی کرلیتا ہے۔ (642)

(2) امام ابویوسف کے نزدیک روٹی کو گندم یا آئے کے عوض میں اضافے کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ مثلاً گندم یا آئے اور اس سے کم مقدار میں روٹی کی تو جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک روٹی موزونی چیز ہے۔ اس لئے روٹی ہر لحاظ ہے کہا چیز ہونے خارج ہو جاتی ہے۔

اگر گندم اور آٹانفقد دیئے جائیں جبکہ روٹی اوہار ہو تو امام ابو یوسف دیگر ائمہ کے برعکس اس صورت میں بھی جو از کا فتو کی دیتے ہیں۔(643)

(3) امام ابو یوسف کے نزدیک تر تھجورول کی تھے خٹک تھجورول کے عوض جائز نہیں۔(644)ای طرح ان کے نزدیک تر انگوروں کی تھے انگوروں کے بدلے جائز نہیں۔(645)

(4) امام ابویوسف کی رائے میہ ہے کہ شد کی تکھیوں کی تھے جائز نہیں۔(646) امام محمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب چھتہ محفوظ جگہ میں ہو تو تھے جائز ہوگ۔ کیونکہ شد کی تکھی ایک ایسا حیوان ہے جو حقیقتاً" اور شرعا" دونوں لحاظ ہے قابل انتفاع ہے للذااس کی تھے جائز ہوگ۔(647)

امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ شد کی مکھی بھی کا نشخے والے کیڑوں سے ہے لنذا بھڑوں کی طرح اس کی آج بھی جائز نہ ہوگی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ انتفاع ان کی عین ذات سے نہیں بلکہ اس شد اور موم سے ہو تا ہے جو ان سے دفاتا ہے۔ شد کے نکلنے سے قبل ہے کیڑے قاتل انتفاع نہیں۔(648)

- (5) امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ریٹم کے کیڑوں کو فروخت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ریٹم کے کیڑے حشرات الارض سے ہیں۔ امام ابو یوسف کاموقف یہ ہے کہ اگر ریٹم ظاہر ہو چکا ہے تو ریٹم کے تابع شار کرتے ہوئے کیڑوں کی فروخت بھی جائز ہوگی۔(649)
- (6) امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ جانوروں کی پشت پر اون کی خریدو فروخت جائز ہے۔(650) اس لئے کہ یہ بالکل مال ظاہر ہے۔ امام سر خبی کے الفاظ ہیں۔

و عن ابسی یوسف رحمه الله انه جوز ذلک لان الصوف عین مال ظاهر (651) (7) اگر ملمان کی مشرک کو قتل کردین اور دعمن وه لاش خرید ناچا به تو امام ابو حنیفه کے نزدیک بیہ جائز ہے۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ مسلمان ان کامال غصب بھی کر سکتے ہیں تو جب وہ راضی خوشی اپنامال حوالے کر رہے ہوں تو اس کا قبول کر لینا زیادہ درست اور بهتر ہو گا۔ (652)

الم ابويوسف اس كوناجائز (illegal) مجمعة بين - آپ كتاب الخراج مين لكهة بين - ليبس ليبس و انا اكره ذلك و انهى عنه و يجوز للمسلمين ان يبيعوا خمرا و لا خنزيرا و لا مينة و لا دما من اهل الحرب و لا من غير هم (653) "اوريس اس كوبرا اور ممنوع مجمعتا مون - مسلانون كے لئے دشمنوں اور دو سرے اوگوں كے ہاتموں شراب وراور موار اور خون كى فروخت جائز نہيں - "

امام ابویوسف اپنی رائے کی تائیہ میں حصرت عبداللہ بن عباس سے مروی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کی لاش کے عوض مال لینے سے منع فرمایا۔(654)

(8) اگر ایک شخص سے کے کہ میں نے تیرے پاس سے کپڑا ہو کہ دس ذراع (ایک پیانہ جس کی لمبائی 50 ہے 70 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اگر ہے۔ خرید نے کے بعد اگر سے پہتے چلے میٹر تک ہوتی ہے جائز ہے۔ خرید نے کے بعد اگر سے پہتے چلے کہ نصف ذراع زیادہ ہونے کی صورت میں اصل قبت پر کہ نصف ذراع زیادہ ہونے کی صورت میں اصل قبت پر نصف ذراع زیادہ ہونے کی صورت میں اصل قبت پر نصف درام زیادہ لیا جائے گااور اس کو یہ افتیار حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو ساڑھے دس در ہم لے لے اور اگر چاہے تو سے جمور دے۔

پھو تردے۔
اور اگر کپڑانصف ذراع کم ہو تو اس صورت میں قیمت میں ہے نصف درہم کم کر دیا جائے گا اور اس صورت میں خریدار کو حق حاصل ہے کہ چاہے تو دہ ساڑھے نو درہم کے بدلے کپڑالے لے اور چاہے تو چھو ڈرے۔ (655)

(9) اگر ایک شخص نے گھر فروخت کیا اور اس میں باغ بھی ہو تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بچے میں باغ داخل نہیں ہو گا۔ البتہ اگر سودا کرتے وقت با قاعدہ اس کا ذکر بھی ہویا وہ گھر کے در میان واقع ہو تو پھر باغ بھی بچے میں شامل ہو گا۔ اور امام ابو یوسف ہے ایک روایت ہی بھی ہے کہ باغ اس میں داخل ہو گا گرچہ اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ (656)

امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے بھی ہے کہ باغ اس میں داخل ہو گا گرچہ اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ (656)

ام ابو یوسف سے ایک روایت ہے بھی ہے کہ باغ اس میں داخل ہو گا گرچہ اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ خریدارے قیت اور کھل کی قیمت برابر ہو۔ اگر فرو خت کرنے والے نے کھل ضائع کر دیا تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں۔ خریدارے قیمت کا چو تھائی حصہ (1/1) ساقط ہو جائے گا۔ ان کی دلیل ہے کہ قبضہ سے پہلے جو پھل آئے ہیں وہ مجبور کے در خت اور کھل کا چو تھائی حصہ اس قیمت پہلے ذعین اور کھبور میں نصف نصف تقسیم ہوگی۔ پھر دو مرانصف حصہ محبور کے در خت اور کھل اضافہ ہیں۔ پس قیمت پہلے زمین اور کھبور میں نصف نصف تقسیم ہوگی۔ پھر دو مرانصف حصہ محبور کے در خت اور کھبور کے در خت اور کھبل

میں تقتیم ہو گا۔ پس کھل کاحصہ کل قیت 1/4 ہو گا۔(657) (11) امام ابویوسف کی رائے یہ ہے کہ زمین کی فروخت قبضہ سے پہلے بھی جائز ہے۔ لیکن امام محمد اس کے جواز کے قائل نہیں۔ وہ کتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزی فروخت سے منع فرمایا ہے جو ابھی تک قبضہ میں نہ آئی ہو۔

امام ابوبوسف یہ دلیل دیے ہیں کہ بھے کارکن یعنی ایجاب و قبول (Offer and acceptance) ایے شخص کی طرف سے صادر ہوا ہے جو اس کی المیت رکھتا ہے بعنی عاقل و بالغ ہے اور عقد اپنے مناسب محل میں واقع ہو رہا ہے کی ظرف سے صادر ہوا ہے جو اس کی المیت رکھتا ہے بعنی عاقل و بالغ ہے اور عقد اپنے مناسب محل میں واقع ہو رہا ہے کیونکہ مبعج مملوک ہے۔ نیز اس بھے میں وہو کے کا فدشہ بھی نہیں کیونکہ ذمین میں تلف ہونے کا امکان نادر الوقوع نہیں ہو تااور جس وہوکا ہے ممانعت کی گئی ہے وہ عقد کے فنح ہونے کا دھوکا ہے۔ مگراس صورت میں زمین ہروفت قبضہ کے لئے موجود ہے۔ (658)

(12) اگر ایک آدی نے اپنی کوئی چیزدو آدمیوں کے پاس فروخت کی۔ اور ان دویس سے ایک نے اپ جھے کی قیمت ادا کردی توکیا فروخت کرنے والے کو یہ حق پنچتا ہے کہ دو سرے کی طرف سے قیمت کی ادائیگی تک وہ فروخت کردہ چیز کو روک لے؟

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ جب ان میں ہے ایک نے نصف قیمت اداکردی تو وہ نصف مبیج (Thing sold)

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ جب ان میں ہے ہرایک پر نصف قیمت واجب ہے۔ پس جب اس نے اپ حصہ کی

ادائیگی کردی تو اس پر جو کچھ واجب تھاوہ اس نے اداکردیا۔ اب یہ بات کی طرح درست نہیں کہ جب تک اس کا ساتھی

قیمت ادانہ کرے 'اس کاحق روک کرر کھا جائے۔ (659)

(13) اگر ایک مخص نے بحریوں کا ایک گلہ اس شرط پر فروخت کیا کہ ہر بحری کی قیمت ایک درہم ہوگ۔ امام ابو صنیفہ کی درہم ہوگ۔ امام ابو صنیفہ کی درہم ہوگ۔ امام ابو صنیفہ کی درہم ہوگ۔ اس طرح اگر کسی نے کپڑے کی پچھ مقدار اس وضاحت کے ساتھ فروخت کی کہ ہرگز کی قیمت ایک درہم ہے لیکن گزوں کی مقدار بیان نہ کی تو تمام کپڑے کی تیج فاسد ہوگ۔

امام ابو یوسف کے نزدیک میہ سودے جائز ہیں۔ وہ دلیل میہ دیتے ہیں کہ ایسی صور توں میں اگر کوئی اہمام پایا جاتا ہو تو فریقین آسانی ہے اس کو دور کر کتے ہیں۔ (660)

(14) تیج کے ضمن میں وکیل بنانے کے ایک مسئلہ میں امام ابو یوسف نے امام ابو صنیفہ ہے اختلاف کیا ہے۔ اگر تو کیل مطلق ہو تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک اطلاق کی رعایت کی جائے گی۔ المذاوہ قلیل دکشرر قم کے عوض تیج کرنے کا مجاز ہوگا۔ جبکہ امام ابو یوسف کا قول میہ ہے کہ وہ قیمت میں صرف اتن کی بیشی کر سکتا ہے جتنا کہ اس چیز میں عام طور پر لوگ کر لیتے ہیں۔ ابو یوسف کے قول کی وجہ میہ ہے کہ مطلق تیج سے مراد متعارف و مروج بیج لیس کے اور غین فاحش (قیمت میں عام عادت سے زیادہ کی بیشی) کے ساتھ تیج متعارف نہیں ہوتی۔ المذا مطلق بیج کو اس کی طرف نہیں پھیریں گے جیسا کہ توکیل بالشراء میں کیا جاتا ہے۔ (661)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو اختیار ہے کہ وہ اثمان مطلقہ (absolute prices) کے ساتھ ہے کر سکتا ہے لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک نمیں کر سکتا۔ امام ابو حفیفہ کے نزدیک وہ نفذ و اوہار دونوں طرح ہیج کر سکتا ہے لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک صرف نفذہ بچ کر سکتا ہے۔(662)

(15) ایک درہم میں دس رطل گوشت خریدنے کاوکیل جب ایک درہم میں ہیں رطل ایسا گوشت خریدے کہ اس جیسا آیک درہم میں دس رطل فروخت ہو تا ہے تو امام ابو صنیفہ اور امام محمد کے نزدیک موکل کو دس رطل بعوض نصف درہم کے لازم ہوں گے جبکہ ابو یوسف کے نزدیک اس کو ہیں رطل بعوض ایک درہم کے لازم ہوں گے۔ اور اگر وہ ایک درہم میں ساڑھے دس رطل خریدے تو از روئے استحسان موکل کو لازم ہوں گے۔

امام ابوبوسف کے قول کی دلیل ہے ہے کہ بیر (یعنی ایک درہم میں ہیں رطل خریدنا) آگرچہ صورت کے اعتبارے مخالفت ہے معنی کے اعتبارے نہیں کیونکہ بیہ مخالفت بمتری کی جانت ہے اور الیمی مخالفت موکل پر نفاذے مانع نہیں جیسا کہ جب وہ ایک درہم میں ساڑھے دس رطل خریدے تو وہ موکل کولازم ہوں گے ایسے ہی اس صورت میں ہوگا۔ (663)

(16) غیر معین شے کو خریدتے وقت جب وکیل اور موکل میں اختلاف ہو جائے 'وکیل کے کہ میں نے اپنے لئے خریدی تو شمن (Price) کو تھم بنایا جائے گااور اگر خریدتے ہوئے کوئی نیت نہ ہواور دونوں اس پر متفق ہوں تو اس صورت میں بھی امام ابو یوسف کے نزدیک شمن کو تھم بنایا جائے گا جبکہ امام مجرکے نزدیک شراء وکیل کے لئے ہوگ۔ امام مجرکے نزدیک شراء وکیل کے لئے ہوگی۔

امام ابوبوسف کے قول کی دلیل ہیہ ہے کہ مسلمانوں کے امور جہاں تک ممکن ہو اصلاح اور در تنگی پر محول کئے جاتے ہیں اور بید اس صورت میں کہ شن (Price) کو تھم بنایا جائے۔ (664)

(17) امام ابو صنیفہ کے نزدیک وکیل ہالشراء کو میہ حق نہیں کہ اپنے ہاپ اور دادااور اپنی اولاد کی اولاد اور اپنی بیوی اور ہر اس مخص سے کہ جس کی شمادت اس کے حق میں معتبر نہیں خرید سکے۔ لمام ابو یوسف کے نزدیک اگر مثل قیمت یا کم قیمت یا اتنی زیادہ قیمت پر خریدی ہو کہ لوگ اتناغین کر لیتے ہیں تو جائز ہے۔ (665)

(18) اگر کسی فخص نے وکیل بچے مقرر کیا۔ وکیل نے کسی فخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی اور موکل نے بھی انہیں لحات میں وہ چیز کسی فخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی اور موکل نے بھی انہیں لحات میں وہ چیز کسی اور کے ساتھ فروخت کردی تو امام مجھ کے نزدیک موکل کے نقرف کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ موکل کو اصل کی حیثیت حاصل ہے اور وکیل کو نائب کی۔ لیکن امام ابو یوسف دونوں کا تصرف معتبر قرار دیتے ہیں کیونکہ دونوں کو ولایت تصرف حاصل ہے۔ (666)

(19) کیج بالتعاطی: (Sale by payment and delivery) کے بارے میں امام ابویوسف کا نظریہ یہ ہے کہ

ىيەدرست ى

سالت ابا یوسف عن رجل یدخل السفینة او یحتجم او یفتصد او یدخل
الحمام او یشرب الماء من السقاء ثم یدفع الاجرة و ثمن الماء فقال یجوز
استحسانا و لا یحتاج الی العقد قبل ذلک کنافی الناتار خانیة (668)
"ابویسف پوچهاگیاک آیک مخص شی می داش ہوتا ہے یا مجیخ آلوا تا ہے یا فصد محلوا تا ہے یا تمام میں
داش ہوتا ہے یا مکیزے سے پانی پیتا ہے۔ پھرا چرت اور پانی کی قیت اداکر تا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ
ازرو کا اتحمان سے جائزہ اور اس سے پیٹیز عقد کرنے کی ضرورت نہیں۔ الآثار فانیہ میں ای طرح ہے۔"
ازرو کا اتحمان سے جائزہ اور اس سے پیٹیز عقد کرنے کی ضرورت نہیں۔ الآثار فانیہ میں ای طرح ہے۔"
زیادہ قیمت پر فرو ذت کرتا ہے۔ عبد اللہ بن یوسف الزیادی (م 762ھ / 7360ء) نے اس کی تعریف سے نقل کی ہے۔
نوادہ قیمت پر فرو ذت کرتا ہے۔ عبد اللہ بن یوسف الزیادی فرو دیستر یہا بانقص منہ حالا (669)
"والعینة" بیع سلعة بشمن مو جل ثم یعود فیشتر یہا بانقص منہ حالا (669)
"ور "العینة" بیع سلعة بشمن مو جل ثم یعود فیشتر یہا بانقص منہ حالا (669)
تریوارے وہ چراہورت نقد کم قیمت پر خرید ایتا ہے۔"

مثال کے طور پر زید 'اسلم ہے ایک سوروپے قرض مانگائے 'اسلم اس کو کہتا ہے کہ تم میری بیہ چیز سال کے ادہار پر ایک سودس روپے میں خرید لواور پھر پمی چیز ایک سونفذ کے بدلے فروخت کر دینا۔ لهام ابو حذیفہ اور امام محمد کے نزدیک تجے کا بیہ معالمہ فاسد ہے۔ امام ابو یوسف پہلے اس کے جواز کے قائل تھے۔ لیکن بعدازاں آپ نے اس سے رجوع کرلیا۔ (670)

(21) امام ابو صنیفہ کے زدیک شراب کے سوادو سرے تمام حرام مشروبات کو فروخت کرنا جائز ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کے زدیک جائز نہیں۔ یہ اس لئے کہ جب ان کا چینا حرام ہے تو وہ مال نہ ہوں گے۔ لنذا شراب کی طرح وہ ''محل رجع '' نہیں ہو تھے۔ نیز اس لئے بھی کہ جس شے کا چینا حرام ہے اس کا فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ (671) (22) غیر منقولہ جائیداد (immovable property) مثلاً ذہین کی قبضہ سے قبل فروخت (sale) کے بارے ہیں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ از روئے استحسان اس کی ربیع جائز ہے۔ آپ کی دلیل قرآن مجید کے ربیع کے متعلق عمومی ادکام ہیں جو تخصیص کے بغیر ہیں۔ (672)

#### احتكار

ابن عابدین احتکار کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "الاحتکار لغۃ =احتباس الشئی انتظار لغلائه (673) (لغت میں احتکار کے معنی کسی شے کو گرانی کے انتظار میں روک کر رکھنا ہے)۔ یعنی کسی چیز کو منظے واموں فروخت کرنے کے لئے روک کر رکھاجائے تو یہ احتکار ہے۔(674)

حفزت معید بن المسیب (م 94ه / 713ء) کے متعلق روایت ہے کہ وہ زینون یا دو سرے تیل اور جھڑے ہوئے پتول وغیرہ کااحتکار (hoarding) کرتے تھے۔(675) ابوعیسیٰ محد بن عیسیٰ الترمذی (م 279ھ / 892ء) فرماتے ہیں و رخص بعضھم فی الاحتکار فی غیسر الطعام(676)

امام ابو حنیفہ کھانے پینے کی چیزوں مثلاً گیہوں' جو' بھوسا' چارہ میں احتکار کو مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن امام ابویوسف کی رائے سے سے کہ جس چیز کے بھی رو کئے سے عوام کو تکلیف ہواس کی ذخیرہ اندوزی (hoarding) کرناممنوع ہے۔اس میں سونا' چاندی یا کپڑاوغیرہ سب چیزیں شامل ہیں۔(677)

اگر ایک فخص نے شمرے کوئی چیز خریدی پھرای شمریں اس کو منظے داموں فروخت کرنے کی نیت ہے روک لیا تو وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ باہرے کھانے کی کوئی چیز شمر میں لا تاہے اور اس کو نفع حاصل کرنے کی خاطر روک لیتا ہے تو بعض ائمہ کے نزدیک ہیہ احتکار نہیں۔ لیکن امام ابو یوسف اس کو بھی احتکار کہتے ہیں۔ ان کی دلیل ہے ہ کہ اس شکل میں بھی تو عوام کو نقصان بینچنے کا اندیشہ ہے۔(678)

#### مضاربت

مفهوم

یہ لفظ ضرب سے بنا ہے۔ اس کامعنی ہے سفر۔ اس کو مضاربت اس لئے کہتے ہیں کہ تجارت کی غرض سے عام طور پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

و الحَدِ وَ أَن يَضُو بِكُونَ فِي الأَرْضِ يَبِنَعُ وَنَ مِن فَضَّلِ اللَّهِ (679) "اور بعض خداك نَفل (يعنى معاش) كى تَلاش مِن ملك مِن سرَركَ مِن -"

یمال اس آیت میں تجارت کے لئے سفر مراد ہے۔ مضاربت شرکت کی ایک شکل ہے جس میں ایک جانب سے مال ہو آئے اور ایک جانب سے کام۔ مال دینے والے کو رب المال کام کرنے والے کو مضارب اور مالک نے جو دیا ہے اس کو راس المال کتے ہیں۔ منافع میں دونوں کی شرکت ضروری ہے۔ آگر میہ کما جائے کہ نفع ایک کے لئے ہو گا تو یہ

مضاربت شیں ہوگی۔

اٹل نجاز اس معاہدہ کو مقارضہ کہتے ہیں۔ میہ اصطلاح لفظ قرض سے مشتق ہے۔ اس کے لغوی معنی علیحدہ کرنااور قطع کرنا ہیں۔ اس کو مقارضہ اس لئے کہتے ہیں کہ مالک اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر کاروبار میں لگانے کے لئے مضارب کو دے دیتا ہے۔(680)

مضاربت کاجواز سنت اور اجماع (consensus of opinion) سے ماتا ہے۔

مضاربت کی تعریف 'امام ابویوسف کی نظرمیں

امام ابوبوسف مضاربت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔

"اگر ایک آدمی نے دو سمرے کو ہزار درہم دیئے اور کما کہ وہ ان سے سلمان خریدے اور فروخت کرے اور جو نفع حاصل ہووہ ان کے درمیان تقتیم ہو گاتو یہ مضاربت ہے۔(681)

الم ابوبوسف فرماتے ہیں کہ مضاربت میں نفع دونوں کے درمیان تقتیم ہوگالیکن اگر کاروبار
میں نقصان ہوا تو وہ صرف رب المال (Owner of the capital) کے ذمہ ہو گاکیونکہ
مضارب (Partner who finds the labour in mudarabah) پر نقصان کی شرط
فاسد ہوتی ہے۔ امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ مضاربت میں سیہ شرط رکھی کہ نقصان دونوں کے ذمہ
ہوگاتوبہ شرط باطل ہوجائے گی اور عقد (contract) باتی رہے گا۔ (682)

## مضاربت کی جائز صورتیں

(1) المام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دو سرے کو ہزار درہم دیئے اور مضاربت کالفظ استعال نہ کیااور کہا کہ جو تجھے نفع حاصل ہو وہ ہم دونوں کے در میان تقیم ہو گاتو یہ مضاربت سیح ہوگی کیونکہ نفع خریدو فرو خت کے بغیر حاصل نہیں ہو آلور خریدو فرو خت یہال مضاربت کے معنی میں ہوگی۔(683)

(2) اگر ایک مخص نے دو سرے کی رقم غصب کی ہوئی ہو۔ رب المال غاصب سے کیے کہ تیرے پاس جو غصب شدہ رقم ہے اس کے ساتھ نصف نفع پر مضاربت کر تو امام ابو یوسف کے نزدیک سے جائز (legal) ہے۔ امام زفر اسے جائز نہیں کہتے۔

امام ابو یوسف بید دلیل دیتے ہیں کہ جو مال غاصب کے قبضے ہیں ہے کام شروع کرنے تک اس کی حیثیت غصب شدہ مال کی ہے لیکن جب مضارب اس مال سے خریدو فروخت کرے گانووہ اس کے قصبے میں امانت بن جائے گا۔ اس طرح اس میں مضاربت کامعنی پلیا جاتا ہے۔ اس لئے مضاربت صبحے ہوگی۔(684) (3) اگر رب المال نے مضارب کو ایک ہزار درہم دیے اور کما کہ تو نفع میں شریک ہوگا لیکن نفع کی مقدار بیان نہ کی تو
امام محمر کے نزدیک سے مضارب فاسد ہوگی لیکن امام ابوبوسف کے نزدیک سے جائز ہے۔ امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ اس
صورت میں نفع دو نول کے در میان نصف نصف ہوگا۔ وہ کتے ہیں کہ شرکت مساوات کا تقاضا کرتی ہے۔ (685)

(4) اگر ایک آدمی نے دو سرے کو مضاربت پر مال دیا۔ مضارب نے رب المال کی اجازت ہے آگے کسی اور شخص کو
مضاربت پر وہ سرمایہ دے دیا تو امام ابوبوسف (دیگر ائمہ احناف کی بھی میں دائے ہے) کے نزدیک سے صورت جائز ہے۔
صاحب سرمایہ پسلا اور دو سراکار وہاری فریق 'تینوں مل کر نفع میں شریک ہوں گے۔ (686)

(5) جب ایک آدمی نے دو سرے کو ہزار درہم سپرد کئے لور اس کو کما کہ وہ اس رقم کے ساتھ مضاربت کرے۔ نصف نفع اس کو ملے گا۔ بیہ جائز ہے۔ اس لئے کہ راس المال کاذکر عقد مضاربت کی صحت کے لئے شرط ہے۔(687)

(6) اگر رب المال نے مضارب کو اس شرط پر مال دیا کہ وہ رب المال کے مکان میں بیج کرے گا تو امام ابو یوسف کے زدیک بیہ جائز ہے۔(688)

## مضاربت کی ناجائز صورتیں

(1) المام ابوبوسف (دیگر ائمہ احناف کی بھی بھی رائے ہے) کے نزدیک سے ضروری ہے کہ مضارب اور رب المال کے در میان نفع کی تقتیم عام نسبت ہے ہو مثلاً نصف (1/2) متمالی (1/3) یا چوتھائی (1/4)۔ اگر نفع کے لئے متعین عدد طے کرلیا مثلاً میہ کہ ان میں سے ایک کے لئے نفع میں سے سودر ہم یا اس سے کم یا زیادہ در ہم ہوں گے اور باقی دو سرے کے لئے ہوگاؤیہ جائز نہیں اور مضارب فاسد ہوگی۔ (689)

(2) آگر ایک مسلمان امان لے کردار الحرب میں داخل ہو اور کوئی حربی اس کو مضاربت پر مال دے کہ اس مسلمان مضارب کو نفع میں سے سو درہم دیئے جائیں مے۔ اگر اس میں نفع ہی سو درہم یا تم ہوا تو وہ تمام مضارب کو ملے گا۔ یہ امام ابو حذیفہ اور امام محمد کی رائے ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک بیہ مضاربت فاسد ہوگی اور مضارب کو اجرت مشل (similar wage) ملے گی۔(690)

امام ابو یوسف کے نزدیک جب محاملہ مضاربت فاسد ہو جائے تو مضارب کی حیثیت ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس حالت میں وہ کام کے مطابق مزدوری کا حقد ار ہو تا ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مزدوری اتن زیادہ ہوگ جتنی کہ معاہدہ کے وقت مضاربت میں مقرر کی گئی تقی۔(691)

(3) امام ابویوسف کے نزدیک مضاربت صرف دراہم و دنانیر کے ساتھ جائز ہوتی ہے سلمان اور دیگر اشیاء کے ساتھ نہیں۔ امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ مضاربت کو جائز کہتا تو میں مکہ محرمہ میں غلہ کے ساتھ مضاریت کو جائز کہتا کیونکہ وہاں لوگ آپس میں بچے گندم کے ساتھ کرتے ہیں۔(692)

(4) جب رب المال كاكمى مخص پر قرض ہو اور وہ اس سے كھے كہ اس رقم سے جو تجھ پر قرض ہے نصف نفع پر مضاربت كر توامام ابو يوسف كے نزديك بير مضاربت فاسد ہوگى۔(693)

(5) اگر ایک آدمی نے دو سرے کو ماہانہ وس درہم کے بدلہ میں اجرت (on wage) پر رکھا ناکہ وہ اس کے لئے خریدو فرو خت کرے اس کے بعد متاجر نے اچر کو پھے دراہم مضاریت پر دیئے توامام محدکے نزدیک بیہ مضاربت جائزے لیکن امام ابو یوسف کتے ہیں کہ بیہ مضاربت فاسد ہوگ۔ تمام افع رب المال کا ہو گا اور اجیر کو سوائے اجرت کے پچھے نہ ملے گا۔

امام ابویوسف دلیل میہ دیتے ہیں کہ جب متاجرنے اس کو اجرت پر رکھاتو وہ اس کے عمل کامالک ہو گیا۔ اب اگر وہ مضاربت پر اجیر کو مال دیتا ہے تو وہ مضارب کی حیثیت ہے اپنے لئے عمل کر تا ہے اور یوں نفع اور اجرت دونوں کا حقد ار بن جاتا ہے اور یہ جائز نہیں۔(694)

### مضارب كاتصرف

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ مضارب کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چیز فروخت کرتے وقت خریدار کو قیمت کی ادائیگی میں مہلت دے۔ امام ابو عنیفہ کے نزدیک سے اختیار از روئے معاہدہ خود بخود عاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ سے اختیار صاحب سرمایہ کی اجازت سے ہو گا۔ (695)

مضارب مال کو سفر پر لے جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں امام ابو یوسف کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ پہلے قول کے مطابق اسے سے افقیار ہے کیونکہ اس عقد سے مقصود مال میں افزائش ہے اور سے مقصد سفرے بمتر طریقہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔

امام ابویوسف کے دو سرے قول کے مطابق مضارب کو یہ اختیار نہیں۔اس کی دجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مال کے ساتھ سفر کرنااس کو خطرے میں ڈالناہے۔اس لئے مضارب رب المال کی واضح اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتا۔ تیسری روایت کے مطابق امام ابویوسف اس مال میں جو بوجھ اور مشقت والا ہو اور جو نہ ہو کے در میان فرق کرتے ہیں۔(696)

امام سرخی نے اپنی کتاب ''المبسوط'' میں مضارب کے اس تصرف کے بارے میں ( ایعنی مضارب کا رب المال کی اجازت کے بغیر سفر کرنا) امام ابو یوسف کامیہ قول نقل کرتے ہیں کہ اگر اے اس شہر میں مال سپرد کیا گیا جمال کا وہ رہنے والا ہے تو اس کے لئے میہ جائز نہیں کہ وہ اس مال کے ساتھ سفر کرے۔ اور اگر اے اس شہر میں مال سپرد کیا جائے جمال اس

کی رہائش نہیں ہے تو اس صورت میں وہ سفر کر سکتا ہے۔ یہ اس لئے کہ غالب امکان یہی ہو تاہے کہ انسان اپنے وطن کی طرف لوٹنا ہے۔ پس جب یہ علم ہونے کے باوجود کہ مضارب اس شرمیں اجنبی ہے' رب المال اپنا مال اس کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب المال نے اس بات پر بھی رضامندی ظاہر کردی ہے کہ مضارب اس کے مال کے ساتھ دو سرے شرجا سکتا ہے۔ (697)

دىگرمسائل

(1) اگر ایک فخص دو سرے کو ہزار درہم مضاربت سمجے پر دیتا ہے۔ بعد ازاں رب المال اپنے خرچہ کے لئے اس میں سے ہیں بچاس لے لیتا ہے اور مضارب خرید و فروخت کے بعد نفع حاصل کر تا ہے تو جس وقت وہ دونوں نفع کا حساب کریں گے تو امام ابو یوسف کے نزدیک راس المال ہزار درہم ہی شار ہو گا اور نفع دونوں میں برابر برابر ہو گا۔ رب المال نے جو خرچہ لیااس کو راس المال میں سے کی قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ پورے مال میں سے راس المال کو ہزار شار کریں گے۔

گے۔

امام ابویوسف دلیل بید دیتے ہیں کہ اگر ہم رب المال کے لئے ہوئے خرچہ کو راس المال میں سے شار کریں تو اس طرح مضاربت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ رب المال اگر اپنے راس المال میں رجوع کرے تو مضاربت باطل ہو جاتی ہے حالا تکہ دونوں مضاربت کو باطل نہیں کرنا چاہتے۔(698)

(2) آگر مضارب پہلے انکار کرے۔ پھر بعد میں اقرار کرے تو ابن ساعہ نے اپ نوادر میں کما ہے کہ میں نے امام ابو بوسف کو اس مخص کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا 'جس نے دو سرے کو مال مضاربت پر دیا پھر بعد میں اس سے طلب کیا تو اس نے جو ابا" کما کہ تو نے مجھے پھر نہیں دیا۔ پھر کما کیوں نہیں استغفر اللہ العظیم واقعی تو نے مجھے ہزار در ہم مضاربت پر دیے تھے تو مضارب مال کاضامی ہوگا کیو نکہ وہ امین ہے اور امین جب امانت کا انکار کر دے تو وہ ضامی ہوگا کے والد مضاربت عقد لازم نہیں ہے بلکہ وہ ایسا عقد جائز ہے جو فنخ کو ہے مثل مودع کے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقد مضاربت عقد لازم نہیں ہے بلکہ وہ ایسا عقد جائز ہے جو فنخ کو محتمل ہے۔ لہذا اس کا انکار اس کا فنخ یا رفع ہو گا اور عقد جب مرتفع ہو جائے تو مال مضمون علیہ (جس کا ضمان دیا جائے) بن جاتا ہے۔ جس طرح و دیعت میں ہو تا ہے۔ جس مرتفع ہو جائے تو مال مضمون علیہ (جس کا ضمان دیا جائے) بن جاتا ہے۔ جس طرح و دیعت میں ہو تا ہے۔ جس مرتب مرتب مرتب ہو جائے تو مال مضمون علیہ (جس کا ضمان دیا جائے) بن جاتا ہے۔ جس طرح و دیعت میں ہو تا ہو دیعت میں ہو تا ہے۔ جس طرح و دیعت میں ہو تا ہو تا ہو تا ہو جس ہو تا ہو

(3) مضارب نے رب المال کی اجازت کے بغیر کسی دو سرے مخص کو مضاربت پر مال دے دیا تو مضارب اول پر صرف مال دینے سے صفان عائد نہ ہو گاجب تک کہ مضارب ٹانی کو نفع حاصل ہویا نہ ہو۔

مال دینے سے صفان عائد نہ ہو گاجب تک کہ مضارب ٹانی کو نفع حاصل ہویا نہ ہو۔

ثنا تی ہے

ایک روایت امام ابو یوسف سے بیربیان کی جاتی ہے کہ پہلے کار کن کو مضاربت کامال کسی کو دینے کا جو اصل حق اور اختیار حاصل ہے وہ صرف امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھنے کا ہے۔ مضاربت پر آگے دینے کاحق حاصل نہیں ہے۔ للذا مالک مال کی اجازت ہے اور مرضی کے بغیر کسی دو سرے کو بطور مضاربت دینے پر ہی پہلے کار کن پر مال کی ضانت لازم آئے گی۔(700)

### شركت

شرکت کاروبار کی ایک صورت ہے۔ اس کے افوی معنی حصہ دار ہونا' شریک ہوناہے۔ اصطلاحی معنی کے لحاظ ہے چو نکہ شرکت کا الگ الگ صور تیں ہیں۔ اس کے باوجود یہ خود یہ شرکت کی الگ الگ صور تیں ہیں۔ اس کے باوجود یہ ضرورت محسوس کی جاتی ہوں۔ ڈاکٹر نجات ضرورت محسوس کی جاتی ہوں۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کے الفاظ میں "شرکت یہ ہے کہ دویا دوسے زائد افراد کی کاروبار میں متعین سرمایوں کے ساتھ اس معلم ب کے تحت شریک ہوں کہ سب مل کر کاروبار کریں مجل اور کاروبار کے نفع و نقصان میں متعین نسبتوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اور کاروبار کے نفع و نقصان میں متعین نسبتوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ (701)

بشربن الولید الکندی (م 238ھ / 852ء) کہتے ہیں کہ میں نے ابو یوسف کو ایک شخص کے بارے میں جس نے دو سرے کو کما کہ آج توجو شے بھی خریدے وہ میرے اور تیرے در میان نصف نصف ہے اور دو سرے نے کما کہ ٹھیک ہے' یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیہ درست ہے۔(702)

امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے قول کے مطابق مسلمان اور ذمی کے مابین شرکت مفاوضہ

(Partnership on equal terms) صبح نہیں ہے۔ کیونکہ ذمی الی تجارت کے ساتھ مختص ہے جو مسلمان کے ساتھ مختص ہے جو مسلمان کے ساتھ مختص ہے جو مسلمان کے جائز نہیں یعنی شراب و فیرہ کی تجارت اس طرح دونوں تجارت میں مساوی نہیں ہوئے۔ لہذا مفاوضہ کے معنی نہیں پائے گئے۔ اور ابو ہوسف کے نزدیک جائز ہے۔ کیونکہ دونون (یعنی مسلمان اور ذمی) و کالت اور کفالت کی اہلیت میں برابر ہیں۔ (70.3)

امام ابویوسف کے نزدیک شرکت مفاوضہ لفظ کا استعمال کئے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ (704)

امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ آگر دونوں میں ہے ایک نے عمل کیااور دوسرے نے اس کے عمل میں اس کی اعانت کی مثلاً اکٹھا کیا اور رسی باند ہی تو تمام نفع عامل (worker) کا ہو گا اور اعانت کرنے والے کو پچھ نہیں ملے گا۔ کیونکہ سب عامل کی جانب ہے ہوا ہے۔ نہ کہ اعانت کرنے والے کی طرف ہے۔ البتہ اعانت کرنے والے کو اجرت مثل ملے گی۔(705) فصل ديم الم الولوسف أورمساً لل محنت وأجرت الم الولوسف أورمساً لل محنت وأجرت امام ابو یوسف نے بحیثیت ماہر معاشیات صرف مسائل تجارت ہی پر بحث نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسائل محنت(labour) کو بھی ذیر بحث لائے ہیں۔ آجر (employer) اور اجیر(employee) کے بارے میں آپ کے معاشی فکر کو مختلف فقہائے احناف نے اپنی کتب میں"الاجارۃ"کے عنوان کے تحت کیا ہے۔

اجاره كامفهوم

اجاره كافتلى معنى اجرت اور مزدورى كي بين - اس كى تعريف يدكى كئى ہے -الاجارة عقد ير د على المنافع بعوض لان الاجارة فى اللغة بيع المنافع (706)

"بیہ معاوضے کے بدلے منافع کے حصول کے لئے ایک عقد (معلمہ ہ) ہے۔ اس لئے کہ لغوی طور پر اجارہ کے معنی بیں کسی شئے کے منافع کو فرو فت کروینا۔"

اصطلاحی طور پر ''اجارہ'' دو افراد یا فریقین کے مابین طے پانے والا ایک معلمہ ہے۔ جس سے دونوں میں سے ہرایک کو فائدہ حاصل ہو تاہے۔مالک کو اجرت کا اور کرایہ دار کوشے استعمال کرنے کا۔'' (707)

اجارہ کاجواز قرآن کریم کی اس آیت مانا ہے۔ قَالَتُ اِحْدُهُمَا یَابُتِ اسْتَاجِرُهُ آنِ خَیرَ مَنِ اسْتَاجِرَ تَ القَوِی الاَمِیْنَ (708) "(پر)ان دو میں سے ایک لڑی ہولی اے اہان کو نوکر رکھ لیجے کوئکہ اچھانو کروی ہے جو قوت دار ہو'امانت دار

ني صلى الله عليه وسلم كاليك فرمان بهي هاري را بنمائي كريا ہے۔ حضرت عبد الله بن عز فرماتے ہيں۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الا جيبر اجره قبل ان يحف عرقه (700)

"رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" مزدور كواس كى مزدور كاس كالهيند خنگ ہونے سے پہلے ادا كرو\_"

## محنت واجرت کے بارے میں ابو یوسف کامعاشی فکر

امام ابویوسف بیر رائے دیتے ہیں کہ آجر اور اجیر کے در میان انصاف کرنے کے لئے عرف وعادت کا اعتبار کیا جائے گا۔ گا۔ یعنی اجیر عام طور پر کام میں بددیانتی کر آئے لہذا اس بارے میں اگر اختلاف ہو تو آجر کی بات تشلیم کی جائے گی اور اجرت کے بارے میں آجر بددیانتی کر آئے اس لئے اس بارے میں اجیر کی بات کو قبول کیا جائے گا۔(710)

#### اجرت کے واجب ہونے کاوفت

اجرت پورى مت اجاره گزرنے كے بعد واجب موتى بيا دن بدن واجب موتى ہے؟

امام کاسانی نے بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ مسافت کے اجارہ میں مثلاً میہ کہ تک جانے اور واپس آنے کے لئے اونٹ کرامیہ پر لیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک ہر منزل کا کرامیہ منزل پر چنچنے کے بعد اداکرے گا۔ یعنی پوری مرت اجارہ گزرنے کے بعد نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف ہے ایک روایت میہ بھی ہے کہ کرامیہ دار جب تمائی یا نصف راستہ طے کرے تو مستحسن میہ ہوگا۔ امام ابو یوسف کی اجرت اداکردے۔ ابوالحس عبیداللہ بن الحسین الکرخی (م 340ھ / 952ء) نے ذکر کو مستحسن میہ ہوگا۔ کہ ایک تمائی یا نصف راستہ طے کرلینا کل کیا ہے کہ میہ اور وسف کا آخری قول ہے۔ اور اس قول کی وجہ میہ ہے کہ ایک تمائی یا نصف راستہ طے کرلینا کل منفعت میں ایک مقصود اور معقول مقدار منفعت کی حاصل کرلی گئی ہو تو اس پر اتنی منفعت کی حاصل کرلی گئی ہو تو اس پر اتنی منفعت کا کرامیہ دینا واجب ہے۔ (711)

#### اصل شے میں اختلاف

بشرین غیاث الرین (م 218 ه / 833) اور محمدین ساعه النه میسه (م 233 ه / 847) نے امام ابو یوسف میں دوایت کیا کہ جس نے کئی بار پر دار مزدور کو کچھ سلمان دیا کہ وہ اتنی اجرت پر فلال جگہ تک پہنچا دے۔ سامان جب مقررہ جگہ پر پہنچ گیاتو سلمان کا مالک کہنے لگا کہ یہ میراسلمان نہیں اور مزدور کہنے لگا کہ یمی تیراسلمان ہے تو اس اختلاف میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیاتو سلمان کا مالک کہنے لگا کہ یہ میراسلمان نہیں اور مزدور کھنے لگا کہ یمی تیراسلمان ہے تو اس اختلاف میں مقم کے ساتھ بار بردار مزدور کا قول معتبر ہو گا اور اس سے کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا۔ امام ابو یوسف یہ رائے دیتے ہیں کہ اس صورت میں آجر کے ذمہ اجرت صرف اس وقت ہی ہوگی جب وہ مزدور کے دعویٰ کی تقدیق کرکے اس سے اپنا سان ماصل کر لے۔ لیکن آگر اس نے مزدور کی ہات کو تشلیم نہ کیاتو اس کے ذمہ اجرت بھی نہ ہوگی۔(127)

#### اجير مشترك پر تاوان

اجیر مشترک (Common employee) ہے اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے مشلاً دھوبی ہے کپڑے گم ہو جا نمیں یا جل جا نمیں یا اس درجہ فراب ہو جا نمیں کہ قابل استعمال نہ رہیں تو دھوبی پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی یا نہیں اور دھوبی ہے ان کپڑوں کی قیمت وصول کی جائے گی یا نہیں"اگر کی جائے گی تو کتنی؟

امام ابو حنیفہ 'امام ز فراور حسن بن زیاد کی رائے ہیہ ہے کہ اگر اس چیز کے ضائع ہونے میں اجیر کا کوئی دخل نہ ہو اپنی غیرار ادی طور پر نقصان ہوا ہو تو اس سے آماوان نہیں لیا جائے گا۔ ان ائمہ کی دلیل ہیہ ہے کہ وہ چیز جو تلف ہوئی ہے 'اجیر کے ہاتھ میں امانت تھی اور امانت کا تھم ہیہ ہے کہ اگر وہ ضائع ہو جائے تو اس کا آماوان اس پر نہیں ہے۔ (714) امام ابوبوسف مید رائے دیتے ہیں کہ اجیر مشترک صرف اس صورت میں تاوان سے بری الذمہ ہو گاجب سامان کسی عام اور غالب آفت میں تلف ہو مثلاً عام آگ لگ گئی یا عام سیاب آگیا۔ اور آگر صرف اجیر مشترک ہی کا نقصان ہوا ہے تواس صورت میں اس سے تاوان لیا جائے گا۔ (715)

فاوی ابراهیم شاهی کے مصنف واضی احمد بن محمد نظام الدین (م 875ھ / 1471ء) ابن ساعد کی روایت ہام ابویوسف کا بیہ قول نقل کرتے ہیں کہ وهولی کو ان کپڑوں کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا اور اس سے ان کی قیمت وصول کی جائے گی کیونکہ بیہ کپڑے اس کی وجہ سے اور اس کی تحویل ہیں گم یا ضائع ہوئے ہیں اور وہ اپنے کام کی اجرت وصول کر تا جائے گی کیونکہ بیہ کپڑوں کی اور وہ کی پوری قیمت وصول کی جائے گی لیکن لام ابویوسف کی رائے ہیہ ہے کہ ان کپڑوں کی اصل قیمت وصول کی جائے گی لیکن لام ابویوسف کی رائے ہیہ ہے کہ ان کپڑوں کی اصل قیمت وصول کی جائے گی۔

عن ابى يوسف رحمة الله عليه ان على القصار نصف القيمة باعتبار الاول (716)

#### آجراوراجيركي معاونت

ابن سلعہ نے امام ابو یوسف ہے بیان کیا ہے کہ ایک آوی نے کمی بار بردار کو اس لئے مزددری پر رکھا کہ وہ گھی کی ایک مشک یا شہب کے ایک مشک کو اٹھایا کہ وزن کو بار بردار کے سرپر لاد دیں کہ ایک مشک یا تھا گئے۔ پھر مشک والے اور بار بردار نے مل کر مشک کو اٹھایا کہ وزن کو بار بردار اس کا آبوان نہیں دے اچانک مشک بھٹ گئی اور تمام گھی بمہ گیا تو اس صورت میں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بار بردار اس کا آبوان نہیں دے گا کیو نکہ صاحب مشک نے مشک کو بار بردار کے سپرد نہیں کیا۔ بلکہ اس کے ہاتھ میں ہے۔

اور اگر باربردار مشک کو اٹھا کر مشک کے مالک کے گھر تک لایا اور یہاں پہنچ کر دونوں مل کرا تارنے گئے کہ دونوں کے ہاتھ سے گر گئی اور کھی ضائع ہو گیا تو ہاربردار ضامن ہے۔ اس سلسلے میں امام ابوبوسف کی دلیل ہے ہے کہ اٹھایا ہوا سلمان ہاربردار کے قبضے میں آچکا ہے۔ لہذاوہ اس سلمان کومالک کے سپرد کرنے ہے ہی بری ہو سکتا ہے۔ (1717)

بشرنے اپنے نواور میں امام ابو ہوسف سے دھولی کے ہارے میں بیان کیا کہ جب وہ کپڑا دھونے میں کپڑے کے مالک سے مدد حاصل کرے۔ پیر کپڑا پیٹ ہے حالا نکہ ان دونوں سے مدد حاصل کرے۔ پیر کپڑا پیٹ ہے حالا نکہ ان دونوں کے کوٹنے سے پہلے کپڑا سیج سلامت تھاتو امام ابو ہوسف نے فرمایا کہ دھولی سے نصف قیمت کا آبوان وصول کیا جائے گا۔

ایس کی دلیل میہ ہے کہ خرائی میں جب سے دونوں احمال ہیں کہ دھولی کے فعل سے واقع ہوئی یا مالک کے فعل سے تو معولی پر ایک حال میں نہیں تو دونوں حالتوں کا اعتبار کرنالازم ہوا۔ لہذا اس پر نصف تیمت واجب ہوگا اور ایک حال میں نہیں تو دونوں حالتوں کا اعتبار کرنالازم ہوا۔ لہذا اس پر نصف تیمت واجب ہوگا ور ایک حال میں نہیں تو دونوں حالتوں کا اعتبار کرنالازم ہوا۔ لہذا اس پر نصف تیمت واجب ہوگا۔

#### شراب اٹھانے پر اجرت لینا

اگر کوئی مسلمان مزدور کی غیرمسلم ذمی کی شراب اجرت پر اٹھا کرلے جائے تو کیاوہ مزدوری لینے کا حقد ارب یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ اجرت لے سکتا ہے۔ (719) آپ کے قول کی توجیمہ کرتے ہوئے صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ شراب کا پینا حرام ہے اور خود پینے کی نیت ہے اس کا ڈھونا بھی حرام ہے۔ لیکن مسلمان مزدور کی غرض تو اجرت عاصل کرنا ہے خواہ پانی ہویا شراب الندااس مزدوری کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ (720)

امام ابویوسف بید رائے دیتے ہیں کہ شراب ڈھونے والے کے لئے کوئی معاوضہ نہیں ہو گا۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ سید معصیت ہے اور بید تعاون علی الاثم کی ایک صورت ہے۔ بید معصیت پر اجارہ ہے۔ کیونکہ شراب کا اٹھانا ایک قتم کی معصیت ہے اور بید تعاون علی الاثم کی ایک صورت ہے۔ (721) آپ قرآن تحکیم کی اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں:

و تَعَاوَنُوُّا عَلَى البِرِّ وَ النَّقُولَى وَ لَا تَعَاوَنُوُّا عَلَى الاِثْمُ وَالْعَلُولَنِ (722) "اور (ديمو) يَكِي اور بِرَيْزِ گاري كے كاموں مِن ايك دو سرے كي مدد كُو اور گناه اور ظلم كي باؤں مِن مدند كيا كو-"

نیز آپ اس مدیث ہے بھی راہنمائی لیتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر (م 73ھ / 6692) ہے روایت کی گئی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله لخمر و شاربها و ساقيها و بائعها (و مبتاعها) و عاصرها و معتصرها و حاملها والمحمولة اليه (723) "رول الله صلى الله عليه على فراما و معتصرها و خاملها والمحمولة اليه (723) "رول الله صلى الله عليه علم في ارشاه فرماياكه الله تعالى في شراب باور شراب بين والي اور فراب بود شراب فرونت كرف والي اور فريد في والي باور نجو ثرف والي اور فراب المائل والي باور المراب فن برجس كي في شراب المائل له جائى جائے اعت فرمائى ہے۔"

#### . هنه مزدور کی اجرت کاوفت

آگر کسی مزدور کو انیٹیں بنانے پر مقرر کیا گیا تو امام ابو حذیفہ کے نزدیک عامل اس وقت تک اجرت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ انیٹیں خٹک نہ ہو جائیں۔ امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ اینٹوں کا صرف خٹک ہوناہی کافی نہیں بلکہ ان کو کھڑا کرکے تہہ لگاناہمی ضروری ہے۔ کیونکہ اینٹ کا کام تہہ لگا کر رکھتے ہی سے مکمل ہوتا ہے۔

آپ کی دلیل سے کہ افیٹیں خراب ہونے ہے اس وقت ہی محفوظ ہوتی ہیں جب ان کو تہد لگا کرجوڑویا جائے۔ یمی وجہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اس عادت کا رواج ہے کہ افیٹیں بنانے والے اینٹ کی حفاظت کے لئے تہد لگادیتے ہیں۔ لنذابیہ تمد لگانا کام کے عمل ہونے میں داخل ہے جس طرح کہ تنورے روٹی پکا کر نکالنا پکانے کے عمل میں داخل ہے۔

امام ابویوسف کے قول کے مطابق اگر انیٹیں تہہ لگانے ہے قبل ضائع ہو جائیں تو مزدور کے لئے کوئی مزدوری نہیں ہوگی کیونکہ وہ کام مکمل ہونے ہے پہلے ہی ضائع ہوگئی ہیں۔ اور اگر کھڑی کرنے یا تہہ لگانے کے بعد ضائع ہوں تو مزدور کو اجرت دی جائے گی۔ کیونکہ کام یوراکرکے متاج کے سرد کیاجاچکا ہے۔(724)

كيا اجيرا جرت كي وصولي كے لئے سلمان كوروك سكتاہے؟

اگر متاجر اجیر مشترک کواجرت نہ دے تو کیاوہ اجرت حاصل کرنے کے لئے اس کے سلمان کو روک سکتاہے؟ امام ابو یوسف اس ضمن میں اجیر مشترک کی دواقسام بتاتے ہیں۔ ایک قتم کے اجیر توابیا کر بچتے ہیں اور دوسری قتم کے نہیں۔ الم ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ وہ اجیر مشترک جس کے عمل کا اثر اصل شے پر پڑتا ہو یعنی اس کے عمل ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہو تو اس کو سلمان بنانے کے بعد اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اجرت ملنے تک سلمان کو روک میں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اجرت مطف تک سلمان کو روک میں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ سلمان نہ دیں۔

دوسری قتم کا اجیر مشترک وہ ہے جس کے عمل کا اثر اصل شے پر نہ پڑتا ہو مثلاً کسی نے قلی سے سلمان اٹھوایا تو اس کی اجرت میں اے سلمان کو روکنے کاحق نہیں۔(725)

اختلاف عاقدين كالحكم

ابن ساعد نے امام ابو یوسف ہے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی ہے ایک مکان سال کی مدت کے لئے کرایہ پر لیا۔ پھردونوں میں اختلاف ہو گیا۔ کرایہ دار نے اس بات پر گواہ پیش کردیے کہ اس نے کیارہ مینے کا ایک درہم کرایہ اور بارھویں مینے کا نودرہم کرایہ دینا طے کیا تھا اور مالک مکان نے اس امر پر گواہ پیش کردیے کہ اس نے مکان مطلق ہس مالک درہم کے عوض کرایہ پر دیا تھا۔ اس میں گیارہ ماہ اور ایک مینے کی تفصیل نہیں تھی تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں مالک مکان کی دیس کی تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں مالک مکان کی دیس کو قبول کروں گا۔ کیونکہ وہ گیارہ مینوں میں ذائد اجرت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس نے اس بات پر گواہ بھی مکان کی دیس کو قبول کروں گا۔ کیونکہ وہ گیارہ مینوں میں ذائد اجرت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے دواجر کے لئے اس پیش کردیئے ہیں۔ لند اس کی دلیل قبول ہوگ ۔ اب رہا بار تھویں مینے کا معالمہ تو اس میں متاجر نے مواجر کے لئے اس کرایہ سے زیادہ کا دعویٰ کردی تو فبماورنہ اس کے جھٹا نے سے ذیادہ کا دعویٰ کیا ہے جس کا مواجر خود مدی ہے۔ پس مواجر نے آگر متاجر کی تقید ہی کردی تو فبماورنہ اس کے جھٹا نے سے ذیادہ کا دعویٰ کیا ہے جس کا مواجر نے آگر متاجر کی تقید ہی کردی تو فبماورنہ اس کے جھٹا نے سے ذیادہ کا دعویٰ کیا ہو جائے گی۔ (726)

وقت کی شرط

اگر ایک مخص نے درزی کو کپڑا دیا اور اے کہا کہ اگر تو اس کو آج ی دے گاتو تیرے لئے ایک درہم اور اگر کل سی دے گاتو نصف درہم ہو گا۔ اس ضمن میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط تو صیح ہے لیکن دو سری شرط فاسد ہے۔ ان کے نزدیک درزی اگر اس دن کپڑاسی دے تو اس کے لئے ایک درہم اور اگر دو سرے دن سیا تو اس کے لئے مثلی اجر ہوگا۔ مثلی اجر ہوگا۔

امام ابوبوسف کے نزدیک ہے دونوں شرطیں جائز ہیں۔ ان کی دلیل ہے ہے کہ مالک نے دو سرے دن میں بھی پہلے دن کی طرح معلوم عمل اور معلوم بدل کا تذکرہ کیا ہے۔ لنذا اس میں عقد اجارہ کے فاسد ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جس طرح کہ پہلے دن میں فاسد نہیں ہو تا۔ (727)

#### اجارہ کو فننخ کرنے کا اختیار

امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ اگر مواجر (مالک) بیار ہو جائے یا اس کے اونٹ کو کوئی بیاری لگ جائے تو وہ عقد اجارہ

کو فنخ کر سکتا ہے۔ کیونکہ بیاری کے باوجود چوپائے سے کام لیٹا اسے ہلاک کرنے اور طاقت سے زیادہ کام لینے کے

مترادف ہے۔ اور اس میں چوپائے کے مالک کا نقصان ہے اس لئے اس کو اجارہ فنخ کرنے کا حق ہو گا۔ اس طرح متاجر

(کرایہ دار) بھی اونٹ کے بیار ہونے کی صورت میں اجارہ فنخ کر سکتا ہے کیونکہ اونٹ کی بیاری سے اس کے منافع میں

میں ہو سکتی ہے۔ (کرایہ دار)

#### متاجر کواجرت ہے بری کرنا

اگر مواجر (اجارہ کنندہ' مالک شے) متاجر (اجرت پر لینے والے "کرامیہ دار) کو اجرت ہے بری الذمہ قرار دے دے یا اس کو اجرت ہبہ کر دے یا اجرت کو اس پر صدقہ کر دے تو امام ابو یوسف کے آخری قول کے مطابق مواجر کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں۔

آپ کے قول کی وجہ ظاہر اور اصل کے مطابق ہے اور وہ سیر کہ مطلق عقد 'جس میں اجرت پیشگی دینے کی شرط نہ ہو' مواجر (Hirer of thing) اس اجرت کامالک شیں ہو آ' اور بری کنندہ کا کسی کو اس چیز سے بری کرنا جو اس کی ملکیت میں نہیں صبحے نہیں ہے۔(720)

#### اجرت میں مبادلہ

مواجر جب متاجرے اجرت میں باہمی تبادلہ کرے مثلاً میہ کہ اجرت میں درہم مقرر ہوں اور وہ درہم کی بجائے دینار لینے پر راضی ہو جائے تو امام ابو یوسف کے آخری قول کے مطابق عقد باطل ہو جائے گا۔ ان کا پہلا قول سے تھا کہ ایسا

کرناجاز ہے۔

یمال آپ کے نزدیک اصولی قاعدہ میہ ہے کہ اجرت محض عقد اجارہ سے واجب نہیں ہوئی اور جو چیز ہاہمی تبادلہ کے عقد سے واجب ہوئی ہے اس میں مجلس عقد کے اندر ہاہمی قبضہ کرنا نہیں پلیا گیا للذا عقد باطل ہو جائے گاجس طرح کہ ایک آدمی دس درہم کے عوض دینار فروخت کرے اور دونوں فریق اپنے اپنے عوضوں پر قبضہ نہ کریں تو عقد تھے باطل ہو جا تا ہے۔ (730)

# اجرت 'کام کی تکمیل کے بعد ہے

باربردار (قلی) کے بارے میں امام ابو یوسف سے رائے دیتے ہیں کہ جب تک وہ سلمان کو مشروط جگہ پر اپنے سرے اتار کر رکھ نہ دے اس کے لئے کوئی مزدوری واجب نہیں۔ کیونکہ سلمان کا رکھنایا اتارنا بھی کام کے مکمل ہونے میں داخل ہے۔(731)

قرآن کی تعلیم پراجرت کامسکله

الم ابوبوسف کے نزدیک قرآن کی تعلیم کے بدلے میں اجرت لیناجائز نہیں۔(732)

چھوٹے بچے کو مزدوری پر لگانا

بچہ آگر اپنے کمی محرم رشتہ دارکی کفالت میں ہواور کوئی دو سرارشتہ دار'جو بچے کے کفیل سے زیادہ قرببی ہو' بچ کو مزدوری پرلگادے۔مثلاً بچہ اپنے بچاکی گود میں ہواور اس کی والدہ اس کو اجارہ پر دے دے تو امام ابویوسف کے نزدیک ماں کااس بچے کو اجارہ پر دینا جائز ہے۔

آپ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ذی رخم رشتہ دار کو اجارہ کی ہے والایت رشتہ داری کے سب ہے ہے تو ہو رشتہ داری ہیں 
ہے کے زیادہ قریب ہو کا وہ بچے کے عقد اجارہ کرنے ہیں اولی ہو گا۔ جس طرح کہ دادا کے ساتھ باپ بچ کے اجارہ کا 
زیادہ حقد ار ہو تا ہے اور جس آدمی کی گود ہیں بچہ ہے اس بچ کے اس اجارہ کی اجرت لینے کا حق ہو گا کیونکہ اجرت کا 
عقد لینا اجارہ کے حقوق ہیں ہے ہے اور دراصل عاقد وہی ہے۔ لہذا اے اجرت لینے کا بھی حق ہو گا۔ البتہ اے یہ حق 
شمیں کہ وہ اجرت کو خرچ کرے کیونکہ اجرت بچ کا مال ہے اور اس کو خرچ کرنا بچ کے مال میں تصرف کرنے کے 
مشرادف ہے۔ اور اے بچ کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار ضمیں۔ (733)

فصل بازدیم نفقات واجبراورام ابولوسف کامعی اشی فن کر کتاب الخراج کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ اس کتاب کا موضوع نفقات نہیں ہیں۔ یہ اس لئے کہ امام ابویوسف نے اس کتاب کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے۔

ان امير المومنين ايده الله تعالى سالنى ان اضع له كتابا جامعا يعمل به فى جباية الخراج والعشور والصدقات والجوالى (734)

"امیرالمومنین نے اللہ ان کی مدد فرمائے جھے ہے ایک جامع تحریر طلب کی ہے جس کووہ خراج 'عشور صد قات اور جوالی (735) کی مخصیل میں اپنادستور العلی بناسکیں۔"

چنانچہ نفقات واجبہ کے بارے میں امام ابو یوسف کے معاشی فکر کو پیش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ متند کت احناف کی ورق گردانی کی جائے۔

نفقه كامفهوم

نفقہ کے لفظی معنی اخراج کے ہیں۔ لغت میں نفقہ اس شے (Thing) کو کہتے ہیں جو انسان اپنے عیال وغیرہ پر صرف(consumption) کر تاہے۔(736)

فقهی اصطلاح میں ایک شخص کا دو سرے کی محنت کے معاوضہ میں اس کی ضروریات زندگی فراہم کرنا نفقہ کہلا آ ہے۔ نفقہ کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ مصارف جو از روئے شریعت بیوی کے لئے شو ہرکے ذمہ اور اولاد کے لئے والدین کے ذمہ عائد ہوتے ہیں۔

نفقہ (maintenance) تین اسباب کی بناء پر واجب ہو تا ہے۔ یعنی نکاح 'نسب اور ملکیت (یعنی کسی کامالک ہونا)

نفقہ کاوجوب قرآن کریم کی درج ذیل آیات سے ہو تاہے۔

وَ عَلَى المَولُودِ لَهُ رِزْقُهِنَّ وَكِيْدُونُهِنَّ بِالمُعرُّونِ (737)

"اور جس کا بچہ ہے 'اس کے ذمہ ہے ان (ماؤں) کا کھانااور کپڑا موافق دستور کے۔"۔

لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزَقَهُ فَلَينَفِقَ مِمَااتُه الله (738)

"وسعت والے کو خرج اپی وسعت کے موافق کرنا جاہیے۔ اور جس کی آمذنی کم ہواے جاہیے کہ اے اللہ

نے جتنادیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔"

#### امام ابوبوسف كافكر

#### صغيره بيوى كانفقه

امام ابوبوسف صغیرہ بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاوند کی خدمت کر سکتی ہو اور خاوند بھی اس کی خدمت سے نفع اٹھا سکتا ہو۔ دو سرے مید کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد بھی کردے۔ اب خاوند کی مرضی ہے کہ اے اپنے پاس دکھے یا نہ دکھے۔ اگر خاوند اس کو اپنے پاس دکھے گاتو اس کے ذمہ نفقہ (Maintenance) ہو گا اور اگر اپنے پاس نہیں دکھے گاتو نفقہ نہیں ہوگا۔

امام ابوبوسف دلیل به دیتے ہیں کہ جب وہ وطی کا اختال نہیں رکھتی تو مطلوبہ تسلیم نہ پائی گئی لاندا خاوند اے رد کر سکتا ہے۔ اپ پاس رکھنے پر نفقہ کا تھم اس لئے ہے کہ خاوند اس سے ایک قتم کا فائدہ اٹھارہا ہے۔ اگرچہ فائدہ ناتمام سہی گروہ خود ناتمام تسلیم پر راضی ہو گیا ہے۔ اور اگر خاوند نے صغیرہ بیوی کو اپ پاس نہ رکھا تو اس کے لئے اس وقت تک نفقہ نہیں ہے جب تک کہ ایساوقت نہ آ جائے جس میں وہ اس کے ساتھ جماع کر سکے کیونکہ ایک تو مطلوبہ تسلیم نہیں یائی گئی دو سرے وہ ناتمام تسلیم پر راضی نہیں۔ (739)

#### مريضه بيوى كانفقه

اگر عورت خاوند کے ہاں خطل ہونے سے قبل الیم مرض میں جٹلا ہو کہ اس سے عمل زوجیت منع ہواور خاوند کے ہاں خطل ہونے کے بعد بھی وہ ولیم ہی بیمار رہے تو کیااس کے لئے نفقہ ہے؟

امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ خاوند کے ہاں منتقل ہونے ہے قبل تو ایس عورت کا نفقہ واجب نہیں لیکن جب وہ خاوند کے ہاں منتقل ہوجائے تو اس کو اس بات کا حق ہے کہ اے واپس میکے جمیح دے۔

امام ابوبوسف کی دلیل ہے ہے کہ عورت کی طرف ہے مطلوبہ معنوں میں تشلیم نفس نہیں پائی گئے۔ اس لئے وہ نفقہ کی مستحق نہیں ہے۔(740)جس طرح کہ وہ صغیرہ مستحق نہیں ہوتی جس ہے وطی نہ کی جاسکتی ہو۔

امام ابویوسف کی رائے ہے ہے کہ جب عورت بیار ہو اور اس سے جماع کے علاوہ دیگر فوائد اٹھائے جا کتے ہوں تو خاوند کو افقتیار ہے کہ اے اپنے پاس رکھے یا نہ رکھے۔اگر اپنے پاس رکھے گاتو پھر نفقہ بھی دینا ہو گا۔اور اگر نہیں رکھے گاتو نفقہ بھی واجب نہیں ہو گا۔(741)

امام ابویوسف فرماتے ہیں 'اگر عورت ایک باراپ آپ کو سپرد کردے پھر پیار ہو جائے تو سپردگی ثابت ہونے کی وجہ سے نفقہ واجب رہے گااور اگر پہلے بیار ہوئی پھراپنے آپ کو سپرد کیاتو نفقہ واجب نہ ہو گا کیونکہ اس صورت میں تسلیم صبح نہیں ہے۔(742)

#### خاوند کوحق زوجیت سے روکنے والی کانفقہ

اگریوی نے حق مروصول کرنے کی خاطر خاوند کو اپنے قریب آنے ہے روک دیا تو اس صورت میں کیاوہ نفقہ کی حفد ار ہوگی؟ امام ابو یوسف کی رائے ہیہ ہے کہ جب اس نے دخول سے قبل حق ممرکی وصولی کے لئے حق زوجیت سے انکار کر دیا تو پھراس کے لئے نفقہ نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک خاوند پر بیوی کا نفقہ اس وقت واجب ہو تا ہے جب وہ اس کے گھر شمال نہیں ہوئی تو خاوند پر نفقہ بھی نہیں۔ اگر وہ اس کے گھر شمال ہوگئ ہے اور نفقہ کی خندار ہوگئ تو اب نفقہ صرف اس صورت میں ساقط ہو گاجب وہ بغیر کی جواز کے خاوند کو اپنے قریب آنے اور نفقہ کی حقد ار ہوگئ تو اب نفقہ صرف اس صورت میں ساقط ہو گاجب وہ بغیر کی جواز کے خاوند کو اپنے قریب آنے ہے روک گی۔ (743)

#### حج کے لئے جانے والی بیوی کانفقہ

اگر خاوند کے مکان میں منتقل ہونے کے بعد عورت فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے جائے مگرخاوند کے علاوہ کوئی دو سرا محرم اس کے ساتھ ہو تو امام محمد کے نزدیک خاوند پر نفقہ واجب نہیں لیکن امام ابو بوسف کہتے ہیں کہ عورت نفقہ کی حقد ار ہوگ۔

امام ابو یوسف کی دلیل میہ ہے کہ عورت جب ایک مرتبہ خادند کے گھر میں منتقل ہو چکی تو مطلق تسلیم حاصل ہو گئے۔ اب میہ تسلیم ایک سبب یعنی ادائیگی فریضہ کی وجہ ہے فوت ہو رہی ہے اور اس قتم کے سبب سے حق نفقہ باطل (void) نہیں ہو تا جیساکہ خاوند کے گھر میں رمضان کے روزوں کی وجہ سے نفقہ باطل نہیں ہو تا۔ (744)

#### بیوی کے خاوند کانفقہ

اگر ہوی کا کوئی خادم ہو تو اس کا نفقہ بھی خاد ند کے ذمہ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک عورت خاد ند ے صرف آیک خادم کے نفقہ کامطالبہ کر سکتی ہے 'اس ہے زیادہ کا نہیں۔

امام ابوبوسف سے اس ضمن میں دو قول مروی ہیں۔ پہلے قول کے مطابق عورت خاوند سے دو خادموں کا نفقہ لے علی اور میں میں جبکہ دو سرے قول کے مطابق عورت کو اگر دو سے زیادہ خادموں کی ضرورت ہو تو زیادہ خادموں کا نفقہ دینا بھی خاوند کے ذمہ ہو گا۔ (745)

آپ دلیل سے دیتے ہیں کہ بعض او قات عورت کا کام ایک خادم سے نہیں چاتا بلکہ اے دو سرے خادم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں خادم ایک دو سرے کے مددگار ہوتے ہیں۔(746)

# غائب خاوند پر نفقہ واجب کرنے کے بارے میں قاضی کا اختیار

اگر قاضی (Judge) عورت کے مدعی علیہ کی بیوی کے متعلق نہ جانتا ہو اور عورت مطالبہ کرے کہ وہ اس کے بیوی ہونے ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے کے دلائل من لے اور غائب خاوند پر اس کے لئے نفقہ فرض کرے۔ (747) تو الیمی صورت میں امام زفر فرماتے ہیں کہ قاضی اس کی زوجیت کے دلائل سنے اور اس کے لئے نفقہ مقرر کردے۔ اب عورت خاوند کے واپس آنے تک اس کے نام پر قرض لیتی رہے۔

ام ابویوسف سے رائے دیتے ہیں کہ اس صورت میں قاضی خادند پر نفقہ مقرر کرنے کامجاز نہیں۔ان کی دلیل سے ہے کہ مدعی علیہ کے خلاف دلیل اس وفت سنی جاسکتی ہے جب وہ حاضر ہو۔ یہاں چو نکہ مدعی علیہ ہی موجود نہیں لانڈ ااس کے خلاف دلیل نہیں سنی جائے گی۔(748)

# عورت کی طرف ہے نفقہ کی ضانت کامطالبہ

اگر عورت قاضی ہے کے کہ اس کا خاوند غائب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے لنذا اس سے میرے نفقہ کا ضامن دلوایا جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قاضی خاوند کو ضامن دینے پر مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے نزدیک مستقبل کا نفقہ فی الحال واجب نہیں ہو تا۔ لنذا جو چیزواجب ہی نہیں اس کی صانت پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

امام ابوبوسف یہ رائے دیتے ہیں کہ بھتریہ ہے کہ اس سے ایک مہینے کے نفقہ کاضامن لے لیا جائے۔(749)اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایک مہینہ سے زائد غائب رہے گانو پھراس صورت میں امام ابوبوسف کے نزدیک ایک مہینہ سے زائد نفقہ کاضامن لیا جاسکتا ہے۔(750)

### امانت یا قرض سے نفقہ کی ادائیگی

اگر غائب خاوند کامال کی کے پاس بطور امانت رکھا ہو اور فی الوقت امین کے ہاتھ میں ہو اور وہ مدیجہ عورت کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ صاحب مال کی بیوی ہے یا مقروض اس کا قرض دینے اور عورت کے بیوی ہونے کا اقرار کرتا ہویا تاضی کو بذات خود اس کے مال اور عورت کے بیوی ہونے کا علم ہو تو ان تمام صورتوں میں امام زفر کے نزدیک قاضی نفقہ مقرد کرنے کا مجاز نہیں۔ لیکن لمام ابو یوسف کی رائے ہیں ہے کہ قاضی اس مال میں نفقہ مقرد کرنے کا تا ہے۔

آپ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب مودع نے ودیعت شدہ مال اور عورت کی زوجیت کایا مدیون (indebted) نے دین (debt) اور عورت کی زوجیت کا اقرار کرلیا تو گویا اس نے اس بات کا اقرار کرلیا کہ عورت کو اس مال میں سے اپنا نفقہ لینے کاحق حاصل ہے۔ کیونکہ عورت کو اپنے فاوند کے مال سے لینے کی اجازت ہے (751)

# زوجین میں سے کسی ایک کی وفات سے نفقہ کاسقوط

اگر خاوند عورت کو ایک معینہ مدت کا نفقہ اور کپڑا پینگی دے چکا ہو۔ پھراس مدت کے پورا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو امام ابویوسف کی رائے میں خاوند کے ور ٹاء کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ عورت سے کوئی چیزوالیس لیس۔ خواہ نفقہ عورت کے پاس ہویا وہ اس کو خرچ کر چکی ہو اس طرح نہ کورہ کیفیت میں اگر عورت فوت ہو جائے تو خاوند کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ اس کے ترکہ میں سے اپناباتی نفقہ واپس لے۔(552)

امام ابوبوسف میہ رائے دیتے ہیں کہ اگر بیوی نے کوئی مال نہ چھوڑا ہو تو اس کے کفن دفن کا انتظام خاوند کے ذمہ ہو گا۔اور اس پر فتویٰ ہے۔(753)

#### مختاج باپ ير اولاد كانفقه

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹالز کا جس کا باپ مختاج اور کمانے سے عاجز ہو تو اس کا نفقہ باپ کی طرف سے اس کے رشتہ داروں پر ڈالا جائے گانہ کہ مال کے اقرباء پر۔ کیونکہ جن کو باپ کے نفقہ پر مجبور کیا جاسکتا ہے انہیں باپ کی معذور کی میں اس کی اولاد کے نفقہ پر بھی مجبور کیا جاسکتا ہے۔

امام ابوبوسف مزید کہتے ہیں کہ اگر باپ کی طرف ہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دارنہ ہو تو پھراس چھوٹے لڑکے کا نفقہ باپ ہی پر لازم ہو گا۔ البتہ ماموں کو حکم کیا جائے گا کہ وہ فی الحال اس لڑکے پر خرچ کرے اور بیہ خرچ باپ کے ذمہ قرض ہو گا۔ (754)

#### منفق (فرچ کرنے والے) کے بارے میں دولت مندی کی مد

فقہاء نے منفق کے لئے دولتند ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ اب ضروری ہے کہ دولتندی کی اس صد کا تعین کیا جائے جس سے یہ نفقہ واجب ہو تاہے۔

امام ابو یوسف اس ضمن میں نصاب زکوۃ کا اعتبار کرتے ہیں۔ ابن ساعہ کتے ہیں کہ میں نے ابو یوسف کو یہ کتے ہوئے ساکہ دیمیں ذی رحم محرم کے نفقہ پر اس آوی کو مجبور نمیں کرتا جس کے پاس اتنامال موجود نہ ہو جس پر زکوۃ والاب ہوتی ہو۔ اور اگر ایک آدی کے پاس نصاب زکوۃ میں سے صرف ایک درہم کم ہو اور اس کے اہل و عمیال ہمی نہ ہوں اور اس کی ایک وعمال ہمی نہ ہوں اور اس کی ایک محتاج بمن ہو تو میں اسے نصاب زکوۃ نہ ہونے کی دجہ سے مجبور نمیں کرتا کہ وہ اپنی محتاج بمن پر خرج کرے اگرچہ وہ اپنی محتاج بمن پر محتاج بمن پر حرج کرے اگرچہ وہ اپنی ہوتھ سے کام کرتا ہواور ماہانہ بچاس درہم کما تا ہو۔

امام ابو یوسف کے قول کی وجہ استدلال ہے ہے کہ ذی رحم کا نفقہ ایک قسم کی صلہ رحمی ہے اور بیر صلہ رحمی غنی ہی پر واجب ہوتی ہے جیساکہ صدقہ غنی پر واجب ہو تاہے اور شریعت میں غناکی حد مال کی وہ مقدار ہے جس پر زکوۃ واجب

اوتی ہے-(755)

# فصل دوار دسم ام ابویوسف کے متفرق معاشی افکار

#### اس فصل میں مختلف موضوعات پر امام ابو یوسف کے معاشی فکر کو واضح کیا جائے گا۔

حجر (مالکانه تصرفات پرپابندی)

عربی زبان میں جراور تحصیر کے معنی کی جگہ کے چاروں طرف پھر نصب کرنے کے ہیں۔ جس جگہ کے چاروں طرف پھر نصب کرنے کے ہیں۔ جس جگہ کے چاروں طرف پھر نصب کو "جرا لکعبہ" کماجا آئے۔
چاروں طرف پھرلگادیے گئے ہوں اسے جرکتے ہیں۔ اسی مفہوم کی مناسبت سے حظیم کو "جرا لکعبہ" کماجا آئے۔
جرکے معنی منع کرنے اور روکنے کے بھی ہیں چنانچہ عقل کو بھی اہل عرب جرکتے ہیں کیونکہ یہ انسان کو نتیج افعال سے روکتی ہے۔ (756) شرعی اصطلاح میں اس کامفہوم ہیہ۔

منع الانسان من التصرف في ماله (757) "كى فخص كواس كال من تعرف به روك ديناله" محدين احد 'الرملي (م 1004 ه / 1596ع) لكھتے ہيں۔

المنع من التصرفات المالية (758)

"الى تصرفات كى ممانعت كردينا حجرب-"

یعنی حجرکے معنی کمی شخص کے مالی تصرفات (Financial Uses) پر پابندی عائد کرنا ہے۔ مجمور وہ شخص ہے جس پر قانونا" حجرعا کد کیا گیا ہو۔ مجمور کے مالی تصرفات غیر قانونی (Illegal) شار ہوتے ہیں۔

امام ابو حنیفه اور امام ز فرکے نزویک صرف تین اسباب کی بناء پر

جر(To place some one under guardianship) کیاجا کتاہے۔

- (۱) جنون (پاگل بن) (ب)) صبا (بجین) (ج) رق (غلامی)-(759) جبکه امام ابویوسف کا نظریه بیر ہے کہ ان تین اسباب کے علاوہ مندرجہ ذیل اشخاص پر بھی حجرواجب ہو تا ہے۔
  - (1) وه سفيه (760) جو غلط مصارف يس اينامال خرج كرتابو
- (2) مالدار ہونے کے باوجود قرض کی اوائیگی نہ کر تا ہو اور قرض خواہ (Creditors) عدالت ہے درخواست کریں کہ
  اس کی جائیداد کو فرو ڈت کرکے اس کے قرض کو چکایا جائے اور اس مختص کو جس پر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہو اور اس کی
  جائیداد ہو اور قرض خواہوں کو ڈر ہو کہ وہ اپنامال و دولت تجارت میں ضائع کردے گا چنانچہ وہ معاملے کو عدالت میں لے
  جائیں اور قاضی (Judge) ہے درخواست کریں کہ اس کو تقرف کرنے ہے روک دیا جائے۔ یا انہیں خوف ہو کہ وہ
  اپنی جائیداد کو بعض ور ثاء کے لئے خاص کردے گا اس لئے وہ قاضی ہے استدعا کریں کہ اس قرض خواہوں کے سوااور
  کسی کے جن میں اقرار کرنے کی ممافعت کردی جائے۔ (761)

امام ابویوسف کا نظریہ یہ ہے کہ سفید (کم عقل) (A person of weak mind) کو مجور کردیا جائے۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے مال کو نقاضائے عقل کے خلاف کاموں میں صرف کرکے تبذیر (Waste) کا ار تکاب کر آئے۔ اس لئے اس کے مصالح کی ٹکرانی کے طور پر اس پر بھی اس طرح جرکیا جائے گاجس طرح بنچ پر کیا جا آئے بلکہ اس پر جحرکرنا ذیادہ ضروری ہے کیونکہ بنچ سے تو تبذیر کا صرف اختال ہو تاہے۔ اور اس (عاقل و بالغ) فرد سے تبذیر عملاً مادر ہو چکی ہے۔ (762)

مقروض پر پابندی عائد کرنے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جب مفلس کے قرض خواہ اس پر ججرعائد کرنے کی درخواست کریں تو حاکم عدالت ( قاضی) اس کو مجھور کر دے گا اور اس کو فروخت اور ہر قتم کے تصرف و اختیارات ہے درخواست کریں تو حاکم عدالت ( قاضی) اس کو مجھور کر دے گا اور اس کو خراس لئے جائز ہے کہ اس کے حق روک دے گا ناکہ قرض خواہوں کا نقصان نہ ہو۔ کیونکہ ضعیف العقل ( سفید) پر حجراس لئے جائز ہے کہ اس کے حق میں بمتری ہو اور مفلس پر حجرکرنے میں قرض خواہوں کی بمتری ہے۔(763)

امام محمد اور بعض دیگر فقهاء کابیه خیال ہے کہ محص سفاہت ہی کی بنا پر کم عقل شخص پر پابندی نگا دی جائے گی۔ قاضی کو اس پابندی کے ہارے میں کوئی تھم صادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔(764)

لین امام ابوبوسف کا نظریہ میہ ہے کہ سفید (بیو قوف) پر اس وقت تک پابندی نہیں لگائی جا کتی جب تک قاضی اس کا فیصلہ نہ کرے۔ (765) آپ میہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کی ممافعت کی بنیاد اس کم عقل شخص کی بھلائی اور مفاو پر ہے۔ اسکی میہ مصلحت دو باتوں کے در میان دائر ہے بعنی اس کی بھلائی اس میں ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کے لئے اس پر پابندی نہ لگائی جائے باکہ اس کی بات اور قول و قرار بے کار نہ ہو اس پر پابندی نہ لگائی جائے باکہ اس کی بات اور قول و قرار بے کار نہ ہو جائیں۔ ایسے امور جن کی دو جہتیں ہوں ان میں قاضی ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ترجیح کس جت کو ہوگ۔ قاضی کے علاوہ کوئی دو سرا شخص میہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔

نیزید کہ سفاہت ایک محسوس چیز نہیں ہے اس کا پتہ معامات میں دھو کا کھانے ہے چاتا ہے لیکن بھی ہید دھو کا محف حلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے قاضی کے فیصلہ ہی ہے بیات ثابت ہو سکتی ہے علاوہ ازیں فقماء کا اس بات میں اختار فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ایک کم عقل محفص پر پابندی لگانا چاہیے یا نہیں؟ اس لئے قاضی کے فیصلہ بی سے بوتی ہے۔ جس طرح کسی جس طرح کہ قرض کے سبب کسی محفص پر پابندی لگانے کا حکم ہے جو قاضی کے حکم ہی سے ہوتی ہے۔ جس طرح کسی مفتص پر قاضی کے حکم ہی سے ہوتی ہے۔ جس طرح کسی مفتص پر قاضی کے فیصلہ کے بغیراس پابندی کو اٹھایا بھی نہیں جا مسلما۔ دوروں کے فیصلہ کے بغیراس پابندی کو اٹھایا بھی نہیں جا مسلما۔ دوروں

امام ابوبوسف کے نزدیک ایک کم عقل شخص کے معاملات قاضی کی طرف سے پابندی لگانے سے قبل درست اور نافذ سمجھے جائمیں گے۔ابو بکرا لسر خبی لکھتے ہیں۔ فاما عند ابي يوسف رحمه الله فهذا كله صحيح منه ما لم يحجر عليه القاضي (767)

#### غله کانرخ اوراس کی رسد

زر کی زمینوں (Agricultural lands) کے محاصل (Taxes) پر بحث کرتے ہوئے امام ابو یوسف نے نسعیر (Price control) پر بھی بحث کی ہے۔ آپ نے اس ضمن میں تین احادیث کا حوالہ دیا ہے۔ آپ نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اشیاء کے زرخ Rate ایک جیسے نہیں رہتے بلکہ ان میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

امام ابو یوسف قیمتوں کے تعین میں اللہ تعالیٰ کے اقدّار اعلیٰ (Sovereignty) کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں۔

والرخص والغلاء بيد الله تعالى لا يقومان على امر واحد \_ و ليس للرخص والغلاء حديعرف و لا يقام عليه انما هو امر من السماء لا يدرى كيف هو و ليس الرخص من كثرة الطعام و لا غلاوه من قلته انما ذلك امر الله و قضاوه و قد يكون الطعام كثيرا غاليا و قد يكون قليلار خيصا (768)

"ارزانی اور گرانی اللہ کے ہاتھ بیں ہے۔ ان کاحل کیسال نمیں رہتا۔ ارزانی اور گرانی کی کوئی ایک حد نہیں ہے معلوم کیا جا سے اور جس پر قائم رہاجا سکے۔ (اشیاء کے نرخ کا) معالمہ اوپر آسان سے طے ہو تا ہے۔ کوئی نہیں جانا کہ بید کس طرح طے پاتا ہے۔ ارزانی غلہ کی فراوانی کے سبب نہیں ہوتی اور نہ ہی گرانی اس کی قلت کے سبب ہوتی ہے۔ ارزانی اور گر انی اللہ کے فیصلہ اور تھم کے تحت ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلہ فراواں ہو گر سرا ہو۔"

یعنی امام ابویوسف نے اس نظریعے کی تردید کی ہے کہ اگر غلہ زیادہ ہو تو قیمتیں (Prices) کم ہو جاتی ہیں اور اگر غلہ کی کمی (Shortage) ہو جائے تو اس کے نرخ (Rale) بڑھ جاتے ہیں۔

جدید نظام سموامیہ داری میں ہمی معاشیات کا یہ اصول تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب سمی چیز کی رسد (Supply) کم ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ سموامیہ دار بعض او قلت اپنے نفع (Profil) کو بڑھانے کے لئے جان بوجھ کر کسی چیز کی رسد کو کم کردیتا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے وہ اشیاء جو ذخیرہ نہ ہو سکیں 'ضائع کردی جاتی ہیں اگر چہ لاکھوں آدمی کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن مصنوعی قلت پیدا کرنے کے لئے مال کا پچھ حصہ ضائع کر دیا جاتا ہے تاکہ رسد

كم مون يرمنه مانكى قيمت وصول كى جاسكے۔

امام ابویوسف نے اپنے دور کے حالات کا ہنظر غائز جائزہ لینے کے بعد سے رائے قائم کی ہے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی' امام ابویوسف کے اس معاشی فکر پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"غالبا" عام طور پر ہے سمجھا جاتا تھا کہ غلہ کی گرانی اور ارزانی صرف اس کی رسد کی کی بیشی پر منحصر ہے ۔۔۔ قاضی صاحب نے اس نظریہ کی تردید کی جہاں کی تردید کی بنیاد ان کا بیہ مشاہدہ ہے کہ بسااو قات غلہ فراوال ہونے کے باوجود بھی گرال ہو تا ہے اور رہ بھی ہو تا ہے کہ اس کی رسد کم ہو گر نرخ ارزال ہو۔ اس مشاہدے کو وہ اس بات کی کافی دلیل خیال کرتے ہیں کہ غلے کے زخ کے گھنے برخ ارزال ہو۔ اس مشاہدے کو وہ اس بات کی کافی دلیل خیال کرتے ہیں کہ غلے کے زخ کے گھنے برخ ارزال ہو۔ اس مشاہدے کو وہ اس بات کی کافی دلیل خیال کرتے ہیں کہ غلے کے زخ کے ساتھ بیشہ برخ کا انحصار صرف اس کی رسد یا پیداوار پر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تا تو گراں نزخ کے ساتھ بیشہ سد کی فراوانی نظر آتی۔ چو نکہ مشاہدہ بتا تا ہے کہ ایسانہیں۔ لندا عام خیال کو صبح نہیں قرار دیا جاسکتا۔ نہ اس پر سمی ساتی پایسی مثلاً وظام محاصل کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔

جیساکہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے اس نکتہ کاذکر اس بحث کے ضمن میں آیا ہے کہ متعین نقذر تم کی شکل میں زرعی محصول وصول کرنا مناسب ہے کہ ضمیں۔ اس بحث کے لئے اتنا کافی تھا کہ غلہ کے نرخ اور اس کی پیداوار کے باہمی ربط پر گفتگو کی جائے۔ قاضی صاحب کے زردیک غلہ کے زرخ (یا در ہم کی قوت خرید) اور غلہ کی رسد اور پیداوار کے در میان کوئی مضبوط ربط ضمیں پایا جاتا۔ اس حقیقت کو انہوں نے اپنی اس رائے کی بنیاد بنایا ہے کہ متعین نقذر قم کی صورت میں زرعی محصول حقیقت کو انہوں نے اپنی اس رائے کی بنیاد بنایا ہے کہ متعین نقذر قم کی صورت میں زرعی محصول وصول کرنا انصاف کے نقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ متعین کی ہوئی رقم بھی زیادہ غلہ کے برابر ہوگی اور دو سری شکل پیداوار کی کی اور دو سری شکل پیداوار کی کرابر ہوگی اور دو سری شکل پیداوار کی کھرت سے وابستہ ہے۔ " (769)

# کرنسی کی قیت میں تبریلی

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں تو اس موضوع پر بحث نہیں کی البت احناف کی مشہور کتب نقد میں کرنسی کے بارے میں ابویوسف کا نظریہ تحریر کیا گیاہے۔

جب قبضے سے قبل فلوس ( تانبے کے سکے) کی قیمت کم یا زیادہ ہو جائے تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں میرا اور ابو حذیفہ کا ایک ہی قول ہے کہ قرض خواہ کو وہی فلوس واپس ہوں گے۔ بعد ازاں ابو یوسف نے اس قول سے رجوع کرلیااور سید مسلک اختیار کیاکہ مقروض پر قیمت لازم ہوگی۔ احناف کے ہاں اس قول پر فتویٰ ہے۔ (770) امام ابو بوسف کے نزدیک اس نقطہ نظر کی دلیل میہ ہے کہ چو نکہ فلوس کی شمنی حیثیت محض اوگوں میں ان کی رواج پذیری کے باعث ہی ہوتی ہے۔ اب اگر لوگوں کا رواج ہی بدل جائے یا ان کے رواج کی کیفیت میں تبدیلی آ جائے تو اصولا "اس تغیر کی رعایت کرنی چاہیے۔

#### ملكى تجارت

المام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں ملکی تجارت کے بارے میں بھی رائے پیش کی ہے۔ چنانچہ وہ حربی جس نے اسلامی شہوں سے مال خریدا ہواور اپنے شہر کی طرف جانا چاہتا ہو'اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔

فان اراد هذا الرسول رسول الملک او الذی اعطی الامان ان یرجع الی دارالحرب فانهم لا یترکون ان یخرجوا معهم بسلاح و لا کراع ولا رقیق ممااسر من اهل الحرب فان اشتر وامن ذلک شیئا یرد علی الذی باعه منهم ورد اولئک الثمن الیهم فان کان مع هذا الرسول او الذی اعطی الامان سلاح جید فا بدله بسلاح اشر منه او دابة فابدلها باشر منها فذلک جائز و لا باس بان یترک یخرج بذلک و ان کان ابدله بخیر منه رد علیه سلاحه و دابته ورد ذلک علی صاحبه الذی ابدله و لا ینبغی للامام ان یترک احدا من اهل دلک علی صاحبه الذی ابدله و لا ینبغی للامام ان یترک احدا من اهل الحرب یدخل بامان او رسولا من ملکهم یخرج بشئی من الرقیق والسلاح او بشئی ممایکون قوة لهم علی المسلمین (177)

"اگریہ قاصد ... باوشاہ کا قاصد ... یا وہ فض ہے امان دی گئی ہو' دار الحرب واپس جانا چاہے تو اس کو اس کاموقع نہ ویا جائے گاکہ اپنے ہمراہ اسلے' مورثی' یا وغمن ہے تعلق رکھنے والے قیدیوں بیس ہے بنائے ہوئے غلام لے جا سیس ان بیس ہے کوئی چیزاگر وہ خرید کرلے جارہے ہوں تو یہ چیز فروخت کنندہ کو واپس کرکے اس کی قیمت ان کو گول کو واپس دے دی جائے گی۔ اگر اس قاصد یا امان یافتہ فروکے پاس وار الاسلام بیس داخل ہوتے وقت کوئی عمرہ ہتھیار تھا اور اور اب اس نے اے کسی گھٹیا ہتھیار ہے بدل لیا ہو' یا کوئی اچھا جانور تھا نے اس نے کسی خراب جانور سے بدل لیا ہو' یا کوئی اچھا جانور تھا نے اس نے کسی خراب جانور سے بدل لیا ہو تو اس بیس کوئی حرج خمیں اور اسے اس کو لے جانے دینا چاہیے۔ البتہ آگر اس نے خراب جانور کو بھتر ہتھیار یا جانور سے بدل لیا ہو تو اسے اس کا اپنا ہتھیار یا جانور واپس دلوا دیا جائے گا اور بدل ہوئی چیز کو اس کے اصل مالک کو لوٹا ویا جائے گا۔ امام کو چاہیے کہ کسی حربی کو جو امان لے کریا اپنے باد شاہ کا

قاصد بن کردارالاسلام میں آیا ہو' دارالاسلام ہے واپس جاتے وقت اپنے ساتھ غلام' اسلحہ جات یا کوئی ایسی چیز نہ لے جانے دے جس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں دعمن کی طاقت میں اضافہ ہو۔ "

یعنی امام ابوبوسف نے یمال بیہ اصول پیش کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ حربی ملک کے باشندوں کو دار الاسلام

(The land governed according to the law of Islam) سے ایسی کوئی چیز خرید کرلے جانے کی اجازت نہ دے جس سے دار الاسلام کی نسبت اس دسٹمن ملک کی معاشی حالت مضبوط ہو۔ حقیقت بیہ ہے کہ دور حاضر کی اسلامی حکومتوں کے لئے ابوبوسف کے معاشی فکر میں کانی راہنمائی ملتی ہے۔

#### مشتركه ملكيت

امام ابویوسف کا نظریہ یہ ہے کہ قدرت کی عطا کردہ بعض اشیاء (Things) مثلاً سمندر' دریا' جنگلات میں سب انسانوں کی مشترکہ ملکیت(common ownership) ہے۔ آپ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

والمسلمون جميعا شركاء فى دجلة والفرات وكل نهر عظيم نحوهما او واد يستقون منه و يسقون الشفة والحافر والخف و ليس لاحدان يمنع و لكل قوم شرب لرضهم و نخلهم و شجرهم لا يحبس الماء عن احد دون احد و ان اراد رجل ان يكرى نهرا فى ارضه من هذا النهر الاعظم فان كان فى ذلك ضرر فى النهر الاعظم لم يكن له ذلك و لم يترك يكريه و ان لم يكن فيه ضرر ترك يكريه و ان لم يكن فيه ضرر ترك يكريه (272)

"سارے مسلمان وجلہ اور فرات اور ان جیسے سارے بڑے دریاؤں اور وادیوں بیں کیساں طور پر شریک ہیں۔
ان سے وہ سینچائی کے لئے بھی پائی لے "سیسیسیسیسی" اور اپنے جانوروں کے پینے کے لئے بھی کمی کو انہیں
اس سے روکنے کا حق نہیں۔ ہرگروہ کو اپنی ارامنی 'مجھوروں اور دو سرے درختوں کی سینچائی کا حق ہے 'کمی کو
پائی دینے اور کمی سے روکنے کا طریقہ درست نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس بڑے دریا سے نسر ذکال کراپنی زیٹن تک
لے جانا جاہتا ہو تو آگر اس سے دریا کو نقصان حقیقے کا اندیشہ ہو تو اسے ایسانہ کرنے دیا جائے گااور اسے نسر ذکالنے
گی اجازت نہ ہوگی البتہ آگر اس طرح کا نقصان نہ پہنچ رہا ہو تو اسے ایسائر نے دیا جائے گا۔"

#### حق شفعه

شفعہ کے لغوی معنی ایک چیز کو دو سری چیز سے ملا لینے کے ہیں۔اصطلاح شرع میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے"

مشتری کی جائیدادیس جرا" مالک ہونا" شفعہ ہے۔ (773) مجله الاحکام العدلية ميں اس کی تعریف بيد نقل کی گئی ہے۔

الشفعة - هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشترى(774)

" کی خریدارے اس کے حق ملکت کو ای قیت پر حاصل کرنا جو اس نے خریداری میں اوا کیا ہو شفعہ ہے۔"

الم ابویوسف کے نزدیک حق شفعہ (Right of Pre-emption) کا اصل سبب "شرکت" (partnership) ہے۔ شرکت کاکوئی حصہ متعین نہیں ہے خواہ شرکت کسی قدر بھی ہو، کم ہویا زیادہ 'وہ ہر حالت میں شریک تصور کیا جائے گا۔ (775)

آپ کے نزدیک حق شفعہ کے لئے پہلے خریدار (Purchaser) کی حاضری شرط نہیں ہے ان کی دلیل ہیہ ہے کہ حق شفعہ مکان کے ساتھ متعلق ہے لنذااس کے لئے خریدار کاموجود ہونا شرط نہیں ہے۔(776)

آپ سے مروی ہے کہ اگر حصہ دار (Partner) اپناحق شفعہ چھوڑ دے تو کسی اور شخص کو شفعہ کا کوئی حق حاصل نہ ہو گا۔ آپ کے قول کی دلیل میہ ہے کہ بڑھ کے وقت شفعہ کا اصل شریک (حصہ دار) کو حاصل تھا۔ کسی اور کو نہیں۔ اس لئے اس کے سواکوئی اور شخص اس حق کا مطالبہ کرنے کا انتحقاق نہیں رکھتا۔ لہذا جب اس نے اپناحق چھوڑ دیا تو کسی شخص کو قطعا "کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔ (777)

چھوٹی نہر(ندی نالہ) جس سے چند لوگوں کی اراضی نخلتان سیراب ہوتے ہوں کہ آگر اس میں سے کچھ اراضی یا باغ نخلتان فرو خت کر دیا گیا تو اس پھوٹی نہر کے تمام حصہ دار اس اراضی پر شفعہ کرنے کے حقد ار ہوں گے۔ پھر چھوٹی اور بدی نہر کے مابین حد فاصل میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ آگر اس میں کشتیاں چلتی ہوں تو وہ بدی ورنہ چھوٹی نہر ہے۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ میں اس کی الفاظ میں کوئی حد بندی نہیں کر سکتا۔ جب میں وہ بدی ورنہ چھوٹی نہر ہے۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ میں اس کی الفاظ میں کوئی حد بندی نہیں کر سکتا۔ جب میں دیکھوں تو بتا سکتا ہوں۔ یعنی امام ابو یوسف کا نظریہ میہ ہے کہ میہ مسئلہ دیکھنے والے کے مشاہدے پر مخصر ہے۔ آپ سے دیکھوں تو بتا سکتا ہوں۔ یعنی امام ابو یوسف کا نظریہ میہ ہوتے ہوں تو اس میں کی شفعہ کا حق ہوگا اور آگر وہ اس سے ایک روایت میہ ہو گا اور آگر وہ اس سے دویا تین باغ سیراب ہوتے ہوں تو اس میں کی شفعہ کا حق ہوگا اور آگر وہ اس سے بڑی نہر ہو تو تب یہ حق حاصل نہ ہوگا۔

الم ابویوسف سے بید مسئلہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ اگر ایک گھردو آدمیوں کے درمیان مشترک ہواور ایک اور شخص کا راسته اس مکان سے ہو کر گزر تا ہو پھران میں سے ایک نے اپنے مکان کا حصہ فروخت کردیا تو شریک (حصہ دار) راستے والے کی نسبت شفعہ کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ کیونکہ نفس زمین میں حصے دار حقوق میں اختلاط رکھنے والے سے زیادہ حق رکھتا ہے۔(779) امام ابو یوسف فرماتے ہیں وہ گھرجس میں دو کمرے ہوں۔ ان میں سے ایک دو سرے کے اوپر ہو اور ہر ایک کمرے کا کسی اور گھر میں سے درستہ ہو اور ان دونوں کمرے والوں کی راستے میں شرکت نہ ہو' پھر در میان والے گھر کے مالک نے اپنام کان فروخت کر دیا اور راستے والے نے اپنا حق شفعہ پھوڑ دیا تو شفعہ کاحق اوپر اور پنچے کے دونوں کمرے والوں کو ہو گا۔ کیونکہ وہ اس کے ہمسایہ ہونے میں مکسال ہیں۔ پھر آگر اوپر کے کمرے والے نے اپنا کمرہ فروخت کر دیا تو شفعہ کاحق در میان والے کو ہوگانہ کہ بنچے والے کو اس لئے کہ ہمسائیگی کاحقد اروہی ہے نہ کہ بنچے واللے کو اس لئے کہ ہمسائیگی کاحقد اروہی ہے نہ کہ بنچے واللے (780)

امام ابو یوسف نے ایک ایسے مکان کے متعلق جس میں ہے کسی دو سرے گھر کاپانی ہو کر بہتا تھا یہ کہا کہ دو سرے گھر والے کی اس میں کوئی شرکت نہ ہو گا ور بیہ اس طرح ہی ہو گا جیسے کسی کی دیوار دو سرے گھر میں ہو۔ اور اگر کوئی دیوار دو اللہ کی اس میں کوئی شرکت نہ ہو گا ور بیہ اس طرح ہی ہو تا چوہ اس دیوار میں شریک ہے وہ اس دیوار میں شریک ہے وہ اس دیوار میں اس کے کھروں کے در میان میں ہو جو ان دونوں کے مابین ہمسائے کی نبایر نصف نصف ہو میں اس کے ہمسائے کی نبایر نصف نصف ہو گا۔ (781)

امام الکرخی فرماتے ہیں کہ امام ابوبوسف سے صبح ترین روایت سے کہ جو شخص دیوار میں شریک ہووہ باتی گھر میں بھی ہمسائے کی نسبت شفعہ کا زیادہ حق ر کھتا ہے۔(782)

الم ابوبوسف ہے اس مخص کے بارے میں روایت ہے جس نے زمین سمیت ایک دیوار خریدی' پھراس نے باتی کا مکان خرید لیااور پھردیوار کے ہمسائے نے شفعہ کامطالبہ کردیا تواس کو صرف دیوار میں شفعہ کاحق ہو گاباتی گھر میں نہیں' کیونکہ جب اس مکان کو فروخت کیا گیاتو باقی مکان کے درمیان دیوار حاکل تھی' للذا اس کے لئے حق شفعہ ثابت نہ ہو گا۔(783)

امام ابوبوسف کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھردو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک اور آدمی کااس میں ہے راستہ گزر تا ہو پھران دونوں میں ہے ایک نے اپنے گھر کا حصہ فروخت کر دیا تو اس کا گھر میں حصے دار گھر میں شفعہ کا زیادہ حق دار ہو گا'اور راستے والے کو راستے پر شفعہ کاحق حاصل ہو گا۔ (784)

اگرینچ والی منزل (Ground floor) ایک مخص کی ہو' اور اوپر والی منزل (Upper storey) کی
دو سرے کی' اب اگر اس دو منزلہ عمارت کے ساتھ والا مکان فروخت ہوتو ہردو منزلوں کے مالکان برابر درج کے شفیع
دو سرے کی' اب اگر اس دو منزلہ عمارت کے ساتھ والا مکان فروخت ہوتو ہردو منزلوں کے مالکان برابر درج کے شفیع
منزلیں منجمت ہوگئیں تو امام ابویوسف کے نزدیک اس
صورت میں صرف اس مخص کو شفعہ کاحق حاصل ہوگا جو ینچے والی منزل کامالک تھا کیونکہ اس کی زمین (Land) جو حق
شفعہ کا سبب تھی' اب بھی موجود ہے۔ (785)

الم ابوبوسف فرماتے ہیں کہ اگر خریدار نے ادہار قبت پر مکان خریدا ہو تو اس صورت میں بھی شفیع کے لئے

ضروری ہوگا کہ جیبے ہی اسے بچے کا پہتہ چلے تو وہ شفعہ کا مطالبہ کردے۔ پھراگر وہ اس مدت تک فاموش رہاتو یہ اس کی اپنے جن شفعہ سے دست برداری ہوگی۔ گربعد ازاں ابولوسف نے اپنے قول سے رجوع (Toreturn) کر لیا اور کہا کہ مہلت گزرنے کے بعد اگر اس نے شفعہ کا مطالبہ کردیا تو اسے شفعہ کا حق ہوگا اگرچہ اس نے بچے کا علم ہونے کے وقت اس کا مطالبہ نہ کیا ہو۔ ان کے پہلے قول کی دلیل ہے کہ مطالبہ کا وقت وہ ہے جب اسے بچے کا علم ہو 'ادائیگی قیمت کے ماصل کردہ مدت پوری ہونے کے وقت نہیں 'تو چو نکہ مطالبہ کرنے میں اس نے بلاعذر تاخیر کردی ہے لاندا اس کا خوصل کردہ مدت پوری ہونے کے وقت نہیں 'تو چو نکہ مطالبہ کرنے میں اس نے بلاعذر تاخیر کردی ہے لاندا اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا۔ ان کے دو سرے قول کی دلیل ہے ہے کہ مطالبہ بذات خود مطلوب نہیں ہوتا' بلکہ اصل مقصود حق شفعہ کی تاکید بذات خود مطلوب نہیں' بلکہ وہ تو مکان حاصل کرنے کے لئے ہے'جس کی بنا پر اسے ہوتا حاصل ہے کہ وہ دی گئی مملت آنے تک اسے نہ لے 'ای طرح اسے مقردہ مدت آنے تک اسے نہ کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ (786)

کیا شفیع (شفعہ کرنے کا حقد ار) کو کسی حیلہ کے ذریعے حق شفعہ سے محروم کیا جاسکتا ہے؟ امام محمہ کے نزدیک سے مکروہ ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ شفیع کو حق شفعہ سے محروم کرنے یا اصلی قیت کو چھپاکر زیادہ قیمت کا اعلان کرکے اس کی دلچہی کو کم کرنے میں حیلہ کا استعمال درست ہے۔ بشر طیکہ سے شفعہ سے قبل ہو۔ (787)

#### ربهن

لفظ رہن کے لغوی معنی ثابت قدم رہنایا قائم و دائم رہناہے۔ای طرح یہ لفظ جس و لزوم لیعنی پابند ہو جانے کے معنی میں بھی استعمال ہو تاہے۔ عربی زبان میں کماجا تاہے ماءر اھن (ٹھمرا ہواپانی) ارشاد باری تعالی ہے۔ معنی میں بھی کی سُیس بیسکا کسبک رکھیے کہ آگا (788)

" پر هخص اپنے اعمال میں محبوس ہو گا۔ "

اصطلاح شریعت میں رہن سے مرادیہ ہے کہ کسی ایسی شئے (thing) کوجو شرعا" مالیت رکھتی ہو 'حصول قرض کے لئے پختہ ضانت بنایا جائے کہ اس شئے کے عوض قرض حاصل کرنا ممکن ہو۔(789)

رئن (Morigage) کامعاملہ کرنا محلب اللہ 'سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر قرآن تکیم میں ارشادر بانی ہے۔

ال عظور يرفران عيم من ارتادر بالى ب-وَ إِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ "وَ لَمْ نَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَ مُقَبُوضَةً مَّا فَإِن اَمِنَ بَعضُكُمُ بَعضًا فَلْيُودِ النِّي أُونِمُنَ اَمَانَتَهُ وَلِينَتَّقَ اللَّهُ رَبِّهُ (790)

"اور آگر تم سفریس ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ سور ہن رکھنے کی چیزیں ہی جو قبضہ میں دے دی جائیں۔ اور تم میں

ے کوئی کی اور پر اعتبار رکھتا ہے۔ توجس کا اعتبار کیا گیاہے اے چاہیے کہ دو سرے کی امانت کا حق ادا کردے اور چاہیے کہ اللہ (یعنی) اپنے پرورد گارے ڈر تارہے۔"

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ رہن پر دین (debt) کی زیادتی جائز ہے۔ان کے قول کی وجہ یہ ہے کہ رہن کے باب میں دین (debt) ای طرح ہے جیسے تھے کے باب میں مثن (price) ہے۔(791)

امام ابویوسف کے نزدیک مرتن کے لئے رہن سے نفع اٹھانا جائز شیں ہے۔(792)

اگر قرض کے معاملہ میں رائن (mortgager) اور مرتن (mortgagee) کے درمیان اختلاف ہو جائے تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ رائین کا قول قتم کے ساتھ معتبرہو گا۔(793) تبد

انقال ملکیت کے ذرائع میں ہے ہمبہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ لغت میں اس کے معنی تحفہ (gift) اور عطیہ (donation)کے ہیں۔ارشادربانی ہے۔ فَهِ جَے لِی مِن لَدُنگ وَلِیاً (794)

" و توى مجمع (خاص) اپنیاں سے وارث دے۔"

ایک اور جگه فرملیا-یَهٔ جُلِمَنْ یَشَاء اِنَاتًا وَیَهُبُ لِمِنْ یَشَاءُ الذَّکُورِ (795)

"جس کو چاہتا ہے (اولاد) مادہ عنایت کرتاہے اور جس کو چاہتاہے (اولاد) نرینہ عنایت کرتاہے۔"

اصطلاح شرع میں اس کی تعریف یہ کی گئے ہے۔

تمليكالعين بلاعوض (796)

"لینی ہید (دو سرے محض کو) بلامعاوضے کے مالک بنانا ہے۔"

اگر واہب(donor) نے ہمہ میں عوض کی شرط رکھی تو امام ابویوسف کے نزدیک میہ جائز نہیں۔(797) اگر قابل تقسیم شے (Thing)مثلاً مکان اور دراہم و دنانیروغیرو' دوافراد کو ہمبہ کی اور انہوں نے اس پر قبضہ کرلیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک میہ جائز نہیں لیکن امام ابویوسف کی رائے میہ ہے کہ میہ جائز ہے۔(798)

اگر واہب یوں کے کہ ''میہ مکان میں نے تم دو کو ہبہ کیا۔ ایک تمائی اس کے لئے اور دو تمائی اس کے لئے ' تو امام ابو یو سف کے نزدیک میہ جائز نہیں۔''(799)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ والد پر واجب ہے کہ ہدیہ میں اپنی اولاد کے در میان عدل و انصاف کرے۔ لڑکے کو لڑکی پر فضیات نہ دے۔(800)

احمد بن محمر والمن المرين (م875ه / 1471ء) نقوى مراجيه كه واله ب كلما ب-فى السراحية فى احكام الهدايا ينبغى ان يعدل بين الولا في العطايا والعدل عندابى يوسف رحمه الله ان يعطيهم على السواء (801)

" سراجيه من احكام بدايا كے سلسلے من بتايا كيا ہے كہ عطايا كے باب من اپني اولاد كے ور ميان عدل كابر آؤكرنا

چاہیے اور عدل کامغموم ابو یوسف کے نزدیک ہیہ ہے کہ والد انہیں برابر کے تخفے دے۔"

امام ابوبوسف کی رائے میہ ہے کہ اگر والدنے دو سری اولاد کو ضرر پہنچانے کی نیت سے ہبد کیا ہو تو ایسا ہبہ واجب الرد ہو گا۔(802) دارالحرب مين سود كامسئله

الله و المحاص الله الله الله الله و 
امام ابوطیفہ اور امام محمد کی دلیل ہے ہے کہ حربی کامال معصوم نہیں ہے بلکہ فی نفسہ مباح ہے۔ جب حربی اپنی مرضی اور افقیارے اس کامبادلہ (Exchange) کر رہا ہے تو یہ جائز ہو گا۔ امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ رہا(interest) کی حرمت جس طرح کہ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہے اس طرح کفار کے حق میں بھی ثابت ہے۔(804)

#### جرمانه

جہور فقہاءاور محدثین کے نزدیک کمی محض کو ملل سزا نہیں دی جا سکتی۔ ان کی رائے رہے کہ تعزیر بالمال اسلام کے آغاز میں تھی لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی۔ (805)

فقہائے احناف میں امام ابوبوسف ہے جواز کا قول نقل کیا گیا ہے تاہم ابن علدین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔وہ لکھتے ہیں۔

و عن ابى يوسف يجوز التعزير للسلطان باخذ المال و عندهما و باقى الائمة لا يجوز ... و ظاهره ان ذلك رواية ضعيفة عن ابى يوسف قال فى الشرنبلالية = و لا يفتل بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على اخذ مال الناس فياكلونه(806)

"اور ابویوسف سے روایت ہے کہ عالم وقت کے لئے مال سزا دینا جائز ہے جبکہ طرفین اور اباقی ائمہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ بظاہریہ روایت ابویوسف سے ضعیف معلوم ہوتی ہے۔ شسر نبلالیدہ میں ہے کہ اس پر فتویٰ نہیں دیا جا تا۔ کیونکہ اس صورت میں ظالم حکام کولوگوں کے اموال کھانے کی اجازت دینا ہے۔"

ابن عابدین اور ابن نجیم نے ابویوسف کے قکر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کے نزدیک تعزیر بالمال کامفہوم سے کہ حاکم جرمانہ کرکے مجرم کامال کچھ مدت کے لئے روک لے۔ اکد مجرم اپنے جرم سے باز آ جائے۔ اور اس سے سے مراد نمیں کہ حاکم اپنی ذات کے لئے یا بیت المال (public treasury ) کے لئے وصول کرے جیساکہ ظالم حکام نے سمجھ رکھاہے۔ یہ اس لئے کہ سمی مسلمان کامال سمی شرعی سبب کے بغیرلینا جائز نہیں۔(807)

#### قرض

الخت میں قرض کے معنی علیحدہ کرنا وقطع کرنااور کترنا کے ہیں۔ مثلاً قرض الفار الشوبة (چوہے کا کپڑے کو کترنا) اس عقد کو قرض کانام اس لئے دیا گیاہے کہ قرض دینے والا اپنے مال کے ایک جھے کو کاف دیتا ہے اور قرض طلب کرنے والے کے سرد کردیتا ہے۔

قرض کار کن

قرض کے رکن کے بارے میں امام ابو یوسف سے دو اقوال منقول ہیں۔ ایک قول کے مطابق ایجاب(Offer) اور قبول (acce plance) ضروری ہے۔ جبکہ دو سرے قول کے مطابق اس میں صرف ایجاب رکن ہے ، قبول نہیں۔ (808)

# كن چيزول ميں قرض جائز نهيں

لہام ابویوسف کے نزدیک روٹی میں قرض جائز شمیں۔نہ نول کراور نہ ہی گن کر۔ان کی دلیل یہ ہے کہ روٹیاں باہم مختلف ہوتی ہیں اس لئے کہ ان کی گوند ھائی ' پکائی مختلف ہوتی ہے ' وزن میں کوئی ہلکی ہوتی ہے اور کوئی بھاری۔ گنتی کے اعتبار سے کوئی چھوٹی ہوتی ہے اور کوئی بڑی۔(809)

امام ابویوسف زنگ آلود اور کھوٹ والے دراہم کے قرض لئے جانے کو جائز نہیں بچھتے تھے۔(810) قرض کا حکم

نوادر میں امام ابو یوسف سے روایت کیا گیا ہے کہ قرض دار مال قرض پر قبضہ کر لینے سے اس کامالک نہیں بن جاتا تا آنکہ وہ اس کو استعمال نہ کرے۔ امام ابو یوسف کی دلیل میہ ہے کہ قرض دینا۔ اعارہ (Lending) ہے۔ بایں دلیل کہ اس میں میعاد لازم نہیں ہے۔ اگر میہ معاوضہ (Exchange) ہو تا تو میعاد لازم ہوتی 'جیساکہ تمام معاوضات میں لازم ہوتی ہے۔ (811)

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ اگر ایک مخص نے عراق میں کھانا قرض دیا اور اس کی قیت مکہ میں وصول کی تو ہیہ قرض کی والبسی عراقی سکہ (Coin) کے مطابق ہوگی اور اس دن کی قیمت شار ہوگی جس دن قرض لیا گیاتھا۔(812)

#### قرض كى وصولى

الحاوی کے حوالے سے فاویٰ حمادیہ کے مصنف رقم طراز ہیں کہ اگر قرض خواہ (creditor) کی پر دعویٰ کرے
کہ میہ میرامقروض ہے اور قرض ادا نہیں کر آباور تفصیلت سننے کے بعد قاضی اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ مدعی حق بجانب
ہے مگر مقروض نفذ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ قاضی مقروض کا رہائشی مکان اور دیگر
مال و متاع بھی فروخت کرکے اس کی رقم قرض خواہ کو دے سکتا ہے۔(813)

#### وراثت

وراثت ایک غیرافتیاری انقال ملکیت ہے۔ جس کے ذریعہ ایک متوفی کا ترکہ اس کے ور ٹاء کے حق میں بطریق خلافت جانشینی منتقل ہو جا تاہے۔(814)

#### حمل کی میراث

اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کی بیوی حاملہ ہو تو حمل کے لئے نژکہ کا کس قدر حصہ محفوظ (Reserve) کرنا چاہیے۔ لیام ابو حذیفہ کی رائے میہ ہے کہ چار بیٹوں یا چار بیٹیوں میں سے جو زیادہ ہووہ روک لیا جائے گا۔ امام محمر کے زویک تین بیٹوں یا تین بیٹیوں میں سے جو زیادہ ہووہ حصہ رکھا جائے گا۔

امام ابوبوسف ہے اس منمن میں دو اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق دوبیوں کا حصہ روک لیا جائے گا۔ دو سرا قول جو احمد بن عمرا لحصاف (م 261ھ / 875ء) نے ابوبوسف ہے بیان کیا ہے 'اس کے مطابق ایک بیٹے کے جھے کے مطابق ترکہ محفوظ کرلیا جائے گا۔ (815)

#### خنثیٰ کی میراث

افت میں نخفی اس شخص کو کہتے ہیں جس میں مرد عورت 'دونوں کی علامتیں موجود ہوں۔ اگر مرد کی علامتیں غالب ہوں تو اے عور توں ہوں تو اے مرد توں تو اے عور توں ہوں تو اے عور توں ہوں تو اے عور توں جیسا حصہ ملے گا۔ اگر عورت کی علامتیں غالب ہوں تو اے عور توں جیسا حصہ ملے گا۔ اگر دونوں قتم کی علامتیں برابر ہوں تو اس کو خنٹی مشکل کہتے ہیں۔ خنٹی مشکل کو تزکہ کا کو نسا حصہ دیا حائے گا۔

المام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ کم تر حصہ کامشحق ہو گا۔ اگر مرد قرار دینے کی صورت میں حصہ کم ملتاہے۔ تو مرد قرار دیا جائے گااور اگر عورت قرار دینے ہے حصہ کم ملتاہے تواس کو عورت قرار دیا جائے گا۔ (816)

#### ذوى الارحام

امام ابو یوسف اور دیگر ائمہ احناف کے نزدیک جب ذوی الفروض (Sharers) اور عصبات میں سے کوئی بھی وارث (Successor) موجود نہ ہو تو پھر ترکہ ذوی الار حام (relative through the mother) میں تقسیم ہو تا ہے اور یمی لوگ ترکہ کے وارث ہوتے ہیں۔

ذوی الارحام کے بارے میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف ہے۔ ابو یوسف کے نزدیک حقیقی بھائیوں اور بہنوں کی اولاد کے سامنے اخیا فی بھائی بہنوں کی اولاد محروم ہوتی ہے۔ یعنی ابو یوسف در میانی مور ثوں یعنی ووسول "کی جنس یا قرابت کا مطلق خیال نہیں بہنوں کی اولاد محروم ہوتی ہے۔ کے مطابق حقیقی دعوید ارول یعنی فروع کی جنس اور قرابت کالحاظ کیا جانا چاہیے۔

امام محمہ کی رائے کے مطابق نہ صرف حقیقی دعویداروں بلکہ درمیانی مورثوں کی جنس اور قرابت کا بھی لحاظ کیا جانا ضروری ہے۔(817)

مثال

فرض کریں کہ ایک میت نے تین بیٹے دختر کی دختر زاہدہ کے اور دو پٹیال دختر کی دختر علیدہ کے چھوڑے۔ ہرایک کا حصہ کیا ہو گا؟

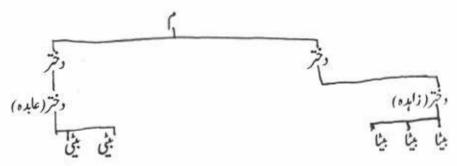

اس مثل میں درمیانی مورث (A Person from whom an inheritance is derived) ایک ہی جن کے بیں یعنی عورت۔ اس لئے تقسیم اس طرح ہوگی کہ ذکر کو مونث ہے دگنا ملے گا۔ نواسی زاہدہ کے تین لڑکے اور نواسی علیدہ کی دولڑکیال ہیں۔ اس لئے جائیداد کے کل آٹھ تھے ہوں گے جن میں سے ہر بیٹے کو دو تھے اور ہر بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔

یمال امام ابوبوسف اور امام محمد میں کوئی اختلاف نہیں۔ دونوں ائمہ کی رائے کے مطابق بھی تقسیم ہوگ۔ کیونکہ یمال جنس میں اختلاف نہیں۔

# درمیانی مورث مختلف الجنس ہونے کی صورت میں ترکہ کی تقسیم مثال

ایک میت اپنی بیٹی کے بیٹے کی بیٹی اور بیٹی کی بیٹی کا بیٹا چھوڑ کر فوت ہوئی 'تو ہروارث کا حصہ کیا ہو گا؟



اس مثال میں درمیانی مورثوں کی جنس میں اختلاف دو سری پشت میں واقع ہو تا ہے۔اس لئے دو سری پشت ہی میں مرد کو عورت سے دگنا دیا جائے گلہ یعنی بٹی کے بیٹے کو 2/3 اور بٹی کی بٹی کو 1/3 حصہ دیا جائے گلہ پھر بٹی کے بیٹے کا 2/3 اس کی بٹی کو اور بٹی کی بٹی کا 1/3 اس کے بیٹے کو مل جائے گلہ نتیجہ کے طور پر۔

بٹی کے بیٹے کی بٹی کاحصہ=2/3

بی کی بی کے بیٹے کاحصہ=1/3

یہ مندرجہ بالا تقتیم امام محمر کی رائے کے مطابق ہو گی۔ لیکن امام ابویوسف کی رائے کے مطابق جائیداد فروع (اولاد) میں ان کی اپنی جنسیت کے مطابق تقتیم ہوتی ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک بیہ تقتیم اس طرح ہوگ۔

بٹی کے بیٹے کی بٹی کاحصہ = 1/3

بٹی کی بٹی کے بیٹے کا حصہ =3/3

مقاسمةالحد

امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق دادا (جد صحح) حقیقی یا علاتی بھائی بہنوں کو محروم کر دیتا ہے۔ لیکن ابو یوسف کے قول کے مطابق ایسانسیں ہے۔ بلکہ اسے بعض حصص میں سے سمی ایک جصے کے انتخاب کاحق دیا جا تا ہے۔(818)

#### وصيت

وصیت کی تعریف سے کی گئی ہے "تبرع کے طریقہ پر کسی فخص کو اپنے مرنے کے بعد کے زمانہ کی طرف نسبت کرکے اپنے مال کامالک بناناوصیت کملا تاہے۔(819) اگر ایک فخص دو معلوم آدمیوں میں سے غیر معین طور پر کسی ایک کے حق میں وصیت Will کرے تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق سے درست نہیں ہے لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک وصیت ان دونوں میں نصف نصف ہو گی۔ امام ابو یوسف کی دلیل سے ہے کہ جب وہ تعین کرنے سے قبل ہی فوت ہو گیا تو وصیت ان دونوں کے حق میں غیر معین ہوگئی اور ان میں سے کوئی بھی دو سرے سے اولی نہیں ہے۔(820)

اگر ان گنت (countless) لوگوں کے لئے وصیت کی جائے تو ایسی وصیت امام ابویوسف کے نزدیک باطل ہوگ۔ ان گنت کی تشریح کرتے ہوئے امام ابویوسف کہتے ہیں کہ اگر حساب کتاب کے بغیران کو شارنہ کیا جاسکے تووہ ان گنت ہیں۔(821)

الم ابوبوسف کے نزدیک وصی تمائی مل سارے کاسارا ایک فقیر کو بھی دے سکتاہے۔(822)

اگر ایک آدمی نے مساکین کے لئے ایک تمائی مل کی وصیت کی اور جس شمر میں فوت ہوا وہ کوئی اور شمر تھا تو ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایک تمائی مل 'اس شمر کے مساکین میں تقتیم کیا جائے گاجس میں اس کی رہائش تھی۔(823)

اگر ایک فخص نے کما کہ بنی فلال کے لئے وصیت ہے اور فلال سے مراد ایک باپ ہوجس کی اولاد میں لڑکے بھی ہول ایک فخص نے کما کہ بنی فلال کے لئے وصیت مرف لڑکوں کے لئے ہوگی۔ آپ کی دلیل میہ ہے کہ بنین ہول اور لڑکیاں بھی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وصیت صرف لڑکوں کے لئے ہوگی۔ آپ کی دلیل میہ ہے کہ بنین جمع ہے ابن کی اور ابن در حقیقت مرد کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی لفظ بنوں ہے۔ پس اس کااطلاق صرف مردوں مردول مردول کے ہوگا۔ (824)

اگر ایک آدمی ہے کہ میں فلال آدمی کے اہل کے لئے وصیت کر ناہوں تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہے
وصیت صرف اس فلال کی بیوی کے لئے ہوگی۔ لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بیہ اس کے تمام زیر کفالت افراد کے لئے
ہوگی۔ اور اگر اولاد بالغ ہو جو اس سے الگ ہوگئی ہویا بیٹی ہو جس کی شادی ہو چکی ہو تو وہ اس کے لئل میں شار نہ ہوں
گے۔ (825)

امام ابویوسف کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صلہ میں اپنا تمائی مال وصیت کرے اور اس کے بھائی 'بہنیں ' بھتیج اور بھائے جوں تو یہ تمائی مال ان تمام قرابت داروں اور موصی کی موت کے بعد چھو ماہ سے کم مدت میں ان قرابت داروں کے بھائیج ہوں تو یہ تمائی مال ان تمام قرابت داروں اور موصی کی موت کے بعد چھو ماہ سے کم مدت میں تقسیم کیا جائے گا کیونکہ صلہ سے مراد صلہ رخم ہے۔ گویا کہ اس نے اس کی وضاحت کر ول ہو بھی بیدا ہو تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ موصی (makinga will) کی موت کے دی ہے۔ اور جو بچہ چھو ماہ سے کم مدت میں بیدا ہو تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ موصی (makinga will) کی موت کے وقت وہ موجود تھا۔ لیں وہ وصیت میں داخل ہو گا۔ (826)

امام ابویوسف نے اس آدمی کے بارے میں'جس نے کوئی وصیت کی' پھردو سرے دن اس کے سامنے وہ وصیت پیش کی گئی تواس نے کماکہ میں اس وصیت کو نہیں جانتا' میہ کماہے کہ بیہ اس سے رجوع ہے۔(827) ابن ساعہ نے اپن نوادر میں امام ابو یوسف سے روایت نقل کی ہے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ اگر کوئی ہخص وصیت کرتے ہوئے کے کہ فلال ہخص کے لئے میری بکریوں میں سے ایک بکری ہے یا میرے تھجور کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور بیہ نہ کے کہ میری ان بکریوں میں سے یا میرے ان درختوں میں سے تو یہ وصیت موصی کی موت کے وقت واقع ہوگی' وصیت کرنے کے دن واقع نہیں ہوگی۔(828)

اگر مرنے والے نے کمی اجنبی کے لئے وصیت کی۔ اور اس کی موت کے بعد تمام ور ثاء نے یہ گواہی دی کہ اس نے اجنبی کے لئے وصیت سے رجوع کر لیا تھا تو امام ابو یوسف کے آخری قول کے مطابق وار ثوں کی یہ شمادت قبول نہیں کی جائے گی۔ امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ وہ اجنبی ان پر 1/3 کا استحقاق رکھتا ہے۔ اور ور ثاء اپنی گواہی ک ذریعے اس کے اس استحقاق کو باطل کر رہے ہیں۔(829)

جن کے بارے میں وصیت کی گئی ہے 'جب وہ اپنا حصہ وصول کرلیں اور ان میں سے ایک بیہ کے کہ جو میرے پاس ہے وہ فلال کے لئے ہے اور جو تیرے پاس ہے وہ فلال کے لئے ہے ' لهام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بیہ تقسیم جائز ہوگی۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک اپنے مال میں تصرف کرنے کامجاز ہے۔

اگر ایک وصی موجود ند ہو اور دو سرے ترکہ کو اس طرح تقتیم کریں کہ اس کے لئے براحصہ اور اپنے لئے چھوٹے حصے رکھیں تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بیہ تقتیم جائز ہوگی۔(830)

اگر موصی (making a will) ایک آدمی کے لئے اپنے چوتھائی مل کی وصیت کرے اور دو سرے کے لئے انسف مل کی اور ور ثاء اس کی اجازت نہ نصف مل کی اور ور ثاء اس کی اجازت نہ دیں تو چردو کو اپنی اپنی وصیت کے مطابق ملے گا۔ لیکن اگر ور ثاء اس کی اجازت نہ دیں تو پھر تمائی مل کی وصیت ہی نافذ ہو گی۔ لہام ابو حلیفہ کی رائے سے کہ تمائی مل کو ان دونوں میں سات سمام کر کے تقسیم کیا جائے گا۔ نصف والے موصی لہ کو چار سمام اور چوتھائی والے موصی لہ کو تین سمام لیں گے۔

امام ابویوسف کہتے ہیں کہ تمائی مال کو تین سام کرکے تقشیم کیا جائے گا۔ دوسمام نصف والے موصی لہ کو اور ایک سہم چو تھاچو تھائی والے موصی لہ کو دیا جائے گا۔ (831)

آگر موصی ایک آدمی کے لئے اپنے تمائی مال کی وصیت کرے اور دوسرے آدمی کے لئے نصف مال کی اور و ر ٹاء اس کی اجازت نہ دیں تو امام ابو یوسف کے نزدیک ایک تمائی مال کے پانچ سمام کئے جائیں گے نصف والے کو تین سمام اور تمائی والے کو دوسمام ملیں گے۔(832)

اگر ایک آدمی نے قاتل کے لئے وصیت کی ہو'اور موصی کی موت کے بعد ور ٹاء وصیت کی اجازت دے دیں تو امام ابو جنیفہ اور لمام محمر کے نزدیک وصیت جائز ہوگ۔ لیکن امام ابو بوسف کہتے ہیں کہ وصیت جائز نہ ہوگ۔ امام ابو بوسف کہتے ہیں کہ وصیت جائز نہ ہوگ۔ امام ابو بوسف کی دلیل ہے کہ وصیت کا تعلق میراث (heritage) سے باور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہے کہ قابل وارث نہیں بن سکتا۔ (833) آپ نے ور ٹاء کی اجازت اور عدم اجازت کی حالتوں میں فرق نہیں کیا۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس کے جواز میں مانع تو قتل ہے اور اجازت سے قتل کا مانع دور تو نہیں ہو جا تا۔ (834)

آپ کی دو سری دلیل سے ہے کہ جب اس نے اس کو ناحق قتل کیا تو وہ حربی کی مانند ہو گیا اور حربی کے لئے وصیت جائز نہیں ہوتی۔ خواہ ور ٹاء اس کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ اس طرح قاتل کا تھم ہے۔ (835)

#### اضطراری حالات میں مبتلا اہل حاجت کے حقوق

اگر ایک فخص حالت اضطرار میں ہو اور بنیادی ضروریات پوری نہ ہونے کی صورت میں اس کی جان چلی جانے کا خدشہ ہو' تواتل ٹروت پر بیہ فرض عائد ہو تاہے کہ وہ اس فخص کی مدد کریں۔ اگر میہ افراد اپنی ذمہ داری اوانہ کریں تو پھر اضطرار میں مبتلا فرد کو کیا حق حاصل ہے؟

اس سوال كاجواب دية ہوئے امام ابويوسف ممثلب الخراج ميں لكھتے ہيں۔

فان اصحابنا كانوا يرون القتال على الماء اذا خاف الرجل على نفسه بالسلاح اذا كان في الماء فضل عمن هو معه و لا يرون ذلك في الطعام و يرون فيه الاخذ و الغصب من غير قتال فاما الماء خاصة فانهم كانوا يرون فيه اذا خيف على النفس قتال المانع منه و هو في الاوعية عند الاضطرار اذا كان فيه فضل عمن هو في يده (836)

"پس بے شک ہمارے اصحاب کی رائے ہیہ ہے کہ جب آدمی کو اپنی جان چلی جانے کا اندیشہ ہو تو وہ پانی حاصل

کرنے کے لئے ہتھیار لے کر جنگ کر سکتا ہے بہ شرطیکہ پانی خود مالک کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ کھانے ک

بارے میں ان کی ہے رائے نہیں ہے اس کے سلسلہ میں وہ صرف اس حد تک جائز بجھتے ہیں کہ اسے قال ک

بغیر چھین لیا جائے یا غصب کر لیا جائے۔ قال کی اجازت ان حضرات نے مخصوص طور پر اس شکل میں دی ہے

بجکہ پانی بر تنوں میں رکھا ہوا ہو اور اس کا مالک اسے ویے سے انکار کروے۔ اگر چہ وہ اس کی ضرورت سے زیادہ

ہو۔ مگر شرط ہے ہے کہ پانی کی ضرورت شدید ہو اور اس کے بغیر جان چلی جان چلی جانے کا اندیشہ ہو۔"

# نظربيرالنعسف في استعال الحق

الم ابويوسف كا نظريديد به ب كد أكر كوئي فخص افي ذاتى ملكت من اس طرح تصرف كرے كد وہ قصدا" اپن

ہمسائے کو نقصان پینچانا چاہتا ہو تو اس کو اس تصرف سے روک دیا جائے گا۔ (837) آپ کتاب الخراج میں ہارون الرشید کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و سالت یا امیر المومنین عن الرجل یکون له النهر الخاص فیسقی منه حرثه و نخله و شجره فینفجر من ماء نهره فی لرضه فیسیل الماء من ارضه الی ارض غیره فیغرقها هل یضمن؟ قال = لیس علی رب النهر فی ذلک ضمان من قبل ان ذلک فی ملکه و کذلک لو نزت ارض هذا من الماء ففسدت لم یکن علی رب الارض الاولی شی و علی صاحب الارض التی غرقت و نزت ان یحصن ارضه و لا یحل لمسلم ان یتعمدا رضا لمسلم او ذمی بذلک لیهلک حرثه فیها یرید بذلک الاضرار به (838)

"امیرالمومنین! آپ نے ایک مسئلہ یہ چیش کیا ہے کہ اگر کمی شخص کی ذاتی نہر 'جس ہے وہ اپنے کھیت' کھجور اور وسرے در ختوں کو سیراب کرتا ہو ' پھٹ پڑے اور اس کا پانی بھہ کر دو سرے کی زمین کو ڈوباوے تو کیا یہ شخص اس کے نقصان کا ضامن ہو گا؟ میری رائے ہیہ ہے کہ چو نکہ میہ نہراس شخص کی ملکیت بھی للذا اس پر کسی طرح کی ضان نہ ہوگ۔ ای طرح آگر اس دو سرے آوی کی زمین کا پانی سوکھ جائے اور زمین ناکارہ ہو جائے تو پہلی خرج کی ضان نہ ہوگ۔ ای طرح آگر اس دو سرے آوی کی زمین ڈوبی اور سوکھ جائے اور زمین ناکارہ ہو جائے تو پہلی زمین کے مالک پر اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ جس فرد کی زمین ڈوبی اور سوکھ گئی ہے۔ اس کی خومہ داری ہے کہ اپنی ذمین کے ناکارہ کر ویے اور اس کی تھین تباہ کرے اسے نقصان پنجانے کی کوشش کرے۔ "

# حوا**شي**وحواله جات

| ابن خلدون مقدمته الفصل الثاني "في وجوه المعاش و اصنافه و مناهبه / 382                               | (1)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اينا "382                                                                                           | (2)      |
| 30 02                                                                                               | ALC: NO. |
| Schumpeter, History of Economic Analysis. P. 52, 53                                                 | (3)      |
| 1bid, P. 52                                                                                         | (4)      |
| رشید احد مولوی کارخ معاشیات و الکر انگرم ( ) کی کتاب "History of Economics" کا اردو ترجمه) حدد آباد | (5)      |
| 19/* كن ٢٠/ ١٥                                                                                      |          |
| الیں ایم اخر" واکثر غلام رسول مر مولانا عظماء کے معاشی نظریات (جارج سول George Soule کی کتاب        | (6)      |
| "Ideas of the great Economists" אונננ קייבה)                                                        |          |
| لاءور = مجلس ترقی اوب ملیح اول 1960ء - / 6                                                          |          |
| الينا" / 8                                                                                          | (7)      |
| اينا" / 8                                                                                           | (8)      |
| رشید احد' تاریخ معاشیات / 26                                                                        | (9)      |
| الیں ایم اخر علماء کے معاشی نظریات / 8                                                              |          |
| الطوان قيس " تاريخ ا تفكر الاقتمادي علب = كلية العلوم الاقتصادية طع 1968ء/ 30                       | (10)     |
| اس رال کام (Economicus)                                                                             | (11)     |
| الیں ایم اخر" علمماء کے معاثی نظریات / 9                                                            | (12)     |
| الغراج "/ خلاصه صفحات 25 - 29                                                                       | (13)     |
| البري مُرح الرسل والماءك 4/201                                                                      | (14)     |
| الخراج / 125.124                                                                                    | (15)     |
| الينا"/ 145                                                                                         | (16)     |
| على المنقى علاء الدين على المنقى بن حمام الدين المندى كزا العمل في سنن الاتوال والانعال بيروت موسسة | (17)     |
| الرسالة الطبعة الخامسة 1405هـ 4/ 587 ( 549                                                          |          |
| المقريزى وتق الدين احمد بن على بن عبدالقادر كآب النقود الاسلامية المسمى "بشذور العقود في ذكر        | (18)     |
| النقود (تحقيق = مجمد اليد على بحرالعلوم) قم = منثورات الشريف الرضي الطبعة الخامسة 1387ه / 8         |          |
| د نوز طه عبدالواحد "صور سياسة الحجاج الثقفي المالية في العراق" مجلة المورد                          | (19)     |
| (تصدرها و زارة الاعلام الجمهورية العراقية) العدد الثالث1396ه/25                                     |          |

```
المقريزى النقود الاسلامية / 8 الزركل الاعلام 5 / 45
```

- (20) النقشبندى اليد نامرمحود الدرهم الاسلامية المفروب على المراز الساساني المغرارة الجمع العلى الراق 1380ه/ 40'38 المنافي القرار وداد على الدراهم الاسلامية المضروبة على الطراز الساساني للخلفاء الراشدين في المنحف العراقي مجلة المسكوكات العددان 15'13/ 15'13
  - 61=3P (21)
- (22) الشريف الرمني، حمد بن الحسين، في البلاخة (كلام سيدنا اميرالموسين على بن الي طالب) (مع شرح الشيخ محمد عبده) بيروت = دارالمعرفة للباعة والنشر 3 / 27 28
  - (23) اينا"'3/ 27
    - (24) الينا"/ 93
  - (25) الينا"<sup>2</sup>/ 198 (25)
    - (26) المنا"(26/27
      - (27) الينا"<sup>3</sup> ( 27
      - (28) اينا"(28
      - (29) اينا"(29)
      - (30) اينا"'3 (30)
        - (31) الخراج/95
        - (32) اينا"/ 83
  - (33) ابن سعد 'اللبقات الكبرى' 3 / 28
- (34) المار ندراني السيد موسلي الحسيني العقد المنير في تحقيق ما يتعلق بالدراهم والدنانير المهران- مكتبة الصدوق 1382ه / 46'45
  - (35) الخراج/ 93
  - (36) اينا"/142
  - (37) ابن سعد اللبقات الكبري '5/356
    - (38) الخراج 129
  - (39) ابن سعد 'الشقات الكبريٰ '5 / 383
  - (40) ابن سعد الفيقات الكبري 5/392
    - (41) أينا" 5/ 380
- (42) ابوزهره ابوحنيفة/ (مترجم عنلام المحدطرميك) اليوليش ، فيصل آياد ، ملك ستز/خلاصهصفي سن 10 - 614

- (43) اينا"/ 617
  - (44) الخراج/ 69
  - (45) الينا"/96
  - (46) اينا"/3
- (47) اينا"/ 135 136
  - (48) اينا"'/52
  - (49) اينا"/ 93
  - (50) اينا"/ 92
  - (51) اينا"/53
  - (52) الينا"/ 132
- (53) اينا"/ 55 آ82'62 آ88
  - (54) الينا"/ 116
  - (55) اينا"/ 128'130 (55)
    - (56) اينا"'/54
    - (57) اينا"/ 87
  - (58) الينا"/ 132 تا 135
  - (59) اينا"/ 93'92'69 (59)
    - (60) اينا"/121
  - (61) اينا"/ 143 أ145
    - (62) اينا"/ 144
    - (63) اينا"'/54
    - (64) اينا"/92
    - (65) اينا"'/92
    - (66) أينا"/ 117'116
    - (67) اينا"/ 120'120
- (68) سيوهاروي مجمد حفظ الرحن انقص القران اكراچي وارالاشاعت '3 / 248
  - (69) الزاج/ 40
  - (70) اينا"/ 124

- (71) اينا"/ 23
  - (72) أينا" /
  - (73) اينا"/ 116'115
    - (74) اينا"/ 118
    - (75) الينا"/ 130
- (76) اين رشد بداية المجتهد 1/8/1

الشاقي ابوعبدالله محدين اوريس الام (تقيح محد وحرى التجار من علاء الاوس) بيروت والسمعر فة للطباعة والنشر الطبعة الشانية 1393هـ - 2/ 22°22

ابوداؤد عليمان بن الاشعث البحستاني كتاب مسائل اللهم احد " (تحقيق و تعليق "البيد محد رشيد رضا) بيروت وله السعوفة للطباعة والنشر / 78°79

الرداوي علاء الدين ابوالحن على بن سليمان الانصاف (تحقيق مجه حامد الفقى) دار احياء التراث العربي الطبعة الشاذبية 1400 هـ -4/3

ابن هبيره ابوا لنظفر عون الدين يحي بن محمد التاب الافصاح عن معانى السحاح الرياض المعوسسة السعيدية / 196

- (77) ابن رشد بداية المجنهد 1/ 178
- (78) المرغيناني الهداية 1/186
  - (79) الكاساني بدائع الصنائع 2/5
  - (80) البرنسي<sup>1</sup> المبيوط 2 / 161
  - (81) الكاساني بدائع السنائع 2/ 40
    - (82) أينا"2/ 39
  - (83) اله نبي المبهدا 21/2 (83) الكاماني بدائع السنائع 21/2
- (84) ابن رشد بداية المجتهد 1/183 ابو داؤد م تناب سائل الامام احمر / 78 الثانعي الام 2/41
- (85) ابوداؤد عليمان بن الا شعث البستان سن الى داؤد (و معد كتاب معالم السنن للخطابي) اعداد و تعليق عزت عبيد الدعاس وعادل البيد "كتب الركاة باب الكنز ماحو؟وزكاة الحل بيروت وارالحديث للباعة والنشر والوزاع 2/ 2/12-212
  - (86) الخراج/83
  - (87) الخراج / 83

```
(88) الينا"/84
```

الجماص الكام القرآن 4/ 324

الشو كاني فيل الاوطار 16 / 168

(108) الرازى فرالدين ابوعبدالله محمد بن احم النفسير الكبير مطبعة البهية المصرية الطبعة الاولى 1357ه-10/ 107

(109) الحادي شرح 2/ 31

(110) ابن قدامه ابو محمد عبدالله بن احمد المغنى المدينة المنورة المكتبة السلفية 2/26

(111) الخراج / 87

(112) اينا"

(113) ايضا"/ 87

(114) أينا"

(115) القسطلاني ابوالعباس شهاب الدين احمد بن محمد "ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى" بيروت دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة السادسة 77/3

(116) السرخسى المبسوط 3/ 10/ الكامل برائع المنائع 2/ 46

(117) الخراج/ 87

(118) ايضا" / 88

(119) الجماص الكام القرآن 4/341 الخراج/ 87

(120) الخراج/202

(121) الفرادي شرح معاني الآثار '2 / 14 انورا كشميري الشيخ محمر وفيض الباري على صحيح البفاري قاهره "مطبعته العجازي الطبعته الاولي 1357ه / 1938ء - 3 / 52

(122) الساعاتي احمد عبدالرحمة البنا الفتح الرباتي مع مختصر شرحه بلوغ الاماني من اسرار الفتح الرباني دار احياء التراث العربي الطبعة الثانية 83'82/8

(123) الخاوي شرح وطاني الافار 2/ 16

14"(년 (124)

(125) زاريا الكائد حلوي مولانا محمر اوجز المسالك الي موطامالك ملتان الواره باليفات اشرفيه 6 / 20

(120) الله ي شرح والى الأكار 2/ 15

(127) أينا "(127)

(128) الباماتي التح الرياني '9/ 182 إلياس 'احكام التر آن '4/ 335

(1.49) مديق حمن خان محم مديق عون الباري لبحل اولته البخاري (شرح كتاب التجريد الدسي البارع السحي) طب موريا وارالرشيد 2/282

(130) الخادي شرح 2/23

(131) اينا "34

(132) اينا"(33

(133) المرغيناني الهداية 1/207

```
الرخى المبيط 3 / 12
```

- (134) الرني المبيط 30 / 240
- (135) ابن نجيم الاشباه والنظائر '1/ 227
- (136) ابن تيميه ابوالعباس احمد تقى الدين القواعد النورانية الفقهية (بنحقيق محمد حامد الفقى) الرياض مكنبة المعارف الطبعة الاولى 1402ه/111
  - (1.37) الغزال 'ابو علد محد بن محد 'احياء علوم الدين 'بيروت 'وارالعرفة للباعة والنشر 'ا / 18
    - (138) الخراج '86
  - (139) ابن حجرا احتلاني احمد بن على وفتح الباري بشرح صحح البواري بيروت وارالمعرفة 12′ / 331
    - (140) أبوزهره ابوحنيفة/ 437
  - (141) ابوالكلام آزاد احمد بن خيرالدين تذكره (مرتبه = مالك رام) نئ دلي مسابقيه اكاري طبع اول 1968ء / 97
    - (142) المرغيناني الهداية 1/201
      - 267/321 (143)
      - 56/5/1 (144)
    - (145) المرغينائي الهداية 1 / 201
      - (146) الخراج / 56

الشرقاوى احمد بن عبدالسلام كتاب التبيان شرح نور البيان في فقه الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان الازهر الشريف 1366ه/ 185

ابن مازه 'ابوالعالي برهان الدين محمود بن احمد المرهاني 'مخطوط 'قائداعظم لائبريري لا ور 'نمبرب 11' 256'69 م' 1 / 355

- 57/5/1 (147)
- (149) ابن عابدين حاشية ردالمحتار 2/2 33
  - (150) ويكيف
  - ابويو-ف انتاف الى حنيفةوابن الى يلل / 41
    - (151) الكاللي بدائع السنائع 2/ 50
- (152) الزروبوى محمد فريد منهاج السنن شرح جامع السنن للامام الترمذى أكوره ختك موتمر المصنفين 3/145/145
  - (153) الانعام/ 149 (153)
  - (154) ابن منظور السان العرب 7/21

```
(155) السيد' سابق' فقه السنة' جدة' مكنبة الخدمات الحديثة' 1/ 429
```

اشرف على تغانوي مولانا محد احكام القرآن الملقب ولا كل القرآن على مسائل النعمان كراجي 1387ه 1 / 469

الرواوي الانصاف 3/3/ 93

(178) الشرقاوى عبدالله بن تجازى فتح المبدى شرح مخقر الربيدى (مع التجريد السريح الاعاديث الجامع السحي) بيروت وارالمعرفة 2

(179) البيهقى ابوبكر احمد بن الحسين بن على السنن الكبرى مع الجوهرالنقى ملنان الشرالسنة 171/4 الممالية المؤدمة الرضوية

ابن الممام على الدين محربن عبد الواحد في القدير شرح هداية أو المام على الدين محربن عبد الواحد في القدير شرح هداية أو

(180) ابن حزم 'ابو محد على بن احمد بن سعيد 'الحل (تحقيق الشيخ احمد محد شاكر) معر 'ادارة الطباعة المعنيرية 'الطبعة الاولى 1349هـ - 5/ 246

(181) ابن رشد بدایة المجتهد1 / 193

(182) الخراج/93

(183) اينا"/ 69'68

(184) موسوعة الفقه الاسلامي المعروفة بموسوعة جمال عبدالناصر الفقهية يصدرها المجلس الاعلى للشؤن اسلامية القاهرة 1390هـ - 111/5

(185) المرغيناني الهداية 2/591

(186) المظهري محمد ثناء الله قاضي التفسير المظهري حيدر آباد الدكن مجلس اشاعة العلوم / 1/383

(187) الرخى المبيط 3/ 7 الكاماني بدائع المنائع 2/ 58'57 (187)

(188) الكاسان بدائع السنائع 2/88

(189) الخراج.69

(190) الشيباني محد بن الحن القانون الدولي الاسلامي كتاب السيس ( تحقيق = مجيد خدوري) كراتش اوارة القرآن و العلوم الاسلامية الرحد 257

(191) الخراج / 131

(192) أينا"/63

(193) اينا" / 64

(194) الينا"(194

(195) اينا"/ 64

(196) اينا"/64

(197) الفنا"

```
(198) الينا"/68
```

الخربوطلي؛ على حسنى الدكتور؛ الاسلام و اهل الذمة قابره المجلس الاعلى للشؤن الاسلامية طبع اول1389ه/70

```
(224) الخراج/132
```

(243) الخراج/ 25

7' 1/2 (244)

(245) الخراج/ 93

(240) الزيلعى' فخر الدين عثمان بن على' تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق' ملنان' مكتبه المداديه'1/287

البابرتي كمل الدين محمد بن محمود شرح العناية على الهداية (مع فتح القدير) و نتائج الافكار) كوئته مكتبه رشيديه 2/ 179

- (247) الثاني الام 2 / 44.42
  - (248) الخراج / 23 24
    - (249) اينا"/24
- (250) البوبكائي، المخدوم محمد جعفر ابن عبدالكريم، المتانة في مرمة الخزانة (فناوى البوبكاني) تحقيق و تعليق ابوسعيد غلام مصطفى السندى كرانشي = لجنة احياء الادب السندى / 334
  - (251) الخراج / 23
  - (252) اينا"/24
    - (253) اينا"
  - (254) اينا"/23
  - (255) اينا"'23
  - (256) اينا" 23
  - (257) اينا" 257
  - (258) السرخسى، محمد بن احمد، شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانى (258) (263/ 163/ 2033) المكتب للحركة الثورة الاسلامية 2/ 2/33 وتحقيق = الدكتور صلاح الدين المنجد) المكتب للحركة الثورة الاسلامية 2/3/3 يحيلى الصديقى، أبو زكريا محمد، لامع الدرارى على جامع البخارى (افادات رشيد احمد الكنكوهي) مكة المكرمه المكتبة الامدادية سنة الطبع 1396ه/ 3/8/9
  - ابراهيم فاضل المعادن والركار (بحث مقارن في الاقتصاد الاسلامي بغداد مطبعة دار الرسالة/
    - 1/
    - (259) الخراج/75
    - (260) الينا"/75
    - (261) اينا"/ 76
      - (262) اينا"
    - (263) اينا"/198 (263)
    - (264) ابن قدامه 'المغنى 6/318
    - (265) ابنرشد بداية المجنهد 2/ 229
      - (266) الخراج/ 199
      - (267) اينا"/201

```
الينا"/ 19
         (268)
```

(270) الخراج"/ 19

(271) اينا"/ 20

اينا"/ 20 (272)

الثانع الام 4 / 141'140

الخراج / 212٬212

(275) اينار 213

(276) الينا"/ 213

(277) الرفع المبوط 12/ 27 (277)

(278) المرغيناني الهداية 2/637

عبدالنبي عامع العلوم 3 / 460

(279) ابن عابدين عاشية ردالمحتار 1/ 338

دالا أفندي مجمع الا غرا 1/17

ابن الحمام كل الدين محد بن عبد الواحد ابن عبد الحميد بن معود "فخ القدير شرح هداية" (مع تكملة نتائب الافكار ' اور شرح العناية) كوئة كتبدر شديد 5/ 417 418

(280) المرغيناني الهداية 2/ 637 جماعة من العلماء الآوي عالكيري كلمنو "نو كثور 2/ 955

ابن نجيم وين الدين البحر الرائق شرح كنز الدقائق بيروت درالمعرفة الطبعة الثانية 5

على فكرى السيد المعاملات المادية الادبية مصر مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة

الاولى1357ھ/1938/ مى299°300 الديب علاءالدين الحنفى: عالىمختار '2/ 298

فآوي عالكيري 2/ 997 ابوزهره محرين احد محاضرات في الوقف دارا افكر العربي / 178 (282)

(283) اينا"(283)

(284) الرنبي المسبط 21/12

(285) ابن علم 'فتح القدير 5/ 428

(286) اين فجر الخ الباري 5/ 403

تنزيل الرحمٰن ' وْاكْتُرْ ، مجموعه قوانين اسلام 'اسلام آباد 'اداره تحقيقات اسلامي ' طبع دوم 1985ء - 3 / 1083 /1083

(288) المرغيناني الهداية 2/ 637

(289) الرفي المبيوط 12 / 34

(290) فأوي عالكيري 2/2 ي 0 96

(291) المرغيناني الهداية 2/ 629

618 / "اينا" ( 292)

(293) الرفي المبرط 12 / 36 / 37

(294) أيضًا "(294)

(295) اينا"41/12

(296) الخراج / 48'48

الطبرى تاريخ الرسل والملوك 4/46

ابن فلدون مقدمته / 244 243

ابن ظارون نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ (عبد الرحن بن مخرالدوی) (م 50 ھ / 679) بہت سامال لے کر بحرن سے
آئے اور اس کے تقتیم کرنے ہیں وشوار چیش آئی اور لوگوں نے مال کا اندازہ لگانا اور عطیات و حقوق کو منبط کرنا چاہاتو حضرت خالد بن
ولید "نے محکمہ دیوان قائم کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ ہیں نے شام کی حکومتوں ہیں دیوانی محکمہ دیوان تا تم کرنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی مروی ہے کہ جب حرمزان نے دیکھا کہ حضرت عربینے ردیوان کے فوج بھی رب
کی رائے کے مطابق یہ محکمہ قائم فرما دیا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جب حرمزان نے دیکھا کہ حضرت عربینے ردیوان کے فوج بھی رب
جین تو ہو چھا کہ اگر کوئی جوان حاضرنہ ہو تو کیسے معلوم ہو۔ ظاہر ہے کہ نہ حاضرہ ونے والا پنی جگہ خالی چھور کر گزیرہ کا باعث بن گا۔
اس لئے فوجیوں کا اندراج رجمر میں ضرور ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ محکمہ قائم ہو گیا۔ دیکھیئے :

ابن خلدون مقدمته / 244

احمد شلبي الدكتور الاقتصاد في الفكر الاسلامي القاهرة مكتبة النهضة المصرية الطبعة السادسة 165/1987

الرفاعي انور النظم الاسلامية دار الفكر/169

(297) الجمشياري الآب الوزراء / 38

(298) اين الاغر الكال في الأركة / 163 (298)

(299) الطبرى تاريخ الرسل والملوك 72'71/8

(300) الخلب بارع 14 (900 11)

(301) الخراج/ 39

الم ابويوسف كاليه معافى فكر قرآن كريم كى اس آيت سے النوذ ب-وَ مَنْ كَانَ غَنِينًا فَلْيَسَنَعْفِفَ وَ مَنْ كَانَ فَقِيدُوا فَلْمِياكُلْ بِالْمَعْرُ وَفِ (الساء=6)

```
"اور جو شخص خوشحال ہو وہ تو اپنے آپ کو بالکل روکے رکھے۔البتہ جو هخص نادار ہو وہ مناسب مقدار میں کھا سکتا ہے۔"
```

(302) الخراج/ 39

(303) الينا"/ 50

(304) اينا"/202

(305) الينا"/201

(306) اينا"/ 202

(307) اينا"/202 203

(308) یمال ڈاک سے مراد آج کل کی پوشل مروس (Postal Service) نہیں بلکہ اس وقت کا سرکاری محکمہ خرر سانی ہے جو ریائی امور کے بارے بیں محکام کو ہاخرر کھتا تھا۔

(309) الخراج/201

(310) اينا"/202

(311) السقاف عبدالعزيز الدكتور' مبادى السياسة المالية في الدولة الاسلامية مجلة الشريعة والقانون والقانون جامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون

(312) الزاح.45 46

(313) اينا"/ 46

(314) الينا"/

(315) الينا"/ تلخيص 31-50

(316) اينا"/ 66

(317) الانقل=41

(318) الخراج/21

(319) اينا"/22

(320) اينا"/23 (320

(321) الخراج/3

(322) اينا"/ 40

صحح البداري مين حطرت عرفكايد قول ان الفاظ كسائد الله بوائد فقال عمر = لان سلمني الله لادعن ارامل اهل العراق لا يحتجن الى رجل بعدى ابدا

ا بواري ابوعبدالله محرين اساعيل ميح البواري ممكب المناقب بلب مناقب عثان بن عفان رضي الله عند 1 / 523

(323) الخراج/4

```
(324) اينا"/9
```

(338) يوسف ابرائيم يوسف الدكور المنهج الاسلامي في التنمية الاقتصادية مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية 1401ه/ 195

121/2/3 (339)

(340) اينا"/71

(341) اينا"/ 129

(342) الينا" / 66

(343) أينا"/ 63

(344) اينا"/ 65

(345) أينا "/68

(346) أينا" / 68

الم عارى في روايت ان الفاظ من نقل كى ب-

عن عائشة رضى الله عنها ... فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع لرضين البخارى ابوعبدالله محمد بن اسمعيل صحيح البخارى ابواب المظالم والقصاص اباب اثم من ظلم شيئا من الارض 332/1

- (347) الخراج/ 69
- (348) أينا"/119
- (349) أينا"/ 126'125
  - (350) الينا"/ 126
  - (351) أينا"/ 126
- (352) اينا"/126 (352)
  - (353) اينا"/ 87
  - (354) أينا"/ 88'87
    - (355) اينا"/69
    - (356) اينا"/101
      - (357) الينا"
    - (358) اينا"/ 103
    - (359) اينا"'(359)
- (360) الينا"/ 118'119
  - (361) أينا"/ 119
- (362) اينا"/ 106'105
- (363) نجات الله صديقي 'واكثر" لهام ابويوسف كامعاشي فكر" بابنامه ترجمان القرآن لا بورشاره "متبر64ء/52
- (364) نجات الله صديقي واكثر "علم ابويوسف كامعاشي فكر" الهنامه ترجمان القرآن لا بور مثاره سمبر 64 مر 53,52
  - (365) الخراج/ 102
  - (306) أينا" / 106
  - (367) اينا"/ 100 101
    - (308) اينا"/102
  - (369) اينا"/102 (369)
    - (370) أينا"/ 119
  - (371) اينا"/ 120°119
    - (372) اينا"/201
    - (373) اينا"/66
    - (374) الينا"/71

(395) الريس' الدكتور محمد ضياء الدين' الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية' قاهره'

المرسى محمود الدكتور وراسة تحليلية للنظام المحاسبيي في الدواوين في عصر

احمد شلبي الدكتور الاقتصاد في الفكر الاسلامي القاهرة = مكتبة النهضة المصرية / 177

| 392                                                                                                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| اينا"// 96                                                                                                                                               | (375) |
|                                                                                                                                                          | (376) |
| اينا"/ 95                                                                                                                                                | (377) |
| ابينا"/3                                                                                                                                                 | (378) |
| ايينا"/ 4                                                                                                                                                | (379) |
| ابينا"/ 117                                                                                                                                              | (380) |
| الغراج / 3                                                                                                                                               | (381) |
| البعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب تاريخ اليعقوبي، بيروت دار صادر<br>للطباعة والنشر 1379ه/ 393                                                   | (382) |
| المومنون=72                                                                                                                                              | (383) |
| ابن منظور 'اسان العرب 2 / 252                                                                                                                            | (384) |
| الزمخشرى، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل<br>فى وجوه الناويل، (تصحيح = مصطفى حسين احمد) القاهرة = مطبعة الاستقامة، 1365هـ 3/ | (385) |
| CL. cahen. kharad j. The Encyclopaedia of Islam. (New edition)  Leiden .E.J. Brill, 1978 - IV / 1030.                                                    | (386) |
| Shemesh, A.Ben. "Taxation in Islam. (Revised second edition)  Leiden, E.J.Brill 1967 1/6.                                                                | (387) |
| سعدى ابوحبيب القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا " دمشق = دار الفكر -/ 114                                                                                      | (388) |
| قلعه جي محمد رواس - قنيبي حامد صادق معجم لغة الفقهاء (عربي - انكليزي)<br>كرانشي ادارة القر آن و العلوم الاسلامية/194                                     | (389) |
| ابن قدامه / المغنى2 / 580°579                                                                                                                            | (390) |
| ابن الحمام 'فتح القديم' 5 / 288 287                                                                                                                      |       |
| ريك - الخراج '(طبع بولاق '1302ه) 1-235 صحف و شرحه و وضع فهارسه = ابو الاشبال احمد بحمد شاكر لاهور المكتبة العلمية الطبعة الاولى 1395ه/1-199              |       |

(393) الموسوعة الفقهية 91/23

دار الانصار' الطبعة الرابعة 1977/ 403

30/5/394)

الخلافةالعباسية بمصر 659ه-923ه- مجلة جامعة ام القرى (جامعة ام القرى/مكة المكرمة) العدد

الثاني العام 1409ه / 264

محمد عثمان شبير' احكام الخراج في الفقه الاسلامي' الكويت' درالارقم' الطبعة الاولى 1406ه/1986/21

(397) الخراج / خلاصه مفحلت 25 تا29

1066 1 (398)

(399) الخراج/ 25

(400) جوچ الرے سزر مگ کی ہوتی ہے اس کو عرب عوما" سواد" ایعنی سابی ماکل کماکرتے ہیں۔

(401) الخراج / 26-25

ابن الجوزى ' ابوالفرج عبدالرحن بن على ' تاريخ عمر بن الحطاب ( تعليق - اسامه عبدالكريم الرفاعي) دمشق = دار احياء علوم الدين . 113'112

(402) ان میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جمعزت زبیر بن العوام "اور حضرت باللَّ بیش بیش تھے۔

(403) تام صحابہ كرام كے باموں كا ذكر نميں ہے۔ صرف بعض جليل القدر صحابہ ' حضرت على حضرت على حضرت على وغيره كا ذكر نميں ہے۔ صرف بعض الولين و آپ نے صاحبى اولين ہے مشورہ كيا) الخراج / 27 - اور بعض روايتوں میں ہے كہ فار سل الى عشرة من الافصار = خمسة من الاوس و خمسة من الخررج من كبرانهم و اشرافهم الخراج / 27 ( ترجمہ " كمر آپ نے انسار میں ہے وی افراد كو بلا بجیجا۔ اوس اور فزرج (دونوں قبائل) كالم روائراف میں ہے يا جي اخراد۔ "

(404) الخراج. 25'25

(405) اينا"/ 27

(406) یا علاقد اس وقت ایرانیوں کے قبضہ میں تھااور ان بی سے مسلمانوں نے لیا تھا۔

(407) الخراج/ 27

6° ad (408)

7 24 (400)

10,24 (410)

(411) الخراج/ 28'29

(412) اينا"/ 29

(413) الحشر/7

(414) الجمام 'احكام الترآن'5/319

(415) الخراج/ 27

(416) اينا"/ 29

(117) الرحبي' عبدالعزيز بن محمد' فقه الملوك و مفتاح الرتاج المرصد على خزانة كناب الخراج (تحقيق الدُكتور احمد عبيد الكبيسي) بغداد' احياء التراث الاسلامي' 1973ء - 1 /

204'203

- الزيلعي تبيين الحقائق 3/273 بدوى عبداللطيف عوض - النظام المالي الاسلامي المقارن - مصر المجلس الاعلى للشؤن الاسلامية الطبعة الأولى 1392ه / 55
  - الزاج/ 38'98 (419)
- ابو المعالى الجويني؛ امام الحرمين عبدالملك بن عبدالله عيات الامم في التيات الظلم (420)(تحقيق و دراسة = الدكتور مصطفى حلمي - الدكتور فواد عبدالمنعم احمد) الاسكندريه دار الدعوة / 209
  - ابن اثير 'الكال في التاريخ '4/ 104 (421)
  - ابن الاثير الكال في النارع 4/ 163 (422)اللبرى " تاريخ الرسل والملوك 6/ 569
    - المشياري متاب الوزراء / 134 (423)
  - ركي محد الوالثير، الوجعف منصور، بعد اد، شركة التجارة والطياعة /84 (424)
- ابوالنصر ' عمر ' آثار ابن المقفع ' بيروت = منشورات دارمكتبة الحياة الطبعة الاولى 1966ء (425)/ خلاصه صفحات 345 تا 361

(اس كتاب مين رسالة في الصحابة كمل شكل مين موجودب)

- مُد كرد على محمد بن عبد الرزاق محمل خطط الشام ومثق مطبعته الترقي 1346هـ-5/6366 (426)
- ابن العراني محمر بن على الانباء في مّاريخ الحلفاء ' ( تحقيق الدكتور قاسم السامرائي) لا يدن 1973ء / 72 (427)
  - الريس الخراج / 406 (428)

الدجيلي خوله شاكر ' بيت المال نشاته و تطوره من القرن الاول حتى القرن الرابع الهجري ' بغداد' مطبعة وزارة الاوقاف 1396ه/ 48

العزاوى المحامى عباس تاريخ الضرائب العراقية (من صدر الاسلام الى آخر العهد العثماني) بغداد = شركة التجارة والطباعة 29.58 / 100

ربيء السقاف ، عيد العزمز الوكنور ، در اسات في الخراج ، محلة الدعوة الاسلامية شوال ١٩٥٤ ١٥/ ١١

ريكية- اليضاً / 114 (430)

ركيح - البضاء /١١١ (431)

اليضاً،/ ١١١ (432)

> 51/5/18 (433)

الينا"/52 (434)

اينا"/52 (435)

اينا"/ 53 (436)

اينا"/ 54'53 (437)

| 54/"الينا"                                                                                 | (438) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| عراق کادیهاتی علاقه                                                                        | (439) |
| الخراج/ 92                                                                                 | (440) |
| اينا"/ 93                                                                                  | (441) |
| الينا"/91                                                                                  | (442) |
| بدر الدين العيني ابو محمد محمود بن احمد عمدة القارى شرح صحيح البخاري بيروت                 | Total |
| محمدامین دمج 16/210                                                                        |       |
| الزلق/1929                                                                                 | (443) |
| ايينا"/ 92                                                                                 | (444) |
| Lokkegaard, Frede, Islamic Taxation in the calssic period"                                 | (445) |
| Lahore, Sind Sagar Academy. P 94.                                                          |       |
| ابن منظور السان العرب 11 / 544                                                             | (446) |
| اليينا"                                                                                    | (447) |
| الطريحي فخرالدين بن محمد بن على مجمع البحرين و مطلع النيرين (تحقيق                         | (448) |
| احمدالحسيني) نجف= دار الكتب 1961-5/449                                                     |       |
| الزمخشري جار الله ابو القاسم محمود بن عمر اساس البلاغة (كلب يناشركانام اورمقام اشاعت تحرير |       |
| نين)1399ه/ 490 م                                                                           |       |
| 114/5/11                                                                                   | (449) |
| اينا"                                                                                      | (450) |
| Ziaul Haque, Landlord and peasant in early Islam.                                          | (451) |
| Islamahad, Islamic research institute, 1984 / 288.                                         |       |
| Lokkegaard, Taxation, 94.                                                                  | (452) |
| Ziaul Haque. Landlord and peasantinearly Islam. / 288                                      | (453) |
| الجمشياري ممثلب الوزراء والكتاب / 61                                                       | (454) |
| اينا"/ 254                                                                                 | (455) |
| الكندى ابو عمر محمد بن يوسف ولاة مصر اتحقيق = دكتور حسين نصار) بيروت                       | (456) |
| = دار صادر طبع 1379 م 1379 م 166/1959 مادر طبع 167°166                                     |       |
| المقريزي تقى الدين احمد بن على بن عبدالقادر بن محمد كتاب الخطط المقريزية                   |       |
| (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار) لبنان مكتبة احياء العلوم 1/ 144                   |       |
| (الزر هي نے بھي اپني کتاب"الاعلام" ميں اس واقعہ کو نقل کيا ہے)                             |       |
| ديكية الاعلام 5 / 291                                                                      |       |
| الخراج / 114                                                                               | (457) |

واورجب پیش پھیرجا تا ہے تو اس دوڑ وحوب میں رہتا ہے کہ زمین پر فساد کرے اور کھیتی اور جانوروں کو تلف کرے حالاً نکہ الله فساد

كوربالكل) بند نبيس كريا\_"

وَ لاَ تَفْسِيلُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِها .. (الاعراف=56)

"اور ملك يس اس كى درئ كے بعد فسادند كاؤ-"

(459) الخراج/114:115

(460) اينا"/ 116'115

(461) أينا"/ 116

(462) أيضًا

(463) أينا"/114

(464) أينا"/ 115

(465) أينا"/116

(466) الينا"/ 116

(467) اينا"/ 116

(468) أينا"'/ 115

(469) أينا"/116

(470) أينا"'/ 116'117

(471) اينا"/ 117

(472) غفاری نور محمد ڈاکٹر "اسلام میں جاکیرداری اور زراعت" سد مای منهاج لاہور 'اپریل 1990ء / می 92

(47.3) الخراج/ 118

(474) اينا"/ 117

(475) الينا"/ 118

(476) اينا"/ 118

(477) اينا"

(478) أينا"/ 117

(479) ايينا" / 117

(480) اينا"/ 118:117

(481) أينا"/ 87

(482) اينا"/ 145

(483) الينا"/ 87

(484) اينا"/162

```
الينا"/ 163
                                                                                                  (485)
                                                                                       الينا"/ 162
                                                                                                  (486)
                                                                                            الينا"
                                                                                                  (487)
                                                                                       اينا"/161
                                                                                                  (488)
                                                                                       اينا"/ 162
                                                                                                  (489)
                                                                                   اينا"/ 163'162
                                                                                                  (490)
                                                                                       الينا"/ 163
                                                                                                  (491)
                                                                                       الينا"/ 115
                                                                                                   (492)
                                                                                       اينا"/ 116
                                                                                                   (493)
                                                                                       اينا"/ 123
                                                                                                   (494)
           المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية التنمية من منظور الاسلامي عمان آل
                                                                                    البيت / 387
                                                                                       الخراج / 115
                                                                                                  (496)
                                                                                   اينا"/ 143'142
                                                                                                   (497)
                                                                                       الينا"/ 133
                                                                                                 (498)
                                                                                     اينا"/ 87'86
                                                                                                  (499)
                                                                        روزنامه جنگ لامور '19 نومبر 1996ء
                                                                                                   (500)
روز عمد بقد الدور 10 نوبر 1996ء
رکھے۔ صعبی الدین ندوی عادی الدین ن شران تورآن / 235، 336، 293، 294،
                                                                                                   (501)
                                                                                       الخراج / 120
                                                                                                   (502)
                                                                                        اينا"/ 120
                                                                                                   (50.3)
                                                                                        اينا"/ 120
                                                                                                   (504)
                                                                                        الينا"/ 143
                                                                                                   (505)
                                                                                        الينا"/ 121
                                                                                                   (506)
                                                                                        اينا"/ 128
                                                                                                   (507)
                                                                                        اينا"/ 125
                                                                                                   (508)
                                                                                         اينا"/ 6
                                                                                                    (500)
                                                                                          (510)
                         السامراني حسام الدين دراسات في الاقتصاد الزراعي للدولة العباسية مجلة البحث العل
        366/21402as Sanda
                                                                  (511) الزيلعي نبيين الحقائق 5/278
                                                                        دالد آفندي مجع الا نفر 2/ 498
                                                                       الكاساني بدائع السنائع 6/75/
                                                                        المرغيناني الهداية 4/4/4
```

```
والماد آفتدي مجمع الا غر2 / 498'499
                                                                                             (512)
                                                                      الرخى المبهوط 2/23
                                                                                             (513)
                                           ابويوسف اختلاف ابي وابن ابي ليلي/41
                                                                                             (514)
                                                                              الخراج/ 96'95
                                                                                            (515)
                                                                   ولاد آفندي مجمع الا فر2/ 499
                                                                                            (516)
                                                                                 الخراج / 96
                                                                                            (517)
                                            اللحادي شرح معاني الآغار '(علي متن مع ترجمه) 4/ 129'128
                                                                                             (518)
الشيباني ابو عبدالله محمد بن الحسن كتاب الحجة على اهل . " (تحقيق و تعليق
              مفتى مهدى حسن الشابجهانبورى) لاهور ' دار المعارف النعمانية 4/ 138 أ 1411
الخطابي ابو سليمان احمد بن محمد معالم السنن قاهره مطبعة السعادة 1357ه / 3 /
                                                                                        94
                                                                      الخللِي معالم النن 34/39
                                                                                              (521)
                                                                              الخراج/ 98'97
                                                                                             (522)
                                                                                  الفا"/ 96
                                                                                             (523)
                                                                                  الينا"/ 98
                                                                                             (524)
                                                                                              (525)
                                                                                       الينا"
                                                                                              (526)
                                                                               اينا"/ 99'98
                                                                                              (527)
                                                                 المرغيناني الهداية 4/ 426
                                                                                              (528)
                                                                               الينا"=4/ 430
                                                                                             (529)
                                                                 الكالى برائع السنائع 6/18/
                                                                                             (530)
كتب ظاهر الرواية سے مراولهم محد كى چه كتب بين جن ير فقد حنى كا احتاد ب- (1) كتاب الاصل المعروف بالمبوط (2)
                                     الجائع العفير(3) الجامع الكبير(4) السرالعفير(5) السرالكبير(6) كتاب الزيادات
                                                                   الكانى دائع النائع 179/6
                                                                                             (532)
                                                                        الرقى المبوط 23 / 20
                                                                     (5.33) الكاساني بدائع السنائع 6/179
                                                                        الرخى المبوط 23 / 22
                                                                      الكاساني بدائع السنائع 6/181
                                                                                             (534)
                                                                                    الينا"/ 6
                                                                                             (535)
                                                                                   الخراج/ 69
                                                                                              (536)
                                                                                    الينا"/71
                                                                                               (537)
```

الكاساني بدائع الصنائع 6 / 194

(538)

```
(539) الخراج / 69'77
```

ظفراحد عثاني مولانا اعلاء السنن كراحي طبع بابتهام المولوي محد شبير على التمانوي مسنة الطبع 1385 هـ - 18 / 3 14

اينا"/ 67'66

## الريس الخزلة / 145

يحيلي بن آدم كتاب الخراج (صحه و شرحه و وضع فهارسه ابو الاشبال احمد محمد شاكر) لاهور 'المكتبة العلمية الطبعة الاولى 1395ه/84

البلادري احمد بن يكي بن جابر وول البلدان (نشره و وضع ملاحقه و فهارسه الدكتور صلاح الدين المنجد)قاهره مكتبة النهضة المصرية 1/26

الماوردي ابوالحن على بن محم حبيب البرى "الاحكام السلطانية والولايات الدينية مصر دار الفكر للطباعة والنشر والنوزيع 1404ه بابر 16 م 164 تا 17 ا

67'66/550)

(557) الينا"/ 69

الحصري احمد الدكتور السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الاسلامي مصر مكتبة الكليات الازهرية / 215

الخراج/ 66

الخراج/ 66 (559)

اينا"/63 (560)

الينا"/71 (561)

الينا" / 66 (562)

الينا"/ 67 (563)

```
الينا"/ 68
           (564)
```

على الخفيف مختصر احكام المعاملات الشرعية قاهره مطبعة السنة المحمدية (579)الطبعة الرابعة '1371ه/ 141

(580) اينا"/ 142

البرشي 'المبسوط' 13 / 15 (581)

المرغيناني الهداية 3/2/20

الكوثرى محمد زاهد بن الحسن النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن ابي شيبة على ابى حنيفة القاهرة مطبعة الانوار 'الطبعة الاولى 1365ه/ 160/

الشياني الكاب الخارج في اليل / 39

(584) المرغيناني الهداية 31'30 (584)

الينا"35 (585)

ابن رشد بداية المجتهد 2/ 158 (586)

ابن الممام ع القديرة/666 (587)

الرضي المبوط 13 / 44 (588)

مديث ك القاظ بيج بن من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فان رضيها امسكها و ان سخطها ففي حلبنها صاع من نمر (ترجمه جس نے مصراة بكرى خريدى اوراس كادوده دوھ ليا- پراگروہ راضى ہو تواے ركھ لے اور اگر راضی نہ ہو تو دودھ دوھنے کے بدلے تھجور کا ایک صاع دے دے)

البخاري ابو عبدالله محمد بن اسمعيل صحيح البخاري كتاب البيوع باب ان شاء رد

```
المصرة و في حلبتها صاع من تمر 3/26
(590) الزرقاء مصطفى احمد الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ومشق مطبعة الحياة 1383هـ - 1 /
412
ابن ديّق البالفيّ تقى الدين اكام اللحام شرح عمرة اللحام بيروت وارالكتب الطمية - 119.3
```

(591) المرغيناني الهداية 32/3°

(592) اينا"(32

(593) أينا"-32/3

(594) أيضًا "35

المرغيناني الهداية 37/37

(596) الرفي المبيط 13'/74/

(597) اينا"(72/13 أعزانة

(598) السرفتدي نفر بن محد بن احر بن ابراهيم " النقد و عيون المسائل والنوازل (تحقيق الدكتور صلاح الدين) بغداد "منبعتد اسعد (جامعته بغداد) 1386هه-2 / 141

قدرى افندى 'عبدالقادر بن يوسف مجموعة فآوى قدرى آفندى المعروف به واقعات المفين آسيا آباد ( مكران ملوچستان ) دائرة المعارف الاسلامت - / 92

(599) الكاماني بدائع الهنائع أ 5/ 293

(600) المرغيناني الهداية 38/38

(601) على الحفيث مخقرادكام المعالمات الشرعية "/ 153

(602) المرغيناني'الهداية'3./ 40

(603) السمر قندي 'خزانة الفقه' 2/23

(601) المرغيناني الهداية 3/3/

(605) اينا"/ 48

(606) المرغيناني الهداية 3 / 48

(607) العينى' ابو محمد بدر الدين محمود بن احمد' البناية في شرح الهداية المشهور عيني شرح هداية مكة المكرمة' المكتبة الامدادية' 3/ 179

(608) ابوزهره ابوحنیفة ظام متحات 377-373 الطبری ابوجعفر محمد بن جریر اختلاف الفقهاء تصحیح و تعلیق الدکتور فریدریک

البرليني) بيروت دارالكنب العلمية الطبعة الثانية/72

(609) ابوزهره ابوحنفية ظامه مفات 377-373 (610) العظهرى النفسير العظهرى الع المركز المركز من النفسير العظهرى العام المركز 
(611) المرغيناني الهداينه 3/3

```
(612)
 الوزهره الوطيف (ترجمه) / 63 6
                                 (613)
                  635/"اينا" /256
                                 (614)
       الكاساني بوائع السنائع و 1/ 202
                                 (615)
         الرخي المبيوط 12 / 138
                                 (616)
     المرغيناني الهداية 34/3
                                  (617)
                                  (618)
     الرخى المبوط 12 / 141 142 142
                                  (619)
  المرغيناني الهداية 3/92/39 المرغيناني
                                  (620)
                  اينا"3/3
                                  (621)
السمر قندي خزانة الفقه 2/ 158
                                  (622)
      المرغيناني الهداية 3/99
                                 (623)
          الرخي المبسوط 124 / 154
                                  (624)
                      الينا" 205
                                  (625)
                  الينا" 200 200 210
                                  (626)
                                   (627)
              الهداية 3/3/
           الرخى المبيوط 13 / 90
                                  (628)
        الكاساني بدائع السنائع 2/ 224
      المرغيناني الهداية 31/3
                                   (629)
         والمر آفدي مجمع الا فر2/76
            الرنى المبيوط 13 / 86
      المرغيناني الهداية 3/37
                                   (630)
```

ابوزهره ابوحف (631)

المرغيناني الهداية 3/88 (632)

> الينا" (633)

اينا". 3/10010 (634)

> الينا"31/3 أ91 (635)

التمانوي مجمواعلى بن على أكشاف اصطلاحات الغنون ' كلكته 1278 / 1211 / 1211

المرغيناني الهداية 3

السنهوري عبدالرزاق مصادر الحق في الفقهالاس الكاساني بدائع السنائع 5/ 306 (637)

(638)

بيروت دار احياءالتراث العربي جلد 2 الجزء السادس م 249

```
(639) المرغيناني الهداية 3/69/6
```

المرغيناني الهداية 3/69/09

(641) الكالل بدائع السنائع و / 307

(642) المرغيناني الهداية 33'82/38'83

(643) الينا"/ 85

(644) الينا"/ 83

(645) الينا"/ 84

(646) أينا"/ 54

(647) الينا"34/3

(648) اينا"34/3

(649) اينا"/54

(650) الكاساني بدائع السنائع 5/ 148

(651) الرخى المبسوط 126/195

(652) الخراج/ 216

(653) الينا"

(654) الينا" / 216

(655) الكاساني بدائع السنائع 5/161

(656) السمرقندي ْخزانةالفقه 2 / 132

(657) النسفى عمر بن محمد بن احمد بن اسماعيل الخلافيات بغداد مكتبة الاوقاف الطبعة الاولى 1983م/ 315

(658) المرغيناني الهداية 34/3°

(659) الكاساني بدائع السنائع 5/ 250

(660) المرغيناني الهداية 3/22

(661) الكالى بدائع السنائع 6/27

(662) ابينا"

(66.3) اينا"66.3

(664) الينا" (664)

(665) الينا"665)

(666) المرغيناني الهداية 33/33

(667) بھے بالنعاطی سے مراد ہے زبان سے ایجاب و قبول کے کلمات اوا کئے بغیر بائع (seller) کا مشتری (purchaser) کو مبنج (thing sold) پڑاتا اور مشتری کا بائع کو خمن (price) دینا۔ یہ ایک خاموش لین دین کامعالمہ ہے۔ خریدو فروخت کا ایک معللہ یوں بھی ملے پاتا ہے کہ آیک مخص بازار ہے گزر رہا ہو تا ہے۔ مثلاً سے آواز سنتا ہے کہ" ہربال دو دو روپ یہ" وہ سامان پر نظر ڈالٹا ب كوئى جزيند كرك ملان والے كے اتھ ير دوروپ ركھتا ب اور ينديده چيز اٹھاكر آ كے برھ جا آ ب یا ایرا بھی ہوتا ہے کہ ایک فخص ڈیپار ٹنٹل سٹور (De partmental Store) میں داخل ہوتا ہے۔ ضرورت کی اشیاء اکشی کرے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے فخص کے سامنے رکھ دیتا ہے۔وہ بل بنا کر دیتا ہے۔ خریدار بل کی ادائیگی کرکے سامان وصول کر ایتا

ینی ان دونوں مواقع میں کوئی افتظ زبان سے اوا کئے بغیر خرید اری کا عمل یورا ہو گیا۔

ابن عابدين حاشية ردالمحتار 6/6 لجنت من علاء المند - فأوى عالكيري " (كلعنة " منشى نو كشور) كتاب الاجارة " 3 / 747

> الزيلعي نصب الراية 4/ 16'17 (669)

الغزنوى ابو حفص سراج الدين عمر بن اسحاق الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الامام إلى حتيفة (670)

مخطوطه كراچى كتب خانەبمدر ددواخانەنمبر 1188/1188

الكاساني بدائع السنائع 5 / 143 (671)

اينا" 5/98 م 181 (672)

ابن عابدين حاشية ودالمعتار ح/ 25 ( ايلز ليشن ، بيروت ، < اله احياء النزات العرقي ) (673)

الشياسي احد الدكور المعجم الاقتصادي الاسلامي بيروت واراليل مر 19 (674)

الزندي ابوعيني محدين عيني عبام الزندي ابواب اليوع بل ماجاء في الاحتكار 1/ 239 (675)

(676)

المرغيناني الهداية كتاب الكراهية 2/ 468 (المرشين كراجي محر على كارفائه اسااى كت) (677)داود العبادي عبدالسلام الدكتور الملكية في الشريعة الاسلامية طبيعتها و وظيفتها و قيودها دراسة مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية عمان مكتبة الاقصى الطبعة الاولى 1977-2

> الكاساني بدائع السنائع 5 / 129 (678)

> > 20/0:1 (679)

داماد آفندي مجمع الا نمر 2 / 321 (680)الزيلعي، تبيين الحقائق 52/5

الكاساني بدائع السنائع 6 / 80 (681)

> الينا"6/ 80 (682)

> > المنا" (683)

الينا"6/ 83 (684)

اينا"6/68 (685)

الضا"6/ 97 (686)

البر في المبوط 22/29/29 (687)

الكاساني بدائع السنائع 6/66 (688)

```
(689) أينا" 86'85/6"
```

الكاساني بدائع السنائع 6 / 82

(691) فآوي عالكيري للب المضارب

(692) الكالى بدائع المنائع 6/28

83/6" اينا" 6/83

(694) أينا "(694)

(695) اينا"6/87 (695)

(696) أينا" 88/6

(697) الرنى المبوط 22'/39

ا الحاوي 'احمد بن محمر بن سلامه' مختصرا للحادي ' ( شحقيق ابوالوفاالافغاني ) القاهرة '1370 هـ / 125

(698) الكاساني بوائع السنائع 6/ 108

(699) اينا"6/1111

(700) والمو آفندي مجمع الا فر2/ 328

(701) نجات الله صدیقی واکم شرکت و مضاربت کے شری اصول الاہور اسلامک پیلسی کیشنز طبع سوم 1981ء/19

(202) الكالى بدائع السنائع 6/57

(703) اينا"6 / 61

62/6" liel (704)

63/ 6"14 (705)

(200) الدوغيناني الهداية كتب الاجارات 2/201 (اليديش كرايي محم على كارخاند اسابي كتب)

( 2017 ) - الجزيري عبد الرجن بن محمد كتاب الذة على الذابب الاربعة بيروت دارا أمّر 1969ء 3 / 9.1

(708) القرص / 26

(۱۳۷۰) این مای ابد میدالله محمد بن پزید من (محقیق و تعلیق محمد فواد میدالباق) کتاب الرسون بب اجر الاجراء براران ابیا و الراث العبلی 2/ 278

(710) الكالى بدائع السنائع 4/222

(711) أينا"4/202

(712) اينا"4/221

(71.3) اجبر مشترک اس مزدور کو کہتے ہیں جو اپنا آیک مستقل فئی کاروبار کرتا ہے اور ہر محض اس کام کے سلسلے میں اس سے خدمت لیتا ہے۔ مثلاً کپڑا بننے یا کپڑا سینے وغیرہ کا کام لیتا۔ اور اجبر ظامل سے مرادوہ مزدور ہے جو اپنی خدمات کسی آیک مخض کے لئے بعوض و تف کر دے 'مثلاً گھر کا مانزم' بیرہ اور باور ہی۔

(714) الكاماني بدائع السنائع 4/ 210

(715) السرقدي ابو برعاء الدين محمر بن احد " تحفة الفقهاء و تحيق و تعليق الدكور محمد ذكي عبدالبر) قطر ادارة احياء الراث

523/2-311-11

الجوحرى محمر بن الحن أوادر الفقحاء ( تحقيق = الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد) دمثق وارالقلم للباعة, والهنشر والتوزيع البعة. الاولى 1414هه / 256

الرابلي الوالحن عاء الدين على بن ظيل معين الحكام فيما يتر ددبين الخصمين من الاحكام القاهرة ' المطبعة الميمنية 1310ه/ 200

الكاساني بدائع السنائع 4 / 210

(716) قاضى نظام الدين مشاب الدين احمد بن محمر الآوي ابراهيم شاهى (عربي مخطوطه) نمبر 18 11 1857 بنجاب يونيور شي البرري المريري و 17 1857 الف

(717) الكاساني بوائع الصنائع 4/ 211210

(718) اينا"/ 212

الرخي المبيط 16 / 14

(719) المرغيناني الهداية كناب الكراهية 2/ 471 (الديش كراتي محرعلى كارفانه اسابي كتب)

(720) الينا"

(721) الكاساني بدائع الصنائع 4 / 190

2=3561 (722)

(723) ابوداود علمان بن الاشف البحتاني عن الى داؤد (و معركاب معالم السنن للخطابي) اعداد و تعلق عزت عبد الدعاس عادل البيد المثاب الاشر بقباب العنب يعصر للخمر بيروت دار الحديث للطباعة والنشر 4/

(724) الكالى بدائع السنائع 4/ 205

(725) المرغيناني الهداية كتاب الاجارات

(726) الكاماني بدائع المسائع 4/ 210

(727) أينا" (727)

(728) أينا 199/4

4/164-11631

(720) الكالى بدائع المنائع 4/202

(730) اينا"-4 / 202

204/4"(4) (731)

(732) اينا"4/191

(733) اينا"4/47

السمر قندى خزانة الفقه 2/ 234

3/2/3 (734)

(735) ید "جالید" کی جمع ہے۔ اصلا" اس کے معنی گروہ کے ہیں۔ جن ذمیوں کو حضرت عرائے جزیرة العرب سے جلاوطن کر دیا تھا

ان کو ای مناسبت سے جالیہ کما جانے لگا۔ پھر یہ لفظ اس بزید کے لئے بولا جانے لگا بولان سے وصول کیا جا آخا۔ رفتہ رفتہ ہر طرح کے جزید کو یکی نام دے دیا گیا۔ خواہ جزید دینے والا بھی بھی جلاوطن نہ کیا گیا ہو۔ (ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی اسماء کانظام محاصل) / 106

(7.36) الجزيري "مثاب الفقه على المذابب الاربعة 4/ 553 ابن التجييم" البحراله التي 4/ 188 (الديش كوئد" المكتبة الماجدية)

(737) القرة=233

(7.38) الطاق=7

(739) الكاماني بدائع السنائع 4/19

(740) البوبكاني المنانة/ 740

(741) الكاماني بوائع المسائع 4/19

(742) المرغيناني الهداية 2/8/1

(743) الرضي المبيط 5 / 186

(744) الكاماني بدائع المستائع 4/ 20

(745) البوبكاني المنانة/ 448'447

(746) الكالى بدائع المنائع 4/24

ابن عابدين حاشية ردالمحتار 3/589/589

(747) ابن ابى الدم الحموى شهاب الدين ابو اسحاق ابراهيم بن عبدالله كتاب ادب القضاء و هو الدر الدر المنظومات فى الاقضية والحكومات (تحقيق - الدكتور محمد مصطفى الزحيلي) دمشق دار الفك الطبعة الثانية 1402ه/ 586

(718) الكالل بدائع الدنائع 14/72

28/1"(21 (7.19)

البوبكاني المنانة/151

ابن عابدين حاشية رداله سنار على الدر المختار 382/3

(750) البوبكاني المتانة/452

ابن عابدين حاشية ردالمحتار 3/82/3

(751) الكالى بدائع السنائع 4/27

(752) أينا"4/29

(753) ابن نجيم البحر الرائق 2 / 177

(754) الكالل بدائع المنائع 1/ 36

(755) اينا"4/ 35

(756) الزيلعي' تبيين الحقائق 5/190

الراغب الاصفهاني' الحسين بن محمد' المفردات في غريب القر آن' كراتشي' نور محمد' اصح المطابع' / 108'109

- (757) ابن قدامه المغنى 4/508
- (758) الرملي' شمس الدين محمد بن احمد' نهاية المحتاج الى شرح المنهاج في الفقه على منهب الامام الشافعي' دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -4/\_\_. 353
  - (759) الكاساني بدائع الصنائع 7/ 169
- (760) فخر الدين عثمان بن على الزيلعى (م743ه /1342ء) في كاتريف ان الفاظيم كى ب-"السفيه من عادته النبذير والاسراف في النفقة وان يتصرف تصرفا لا لغرض او لغرض لا يعده العقلاء من اهل الديانة غرضا" (تبيين الحقائق 192/5)
- " مفیہ وہ ہے جس کی عادت تبذیر اور افراجات میں اسراف ہو اور جو بغیر مقصد تصرف کرے یا اس کے نصرف کا مقصد انیا ہو جے وین دار عقلاء مقصد شار نہ کریں۔"
- (761) الكاساني بدائع الصنائع 7/160 شلنوت محمود محمد .... السايس محمد على مقارنة المذاهب في الفقه مصر مطبعة محمد على طبع 1373ه/1953
  - (762) المرغيناني الهداية (762)
    - (763) اينا"358/358 (763)
    - (764) الكاماني بوائع السنائع 7/ 169
    - (765) الجمامي الكام القرآن 2 / 216
      - (766) الرفي المبيط 24 / 163
        - (767) أينا "175/24"
          - 52/5/3 (768)
  - (760) نجات الله صديقي "واكثر" امام ابويوسف كامعاشى فكر" مابنامه تربنان القرآن 'لابور مشاره متبر 1964ء / 47.46
- (770) النمنكاني حامد مرزا الفرغاني الفتح الرحماني في فتاوى السيد ثابت ابي المعاني المعاني المعاني المعاني المعاني القاهرة مطبعة دار الجهاد الطبعة الثانية 1396م 2/ 100 انسحيح نعمان حماد الدكتور تغير النقود و اثره على الديون في الفقه الاسلامي مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي (طبع باشراف دار مكة) العدد الثالث 1400م / 74
  - (771) الخزاج/204
  - (772) اينا"/ 105
  - (77.3) الزيلعي تبيين الحقائق 5/239
- (774) لجنة مولفة من العلماء المحققين مجلة الاحكام العدلية كراتشي قديمي كتب خانه المادة/ 950
  - (775) الكاسائي بدائع الصنائع 5/5
    - (776) أينا"
    - (777) اينا"5/

```
(778) اينا" 5/ 9
```

(802) الى برخ البرى 5/ مد 14 ( ايد يشن عبير و داد المعرفة النين و داد الفكر ) النين مدة التاروسية في 146 ( ايد ليشن و اد الفكر )

(803) الكالى برائع المنائع 5/189

(804) الينا"

(805) الكرماني محمد بن يوسف الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري القاهرة موسسة المطبوعات الاسلامية 5 / 37

رمضان على السيد' الدكتور' التعزير بالمال في الشريعة الاسلامية (العقوبة بالمال) مجلة

الشريعةوالقانون العدد الاول 1978ء جامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون / 98

(806) ابن عابدين احاشية رد المحتار 4/61

(807) ابن نجيم البحر الرائق 5 / 44

ابن عابدين حاشية ردالمحتار 61/4

(808) الكاساني برائع السنائع 7/394

(809) الينا"7 / 395

(810) الضا"

(811) أينا" 7/ 396

(812) الاتاسي محمد خالدا شرح المجلة كوثته مكتبة اسلامية 2/ 437

(813) الناكورى ابوالفتح ركن بن حسام افقاوى حمادية (أيك فقتى مخطوط) وخبب يونيورشي لا بريرى شيراني كليكش غبر 3909 ورق

(814) - تنزيل الرحمٰن ' ذاكثر مجموعه قوانين اسلام 'اسلام آباد 'اداره تحقيقات اسلامي 'طبع دوم 1985ء 5 / 1569

(815) البودي مراج الدين محرين عبد الرثيد الراجى في الميراث (مع حاثيه وليل الوراث) لماكن كتبه شركت عليه / 52 بدران ابو العينيين بدران احكام التركات والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون مصر الدرالمعارف الطبعة الاولى 1964ء/ 200

عمر عبد الله ' احكام المواريث في الشريعة الاسلامية ' مصر ' دار المعارف الطبعة الثانية 1957ء / 357

(816) السجاوندي السراجي / 99

(817) أبو زهره محمد بن احمد احكام التركات والمواريث دار الفكر العربي / 228 229 229 خيرى المفتى منذر محمد اعلم الفرائض المواريث في الشريعة الاسلامية والقانون السوري (آتاب باثر كام تحرينين) المع 1403 م 1403.

البايزي الراجي ( 40

29 151.83 14.23 11.150,00

(819) الزيلعي تبيين الحقائق 6/182

(8.70) الكاماني بدائع المنائع 7/12.

(١٤١١) اينا"

(8.2°) أينا" 7 (8.2°)

(823) السمرقندي خزالةالفقه 2/3/

(824) الكاساني بدائع السنائع 7/ 344

(825) أضا" 7/ 350

(826) الينا"

(827) اينا"7/ 380

(828) الينا" 7/ 333

(829) الرفي المبيط 28/41/28

(830) اينا" 36'35 / 88

(831) الكاساني، بدائع الصنائع 7/ 374

"List (832)

(833) النرمذي سنن باب ماجاء في ابطال ميراث القاتل (ايديشن الرياض مكتب التربية العربي 215/2

(834) الكاماني بدائع السنائع 7/ 340

(835) الينا"

(836) الخراج/ 205

(8.37) الدريني' فتحى الدكتور' نظرية التعسف في استعمال الحق' بيروت' موسسة الرسالة' الطبعة الثالثة 1401ه/ 245

(838) الخراج/ 107

بانب جہارم امام ابو یوسف کے معاشی افکار و نظریات کا تنقیدی حب ائزہ فصول و سال الخراج برايس تحقيقي نظر فصل الآل سال الخراج برايس تحقيقي نظر فصل دوم ساليات عامه فصل موم ساليات عامه فصل موم ساخراج اورجزيه سيمتعلق الولوسف كرم مستنظرة فين كي تفير

اودائس كالخفيقي جائزه

فصل جہادم — اسلامی دیاست کی معاشی ذمیر داریاں فصل پنجب م — معاشی اصلاحات کی افادیت فصل شیم — مسائل زمین فصل بھنتم — متفرق معاشی افکار فصل اقبل کتاب الخراج برایک تحقیقی نظر کتاب الخراج برایک تحقیقی نظر امام ابویوسف کو دیگر مسلم ماہرین معاشیات پر اس لحاظ ہے فوقیت عاصل ہے کہ آپ نے ایک اسلامی حکمران کی ۔ راہنمائی کے لئے عام فقهی آراء ہے الگ' خالص اقتصادی فکر (Economic Thinking) پر بنی کتاب چیش کی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ہارون الرشید (170-1933 ھ / 786-889) کے عہد کے معاشی عالات سے بھی آگاہی ہوتی ۔ ہے۔۔

کتاب الخراج کاموضوع وہ معاملات ہیں جو حکومت اور علیا کے مابین رونماہوتے ہیں اور جن کا تعلق اس بات سے کے ملکت کانظام چلاتے وقت حکومت کی پالیسی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ مثلاً بندوبست اراضی 'نظام آبیاشی' نظام محصولات ' قوانین جرائم 'غیرمسلمول کے ساتھ روپیہ وغیرہ۔

کتاب الخراج کی ابتداء ایک طویل مقدمہ سے ہوئی ہے۔ جس میں امام ابویوسف نے نمایت مخلصانہ اور اثر انگیز انداز میں خلیفہ کو رعیت پروری کی ہدایت کی ہے۔

یہ کتاب متوسط تقطیع کے 235 صفحات پر مشمل ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 158 ارشادات اور صحابہ و تابعین کے 336 اقوال بیان ہوئے ہیں۔ ان روایات میں اکثر تو مختصر ہیں ایک خاص تعدادائی روایات اور صحابہ و تابعین کے 336 اقوال بیان ہوئے ہیں۔ یہ روایات خلفائے اربعہ اور پہلی دو سری صدی ہجری کے صحابہ روایات خلفائے اربعہ اور پہلی دو سری صدی ہجری کے صحابہ کرام اور تابعین کی بسترین فقعی و قانونی آراء پر مشمل ہیں اور قرن اول و ٹانی کی اسلامی دنیا کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔

امام ابوبوسف کا طریقہ سے کہ پہلے دربار خلافت کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور پھراس جواب کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 'صحابہ یا تابعین کے قول یا فعل کو بطور سند پیش کرتے ہیں۔ کتاب الخراج کے مطالعہ کے بعد سے رائے قائم کی جاشتی ہے کہ آپ نے احادیث و روایات کے انتخاب میں گہری دبنی بھیرت کا ثبوت دیا ہے۔ وہ صرف ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جو قرآن اور اسلام کی روح ہے ہم آہنگ ہیں۔

الم ابويوسف نے كتاب الخراج ميں جو احاديث نقل كى بين ان كو صحاح سند كے مولفين اور ديگر اہم محد ثين نے اپنى كتب ميں تحرير كيا ہے۔ ہم يمال صرف معاشيات كے موضوع پر چند احاديث كى مثاليں پيش كرتے ہيں۔

(1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قد ما عبد يوم القيامة حتى يسال عن اربع = عن علمه ما عمل فيه و عن عمره فيم افناه و عن ماله من ابن اكتسبه و فيم أنفقه؟ و عن جسده فيم ابلاه (2)

اس مدیث کو' ابوعیسیٰ محربن عیسیٰ الترندی (م 279ه / 892) نے اپنی جامع' ابواب صفة القیامة' باب ماجاء فی شان الحساب والقصاص میں حضرت الی برزہ الاسلمی سے روایت کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ ''ھانا حدیث حسن صحیح"(3)

(2) و حدثنى سفيان بن عيينة عن ايوب عن الحسن قال = غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله الا تسعر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر 'ان الله هو القابض ان الله هو الباسط و انى والله ما اعطيكم شيئا و لا امنعكموه و لكن انما انا خازن اضع هذا الامر حيث امرت و انى لا رجو ان القى الله و ليس احد يطلبنى 'بمظلمة ظلمتها اياه فى نفس و لادم و لا مال (1)

اس مدیث کو ابو عبداللہ محمد بن بزید 'ابن ماجہ (م 273ھ / 887ء) نے سنن اکتاب التجارات 'باب من کر ہان یسعر میں حضرت انس بن مالک (م 93ھ / 712ء) کی روایت سے تحریر کیا ہے۔(5)

(3) قال = و حدثنی محمد بن عبدالرحمان بن ابی لیلی عن الحکم بن عنیبة عن مقسم عن عبدالله بن العباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم افتتح خیبر فقال له اهلها = نحن اعلم بعملها منکم فاعطاهم ایاها بالنصف ثم بعث عبدالله ابن رواحة یقسم بینه و بینهم فاهدوا الیه فرد هدیتهم و قال - لم یبعثنی النبی صلی الله علیه وسلم لاکل اموالکم و انما بعثنی لاقسم بینکم و بینه ثم قال - ان شتم عملت و عالجت و کلت لکم النصف و ان شتم عملتم و عالجتم و کلتم النصف فقالوا - بهناقامت السموات و الارض (6)

اس مدیث کو ابن ماجہ نے سن 'تناب الزکوۃ' باب فرص النحل والعنب' میں حضرت عبداللہ بن عباس" (م 68ء / 687ء) کی روایت سے تحریر کیا ہے۔ (7)

(4) و فى الركاز الخمس = فقيل له = ما الركازيا رسول الله؟ فقال الذهب والفضة الذى خلقه الله فى الارض يوم خلقت (8) المن عث الوداؤد (م 275ه/ 888ء) في سنن المالخ الخراج والامارة والفئ باب ماجاء

فی الر کازیں حضرت ابو ہریرہ 'عبد الرحمٰن بن سخر (م 59ھ / 679ء) سے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔(9)

(5) عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه وسلم أنه قال اليس فيما دون خمسة اوسق صدقة (10) اس مديث كو ابو عبدالله محربن اساعيل البخارى (م 256ه / 870ء) ني كتاب "السحيح" كى كتاب الزكاة ، بابماادى ذكاته فليس بكنز مِن نقل كيا بـ (11)

(6) عن على بن ابى طالب رضى الله عنه الله قال = ما سقت السماء ففى كل عشرة واحدة و ما سقى بالغرب ففى كل عشرين واحد(12)

مالک بن انس (179ه / 795ء) نے الموطا کتاب الزکاة باب زکاة ما یخر ص من ثمار النخیل والاعناب میں حضرت سلیمان بن بیار کی روایت ہے کھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ حدیث تحریر کی ہے۔(13)

(7) عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل من اخذ شبرا من ارض بغير حق طوقه من سبع ارضين (14)

امام بخاری نے الصحیح " تتاب بدء الحلق' باب ماجاء فی سبع ار ضیین میں ام المومنین حضرت عائشہ (م 58ھ / 678ء) سے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے۔ (15)

(8) عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احياارضاميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق (16)

يه حديث ابوداود في سنن الكب الخراج والامارة والفئى باب فى احياء المواتين أعلى كى - (17)

(9) قال ابويوسف - حدثنا مسلم الخرامي عن انس بن مالک ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى اليهود مساقاة بالنصف و كان يبعث اليهم عبدالله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يخيرهم اى النصفين شاء والو يقول لهم - اخرصوا انتم و خيرونى فيقولون - بهذا قامت السماوات والارض (18)

امام مالک نے الموطا اس المساقاة باب ما جاء في المساقاة ميں حضرت سليمان بن يمارے به حديث نقل كى ب-(19)

(10) قال = وحدثني هشام بن عروة عن ابيه عن ابي حميد الساعدي قال

- استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية على صدقات بنى سليم فلما قدم قال - هذا لكم و هذا اهدى الى قال - فقام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله و اثنى عليه ثم قال - ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم و هذا اهدى الى = افلا قعد فى بيت ابيه و بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا؟ والذى نفسى بيده لا ياخذ منها شيئا الاجاء به يوم القيامة يحمله على رقبته اما بعير له رغاء او بقرة لها خوار اوشاة تيعر - ثم رفع يديه حتى روى بياض ابطيه - فقال اللهم هل بلغت؟

اس مدیث کو ابو داؤد نے سنن محمل الخراج والامار ةوالفئی باب فی هدایاالعمال میں تحریر کیا ہے۔ (21)

جہاں تک صحابہ کے اقوال کا تعلق ہے تو آپ نے ان صحابہ کو سند کے لئے پیش کیا ہے جن کے کارنامے زیادہ مشہور ہیں۔ مثلاً اس کتاب میں حضرت عرزین الحطاب (13-24ھ / 634-645) کے اقوال وافعال کے حوالے سب نے زیادہ پیش کئے گئے ہیں۔ واکٹر نجات اللہ صدیقی کے الفاظ میں ''حضرت عرز کا نبتاً طویل عمد خلافت اور انتظامی اور مالی امور میں آپ کے افقایار کئے ہوئے طریقے اس کتاب میں ابوپوسف کے استنباط واجتہاد کا سب برا مافذ ہیں۔ آپ کے عمد کی فتوحات 'مفتوحہ علاقوں کا بہروبست 'فصاری بنو آفلب کے ساتھ آپ کا بر تاؤ' محاصل چنگی کا آغاز 'عراق وشام کی زمینوں کے بارے میں آپ کا تاریخی فیصلہ 'اموال فئے کی تقسیم کے بارے میں آپ کی پایسی 'آپ کے زمانہ میں فران کی شرعیں اور اس کی ہمستان کے طریقے 'ائل زمہ کے ساتھ آپ کا بر تاؤ' آپ کے گئے ہوئے وار ممال خور ان کی شرعیں اور اس کی ہمستان کے طریقے 'ائل زمہ کے ساتھ آپ کا بر تاؤ' آپ کے گئے ہوئے وار ممال خور ان کی شرعیں اور اس کی ہمستان کو رمان موضوعات ہیں جن پر اس حکومت تاریخی وارد ان میں متند تاریخی وادماتا ہے۔ (22)

حضرت ابو بحر صدین (عبدالله بن ابی تحافه عثمان) (11-13ه / 634-633) اور حضرت علی بن ابی طالب مصرت ابو بحر صدین (عبدالله بن ابی طالب مصرت عثمان غی (24-655ه / 645-656) کے عمل ہے بھی استناد کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غی (24-35ه / 645-645) کے عمل ہے بھی استناد کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غی (24-35ه / 665-645) کے عمل ہے بھی جو نجران کے اہل ذمہ عجا کیروں اور بعض فوجد اری قوانین سے متعلق ہیں۔ اس طرح اس کتاب میں خلافت راشدہ ہے متعلق بہت ساتار یخی مواد فراہم کر دیا گیا ہے۔

حضرت عرائے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز (99-101ھ / 717-719ء) کے اقوال و آراء سب سے زیادہ بطور سند بیان کئے گئے ہیں۔ (23) محاصل کی مخصیل اور اس کے طریقہ میں شرعی اصلاحات کے نفاذ' عشر' خراج' جزیہ اور عشور کی شرعوں اور فلاح عامہ سے متعلق امور پر آپ کے نظائرے استنباط کیا گیاہے۔ عبدالملک بن مروان (65-86ھ / 686-707ء) کے دور کی ایک نظیرعواق میں جزیہ اور خراج کی شرعوں کے سلسلہ میں پیش کی گئی ہے۔(24)

مال انظام کے ساسلہ میں ان تاریخی تفصیلات کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اسلامی معاشرہ کے لئے نبی صلی اللہ عابہ و سلم
اور خلفاء راشدین کی سنت احکام شریعت کا مافذ ہے۔ اس مبارک دور کے بعد کے صالح تحکرانوں کا طرز عمل بھی بعد میں
آنے والوں کے لئے راہنمائی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے ' فنے کی تقشیم 'زمینوں کا بندوبست ' محاصل کا نظام ' صلح
و جنگ ' معاہدہ ' امان اور عالثی کے ضا بطے اور دو سرے سیاسی ' مالی اور انتظامی امور میں جو طریقے قرن اول اور بعد کے
صالح تحکمرانوں کے دور میں اختیار کئے گئے تھے ان کے مطالعہ اور تجزمیہ کے بغیر قاضی ابو یوسف اس بات کا فیصلہ نہیں کر
سلح تھے کہ ان کے دور میں خلیفہ کو ان امور میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ (25)

مختلف صحابہ اور تابعین کے جو اقوال کتاب میں ملتے ہیں ان میں بہت ہے ایسے ہیں جن کی توثیق و تائید تاریخی و ادبی کتاب کی کتاب کے اور کچھ اقوال ایسے ہیں جو دیگر کتب میں تو نہیں ملتے لیکن ان حضرات کی زندگی اور ان کی عکومت کی پالیسی (Policy) ہے گہری موافقت رکھتے ہیں اس لئے ان کو درست تسلیم کیا جا سکتا ہے اور حقیقت میں کی اقوال اس کتاب کا نہایت قیمتی سرمانیہ ہیں۔

آپ نے کتاب الخراج میں تقریباً چار سومند نصوص نقل کی ہیں جن میں ان شیوخ کے نام بھی نقل کئے ہیں 'جن کے واسطے سے وہ نقل کی ہیں۔ کتاب میں ستا کیس (27) نصوص وہ ہیں جن میں وہ اپنے شیخ کانام نقل نہیں کرتے بلکہ صرف سے کہتے ہیں حبعض اشیبا خنا> (26)

تقريباً اى (80) نصوص دومين جن مين انهول نے اپنے شخ کانام لکھنے کى بجائے ہی کہنے پر اکتفاکیا ہے)۔ "شیخ من اهل الشام" (27) "شیخ من اهل المدینة" (28) "شیخ من قریش" (20) "شیخ من علماء البصرة" (30) "غیر واحد من علماء اهل المدینة" (31) "بعض اهل العلم" (32) "بعض علماء اهل الکوفة" (33)

ام ابوبو۔ف نے علائے تابعین میں صرف ان حضرات کے اقوال نقل کئے ہیں جن پر آپ کو اعتاد ہے یا جن کے اقوال نقل کئے ہیں جن پر آپ کو اعتاد ہے یا جن کے اقوال قر آن و اسلام کے بنیادی اصولوں ہے نہیں نگراتے۔ ان علاء میں کوفہ کے شیوخ ہی نہیں بلکہ نباز اور شام کے شیوخ ہی شامل ہیں۔ وہ مختلف ائمہ کے فتوے بیان کرتے ہیں جس ہے ان کی عدم انعصبی اور وسعت قلبی کا پہتہ چاتا ہے۔ یہاں چند نام نقل کئے جاتے ہیں۔

سعید بن المسیب (م 94ھ / 713ء)' عوہ بن زبیر (م 94ھ / 713ء)' ابرائیم بن پزید النجعی (م 96ھ / 715ء)' عامر بن شراحیل الشعبسی (م 103ھ / 721ء)' حس بھری (حسن بن پیار) (م 110ھ / 728ء)' محمد بن سیبر پیسے الوعيد الله مّاضع (موليا إن عمر

الم ابويوسف نے كتاب الخراج مين درج ذيل تابعين كي روايات كو بھي نقل كياہے۔

عمود بن ميمون (م 75ه / 695ء) عمود بن دينار (م 126ه / 744ء) جابر بن يزيد (م 128ه / 746ء) عمر بن مهاجر (م 139ه / 757ء) اسماعيل بن الي خالد (م 147ه / 764ء) معربن كدام (م 152ه / 769ء) حسن بن وسر عماره (م 153ه / 770ء) ابو معشر (م 170ه / 786ء) امرائيل بن يونس (م 172ه / 788ء) سفيات بعن عميسية به (م 198ه / 814ء)

اس میں شک نمیں کہ امام ابویوسف زیادہ تر علائے کوفہ کا فقعی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تاہم ان کو علائے تجازیا شام یا "مدرسہ حدیث" ہے کوئی عداوت نمیں ہے بلکہ ان کی رواواری کا حال سے ہے کہ وہ جس طرح کوفہ کے علاء کے بارے میں کتے ہیں۔" و اما اصحاب نا من اہل الکوفة فاختلفوا فی ذلک" (34)

(مارے کوئی رفقاء اس باب میں مختلف الرائے واقع ہوئے ہیں۔) وہ مجاز کے علماء کی نسبت بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔"فیان اصحاب نا من اهل الحجاز و اهل المدین نه علمی کر اهم ذلک و افسادہ" (35) (مارے مجازی اور مدنی رفقاء اس معالمہ کو کروہ اور فاسد قرار دیتے ہیں۔)

ای طرح وہ ایسے راویوں کی روایت قبول کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے جو عام محدثین کی نظر میں مطعون یا ضعیف ہیں۔ مثلاً اشعث بن سوار (م 138ھ / 756ء) کجائے بن ارطاۃ (م 139ھ / 757ء) مجالد بن سعید (م 144ھ / 761ء) محمد بن اسحاق (م 151ھ / 768ء) کیونکہ ان کے پیش نظریہ نہیں کہ راوی کس گروہ یا نظریہ سے تعلق رکھتا ہے بلکہ یہ کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کہاں تک حق سے کلی یا جزوی موافقت رکھتا ہے۔

کتاب کی ایک بردی خصوصیت ہے ہے کہ کہیں ردو قدح یا دو سروں پر اعتراض اور اپنے مسلک کی برتری کا انگهار جو افتہی اتب بی اقبیازی شمان ہے موجود نہیں ہے۔

آپ نے کتاب الخراج میں جن شیوخ سے زیادہ نصوص نقل کی ہیں ان کے نام اور نصوص کی تعداد درج ذیل --

محمر بن اسحاق (32) الاعمش (25) محاج بن ارطاة (23) اشعث بن سوار (19) محسن بن عماره (16) مشام بن

عوده (15) اساعيل بن ابي خالد (13) سعيد بن ابي عروبه (12) سفيان بن عرب (10) يکي بن سعيد (10)

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں چودہ مقامات پر امام ابو حقیقہ کی آراء کو نقل کیا ہے اور ان کو "الفقیہ المقدم "کما ہے۔ (36) آپ جب بھی امام ابو حقیقہ کی رائے کو بیان کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے داائل بھی دیے ہیں اور قیاس و استحسان کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ علمی امات کی اوائیگی کی فکر انہیں اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بعض مقامات پر استاد کے دلائل کو بیان کرنا انتا ہی ضروری سمجھتے ہیں جس قدر اپنے دلائل کو۔ اس ضمن میں واضح مثال احیائے موات سے

(Cultivation of virgin

کے مصل کا کہ میں خلفائے راشدین کے عمد کے اکثر عمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ خصوصا محراق کے والیوں کا انہوں کا تپ نے کتاب الخراج میں خلفائے راشدین کے عمد کے اکثر عمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ خصوصا محراق کے والیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ابو عبید ہ النہ بری (م 20 ہے / 639) عبد اللہ بری (م 20 ہے / 649) معید ہ بن البی و قاص (م 55 ہے / 675ء) معید ہ بن العاص (م 59 ہے / 679ء) ابوموی الا شعری (عبد اللہ بن عباس (م 68 ہے / 688ء))

اموی عمد میں خاص طور پر حضرت عمر بن عبد العزیز کے عمال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلاً عدی بن ارطاۃ (م 102ھ / 720ء) عبد الحمید بن عبد الرحمٰن (م 107ھ / 725ء) میمون بن مهران (م 117ھ / 735ء)'

آگر کسی مسئلہ میں سلف کی دویا زائد رائیں ہوتی ہیں اور ان میں کوئی اصولی نقص نہیں ہو تا تو وہ ظیفہ ہے کہہ دیے ہیں کہ آپ کو آزادی ہے۔ ان میں ہے جس کو چاہیں افتیار کرلیں۔ (38) ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کے الفاظ میں "بعض مسائل میں قاضی ابو یوسف دو مختلف طریقوں کی وضاحت کے بعد اس بات کی صراحت کردیتے ہیں کہ خلیفہ کو افتیار ہے کہ ان میں ہے جس طریقہ کو مسلمانوں اور اسلام کے لیے زیادہ نفع بخش سمجھے افتیار کرے۔ حکومت کی دی ہوئی ہا گیروں پر خراج لیا جائے یا ان زمینوں کی پیداوار میں ہے عشروصول کیاجائے' اس بارے میں انتخاب کی پوری آزادی ہے۔ ' ی عااقہ کے باشندے باہمی تعاون کے ذراجہ وجلہ و فرات ہے ایک نمرزکال کراپنے علاقہ تک لے جانا چاہیں تو نمر کی تھیر کے مصارف ان باشندوں کے در میان کس طرح تقسیم کے جائیں۔ اس کے دو مختلف طریقے تجویز کے گئے ہیں اور دونوں میں ہے کوئی بھی افتیار کیاجا سکتا ہے۔

ابعض مسائل میں وہ وہ مختلف رایوں میں ہے کی ایک کو ولائل کی روشنی میں ترجیح دینے کے باوجود خلیفہ کے لئے اس بات کی گنجائش سجھے ہیں کہ وہ مناسب سمجھے تو مرجوح رائے پر بھی عمل کر سکتا ہے .... مصالح عامہ ہے تعلق رکھنے والے بعض دو سرے امور میں بھی ابویوسف خلیفہ کو کی ایک طریقہ کاپابند سجھنے کے بجائے اس کے لئے ماثور طریقوں والے بعض دو سرے امور میں بھی ابویوسف خلیفہ کو کی ایک طریقہ کاپابند سجھنے کے بجائے اس کے لئے ماثور طریقوں میں ہے کی ایک کے انتخاب یا اسلام اور مسلمانوں کے مجموعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کی نے طریقہ کے اختراع کی سے انتخاب یا اسلام اور مسلمانوں کے مجموعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کی نے طریقہ کے اختراع کی سے انتخاب یا اسلام اور مسلمانوں کے مجموعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کی نے طریقہ کے اختراع کی سراحت سے مسائل میں وہ خود کوئی متعین راہ عمل تجویز کرنے کے باوجود اس حقیقت کی صراحت

كردية بين-(39)

کتاب الخراج میں بعض مقامات پر آپ نے قیاس کو چھوڑ کر کسی مصلحت ہے"استحسان"کادامن تھاما ہے۔وہ مسئلہ جس میں آپ نے فعل صحابی(حضرت عمر م) کے مقابلہ میں ابنااجتماد استعمال کیا ہے۔ ان کی معاملہ فنمی اور روش دماغی کی ایک عمدہ مثال ہے۔

كتاب الخراج كى وه فصول جومعاشيات ، متعلق بين ان كے عنوانات اور صفحات كى تقسيم درج ذيل ب-

في قسمة الغنائم (19-25)

فى الفئى والخراج (25-29)

ماعمل بەفى السواد (30-42)

فى ارض الشام الجزيرة (42-45)

كيف كان فرض عمر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (45-51)

ماينبغى ان يعمل بعفى السواد (51-62)

في ذكر القطائع (62-63)

فى ارض الحجاز الحرمين واليمن و ارض العرب التى افتتحها النبى صلى الله عليه وسلم (63-63)

فى ان ارض البصرة وخراسان بمنز لقالسواد (64-68)

فى اسلام قوم من اهل الحرب و اهل البادية على ارضهم و امو الهم (68-69)

في موات الارض في الصلح والعنوة وغير هما (69-73)

فى اهل القرى والارضين والمدائن واهلها ومافيها (74-75)

حدارض العشو من ارض الخراج (75)

فيمايخرج من البحر (75-76)

في العسل والجوز واللوز (76-77)

في الصلقات (82-86)

نقصان الصدقة وزيادتها وضياعها (86-94)

فى بيع السمكفى الاجام (94-95)

في اجارة الارض البيضاءو ذات النخل (95-99)

فى الجزائر فى دجلة والفرات والغروب (99-101)

في القني والابار والانهار والشرب(101-106)

انخاذالر جل مشرعةفي ارضه على شاطى نهريوجر مايسقى الناس منها (106-110)

فى تقبيل السوادو اختيار الولاة الهموالتقدم اليهم (114-129)

فيمن نجب عليه الجزية (131-137)

في العشور (142-148)

من اى وجه تجرى على القضاة والعمال الارزاق؟ (202-203) (40)

کتاب کا خاتمہ ایسے مضمون پر ہوا ہے جس کاسیاق و سباق سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے اور بیہ شبہ ہو تا ہے کہ اس مضمون کا تعلق مستقل فصول سے تھاجو بعد میں نکال دی گئی ہیں۔ مثلاً کتاب کی آخری فصل میں مشرکوں اور باغیوں سے جنگ کے مسائل بیان ہوئے ہیں اس فصل کے آخر میں اچانک بیہ عبارت ملتی ہے۔

سالت ابا حنيفة رحمه الله تعالى عن اليهودى والنصر انى يموت له الولد او القرابة كيف يعزى؟(41)

" لینی میں نے ابو حذیفہ رحمہ اللہ تعالی سے دریافت کیا کہ جس (مسلمان کے) میودی یا نصرانی (دوست) کالڑکایا عزیز فوت ہو جائے تواس کی تعزیت کن الفاظ میں کی جائے۔"

آ فریس اس بات کاؤکر کرنا بھی ضروری ہے کہ امام ابوبوسف کی تحریر کردہ کتاب الخراج کے مباحث کی وہ ترتیب نمیں ہے :و کہ جدید دور کی مواثی کتب میں پائی جاتی ہے۔ؤاکٹر حمید اللہ نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ان-

"ابو یوسف کی کتاب الخراج .... ان ساری کتابوں کے موافقین میں ایک کو تاہی یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے تاریخی فقط نظر کو ملحوظ نہیں رکھا یعنی یہ بہی نہیں بتایا کہ عمد نبوی میں مالیات کے متعلق ابتدائی صورت یا بجرت سے پہلے مکہ میں کیاصورت تھی۔ مدینہ آنے کے بعد ابتداء کیا بھی۔ رفتہ رفتہ کیا تبدیلی ہوئی اور بالا خراس نے کیاصورت افقایار کی۔ ان باتوں کاوہ کہیں بھی ذکر نہیں کرتے۔ اس کا بقیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض او قات ہمارے دلوں میں نائش رہ جاتی ہے۔ (42)

تاہم کتاب الخراج کی اہمیت اس لحاظ سے بردہ جاتی ہے کہ اسلامی معاشیات کے موضوع پر بیہ کتاب دو سری صدی ہجری یعنی آٹھویں صدی عیسوی میں تحریر کی گئی۔ بید وہی دور ہے جس کو یورپی مصنفین نے علم معاشیات کے ارتقاء کی تاریخ میں اس کے دور ( Dark Age ) قرار دیا ہے۔ کتاب الخراج کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ یورپی مصنفین کے

اس نظریه میں کوئی صدافت نہیں۔

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج کے مقدمہ میں اسلامی معاشیات کی بنیادوں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ آپ کے نزدیک اسلامی معاشیات کی اہم بنیاد تقویل بعنی خدا ہے ڈرنا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے مختلف اسلامی شرول کی معاشی ترقی (Economic development) کے اشارات بھی ملتے ہیں۔(43)

کتاب الخراج کے مطالعہ ہے مغربی مفکرین کے اس نظریہ کی تردید بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے علوم یونانیات سے ماخوذ ہیں۔ ہم اس بحث کو ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کے ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

"قاری کویہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس زمانے ہیں یہ کتاب کاسی گئی تھی معاشیات کاعلم وجود ہیں خیس آیا تھا۔ اس کی تصنیف کا زمانہ آدم سمتھ کی دولت اقوام (Wealth of Nations) سے ایک ہزار سال پہلے ہے اور قرون وسطی کے معاشی فکر کا سب سے ہوا نمائندہ ٹامس اکو بیناس ابویوسف کے بانچ سو برس بعد پیدا ہوا تھا۔ ارسطو اور دو سرے یونانی علماء کی کتابیں اس وقت تک عربی میں نعقل نہیں ہوئی تھیں اور عرب علماء ان کے تجزیاتی کام سے ناواقف تھے۔ "(111)

فصل دوم مالیات عامه

1340 1321 80 7. M. مالیات عامہ (Public Finance) کے شعبہ میں کسی ریاست کے محاصل و مصارف

(Taxes and Expenditures) کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ امام ابوبوسف کے معاثی فکر کی رو ثنی میں سرکاری محاصل و مصارف کے درج ذیل اصول اخذ کئے جاسکتے ہیں۔

# محاصل کے اصول

- (1) براہ راست محصولات (Direct Taxes) کے دائرہ کار کووسعت دی جائے۔
  - (2) عدل کے عضر کو فوقیت دی جائے۔
  - (3) پیداوار میں اضافہ کی کوشش کی جائے۔
- (4) نیکس افروں کے صوابدیدی افتیارات میں مناسب کی کر دی جائے۔ باکہ انہیں عوام کے استحصال (Extortion) کاموقع نہ ملے۔
  - (5) میکن چوری (Tax evasion) اور رشوت کے رجمان کو ختم کیاجائے۔

## مصارف کے اصول

- (1) مصارف بسترین معاشرتی فائدے (Maximum social advantage) کے اصول پر پورے اترتے ہوں۔ بیت المال (Public Treasury) کا ایک ایک روپیہ معاشرے کی بستری کے لئے خرچ کیا جانا چاہیے نہ کہ کسی خاص گروہ پر خرچ کردیا جائے۔ اس ضمن میں معاشرے کے مختلف طبقات میں اقدیاز روانہیں رکھنا چاہیے۔ بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ فلاح عامہ کے نقاضے پورے ہوں۔
- (2) حکام کو جاہیے کہ وہ ہر قتم کی فضول خرچی ہے بچیں۔ جائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی بیت المال کی آمدنی کفایت شعاری کے اصول کے مطابق خرچ کرنی چاہیے۔
- (3) سرکاری مصارف کے ذریعے پیداوار (Production) اور تقییم دولت (Distribution of wealth) پر اجتمع ارائدہ مرتب ہونے چاہئیں۔
  - (1) غير منصفانه تقتيم دولت كي حوصله فكني كي جائے۔

ماليات عامه

یمال مالیات عامہ کے بارے میں ابو یوسف کے معاشی فکر کا تنقیدی جائزہ بیش کیاجا تا ہے۔

#### ز کوة

ائمہ متقد مین میں امام ابو یوسف پہلے ماہر معاشیات ہیں جنہوں نے زکوۃ پر مستقل اور خصوصی تحقیق کی ہے۔ آپ
نے کتاب الخراج میں زکوۃ اور صدقہ کی اصطلاحوں میں فرق کو مد نظر رکھا ہے۔ آگرچہ قر آن و سنت میں زکوۃ اور صدقہ
کی اصطلاحات ایک ہی معنی میں استعمال ہوئی ہیں اور اکثرائمہ نے زکوۃ اور صدقہ کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے لیکن تحقیق
بات بحی ہے کہ صدقہ فرض اور زکوۃ باہم مترادف ہیں لیکن صدقہ نافلہ اور زکوۃ میں فرق ہے۔ جیساکہ امام محمد بن
ادریس الثافعی (م 204ء) نے اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قال الشافعي و لا باس ان ينصدق على المشرك من النافلة و ليس له في الفريضة من الصدقة حق(45)

"المام شافعی نے کمامشرک کو صدقہ نافلہ دینے میں کوئی حرج نہیں البعثہ صدقہ فرض ہے اس کو کوئی حصہ لینے کا حق نہیں۔"

امام ابوبوسف وحمل الخراج " میں مویشیوں کی زکوۃ کے لئے صدقہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اصناف پر جو ذکوۃ مسلمانوں سے لی جائے اسے وہ عشر کہتے ہیں۔ بارانی زمین کی ذکوۃ تو واضح طور پر عشر یعنی دسوال حصہ ہے۔ چاہی زمین پر نصف عشر یعنی (بیسوال حصہ) ہے اور سونے ' چاندی اور اموال تجارت پر رائع عشر (یعنی چالیسوال حصہ) ہے۔ اس اعشاری (Decimal) تناسب کے چیش نظر مویشیوں کے علاوہ تمام اصناف کی ذکوۃ کو عشر کہنا' امام ابوبوسف کے دیاضیاتی ذبین اصطلاحات کی تفریق کو ایسوال کے ساتھ ان کاقدر مشترک ہمی امام ابوبوسف کے ذبین میں ہے۔ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

فاذا اجتمعت الصدقات من الابل والبقر و الغنم جمع الى ذلك ما يوخذ من المسلمين من العشور - عشور الاموال و ما يمر به على العاشر من مناع وغيره لان موضع ذلك كله موضع الصدقة (46)

"جب صدقد کامال اون "کائے ایل اور بھیڑ کمریاں جمع ہوجائیں تو مسلمانوں سے لئے جانے والے عشور ایعنی اموال (تجارت) اور ان سلمانوں کی چنگی جنہیں لے کرلوگ (محصل چنگی) عاشر کے پاس سے کزریں۔ انمی اموال (صدقد) کے ساتھ جمع کرویے جائیں کیونکہ ان تمام (آمدنیوں) کے مدات صرف وی ہیں جو صدقد کے بیا۔"

بچہ اور دیوانہ کے مال پر زکوۃ کے بارے میں امام ابوبوسف کی رائے دلائل کے لحاظ سے کزور معلوم ہوتی ہے۔ زکوۃ کی اصل حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق مقرر کیا ہے اور غنی کے بالغ اور عاقل ہونے کی شرط کے بارے میں کوئی نص بھی موجود نہیں تو پھر پچہ اور مجنون سے زکوۃ کس طرح ساقط ہو سکتی ہے؟ امام ابو یو ابو یوسف نے ذکوۃ کو نماز پر قیاس کیا ہے حلاناکہ نماز اور زکوۃ کے احکام میں اس لحاظ سے فرق ہے کہ نماز بندوں پر اللہ کا حق ہے لیکن زکوۃ اللہ تعالی کی طرف سے مالداروں کے مال میں غویبوں کے حق سے متعلق ہے۔ ابوعبید القاسم بن سلام (م224ھ / 838ء) اس همن میں لکھتے ہیں۔

والذى عندى فى ذلك ان شرائع الاسلام الا يقاس بعضها ببعض النها امهات تمضى كل واحدة على فرضها و سنتها و قد وجدناها مختلفة فى اشياء كثيرة (47)

"اس باب میں میری رائے میہ ہے کہ اسلام کے قوانین و شرائع کو ایک دو سرے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ وہ بجائے خود اصول ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر قاعدہ و قانون کو اس کی فرضیت و سنت کے لحاظ سے رو بہ عمل لایا جائے گا۔ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میہ قوانین و شرائع بہت می چیزوں میں ایک دو سرے سے مختلف ہوتے ہیں۔"

یتم کیال پر زکوۃ کیارے میں ابوعینی الترندی نے اپی کتاب میں یہ مدیث نقل کی ہے۔ ان النبی صلی اللّه علیه وسلم خطب الناس فقال الامن ولی یتیما له مال فلینجر فیہ و لاینر که حتی تاکله الصدقة (48)

" یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطلب کیااور فربلیا خبردار جس شخص کو بیٹیم کاوالی بنایا جائے (اور) اس کابال (بھی) ، و۔ اسے چاہیے کہ وہ اس سے تجارت کرے اور اسے اس طرح نہ چھوڑ دے کہ وہ صدقہ ہی کی نذر ہو جائے۔"

امام ابوبوسف يتيم اور مجنون پر پيداوار كى زكوة (عشر) توواجب قرار ديتے بين ليكن بقيه اموال پر زكوة كو تشليم نهيں كرتے حالانك قياس كى روسے بهى بيد كها جاسكتا ہے كہ جس كى زرعى پيداوار (Agricultural Production) پر عشر واجب ہو اس كے دوسرے اموال پر زكوة بھى واجب ہونى چاہيے۔ ابو الوليد محمد بن احمد ابن رشد (م 595ھ/ 1100 ء) لكھتے ہيں۔

و اما من فرق بين الحبوب و غير الحبوب و بين الناض و غير الناض فلا اعلم له شبهة بينة (49)

"جن فقهاء نے اجناس (اناج) اور غیراجناس میں اور نقذین و غیرنفذین میں فرق کیا ہے جھے ان کی کسی واضح ولیل کاعلم نہیں ہو آ۔" زیورات پر ذکوۃ کے ضمن میں امام ابویوسف کاموقف قوی ہے۔ کیونکہ قیاس کے مقابلے میں مدیث کو رو نہیں کیا جاسکتا۔ کی ایک مدیث کی صحت پر تو کلام کیا جاسکتا ہے لیکن اس کے جواز کی تمام احادیث کو ضعیف نہیں کہا جاسکتا۔ موانا عبدالرحمٰن مبار کیوری نے اپنی کتاب "نحفۃ الاحوذی شرح جامع النر مذی" میں اس موضوع پر چید احادیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

قلت القول بوجوب الزكوة في حلى الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندى يدل عليه احاديث (50)

" میں کتا ہوں کہ سونااور جاندی کے زیورات میں زکوۃ واجب ہونے کاجو قول ہے۔وہ ظاہر ہے۔ میرے نزدیک قابل ترجع ہے اس پر احادیث (مجمی) والات کرتی ہیں۔"

حنی محدث ابو محمد عبدالله الزیلعی (م 762ه / 1360ء) نے اپنی کتاب "نصب الرایة لاحادیث الهدایة" میں ان احادیث کی سندوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔وہ الدار قطنی کی ایک حدیث کی سند کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ها اسند رواته ثقات والرفع فيه زيادة من الثقة فوجب قبوله (51) "اس سند كراوى ثقه بين اور اس كامرفوع بونا ثقد راويون پر ايك اور اضافد ب في ال آنواجب --"

سونااور چاندی ابنی پیدائش کے اعتبارے تجارت کے لئے ہیں۔اس لئے عقلی طور پر بھی امام ابو یوسف کی رائے کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اگر زیورات کی ذکوۃ وصول نہ کی جائے تو پچھ لوگ ذکوۃ ہے : بچنے کے لئے زیورات بنانے کا حیلہ اختیار کریں گے اور اس طرح ار تکافردولت کامستلہ پیدا ہو گا۔ شاہ ولی اللہ والوی (م 1176ھ / 1763ء) نے اپنی تباب "جبتہ اللہ البافہ" میں اس مستلہ پر ائمہ کا اختلاف بیان کیا ہے۔وہ اپنی رائے ہیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ زیورات کی ذکوۃ اوا کی جائے۔(52)

مصارف زکوۃ پر امام ابویوسف کی بحث ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک ذکوۃ کی اصل غرض و غایت

و عاشرہ ہے غربت و افلاس کا خاتہ کرنا ہے۔ ایک ماہر معاشیات کی حیثیت ہے آپ کا مقام ہورہ جاتا ہے: ب آپ یہ

رائے دیتے ہیں کہ زکوۃ میں فقراء اور مساکین کا حصہ الذی ہے۔ اور ایک شمریا آبادی کے اغنیاء (upper classes) سے مال کی

مرائے دیتے ہیں کہ زکوۃ کو اسی جگہ کے حاجت مندول پر صرف کیاجائے۔(53) آپ کے معاشی فکر کی ایمیت اس

بات ہے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک زکوۃ کا مقصدیہ ہرگز نہیں کہ ہرسال امراء 'غرباء کو خیرات کے طور پر بجھے

ر تم دے دیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اتی زکوۃ دینی چاہیے جس سے متوسط معیار زندگی (Quality of life) کے

لوازمات (Necessaries) پورے کر سکیں۔اس طرح انہوں نے زکوۃ کے ذریعے کفالت عامہ کانصور پیش کیا ہے۔ اور زکوۃ کی وصولی کااصل مقصد بھی معاشرہ کے غرباء ومساکین اور حاجت مند افراد کو معاشی تحفظ عطاکرنا ہے۔

امام ابویوسف فقیراور مسکین میں فرق نہیں کرتے ' حالانکہ قرآن علیم کی آیت (55) ہے تو بھی ظاہر ہو تا ہے کہ فقراء اور مساکین دو الگ مدیں ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ اکثر علاء نے فقیراور مسکین کے فرق کوید نظر رکھا ہے۔ حضرت مجاہد (م 104ھ۔ 722ء) ورمحمدین مسلم بن شماب الزہری (م 124ھ ) (م 705ھ / 723ء) اور محمدین مسلم بن شماب الزہری (م 124ھ ) 674ء) کتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جو سوال کرے اور فقیروہ ہے جو سوال نہ کرے۔ (56)

امام شافعی کا قول ہے ''فقیروہ ہے جس کے پاس مال ہونہ ہی وہ کوئی پیشہ جانتا ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو یا وہ کوئی ہنر بھی جانتا ہو لیکن اس کی گزر او قات مشکل ہے ہوتی ہو۔ خواہ وہ دو سروں سے سوال کرے یا نہ کرے۔ (57)

ابوعبداللہ محربن عمرالرازی (م 606ھ / 1210ء) نے تفییر کبیر میں فقیراور مسکین کے فرق پر روشنی ڈالی ہے۔ ہم یہال ان کی بحث کاخلاصہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) مختلف روایات سے بید معلوم ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر (مختابی) سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ کاارشاد ہے کاد الفقر ان یکون کفر ا (58) (قریب ہے کہ غربی اور فاقہ کشی کفربن جائے)۔ آپ کابیہ فرمان بھی ہے اللهم احسندی مسکینا و احشر نبی فبی زمر ۃ المساکین (59) اگر فقیراور مسکین میں کوئی فرق نہیں تو پھران دونوں ارشادات میں تناقض پیدا ہوتا ہے۔

(2) قرآن علیم کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسکین کے لئے ضروری نہیں کہ اس کے پاس مال نہ ہو مثلاً ارشاد رہانی ہے "آمیاً السّنفِیْسَنَّهُ فَکَانَتْ لِمُسَلِّمِیْنَ (60) کیکن ایس کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فقیر کہا ہو اور سائٹر ہی اس کے بارے میں کسی چیز کے مالک ہونے کا بھی ذکر کیا ہو۔

(3) حضرت عبداللہ "بن عباس فرماتے ہیں کہ فقیروہ مختاج ہے جس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی مثلاً اصحاب صفہ -اور مساکین وہ ہیں جولوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ یہ

(4) آیت قرآنی "و فی اُمُوَّالِهِمْ حَقَّ لِلِسَّائِلِ وَالمَحْرُومْ "(61) مِن سائل سے مراد مسکین ہاور محردم سے مراد فقیر ہے۔(62)

مولفتہ القلوب کے بارے میں امام ابو یوسف کا یہ نظریہ کہ حضرت عمر کے تعامل کی وجہ سے اب یہ مد بیشہ کے لئے ختم ہو چکی ہے 'صحیح نہیں۔ اگر حضرت عمر نے اپنے دور میں غلبہ اسلام کی بناء پر اس مد کو ساقط کر دیا تھا تو اس سے یہ مفہوم نہیں لیا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں تالیف قلب کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے بعد متعدد فقهاء نے اپنے زمانہ کے حالات کو مد نظرر کھتے ہوئے اس مد کی ضرورت کو محسوس کیااور اس مصرف کو ضروری قرار دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز (99-101ھ / 717-719ء) اپنے زمانہ خلافت میں مال زکوۃ سے لوگوں کو تالیف قلوب کے لئے دیتے تھے۔ ابو عبداللہ محمد ابن سعد (م 230ھ / 844ء) کے الفاظ ہیں۔

انه اعطى بطريقا الف دينار استالفه على الاسلام (63)

" يدك آپ نے ایک روی جر نیل كواسلام كى طرف اكل كرنے كے لئے ایك بزار وينار عطا كئد"

امام ابوعبید جو اسلام کے نظام مالیات کی تشریح و توضیح میں جہت سیحصتے جاتے ہیں وہ بھی مولفتہ القلوب کی مد کو بیشہ کے لئے قائم رکھنے کے حق میں ہیں۔وہ اپنی تصنیف 'کتاب الاموال'' میں لکھتے ہیں۔

و اماما قال الحسن و ابن شهاب فعلى ان الامر ماض ابدا و هذا هو القول عندى لان الاية محكمة لانعلم لهاناسخا من كتاب و لا سنة(64)

"لین حن اور این شاب کے قول کے مطابق یہ صورت حال بھیشہ جاری رہے گی اور میں بھی ای قول سے انقاق کر آبوں۔ اس لئے کہ آیت محکمہ ہے اور کتاب وسنت میں ہمیں اس کا کوئی ناتخ نہیں ملتا۔"

امام شافعی کی رائے کے مطابق بھی حاکم کو حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف ماکل کرنے کے لئے تالیف قلب کے طور پر دے۔(65) حضرت حسن بھری کی رائے بھی بھی ہے کہ مولفتہ القلوب کی مدباتی ہے۔(66) امام رازی التفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں۔

والصحيح ان هذا الحكم غير منسوخ و ان للامام ان يتالف قوما على هذا الوصف و يدفع اليهم سهم المولفة لانه دليل على نسخه البتة (67) "اور درست يه ب كديه عم غير منوخ ب-اوريد كدام كويه في حاصل ب كدوه كى قوم كى جواس لائن ، و "ايف قلب كرے اور موافقة القاوب كا حد ان كودے اس لے كداس (د) كے منوخ ، و نے بر جوديل دى جاتى بود قامى (نيم ب) - "

ابوالحن على بن عليمان المردادي (م 885ه / 1480ء) ابني كتاب "الانصاف" من لكهتة بي-الصحيح من المذهب- ان حكم المولفة باق (68)

ابو العباس احمد بن تیمیہ (م728ء / 1328ء) کے نزدیک بھی سید منسوخ نہیں ہوئی۔وہ مولفتہ القلوب کی مد کو ساقط قرار دینے والے فقہاء کی تردید میں لکھتے ہیں۔

و ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعا معلقا بسبب انما يكون مشروعا عند وجود السبب = كاعطاء المولفة قلوبهم فانه ثابت بالكتاب والسنة و بعض الناس ظن ان هذا نسخ لماروى عن عمر = انه ذكر ان الله اغنى عن التالف فمن شاء فليومن و من شاء فليكفر و هذا الظن غلط و لكن عمر استغنى فى زمنه عن اعطاء المولفة قلوبهم فترك ذلك لعدم الحاجة اليه لا لنسخه كما لو فرض انه عدم فى بعض الاوقات ابن السبيل والغارم و نحو ذلك (69)

"اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو پچھ طابت ہے وہ کی نہ کمی سبب ہے وابست ہے۔ کیونکہ وہ مشروع ای وقت ہے جب کوئی سبب موجود ہو۔ جیاکہ موافقۃ القلوب کو دینا کیونکہ یہ قرآن و سنت ہے شابت ہواور بعض اوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ (مد) منسوخ ہو چک ہے۔ کیونکہ حضرت عشرے یہ روایت ہے کہ آپ خفر مایا اللہ تعالی نے مجھے آلیف (قلب) ہے بے نیاز کردیا ہے۔ پس جو چاہے ایمان لے عاور جو چاہے کنر کے اور بر چاہے کنر کے اور یہ گلان فاط ہے۔ بلکہ حضرت عشر (کاموقف یہ تھا) کہ مجھے میرے زمانہ میں موافقۃ القلوب کو دینے کے اور یہ نیاز کیا گیا ہے۔ پس آپ نے ضرورت نہ ہونے کی وجہ ہے اس کو چھو ڑ دیا۔ اس کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اس کو چھو ڑ دیا۔ اس کے منسوخ ہونے کی وجہ سے نیاز کیا گیا ہے۔ پس آپ نے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھو ڑ دیا۔ اس کے منسوخ ہونے کی وجہ سے نیاز کیا گیا ہے۔ پس آپ نے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھو ڑ دیا۔ اس کے منسوخ ہونے کی وجہ سے نیاز کیا گیا ہے۔ پس آپ نے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھو ڑ دیا۔ اس کے منسوخ ہونے کی وجہ سے نیاز کیا گیا ہے۔ پس آپ نے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھو ڑ دیا۔ اس کے منسوخ ہونے کی وجہ سے نیاز کیا گیا ہے۔ پس حالات میں مسافر اور مقروض اور ای طرح دو سری (یدا سے) آگر چہ فرض ہیں گیا وقتی طور پر ختم ہو سکتی ہیں۔"

شاہ ولی اللہ وہلوی نے بھی ججتہ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ تالیف قلب کے لئے غیرمساموں کو زکوۃ دی جاسکتی ہے۔ (70) جدید دور بھی اس امر کامتقاضی ہے کہ مولفتہ القلوب کی مد کو قائم رکھا جائے کیونکہ اسلام کووہ عظمت حاصل نہیں رہی جو حضرت عمر کے دور میں تھی۔

ذکوۃ کے بارے میں سورہ التوبہ کی نذکورہ آیت 60 کو اور اس واقعہ کو 'جس میں صحابہ کا اس مد کے سقوط پر اجماع ماتا ہے' مالیا جائے اور آج کل کے حالات سامنے رکھے جائمیں تو ایک نیاپہلو سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہ قرآنی تھم میں زکوۃ ک تقسیم کا قاعدہ بطور امر قانون(Question of Law) بیان ہوا ہے۔

جس کی تائید جب تک امرواقعہ (Question of Fact) ہے نہ ہو'اس وقت تک اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک امر قانون اور امرواقعہ پہلوبہ پہلو چلتے رہے النزا قرآنی تھم پر عمل ہو تارہا۔
حضرت عمرؓ کے دور میں امرواقعہ 'امر قانون کے مطابق نہ رہا۔ اس لئے نص پر عمل در آمد روک دیا گیا۔ اس کا منطق نتیجہ
کی بر آمد ہو تاہے کہ جب بھی امرواقعہ اور امر قانون میں مطابقت پیدا ہو جائے یہ مد بحال ہو عمق ہے۔ یہ اس طرح ہے
کی معاشرے سے مساکین ختم ہو جائیں تو مساکین کی مد ساقط ہو جاتی ہے۔ اس طرح نگ دست قرض دار
معاشرے میں نہ ہول تو یہ خرج کی دو سرے مفید کام پر ہو سکتاہے۔ (71)

امام ابوبوسف نے مصارف ذکوۃ کے ضمن میں "غارم" کی تشریح کرتے ہوئے اس کے مفہوم میں وسعت پیدا کر دی ہے۔ ڈاکٹرنور محمد غفاری کے الفاظ میں "امام ابوبوسف کی رائے کو اگر مان لیا جائے تو پھر پید مسلمان اغنیاء کے ان قرضوں کی انشورنس کرتی ہے جو وہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو بلاسود دیتے ہیں۔(72)

"فی سبیل الله" کی تشریح کرتے ہوئے امام ابوابوسف نے جوبہ رائے قائم کی ہے کہ یمال اس سے مراد مجاہدین ہیں '
زیادہ درست اور حکمت پر بہن ہے یہ اس لئے کہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کی زبان ہیں جب "فی سبیل الله" مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جمادی ہوتا ہے۔ ابو جعفر مجھ ابن جریر 'الطبری '(م 310ھ / 923ء) نے "جامع اببیان فی تغییر القرآن "(73) ہیں 'ابو مجھ عبدالله بن احمد 'ابن قدامہ (م 620ھ / 1223ء) نے "المغنی "(73) ہیں 'احمد بن علی '
ابن جر العسقلانی (م 852ھ / 1449ء) نے "فتح الباری " (75) ہیں "فی سبیل الله کا یمی مفہوم بتایا ہے۔ مجدالدین البارک بن مجمد 'ابن الا ثیر (م 606ھ / 1210ء) نے لکھا ہے کہ یہ لفظ جماد کے معنی ہیں اس کثرت سے استعمال ہوا ہے البارک بن محمد 'ابن الا ثیر (م 606ھ / 1210ء) نے لکھا ہے کہ یہ لفظ جماد کے معنی ہیں اس کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ گویا اس کے صرف یمی معنی ہیں۔ (76)

تاہم مجاہد اور عازی کے لئے ابویوسف نے فقر اور مختاجی کی جو شرط عائد کی ہے' راقم کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔

زکوۃ کے مال میں ایک ناوار اور مختاج آوی کا حق تو و لیے ہی ہے پھر" فی سبیل اللہ" کے الفاظ ہے ایک نئی اور مستقل صنف بیان کرنے کی کیا ضرورت محقی؟ یک عازی یا مجاہد نے یہ رقم لے کراپی ذاتی ضروریات پر تو خرچ نہیں کرنی بلکہ اس نے جماو کے اخراجات پر صرف کرنی ہے اس لئے راقم الحروف کے خیال میں عازی اور مجاہد خواہ فقیر ہویا غنی' اس کو زکوۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی نے "الام" (77) میں' شباب الدین المید محمود' الآلوی (م 1270ھ / 1270ھ) نے "روح المعانی" (88) میں' ابوعبد اللہ محمد بن احمد القرآن " (88) میں' اور ابو محمد علی بن احمد ' ابن حزم (م 1350ھ / 100ء) نے الجامع لاحکام القرآن " (89) میں' محمد نے نامی دی رائے پیش کی ہے۔ حنابلہ کی متند کتب "المتحنصر للحزقی" (82) اور " الاقناع فی فقہ الامام احمد بن حنبل" (83) میں بھی اسی قول کی تائید کی گئی ہے۔ امام مالک اور ابوعبید کا الاقناع فی فقہ الامام احمد بن حنبل" (83) میں بھی اسی قول کی تائید کی گئی ہے۔ امام مالک اور ابوعبید کا الاقناع فی فقہ الامام احمد بن حنبل" (83) میں بھی اسی قول کی تائید کی گئی ہے۔ امام مالک اور ابوعبید کا شرب بھی بی ہے۔ لئو کا کافی ہے۔

لا تحل الصدقة لغنى الا الخمسة لغاز فى سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهداها المسكين للغني (85)

"صدقہ (واجب) کی غنی کے لئے طال نہیں۔ بجزیائج (شم کے افراد کے) وہ جواللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے لگا ا مویاجو صدقات کی وصولی پر مقرر موا مویاجو مقروض مویاجو صدقے کا مال کسی مسکین سے قینا "خرید لے 'یا وہ جس کاپڑوی مسکین ہو اور اس کو کسی نے صدقہ ویا ہو۔ پھر یہ مسکین صدقے کا عاصل شدہ مال اپنے غنی پڑوی کوبطور بدیہ دے۔"

و من اهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذا اعداد الدعاة الى الاسلام و ارسالهم الى بلاد المعاد كما يفعله الكفار في نشر دينهم(86)

"اور حارے زمانے میں فی سبیل اللہ کے مصرف میں سب سے اہم خرچ اسلام کے داعیوں کو تیار کرنااور ان کو بلاد کفار میں جھیجنا ہے۔ ایمی منظم جماعتوں کی طرف سے جو انہیں کافی مل دیں جیساکہ کفار اپنے دین کو پھیلانے میں کر دہے ہیں۔"

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے بھی یمی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ آپ کاار شاد ہے۔ جاھد واالمشر کین باموالکم و انفسکم والسننکم (87) "مشرکین ہے جماد کو اپنے اموال کے ساتھ 'اور اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔" امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں مصارف زکوۃ کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ:

و سهم في اصلاح طرق المسلمين (88)

"اوراکی حد ملمانوں کے رائتوں کی مرت کے لئے رکھاجائے گا۔"

ای طرح کا ایک قول ابوعبید القاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن بصری ہے بھی نقل کیاہے۔

مااعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية (89)

"تم نے جو کھے بل بنانے یا سؤک ورست کرنے میں خرچ کیاوہ صدقہ جاریہ ہے۔"

دور حاضر کے بعض متجددین نے امام ابو یوسف اور حضرت انس کے ان اقوال سے دلیل لیتے ہوئے یہ رائے قائم کی ہے کہ ذکوۃ کے مال کو رفاہ عامہ کے ہرفتم کے کاموں میں صرف کیا جاسکتا ہے۔ راقم الحروف کی رائے یہ ہے کہ امام ابو یوسف کی بیر روایت شاذ اور مشتبہ ہے۔ اس کی پہلی وجہ رہیہے کہ معتبر کتب احناف میں مصارف ذکوۃ کے بارے میں الم ابویوسف کاجو معاثی فکربیان ہواہے وہ اس روایت کے بالکل بر عکس ہے۔ائمہ احناف اس بات پر متفق ہیں کہ زکوۃ کی ادائیگی کرتے وقت متعلقہ مخص کو مالک بنانا ضروری ہے۔

دو سری دجہ میہ کے امام ابویوسف نے "اصلاح طرق" کو ایک مستقل سم قرار دیا ہے۔ علائکہ قرآن تحکیم میں جو آٹھ مصارف بیان ہوئے ہیں ان ہیں اس سم کاذکر نہیں۔ یمان میہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو "نی سبیل اللہ" کے عموم میں داخل کیا ہو لیکن ابو بکر محمہ بن احمہ السرخی (م 483ھ / 1090ء) نے "المبسوط" میں "فی سبیل اللہ" کے عموم میں داخل کیا ہو قول نقل کیا ہے اس ہے ہی معلوم ہو تا ہے کہ یہ لفظ اپنے انوی مفہوم کے اللہ" کے مفہوم میں لمام ابویوسف کا جو قول نقل کیا ہے اس سے ہی معلوم ہو تا ہے کہ یہ لفظ اپنے انوی مفہوم کے اعتبار سے آئرچہ عام ہے اور اس میں تمام نیک کام شامل ہیں لیکن عرف میں اس کو جماد کے لئے استعمال کیا جا تا ہے۔ اس لئے اس آیت میں مجادی کے استعمال کیا جا تا ہے۔ اس

یمال ہے ہی ممکن ہے کہ امام ابوعبیدنے حضرت انس اور حضرت حسن بھری کے قول کی جو تادیل کی ہے 'وی مراد جو۔ یعنی "اصلاح طرق" ہے مراد سر کوں اور پلوں کی تقییریا مرمت نہیں بلکہ چوروں اور ڈاکوؤں ہے راستوں کوصاف کرنا مقصود ہے۔ اور سے کام اس دور میں انہیں عاملین صدقہ کے سپرد ہو تا تھا جو راستوں پر ذکوۃ وصول کرنے کے لئے مقرر ہوتے تھے۔ اس لئے "اصلاح طرق" ہے مراد ان عاملین کومال ذکوۃ دیتا ہے۔

ار آلرامام ابوبوسف کی حقیقی رائے ہی ہے کہ ذکوہ کی رقم سے سڑکوں کی تغییرہ مرمت ہو تکتی ہے تواس صورت میں ہم ان ائمہ کی رائے کو ترجیح دیں گے جو اس کے قائل نہیں کیونکہ ذرائع آمدور فٹ کی تغییرہ مرمت قرآن کریم کی متعین کردہ مدات میں سے کسی مد میں بھی شامل نہیں۔ اگر ہر قٹم کا نیکی کا کام "فی سیسل اللہ" میں شامل ہو آ تو پجر مصارف متعین کرنے کی ضورت ہی کیا تھی؟

آیت مصارف ذکوۃ کے آغاز میں "انما" کا افظ عربی زبان میں حصروا خصاص کے لئے آیا ہے۔ اگر "نی سبیل اللہ " شیں رفاہ عامہ کے تمام کام بھی شامل کر لئے جائیں تو پھر انما کا صینہ ہے " بنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ سرو رعالم "کی اللہ عابہ وسلم کی سے حدیث ہماری راہنمائی کے لئے کافی ہے۔ زیاد بن حارث صدائی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں ماشرہ والور پہر صدقہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ عابہ وسلم نے اس کو فرمایا۔

ان الله لم يوض بحكم نبى و لا غيره فى الصدقات حتى حكم فيها هو في زاه ان انية اجزاء فان كنت من نلك الاجزاء اعطينك حقدك (١٥١) "بي تك مدقات كى تقيم من الله في تي يا غيرنى كه نيط كو بحى پند نبس كيا بكه خودى اس كه لئ آئم مصارف متعين كرديم بين اگرتم ان آئم مصارف بين سه و توجين تهين فق در دول گار" ذرائع آمدورفت كى لقيرو مرمت اور ديگر رفاه عامه كے كامول كے مصارف دو سرے فيكول سے عاصل كرده رقوم

ے پورے ہونے چاہیں۔

بنو ہاشم کے لئے ذکوۃ حرام ہونے کے بارے میں امام ابو یوسف کی رائے صبح احادیث کے مطابق ہے۔اس بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ ان کو معنی متواتر کما جاسکتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ احناف کامفتی ٰ بہ قول امام ابو یوسف کی رائے کے مطابق ہی ہے۔

امام ابو حنیفہ کی اس غیرمشہور اور شاؤ روایت کے بر عکس تمام ائمہ دین کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ بنو ہاشم کو زکوۃ نہیں دی جاسکتی۔ ابن قدامہ رقم طراز ہیں۔

لانعلم خلافا في ان بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفر وضة (92)

"لینی مجھے اس بارے میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں کہ صد قات مفروضہ بنی ہاشم کے لئے حلال نہیں ہیں۔"

ہاشی کو تخصیل زکوۃ کی ذمہ داری سوننے کے بارے میں امام رازی بھی امام ابویوسف کے فکر کی تائید میں کہتے ہیں کہ ہاشی کو یہ ذمہ داری نہیں سوننی چاہیے۔(93)

گھوڑوں پر زکوۃ کے مسئلہ میں امام ابوبوسف نے اپنے استاد' امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہوئے جو رائے دی ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں زیادہ قوی ہے۔ امام ابو حنیفہ کااستدلال اس روایت پر ہے۔

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في كل فرس دينار (94)

"حضرت جابر" ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سائمہ (باہر چراگاہ میں چر کر پلنے والے) کموڑے پر آیک، بنار زکوۃ ہے۔"

نیز (حرت عرائے معلق ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک عال (Governor) کو تھم دیا کہ کہ و رواں کی ذکوۃ وصول کرے۔ (95) لیکن احمد بن العین الیہ تھی (م 458ھ / 1066ء) اور علی بن عمر الدار قطنی (م 385ھ / 1066ء) اور دیگر محد ثین نے ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لئے دیگر ائمہ انہیں قابل جمت تسلیم رہے کہ اس کے دیگر ائمہ انہیں قابل جمت تسلیم رہے کہ اس کرتے۔ (80ء) کو رہی ناتی اور ابو جمع عبد اللہ بن یوسف الزیافی (م 376ء / 1360ء) نے امام ابویوسف کی رائے پی می دوری ہے ہوں ہے۔ اس کے دیا میں ابویوسف کی رائے پی می دوری ہی ہے۔ اور ابو جمع عبد الباتی الزر قائی (م 1122ھ / 1360ء) نے لکھا ہے کہ ابویوسف نے اس مسلم میں جمور میں انہوں کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ (80) گرچہ صاحب علی ہیں۔ جھو قبول اکثر اہل العلم (90) اگرچہ صاحب علی ہی اتھ دیر نے امام ابو صنیف کے قول کو ترج دینے کی کو شش کی ہے لیکن انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ ناکانی ہیں۔ فتح القدیر نے امام ابو صنیف کے قول کو ترج دینے کی کو شش کی ہے لیکن انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ ناکانی ہیں۔

-U

فلما لم يكن في شنى مما ذكرنا من هذه الآثار دليل على وجوب الزكوة في الخيل السائمة وكان فيها ما ينفى الزكوة منها ثبت بتصحيح هذه الاثار قول الذين لا يرون فيها زكوة (101)

"پس : ب ان آثار میں ے کوئی اثر بھی سائمہ گھوڑں پر زکوۃ کے وجوب پر دلالت نہیں کر یا بلکہ ان میں ہے۔
اجھیں
بعض آثار زکوۃ الحیل کی آئی پر ولالت کرتے ہیں تو ان آثار کی تشیج معنی ہے ﷺ لوگوں کا قول ثابت ہوا جو
گھوڑوں کی ذکوۃ کے قائل نہیں۔"

آپ کے نزدیک قیاس کی روے بھی گھوڑوں کی زکوۃ واجب نہیں۔ ابوبوسف کے قول کو پہند کرتے ہوئے کتے

ين-

و هذا قول إلى يوسف و محمد و هو احب القولين الينا و قدر وى ذلك عن سعيد بن المسيب (102)

"اور یکی امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے اور یکی قول ہمارے نزدیک پہندیدہ ہے اور سعید بن المسیب سے الیائ روایت کیا گیا ہے۔"

امام ابوبوسف نے حضرت زینب (زوجہ حضرت عبداللہ "بن مسعود) سے متعلق حدیث (103) سے استدال کرتے ہوئے یہ فتو کی دیا ہے کہ بیوی شو ہر کو زکوۃ دے سکتی ہے حالا نکہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زینب عبداللہ "بن مسعود پر جو مال خرچ کرتی تھیں وہ مال زکوۃ میں سے نہ تھا بلکہ نفلی صدقہ تھا۔ ابو جنفر المحادی نے اپنی کتاب شرح معانی الا ثار میں لکھا ہے۔

فهذا ايضا دليل على فساد تاويل ابى يوسف و من ذهب الى قوله اللحديث الاول فقد بطل بما ذكر نا ان يكون فى حديث زينب ما يدل ان المراة تعطى زوجها من زكوة ما لها اذا كان فقيرا و انما نلتمس حكم ذلك بعد من ط. بق النظر و شواهد الاصول فاعتبرنا ذلك فوجدنا المراة باتفاقهم لا يعدليها زواجها من زكوة ماله و ان كانت فقيرة (100)

" پہلی حدیث کی بنیاد پر ابو یوسف اور جنوں نے ان کے قول کے مطابق رائے دی ہے 'ان کے قول کے باطل اور جنوں نے ان کے قول کے باطل اور یہ بھی آیک دلیل ہے۔ جیساکہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ بات فاط ہے کہ حدیث زینب سے یہ دلیل دی جائے کہ عورت اپنے مال کی ذکوۃ میں سے اپنے تنگ دست خاوند کو دے سکتی ہے۔ الذا ہم اس مسئلہ کا تھم

بطریق نظرہ قیاس شوابد مقررہ معلوم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سئلہ پر انقاق ہے کہ مرد اپنی ہوی کو ذکوۃ کے مال سے نہیں دے سکتا چاہے وہ نگف دست ہی کیوں نہ ہو۔"

محى الدين يجيٰ بن شرف النووي (م 676ھ / 1277ء) مديث زينب كي شرح ميں لکھتے ہيں۔

فيه الحث على الصلقة على الاقارب و صلة الارحام و ان فيها اجرين ... و هذا المذكور في حديث المراة ابن مسعود المراة الانصارية من النفقة على از واجهما و ايتام في حجورهما و نفقة ام سلمة على بينها المراد به كله صدقة تطوع وسياق الاحاديث يلل عليه (105)

"اس میں قریبی رشتہ داروں پر صدفہ کرنے کی ترخیب پائی جاتی ہے اور اس میں دو اجر ہیں۔ اور یہ بات

(حضرت عبداللہ) بن مسعود کی ہیوی اور انصاری عورت جو اپنے خاوندوں اور اپنی گود میں پلنے والے بچوں پر

خرچ کرتی تھیں سے متعلق حدیث میں ذکر کی گئی ہے اور حضرت ام سلم جو پچھ خرچ کرتی تھیں اس سے مراد

نظی صدفتہ ہے اور احادیث کا سیات و سبات (بھی) اس پر دلالت کرتا ہے۔"

شبیراحمد عثمانی نے بھی ''فتح المملم میں میں ای رائے کا اظہار کیا ہے۔(106)

الم ابوبوسف نے عشرواجب ہونے کے بارے میں پیداوار کی جو تخصیص (Allocation) کی ہے 'وہ عشرو زکوۃ کے فاف عدل اجتماعی (Social Justice) کے بر عکس ہے۔ دورحاضر میں ام ابوبوسف کی رائے کو وہ ابمیت حاصل خیس ہو سکتی جو امام ابوطنیفہ کے فکر کو حاصل ہے۔ اس دور میں کاشکار سبزیوں کو تجارتی مقاصد کے تحت کاشت کرتے ہیں اور سائنسی ترتی کی بدوات انہیں ہیں اور وہ اناج کی نبیت سبزیوں اور دیگر نفع بخش پیداواروں سے کثیرر قم کماتے ہیں اور سائنسی ترقی کی بدوات انہیں وزیرہ کرنا بھی ممکن ہے۔ یہ بات انصاف سے بحید ہے کہ مختلف قتم کاغلہ کاشت کرنے والوں سے تو عشروصول کیا جائے دخیرہ کرنا بھی ممکن ہے۔ یہ بات انصاف سے بحید ہے کہ مختلف قتم کاغلہ کاشت کرنے والوں سے تو عشروصول کیا جائے گئی سبزیاں اگانے والے کاشکار نفع بھی زیادہ حاصل کریں اور انہیں عشر کی اوائیگی بھی نہ کرنی پڑے۔ یہ وہ ہے کہ اکثر حنی علاء نے امام ابو حنیفہ کی رائے ہی کو پہند کیا ہے۔ (107) ابو بکر علاء الدین السمرقذی (م 540ھ / 1145ء) اپنی کتاب ''دحفقالفقھاء''میں امام ابو حنیفہ کے معاشی فکر کو پہند کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

والصحيح ما قاله أبوحنيفة لقوله تعالى "يَايَّهُ ٱلَّذِيْنَ أَمْنُوْ ٱلْفِقُوْا مِنَ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ "(القره: 267)(108)

"اور سیح وہ ہے جو (امام) ابو صنیف نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں کماہے "اے ایمان والو' جو تم نے کمایا ہے اس میں سے عمرہ چیزیں خرچ کرواور اس میں سے (بھی) جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہیں۔

محد انور شاہ ا کشمیری نے بھی امام ابو حنیفہ کے نظریہ کی تائید کی ہے۔ محد یوسف البنوری انور شاہ ا کشمیری کے فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و عمومات كتاب الله فيها مويدة لمذهب الامام و لا يصلح الاحاد الضعيفة مخصصة لعموم النصوص المقطوعة وايدتها آثار وحمل تلك الاحاد على المعنى المذكور متجه معقول فلا ريب ان مذهبه الاحوط من جهة الدليل والانفع حكمة لمصالح الامة والله اعلم (109)

''لام (ابوطیف) کے ذہب کی تائید کتاب اللہ کی عام آیات ہے ہوتی ہے۔ نصوص قطعیہ کے عموم کی وجہ ہے ضیف احادیث ہے (پیداواروں) کی تخصیص سیج نہیں ہے۔ آثار ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور اس معنی 
کی روشنی میں اخبار احاد کی معقول توجیسہ بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ (امام ابوطیفہ) کے ذہب پر عمل 
کرنے میں دلیل کے لحاظ ہے زیادہ احتیاط ہے 'اور از روئے حکمت امت کے مصالح کے لئے اس میں زیادہ نفع 
ہے اور اللہ خوب جانے ہیں۔" ابو بکر عبداللہ ابن ابی شیبہ (م 235ھ / 849ء) نے لکھا ہے کہ '۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز (99-101ھ / 717-717ء) نے اہل بین کو لکھا کہ ذرفین سے جو پیداوار بھی حاصل کی جائے خواہ کم ہویا زیادہ اس سے عشر لیا جائے گا۔ (719-717ء) نے اہل بین کو لکھا کہ ذرفین سے جو پیداوار بھی حاصل کی جائے خواہ کم ہویا زیادہ اس سے عشر لیا جائے گا۔ (110) مجمد انور شاہ ا کشمیری نے بھی ''العرف الشذی' میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبداللہ ' ابن العربی (م 543ھ / تحریر جیجی تھی کہ وہ سبزیوں پر عشروصول کریں۔ (111) ایک مالکی فقیعہ ابو بکر مجمد بن عبداللہ ' ابن العربی (م 543ھ / 1148ء) امام ابو حذیقہ کے قد ہب کی تائید کرتے ہوئے شرح ترزی میں لکھتے ہیں۔

و اقوى المناهب فى المسالة مذهب ابى حنفية دليلا و احوطها للمساكين و اولاها قياما شكر النعمة و عليه يدل عموم الاية والحديث (112)

"عشری پیداوار اور نصاب کے مسئلہ ش اہم ابو حفیفہ کا مسلک دلیل کی روشن میں زیادہ قوی ہے 'مساکین کے لئے زیادہ مختاط 'اللہ کی نعت کے شکر میں سب سے بمتر ہے اور عام آبات اور احادیث اس پر دلاات کرتی ہیں۔" این عربی نے "احکام القرآن" میں مجھی امام ابو حفیفہ کی رائے کو بھی ترجیح دی۔(113) امام ابو یوسف اس حدیث سے استدالال کرتے ہوئے سبزیوں کو عشر مستقی کرتے ہیں۔

ليس في الخضر وات صدقة (114)

"سزيول بين صدقه نهيں-"

محدثین کے زویک اس مدیث کی اسناوورست نہیں۔ امام تذی اس مدیث کو نقل کرنے کے بعد قرماتے ہیں۔ اسناد هذا الحدیث لیس بصحیح و لیس یصح فی هذا الباب عن النبی صلی الله علیه وسلم شئی و انما یروی هذا عن موسی بن طلحة عن النبی صلی الله علیه وسلم مرسلا (115)

"اس حدیث کی اسناد صحح نہیں اور اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پچھے منقول نہیں ہے۔ اور بیہ مویٰ بن طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مرسلا" روایت کی ہے۔"

اتد الشرقادی کی بیر رائے درست ہے کہ قرآن کریم اور مشہور احادیث کے مقابلہ میں اس ضعیف حدیث سے استداال درست نہیں۔(116)

بعض حنی فقہاء نے اس ضعیف حدیث کو رد نہیں کیا۔وہ کہتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ حاکم اور اس کے مقرر کردہ کارندے سبزیوں کی ذکوۃ نہیں لیں گے لیکن سبزیوں کے مالک اپنے طور پر اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ عشراوا کریں۔(117) زر گی پیداوار کے نصاب کے بارے میں امام ابوبوسف کی رائے عقل و نقل کی روشنی میں درست معلوم ہوتی ہے۔ ہے آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے' ای پر دالات کرتی ہے۔ عن ابنی سعید الخدری عن النبی صلی اللّه علیہ و سلم قال لیس فیما اقل من خمسة اوسق صدقة (118)

" حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وس سے کم میں صدقہ نسیں ہے۔"

امام بخاری بھی عالبا" یی مسلک رکھتے ہیں کو نکہ انہوں نے اپنی کتاب میں جوباب باندھا ہے اس کاعنوان سے ہے۔ "لیس فیمادون خمسة او سق صدقة" (119)

اور صحح مسلم کی حدیث میں بیہ الفاظ ملتے ہیں۔

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر و لا حب صدقة (120)

"حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم مقدار پر معدقتہ واجب نہیں نہ تھجور پر اور نہ غلہ پر۔"

امام ابوعبیدنے ''تماب الاموال'' میں امام ابو یوسف کے قول کی ہی تائید کی ہے۔(121) امام ابو حذیفہ کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں ارشاد ہوا ہے۔

فيماسقت السماء العشر (122)

"جس كوبارش كے پانى نے سراب كيا مواس ميں عشر ہے۔"

لکن یہ حدیث پانچ وسی والی حدیث کی معارض نہیں ہے۔ دونوں حدیثوں پر عمل واجب ہے۔ اس لئے کہ حدیث یہ عدیث پانی کی پیداوار میں عشر ہے " سے مقصود در حقیقت یہ واضح کرنا ہے کہ عشر کس نتم کی پیداوار میں واجب ہے۔ اور اصف عشر کس فتم کی پیداوار میں۔ اس حدیث میں نصاب کاذکر نہیں کیا گیا۔ نصاب کے بارے میں آپ نے ایک دو سری حدیث میں وضاحت فرمائی ہے۔

جمال تک حواان حول (Completion of a year) کی شرط کے نہ ہونے سے عدم نصاب کا تعلق ہے تو یہ بات ول کو اس لئے نہیں لگتی کہ زراعت میں کھیتی کٹ جانے سے نمو تام ہوجاتا ہے جبکہ دیگر اموال میں سال بحر نمو کا استحان ہوتا ہے۔ اس لئے ایک کودو سرے پر قیاس کرتا سمجے نہیں معلوم ہوتا۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں۔ امکان باقی رہتا ہے۔ اس لئے ایک کودو سرے پر قیاس کرتا سمجے نہیں معلوم ہوتا۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں۔ و انسالم یعنبر الحول لانہ یکمل نماوہ باستحصادہ لا ببقائه و اعتبر الحول

فى غيره لانه مظنة لكمال النماء فى سائر الاموال والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فيه (123)

الم ابوبوسف پانچ و سق والى حديث نقل كرك لكيت بير-

والقول عندنا على هذا(124)

"اور مارے نزدیک سیح قول یی ہے۔"

عقلی طور پر بھی امام ابو یوسف کی رائے کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ جب شریعت نے دو سرے تمام اموال میں نصاب کو مد نظر رکھا ہے تو زرعی پیداوار کانصاب بھی مقرر ہونا چاہئے۔

دو سری وجہ میہ ہے کہ زکوۃ صرف اغنیاء (The upper classes) پر واجب ہے اور نصاب کی حقیقت سی ہے کہ وہ غناکی کم سے کم حدہے۔صاحب ہدا ایہ لکھتے ہیں۔

و لانه صدقة فيشترط فيه النصاب ليتحقق الغنى (125)

"لین عشرایک صدقہ ہے اندان میں بھی نصاب کی شرط ہوگی ناکہ غناء کا تبحقتی ہو جائے۔"

ابن قدامه لکھتے ہیں۔

يحققه أن الصدقة أنما تجب على الاغنياء ... و لا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الامول الزكاتية (126)

اگر زمین شیک پر (on rent) دی گئی ہو تو امام ابو یوسف کے نزدیک عشر کی ادائیگی کاشتکار کے ذمہ ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک عشر پیداوار پر واجب ہو تا ہے۔ اکثر ائمہ نے امام ابو یوسف کے قول پر ہی فتوئی دیا ہے۔ محمد امین ابن عابدین (م 1252ھ / 1836ء) نے اپنے عمد کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کما ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کے قول کو تشلیم کیا جائے تو اس سے او قاف کی اراضی پر ظلم ہو تا ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔

وقد وقعت هذه الحادثة في زماننا و تكرر السول عنها و ملت فيها الى الجواب بقول الامامين لائه قول مصحح ايضا ... و لائه يلزم على قول الامام في زماننا حصول ضرر عظيم على جهة الاوقاف وغير ها لايقول به احد و ذلك انه جر ت العادة في زماننا ان اصحاب التيمار والزعماء الذين هم وكلاء مولانا السلطان نصره الله تعالى ياخلون العشر و الخراج من مولانا السلطان نصره الله تعالى ياخلون العشر و الخراج من المستاجرين و كذا جرت العادة ايضا ان حكام السياسة ياخلون الغرامات الواردة على الاراضي من المستاجرين ايضا و غالب القرى والمزار عاوقاف الواردة على الاراضي من المستاجرين ايضا و غالب القرى والمزار عاوقاف

والمستاجر بسبب ما ذكرناه لا يستاجر الارض الاباجرة يسيرة جدافقد نكون قرية كبيرة اجرة مثلها اكثر من الف درهم فيستاجرها بنحو عشرين درهما لما ياخذه منه حكام السياسة من الغرامات الكثيرة و لما ياخذه منه اصحاب التيمار فاذا آجر المتولى هذه القرية بعشرين درهما فهل يسوغ لاحدان يفتى صاحب العشر باخذ عشر ما يخرج من جميع القرية من المتولى هذا شئى لا يقول به احد فضلا عن امام الائيمة و مصباح الامة ابى حنيفة النعمان رحمه الله تعالى بل الواجب ان ننظر الى اجرة مثل هذه القرية ... فاذا امكن المتولى ان يوجرها بالاجرة الوافرة فع نفتى بقول الامام و اذا كان لا يمكنه ذلك بان كان لا يرضى احد ان يستاجرها الا بالاجرة القليلة لجريان العادة باخذ العشر منه فع بتعين الافتاء بقول الامامين هذا هو الانصاف الذى لا يتانى لاحد فيه خلاف (127)

"اور ہدواقعہ ہارے زمانہ بیں چیش آیا اور ہار ہار ہم ہے ہو چھاگیا۔ بیں نے اس بیل صاحبین کاموقف انتیار کیا ہے کہ عالمہ دارے زمانے بیل الم (ابوطنیفہ) کے قول پر عمل کرنے ہے کہ عارف وہ بواسیح قول ہے ۔... اور ہداس لئے کہ ہارے زمانے بیل الم (ابوطنیفہ) کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے ماتھ ماتھ سلطان (اللہ اس کی مدوکرے) کے کارندے متاج بین ے عشوہ ہوتے ہیں سب متناج بین ہو صول کرتے ہیں۔ اس کے ماتھ ماتھ میں ہو ہو ہوتے ہیں سب متناج بین ہو وصول کرتے ہیں۔ اس کے ماتھ ماتھ میں ہوتے ہیں سب متناج بین ہو وصول کرتے ہیں۔ اس کے ماتھ ماتھ رکتے ہیں اور ہم پہلے ذکر کرچکے ہیں کہ متناج بہت تھو ڈی بی رقم کے معاوضہ بین زمین اجارہ پر لیتا ہے۔ ایک بوا گئیں جس کا اجارہ ہزار در ہم ہے بھی زیادہ ہونا چاہیے وہ مرف بیں در ہم کے عوض لیتا ہے۔ کیونکہ دکام اکثر متناج بین ہے آوان وغیرہ کڑے سے دصول کرتے رہے ہیں در ہم کے عوض لیتا ہے۔ کیونکہ دکام اکثر متناج بین ہوگئی مفتی یہ فتونی کیو کرصادر کر سکانے کہ عشر بین۔ جب مالک ہیا ہورا گئوں ہیں در ہم کے عوض دے دے تو گوئی مفتی یہ فتونی کیو کرصادر کر سکانے کہ عشر بین۔ جب مالک ہیا ہورا کئوں ہیں در ہم کے عوض دے دے او گوئی مفتی یہ فتونی کیونکہ اس کے میں کہ سکا چہ جائیکہ امام بین میں اور کوئی مختص زیادہ اجارہ (شمیکہ) دصول کرے گئو ہم امام کے قول پر النا تھیں دیں گا تو ہم امام کے قول پر النا دیں جس کے اور آگر ایبا ممکن ضیں اور کوئی مختص زیادہ اجارہ دینا ضروری ہوگا۔ یہ الصاف کی بات سے عشرو معول کیا جاتا ہے قواس صورت بیں صاحب کے قول پر فتونی دینا ضروری ہوگا۔ یہ الصاف کی بات سے عشرو معول کیا جاتا ہے قواس صورت بیں صاحب کے قول پر فتونی دینا ضروری ہوگا۔ یہ الصاف کی بات سے عشرو معول کیا جاتا ہے قواس صورت بیں صاحب کے قول پر فتونی دینا ضروری ہوگا۔ یہ الصاف کی بات سے عشرو معول کیا جاتا ہے قواس صورت بیں صاحب کے قول پر فتونی دینا ضروری ہوگا۔ یہ الصاف کی بات سے عشرو معول کیا جاتا ہے قواس صورت بیں صاحب کے قول پر فتونی دینا ضروری ہوگا۔ یہ الصاف کی بات سے عشور معول کیا جاتا ہے تو اس کیا جاتا ہے ہو اس کی بات سے عشور معول کیا جاتا ہے تو اس کی بات سے عشور معول کیا ہو تا ہوں سے معروف کی جو میں کی بات سے عشور معول کیا ہو تا ہو اس کی بات سے عشور معول کیا ہو تا ہو اس کی بات سے عشور کیا ہو تا ہ

جس مين مجال اختلاف شيس ب-"

ابن قدامہ نے بھی امام ابویوسف کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے زمین کاوظیفہ کمناصیح نہیں۔ اس لئے اگر یہ زمین کاوظیفہ ہو تاتو خزاج کی طرح کاشت کے بغیر بھی واجب ہو تا۔ آپ لکھتے ہیں۔

و من استاجر ارضا فزرعها فالعشر عليه دون مالک الارض و بهذا قال مالک والشوری و شریک و ابن المبارک والشافعی و ابن المبند (128) مالک والشوری و شریک و ابن المبارک والشافعی و ابن المبند رور اور جس نے اجرت پر زمین لی پراس کو کاشت کیاتو عثر بھی اس کے ذمہ ہے۔ زمین کے مالک پر نمیں۔ اور کی دائے مالک اور کی شافعی اور این منذر کی ہے۔ "

علاء الدين ابو بكرالكاساني (م 587ھ / 1191ء) لكھتے ہيں۔

ليس بشرط لوجوب العشر و انما الشرط ملك الخارج (129) "زين كالك الماعش واجب اوت ك لئ شرط نين بك بيداوار كالك اوناشرط ب."

امام ابو عبید (130) اور احمد رضاخال (م 1340ھ / 1922ء) (131) کی تحقیق بھی امام ابو یوسف کی رائے کے مطابق ہے۔ شد پر عشر واجب ہونے کے بارے بیں امام ابو یوسف کی رائے شریعت کے خشاء کے قریب ہے۔ اگر چہ جمہور فقہاء کی بیر ائے درست ہے کہ شد کے متعلق کوئی صحیح حدیث آپ سے ثابت نہیں لیکن بہت می ضعیف احادیث مل فقہاء کی بیر رائے درست ہے کہ شد کے متعلق کوئی صحیح حدیث آپ سے ثابت نہیں لیکن بہت می ضعیف احادیث مل کر قوی بن جاتی ہیں۔ نیز شمد چو نکہ درختوں اور پھلوں سے حاصل ہو تا ہے اور اس کا ذخیرہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے قیاس کو قیاس کا نقاضا بھی بیہ کہ اس پر عشر واجب ہو۔ حجہ بن علی الشو کانی (م 1250ھ / 1834ء) نے متنیل الاوطار " میں بی رائے دی ہے۔ اس پر عشر واجب ہو۔ حجہ بن علی الشو کانی (م 1250ھ / 1834ء) نے متنیل الاوطار " میں بی رائے دی ہے۔ بخلاف شمد کے۔ (133)

نا قابل پیائش چیزوں کے نصاب کے بارے ہیں امام ابو بوسف کی رائے ان کی اعلیٰ اقتصادی بصیرت پر واالت کرتی ہے۔ خلا ہر ہے کہ شارع نے جب ان چیزوں کے نصاب کے بارے ہیں وضاحت نہیں کی تو ان کے نصاب کا اعتبار دو سری چیزوں کے ذراجہ ہی کیا جائے گا اور جن چیزوں کو ناپا جا سکتا ہو ان کی قیمت کو ایسی چیزوں کے نصاب کے تعین کا ذراجہ بنایا جائے گا۔

امام ابو یوسف جب بیر رائے دیتے ہیں کہ قیمت کا اعتبار کرنے ہیں سب سے زیادہ کم قیمت والی چیز مثلاً جو ' مکئی وغیرہ کو معیار بنایا جائے تو اس سے وہ حاجت مندول کو زیادہ سے سے زیادہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔

پیداواری اخراجات (Cost of Production) عشر کی اوائیگی ہے قبل منها کئے جائیں گے یا نہیں؟ اس بارے میں فاوی عالمگیری کے موافقین کار جحان ابوبوسٹ کے معاشی فکر کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس میں سے لکھا گیاہے کہ کام کرنے والوں کی اجرت 'نسر کھودنے اور بیلوں کا خرچ ' محافظ کی اجرت 'اور دیگر اخراجات پیداوارے منها نسیں کے جا جائیں گے۔ بلکہ کل پیداوار (Total Production) میں سے عشر (1/10) یا نصف عشر (1/20) کی اوالیگی کی جائے گی۔(1/3)

# صدقه فطر

صدقہ فطر کے نصاب کے بارے میں امام ابو یوسف کی رائے کے بر عکس جمہور فقہاء کی رائے صدقہ فطر کے فلفہ سے ہم آئیگ ہے۔ شارع نے اس کی دو بردی محمیں بیان کی ہیں۔ یعنی اس کے ذریعہ ایک مسلمان روزہ دار کو لغو باتوں سے ہم آئیگ ہے۔ شارع نے اس کی دو بردی محمیں بیان کی ہیں۔ یعنی اس کے ذریعہ ایک مسلمان روزہ دار کو لغو باتوں سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور مساکیین کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ بیہ صدقہ دو سرے فرض صد قات کے مقابلے ہیں اس لحے ان اشیاء کانصاب بھی کے مقابلے ہیں اس لحے ان اشیاء کانصاب بھی ضرور کی ہے۔ کہ اس کانصاب نہ ہو۔ احمد ضرور کی ہے۔ کہ اس کانصاب نہ ہو۔ احمد بن طنبل (م 241 ھے 655ء) نے اپنی مند ہیں یہ روایت نقل کی ہے۔

عن ابى هريرة فى زكوة الفطر = على كل حر و عبد ' ذكر او انشى صغير او كبير ' فقير او غنى صاع من تمر او نصف صاع من قمح (135) كبير ' فقير او غنى ' صاع من تمر ' او نصف صاع من قمح (135) "زكوة الفرك بارك من ابو برية ت روايت بك بر آزاد اور غلام ' مرديا عورت ' چمونايا برا ' فقيريا مالدار ان برايك ماع مجوريا ضف مل گذم ب-"

الم ابو یوسف کابیہ نظریہ کہ صدقہ فطر کی اوائیگی کے لئے آٹا گندم سے بہتر ہے اور نقد رقم آئے ہے بہتر ہے بہت مناسب ہے۔ اس طرح غرباء و مساکین اپنی حاجات بہتر طریقہ سے پوری کر سکتے ہیں۔ اگر مختاج آدمی کو نقد رقم مل جائے اور و اپنی ضرورت کی دیگر اشیاء خرید سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اور حسن بھری ہے ہی منقول ہے۔ (130) ابو جمع منابق میں بالخصوص وہ صنعتی علاقے 'جمال نقذی ابو جمع الحادی نے ابو یوسف کی اس رائے کو بہند کیا ہے۔ (137) دور حاضر میں بالخصوص وہ صنعتی علاقے 'جمال نقذی کے زریعے بی لین دین بوت آسانی ہے۔

غیر مسلم کو صدقہ فطرویے کے بارے میں امام ابو یوسف کی رائے پر ہی فتوی ہے ابن علدین کے الفاظ میں "ان الفتوی علی قول ابنی یوسف" (138)

## ييانه صاع كاوزن

الم ابو یوسف نے پیانہ صلع کے وزن کے بارے میں اہل مدینہ کے صلع کو اس لئے معتبر قرار دیا کہ اہل مدینہ زیادہ

تر ذراعت بیشہ سے انہیں پیانہ سے زیادہ واسطہ پڑتا تھا اس لئے ان کے پیانے زیادہ صحیح ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے بھی امام ابو یوسف کی رائے کو تقویت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عز (م 73ھ / 692ء) فرماتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن اهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينة (139) اهل المدينة (139) "رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا قول من كدوالون كي قول معترب اور ناب مين معيد والون كي على الله عليه وسلم في ارشاد فرايا قول من كدوالون كي قول معترب اور ناب مين معيد والون كي على الله عليه وسلم في ارشاد فرايا قول من كدوالون كي قول معترب اور ناب مين معيد والون كي الله عليه الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه والمن كله والون كي قول معترب اور ناب مين معيد والون كي قول معترب الله عليه الله عليه والون كي قول معترب الله والمناب الله عليه والون كي قول معترب الله والله عليه والون كي قول معترب الله والله والله والون كي قول معترب الله والله والل

و اکثر محرضاء الدین الریس نے اپنی کتاب "الحراج والنظم المالیة للدولة الاسلامیة" میں امام ابو یوسف ای کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ آپ کی بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہارون الرشید کی موجودگی میں امام مالک بن انس اور امام ابو یوسف کے درمیان صاع کے وزن کے بارے میں مباحثہ ہوا 'اور اس کے بیتیج میں امام ابو یوسف نے 'امام مالک اور ابل مدینہ کی درائے کو تشایم کر لیا۔ امام مالک سے بڑھ کر مدینہ کے آثار سے اور کون واقف ہو سکتا ہے؟ اور فقیمہ ابو یوسف سے بڑھ کر اور کون واقف ہو سکتا ہے؟ اور فقیمہ ابو یوسف سے بڑھ کر اور کون کی بڑی گواہی ہو سکتی ہے؟ (140)

# عشرى اور خراجي زمينيي

ام ابوبوسف نے عشری اور خراجی زمینوں پر بحث کرتے وقت بدے احسن طریقہ سے عشری زمینوں کو خراجی زمینوں کو خراجی زمینوں سے متاز کردیا ہے۔ لیکن جب وہ میہ کہتے ہیں کہ وہ تمام زمینیں جن کے مالک مسلمان ہوگئے ہوں عشری زمین کے خواہ وہ جزیرۃ العرب میں ہویا اس سے باہر تو وہ جزیرۃ العرب سے باہر کی عشری زمین کی کوئی مثل بیان نہیں کرتے۔ باکر نہیاء الدین احد رقم طرازیں۔

"Neither Abu Yusuf, nor any other authority gives any instance

of Ushr land outside Arabian Peninsula on this Score." (111)

"نه عي المام الوليو-ف اور نه عي كو كي دو مرامتند مصنف ال بنياد پر جزيرة العرب بي باير عشرى زين كي كو لي ايك مثل ويتا بي -"

ابن علدین نے ابویوسف کے اس قول پر اعتاد کیا ہے کہ کسی زمین کو عشری یا خراجی قرار دیتے ہوئے یہ اصول سامنے رکھاجائے گاکہ اس کے قرب وجوار کی زمین کس نوعیت کی ہے۔(142) سام ابویوسف جب حاکم کویہ افتیار دیتے ہیں کہ وہ عشریا خراج دونوں میں سے کوئی ایک عائد کر سکتا ہے تواس سے ان کامقصد بیت المال کے ذرائع آمدن میں اضافہ کرنا ہے۔ یعنی اگر حاکم یہ محسوس کرے کہ ایسی زمینوں پر عشر لینے کی صورت میں ' مکلی خزانہ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو آاور حکومت کو افراجات کے لئے رقم کی ضرورت ہے تو عشر کی بجائے خزاج بھی عائد کر سکتا ہے۔ اس طرح امام ابویوسف نے کسی ریاست کی معاشی بد حالی کو ترقی میں بدلنے کے لئے قانونی شحفظ میا کیا ہے۔

الم ابوبوسف جب ہیہ کہتے ہیں کہ ایک ہی زمین پر عشراور خراج اکٹھے نہیں ہو سکتے تو دراصل وہ مخصیل محاصل میں اصول عدل کو ید نظرر کھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔

مااحب ان یجمع علی المسلم صدقة المسلم و جزیة الکافر (143)

"مجھے یہ بات پند نیں کہ میں مسلمان پر مسلمان کی ذکوۃ اور کافر کا بڑنیہ (دونوں کو) جنع کر دوں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کی بھی ظیفہ یا ختام نے سواد کی ذہین پر فراج کے ساتھ عشر کا نیس نگایا۔"(144)

فراج اصل میں کفر کی وجہ سے واجب ہو تا ہے۔ یہ برور قوت فتح کئے جانے والے علاقوں میں وہاں کے باشندوں کی سرزنش ہے جبکہ عشر ایک عبادت ہے جو نفس اور مال کی تطبیراور اللہ کے شکر کے طور پر واجب ہو تا ہے۔ پس دونوں کے وجود کامقصد ایک دوسرے کے ہالکل بر عکس ہے۔ اور الیمی دو چیزوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔

وو علماء جو اسلامی معاشیات میں جمت سمجھے جاتے ہیں 'ان کی رائے یہ ہے کہ فراجی زمین کامالک آگر اسلام قبول کر

وہ علماء جو اسلامی معاشیات میں جمت سمجھے جاتے ہیں 'ان کی رائے یہ ہے کہ خراجی زمین کامالک اگر اسلام قبول کر لے تو خراج ساقط ہو جائے گا۔ اس کے ذمہ صرف عشر کی ادائیگی ہوگی۔ اور اس کو اپنی زمین فروخت کرنے کاحق ہو گا۔ (145)

#### عشور

الم ابویوسف عشور (Custom Duty) پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر مسلموں ہے جام چیزوں مثلاً سور
اور شراب کے کاروبار کا فیکس لیا جائے گااور اسے بیت المال میں جمع کرایا جائے گا۔ راقم کی رائے سے کہ ان کابیہ نظریہ
اسلام کے جموی مزاج ہے ہم آہنگ نہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں صرف طال اشیاء اور طال کاموں پر ہی فیکس عائد
کے جاتھ ہیں۔ جرام اشیاء اور جرام کاموں پر فیکس نہیں لیا جاسکتا۔ امام ابوعبید نے کتاب الاموال میں صبح کما ہے کہ
عشور کو جزیہ و خراج پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ آپ لکھتے ہیں۔

و هذاليس من الباب الاول و لا يشبه الن ذلك حق وجب على رقابهم و الضيهم و أن العشر ههنا أنما هو شنى يوضع على الخمر والخنازير انفسها فكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن

اللهاذا حرم شيئا حرم ثمنه" (146)

"ہارے خیال میں اس مسئلہ کا العنی عشور کا) پہلے مسئلہ ہے نہ تعلق ہے 'نہ مشاہمت اس لئے کہ وہ ایک ایسا حق تھا جو ان کے افراد اور ان کی زمینوں پر واجب ہوا تھا۔ لیکن یمال عشر (چنگی) خود شراب اور سوروں پر لگایا جا رہا ہے حالا تکہ ان کی طرح ان کی قیمت بھی تاہیند یوہ اور ناروا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاشبہ اللہ تعالیٰ جب سمی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تواس کی قیمت بھی حرام ہو جاتی ہے۔"

حضرت عمر بن الحطاب اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے فرامین بھی اس ضمن میں ہماری راہنمائی کرتے ہیں۔ امام ابوعبید اپنی تصنیف کتاب الاموال میں حضرت عبد الله بن میرہ سبائی کی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عقبہ بن فرقد نے حضرت عبر کو شراب کا فیکس وصول کرکے چالیس ہزار درہم بھیج۔ اس پر حضرت عمر نے انہیں لکھا "تم نے مجھے شراب کا فیکس وصول کرکے چالیس ہزار درہم بھیج۔ اس پر حضرت عمر نے انہیں لکھا "تم نے مجھے شراب کا فیکس بھیج دیا حالا نکہ مماجرین کے مقابلہ میں تم اس کے زیادہ حقد ارتھے۔ پھر آپ نے فرمایا "بخد اس کے بعد میں تمہیں کسی چیز کی خدمت کے لئے بھی مامور نہ کروں گا۔" (147)

حضرت عمرین عبدالعزیز نے عدی بن ارطاۃ کو لکھا" جھے اپنیاں آنے والے اموال کے جی رہنے والے حصہ کہ متعلق مطلع کرو کہ وہ کمال ہے آیا؟ چنانچہ انہوں نے اس کے جواب میں مختلف اصناف سے وصول ہونے والی آمد نیوں کی تفصیلی فہرست لکھ بھیجی۔ اپنے اس مکتوب میں انہوں نے یہ بھی لکھاتھا" شراب کے فیکس سے چار ہزار در ہم وصول ہوئے "کچھ مدت کے بعد اس کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیہ تحریر آئی "تم نے اپنے خط میں مجھے شراب کو فیکس میں چار ہزار در ہم کی وصولی کا لکھا۔ حالا فکہ مسلمان نہ شراب کا فیکس میں چار ہزار در ہم کی وصولی کا لکھا۔ حالا فکہ مسلمان نہ شراب کا فیکس (عشور) وصول کرتا ہے 'نہ اس پیتا ہے اور نہ فرو دفت کرتا ہے۔ لنذا جب میرا یہ خط تمہیں طے تو اس محض کو بلاؤ (جس سے یہ فیکس وصول کیا گیا ہے) اور یہ رقم اے والیس کردو کہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس محض کو بلایا اور اسے وہ چار ہزار در ہم والیس کے گئے۔ اور عدی بن ارطاۃ نے کما" میں اپنے اس عمل کی غدا سے معانی چاہتا ہوں۔ بلاشبہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہ تھی ہے۔ اس بارے میں کوئی معلومات نہ تھی ہے۔ اور عدی بن ارطاۃ نے کما" میں اپنے اس عمل کی غدا سے معانی چاہتا ہوں۔ بلاشبہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہ تھی ہے۔ وہ اس کا دار عدی بن ارطاۃ نے کما" میں اپنے اس عمل کی غدا سے معانی چاہتا ہوں۔ بلاشبہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہ تھی ہے۔ وہ اس کا دار عدی بن ارطاۃ نے کما" میں اپنے اس عمل کی غدا سے معانی چاہتا ہوں۔ بلاشبہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہ تھی ہے۔ وہ اس کا دار عدی بن ارطاۃ نے کما" میں اپنے اس عمل کی غدا سے معانی چاہتا ہوں۔ بلاشہ میں اور کا کھا کہ کا کہ معلومات نہ تھی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید بن عبدالر حمٰن کے نام جو خط تحریر کیا تھا اس میں بیہ الفاظ بھی لکھے تھے "تم ان سے دراہم نکاح" نہ وصول کرنا۔ اس خط میں "دراہم نکاح" سے مراد ہے طوا کفوں کی کمائی۔ ان طوا کفوں سے خراج لیا عالماتھا۔ (۱۹۷۷)

الم ابویوسف نے خود کتاب الخراج صفحہ 93 پر حضرت عمر بن عبد العزیز کا اثر نقل کیا ہے جو ان کے معاشی فکر کے خلاف ہے۔

#### ٠.٦.

جنیہ (Capitation Tax) کے بارے میں امام ابو یوسف کے معاشی فکری ایک خوبی ہے کہ آپ نے اس پر بحث کرتے وقت ان قوانین (Laws) کو پیش نظرر کھا ہے جو جدید دور کے ماہرین معاشیات کے نزدیک ایک استھے فیکس کے لئے ضروری ہیں۔ ایک فیکس کو درج ذیل قوانین کا پابٹہ ہونا جائے۔

- (١) قانون معدلت
- (ب) قانون تيقن
- (ج) قانون سمولت
  - (د) قانون كفايت
- (ر) قانون تغیریذیری

وہ نیکس جس میں سے خوبیال موجود نہ ہول ماہرین کے نزدیک ناقص نیکس کملا آئے۔ امام ابوبوسف نے جزیہ کو معاشی حیثیت سے ایک نمایت ہی عدہ نیکس کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک فدکورہ بالا قوانین کی خلاف ورزی سے ذمی رعایا کی معاشی ترقی و خوشحالی کو ضرر پنینے کاائدیشہ ہو آہے۔

قانون معدلت کامفہوم ہیہ ہے کہ رعلیا ہے ان کی مالی حیثیت کے مطابق فیکس لیا جائے۔ امام ابو یوسف نے اس قانون کو ید نظرر کھتے ہوئے عوام کے مختلف طبقات کی مالی حالت کے مطابق مختلف شرح سے فیکس تجویز کیا ہے۔ امراء پر بشرح اعلیٰ 'متو سفین بشرح متوسط اور غرباء پر بشرح ادنیٰ ماکہ تمام فیکس دہندگان مساوی بوجھ محسوس کریں۔ وہ امراء ' متو سفین اور غرباء پر بشرح مختلف 24 '24 '24 در ہم سالانہ فیکس عائد کرتے ہیں۔

اصول معدلت کا ایک کمفہوم ہے بھی ہے کہ شرح محصول مختلف ہونے کے باوجود ایک حد تک محدود ہو۔ یعنی اس پر متوانز اضافہ نہ ہوسکے ناکہ اضافہ آیرنی کسی حالت میں بھی لوگوں کے لئے نقصان دہ نہ ہو۔

امام ابوبوسف نے امارت و غربت کے لحاظ ہے انسانی طبیعتوں کے لئے جزیہ کی جو شرحیں مقرر کی ہیں وہ اگرچہ بزات خود مختلف ہیں لیکن ہر شرح محدود ہے۔ لینی بالفاظ دیگر ہر طبقہ کی آمدنی کے متحدد مدارج قرار دے کران کے لئے علیمہ و علیحہ و شرحیں قائم نہیں کی ہیں بلکہ تمام غرباء کے لئے ایک شرح ہے تمام متو سطین کے لئے ایک اور تمام امراء کے لئے ایک۔ اس طریقہ سے ہر طبقہ پر جزیہ کا کیسال الگ الگ بوجھ پڑتا ہے اور کسی خاص طبقہ کو زیادہ استطاعت کی وجہ سے برایدہ بوجھ معلوم نہیں ہوتا۔

قانون تین کامفہوم میہ ہے کہ جو قبلس عائد کیا جائے اس کی قانونی حیثیت 'مقدار' ادائیگی کاوفت' طریقہ ادائیگی وغیرہ سب امور واضح ہوں۔ امام ابوبع سف نے جزید کے بارے میں بحث کرتے وقت اس امرکو پیش نظرر کھاہے کہ جزید اواکرنے والے کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق واجسب الاوار قم کی صبح مقدار کاعلم ہو ناکہ جریا وحوے سے کوئی شخص مقررہ فیکس سے زیادہ نہ وصول کر سکے ان کے نزدیک جزید کی شرح میں تغیرو تبدل ممکن نہیں۔ انہوں نے اس کی اوائیگی کاوقت بھی بتایا ہے۔ یعنی یہ سال کے آخر میں وصول کیا جائے۔ اس سے قبل اس کامطالبہ نہیں کیا جاسکا۔(150)

الم ابوبوسف نے قانون سولت کو بھی د نظرر کھا ہے۔ وہ جزید کی ادائیگی کا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نفذی کے علاوہ جانور 'سلمان اور چیشہ کی ہر چیز جزید کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ صرف مردار 'سور اور شراب چیش نہیں کی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرید چیزیں جزید میں وصول ہوں تو اہل حرفت کے ذریعے ان کو فرو خت کرکے ان کی قیمت دفتر میں جع کرنی جا ہیے کیونکہ اس میں اہل جزید کو سمولت ہوتی ہے۔ (151)

قانون کفایت سے مرادیہ ہے کہ قبیس وہندگان پر اتنا ہی قبیس لگایا جائے جو سرکاری اخراجات کے لئے کانی ہو' فیکسوں کی وصولی پر اتنی رقم خرج نہ کردی جائے جس سے اصل رقم کا ایک برداحصہ ختم ہوجائے۔

امام ابوبوسف نے انتابی فیکس تجویز کیاہے جو سرکاری افراجات کے لئے کانی ہو۔ جزید اداکرنے والوں کو مقدار جزید سے زیادہ نمیں دینا پڑتا۔ جو کچھے فراہمی جزید میں صرف ہو تاہاس کی مقدار بمقابلہ ماحصل جزید ادنی سے ادنی ہوتی ہے۔ یعنی اس کے فراہم کرنے کے مصارف اصل مطالبات سے کم اور بہت کم ہوتے ہیں۔

البتہ الم ابوبوسف کے فکر میں آیک فای بیہ ہے کہ انہوں نے بڑنیہ کے ضمن میں قانون تغیریذیری کو مہ نظر نہیں رکھا۔ اس قانون کا مفہوم نیہ ہے کہ فیکس متعدو ذرائع پر مختلف شرحوں ہے اس طرح قائم کرنا چاہیے کہ حسب حالت اس کی مقدار ما حصل میں اضافہ و تخفیف ہو سکے۔ بعض او قات حکومت کو مصارف کے لئے زیادہ رقم کی ضرورت پڑتی ہے اور بھی کم۔ اگر ہر حالت میں جیسا کہ امام ابوبوسف کا نظریہ ہے۔ بڑنیہ کی شرح میں دہت واس صورت میں ایسا بھی ممکن ہے کہ بھی تو مصارف کے لئے یہ رقم ناکانی ہو اور بھی ذاکہ فی دہت مارے خیال میں بمال امام ابوبویہ کی رائے ممکن ہے کہ بھی تو مصارف کے لئے یہ رقم ناکانی ہو اور بھی کا اختیار ہے۔ امارے خیال میں بمال امام ابوبویسف نے بھی زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ حاکم کو جزیہ کی شرح میں کی بیشی کا اختیار ہے۔ (153) آگرچہ امام ابوبویسف نے بھی کتاب الخراج میں ایسے واقعات نقل کے ہیں جن سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک جزیہ کی شرحوں میں کی بیشی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو انتحاب کہ بخران کے وہ عیسائی جو عراق چلے گئے تھے انہوں نے دعفرت امام ابوبویسف نے تاہم ابوبویسف نے تاہم الخراج صفح دی فائت میں شخفیف بڑنیہ کی درخواست کی تو امیرالمومنین نے والید بن عثبان غنی (24-35ھ / 245-255ء) کے زمانہ خلافت میں شخفیف بڑنیہ کی درخواست کی تو امیرالمومنین نے والید بن عقب حال عراق کے نام ایک فرمان بھیجاجس میں بید الفاظ بھی تھے۔

والى قد خففت عنهم ثلاثين حلة من جزيتهم (154)

"اور می نے ان کے جزیرے تمیں جوڑے کم کردیے ہیں۔"

یخی بن آدم القرشی (م 203ھ / 818ء) نے اپنی تھنیف "کتاب الخراج" میں لکھا ہے کہ حسن بن صالح کا قول تھا کہ جن اور کہ جن لوگوں پر حضرت عرش نے 48 '24 '12 کی شرح سے جزیہ مقرر کیا تھا ان پر اس سے زیادہ نہ مقرر ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے جو ادا نہ کر سکتا ہو اس کے جڑیہ میں تخفیف کردی جائے۔ کیونکہ حضرت عرشیہ بھی فرماتے تھے کہ ان کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ (155)

الم ابویوسف نے جزمیہ کو خراج کے مماثل قرار دیا ہے۔ مغسرین 'فقهاء اور ائمہ لغت کے اقوال ہے ان کے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے مثلاً ابن جریر الطبری اپنی تغییر میں لکھتے ہیں۔

حنى يعطوا الخراج عن رقابهم (156)
"يمل تك كدوه الني افراد كا طرف ت فراج دير."
الو برا الرفى الني كتب "المبوط" من لكهة بين.
وضع الخراج على روس الرجال (157)
"آديول بن راس فراج لكانا (جزير) ب-"

امام ابو یوسف کے نزدیک جزید کمی چیز کامحصول نہیں بلکہ مالی انداد ہے تاکہ اسلامی ریاست ذمی رعایا کی حفاظت کا فریضہ سمرانجام دے سکے۔ اس سے بحیثیت ایک معافی مقکر کے ان کی مثبت اور اعلیٰ سوچ کی نشاندہی ہوتی ہے جو غیر مسلم رعایا کے احترام کے متعلق ان کے دل میں موجود بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مستشرقین کے ان اعتراضات کا غیر مسلم رعایا کے احترام کے متعلق ان کے دل میں موجود بھی۔ ایرا محصول جو مالی انداد ہو کمی محتص کی دل آزاری یا ذات کا باعث نہیں ہو ساتھ۔

امام ابویوسف نے دہ کتاب الخراج" میں مختلف پیشوں کے حوالے سے امیراور نادار طبقہ کی جس طرح تقیم کی ہے وہ ان کی محافی سوچ کی بلندی اور دور اندیش پر دلالت کرتی ہے۔ حقیقت سے ہے کہ امام ابویوسف نے بارہ سوسال قبل معافی کھاظ سے مختلف پیشوں کی جو تقییم کی ہے 'آج کے دور میں بھی اس تقیم کو افقیار کرنے کی مخبائش موجود ہے۔ آئم اس ضمن میں راقم کی رائے ہے کہ عرف (Custom) کو معتبر رکھاجائے۔ جیساکہ ابو جعفر المحادی نے بھی کہا ہے کہ ہر شرکاعرف معتبر ہے۔ بس جس کو اٹل شرغنی یا متوسط یا غریب کتے ہوں۔ وہی معتبر ہے۔ (158) قنادی عالمیری ہیں اس کو صبح ترین قول کما گیا۔ (159) امام ابویوسف آگر متوسط طبقہ کی بھی پچھے تفصیل بتادیے تو اس سے بردی سمولت پیدا ہو جاتی۔

وہ ذمی جو سال گزرنے کے بعد مسلمان ہوا ہواس سے جزیہ لینے کے بارے میں امام ابو یوسف نے جو رائے دی ہے

وہ حضرت عرق بن الحطاب (13-24 ھ / 64-645) مضرت علی بن ابی طالب (35-40 ھ / 666-666) اور حضرت عربی عبد العزیز (99-101 ھ / 717-717ء) کے عمل کے بر عکس ہے۔ ان حضرات کے تعالی کے بارے بیں جو روایات ملتی ہیں ان بیں وقت کی قید نہیں لگائی گئی۔ حضرت عرق نے ایک ایسے ذی کو جس سے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی جزیہ لیا جا رہا تھا یہ پروانہ لکھ کرویا کہ اس سے جزیہ وصول نہ کیا جائے۔ (160) ایک زمیندار اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی کی خدمت میں پنچا تو آپ نے اس سے کما کہ اب تم سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ (161) خود امام ابولوسف نے کتاب الخراج میں ایک جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عربی عبدالعزیز کے ایک عامل نے ان کو لکھا کہ وہ بیودی عبدائی اور جمودی جو اسلام قبول کررہے ہیں ان سے حسب سابق جزیہ لینے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے اس کے جواب میں اس کو لکھا۔

و ان الله جل ثناوه بعث محمدا داعیا الی الاسلام و لم یبعثه جابیا فمن اسلم من اهل تلک الملل فعلیه فی ماله الصدقة و لا جزیة علیه (162) "الله جل ثاءه نے محر صلی الله علیه وسلم کو اسلام کا دائی بناکر بھیجا تھانہ کہ محصل بناکر۔ ان ترابب کے پیرووں میں ہے جو فخص اسلام نے آئے اس کے ذمہ اپنال کی ذکوۃ ہوگی اور اس پر جزیہ عائد نہیں ہوگا۔" ابوعبید نے کتاب الاموال میں بالکل صبح کلھا ہے۔

افلا ترى ان هذه الاحاديث قد تتابعت عن ائمة الهدى باسقاط الجزية عمن اسلم و لم ينظروا - في اول السنة كان ذلك و لا في آخرها فهو عندنا على ان الاسلام اهدر ماكان قبله منها (163)

"ائمہ بدی کے بالتواڑیہ مروی آخار اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اسلام قبول کر لینے والے سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ ان حضرالت نے اس بارے میں شروع سال یا آخر سال کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ان دجوہ کی بناء پر حارا فیصلہ یک ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے بقیہ جزیہ کوساقط کرویتا ہے۔"

امام ابوبوسف کی بیر رائے درست ہے کہ مرنے والے ذمی کے وار ثوں ہے جزیبہ کی رقم کامطالبہ نہیں کیا جائے گانہ اس کے ترکہ بیں سے بیر رقم وصول کی جائے گی کیونکہ اس کی نوعیت اس فرد کے ذمہ قرض کی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز (99-101ء / 717-719ء) نے اپنے عمد بیں بیہ تھم جاری کیا تھا کہ اگر کوئی فخص فوت ہو گیایا ہماگ گیا تو اس کے ذمہ جزیبہ کی جو رقم واجنب الادا تھی 'وہ اس کے وار ثول سے وصول نہیں کی جائے۔ گی۔ (164)

ابو بکرالسر خبی بھی ابوبوسف کے فکر کی پیروی کرتے ہوئے جزید کو قرض نہیں سیجھتے بلکہ عطیہ اور صلہ قرار دیتے ہیں۔ آپ"المبسوط" میں لکھتے ہیں۔ لان الجزية صلة مالية وليست بدين واجب" (165) "اس لح كرجزيه ايك الل صله به واجب قرض نين."

امام ابو یوسف کے نزدیک مصارف عامہ کا بنیادی اصول بہود عامہ ہے۔ انہوں نے جزید کے مصارف کو مختلف مدول میں اس طرح تقتیم کیا ہے کہ عوام کو جرمد کے مصارف سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔

فئے

فئے کے بارے میں امام ابو یوسف کی تعریف حصرت عمر کے اس فرمان پر بنی ہے جو آپ نے عراق کی فئے کے بعد حصرت سعد بن الی و قاص کو جاری کیا تھا۔ آپ نے ان کو لکھا تھا:

اما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه ان الناس سالوك ان تقسم بينهم مغانمهم وما افاء الله عليهم فاذا اتاك كتابى هذا فانظر ما اجلب الناس عليك به الى العسكر من كراع و مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين و اترك الارضين والانهار لعمالها (166)

"الما بعد! مجھے تہمارا خط ملا جس میں تم نے لکھا ہے کہ لوگوں نے تم سے بید مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اموال غیمت اورجو کچھ اللہ نے انہیں بطور نئے عطاکیا ہے وہ سب ان کے درمیان تقتیم کردیا جائے میرابیہ خط وی نئے میں کے بعد جائزہ لوگ تہمارے پاس لشکر میں از قتم مل و مواثی دغیرہ کیا کیا لے کر آئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو تم ان مسلمانوں کے درمیان تقتیم کردوجو موجود ہوں (اور جنگ میں شریک رہے ہوں) زمینیں اور نمریں ان پر محنت کرنے والوں کے پاس چھوڑو۔ "

### لقطہ اور لاوارث ترکے

لقط اور لاوارث ترکے کے بارے میں امام ابوبوسف کی رائے بہت وزن رکھتی ہے کیونکہ اس طرح اسلامی ریاست کی اہم ریاست فریاء اور مختاجوں کی بہتر طریقہ سے مدد کر سکتی ہے۔ ابوبوسف کے نزدیک کفالت عامہ اسلامی ریاست کی اہم معاشی ذمہ داری ہے اس لئے اسلامی ریاست ہی ایسے مال کی مالک ہے ماکہ ضرورت مند افراد کی مدد کی جاسکے۔ امام ابوبوسف کی اس رائے کو حضرت عمر کے اس اثر ہے بھی تقویت ملتی ہے۔

ان عمرو بن العاص كتب الى عمر بن الخطاب فى رهبان يترهبون بمصر فيموت احدهم وليس له وارث فكتب اليه عمر ان من كان منهم له عقب فادفع ميراثه الى عقبه و من لم يكن له عقب فاجعل ماله في بيت مال المسلمين فانولاء المسلمين (167)

" عمرو بن العاص (والتي معر) نے عرف بن الحطاب كو معرك اليے راہبوں كے بارے ميں لكھاجو فوت ہو جاتے ہيں اور ان كاكوئى وارث نہيں ہو آ۔ حضرت عرف انہيں جو اب ميں يہ لكھاكہ ان ميں ہے جس كے بيجھے ان ك نسل ميں ہے كوئى ہو اس كى ميراث ان كے حوالہ كروى جائے اور جس كے بيجھے اس كى نسل ميں ہے كوئى نہ ہو اس كابال مسلمانوں كے بيت المال ميں واشل كرويا جائے۔ كوئكہ ان كى ولايت مسلمانوں كو پنچتی ہے۔"

ابوالحن على بن محمد الماوردى (م 450ه / 1058ء) نے "الاحكام السلطانية" بين اور ابو بكر الكاساني نے بدائع الصنائع ميں امام ابويوسف كے فكر بى كى تائيد كى ہے۔(168)

امام ابوبوسف عامم کو فیکس میں اضافہ یا کی کرنے کا مکمل افتیار دیتے ہیں راقم کی رائے یہ ہے کہ کسی فرد واحد کو یہ افتیار نمیں دینا چاہئے۔ اسلام ایک خالص شورائی نظام کا تصور پیش کرتا ہے جس میں ہر قتم کے توی فیصلے مجلس مشاورت کے ذریعے ہونے چاہیں۔ اور فیکس عائد کرنا ایک قومی معالمہ ہے اس لئے یہ ذمہ داری اجتماعی طور پر مجلس شوری کے اراکین پرعائد ہوتی ہے۔

فیکسوں کے بارے میں امام ابو یوسف کی بحث ہے معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے ظالمانہ فیکسوں کی ندمت کی ہے اور عادلانہ فیکسوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔

### وقف

وقف کے لازم ہونے کے سلسلہ میں امام ابو یوسف نے اپنے استاذ امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ سے جو اختلاف کیا ہے وہ عقلی و نقتی دلا کل کی روشنی میں زیادہ قرین صواب ہے کیونکہ وقف کالفظ ہی اپنے خاص معنی و مفہوم میں اس کے لزوم اور ابدیت پر دلالت کر تاہے نیزان کی رائے اسلام کے عمومی مزاج سے بھی ہم آہنگ ہے۔

امام ابو حنیفہ کی رائے سے بیہ ظاہر ہو تاہے کہ ان کی نظر صرف فرد کے مفادیا احترام حریت پرہے جبکہ امام ابویوسف کے فکر کو اختیار کرنے سے فرد کے مقابلے میں جماعت اور معاشرہ کو زیادہ فائدہ پنچتا ہے۔ اسلام بھی فرد کے مقابلے میں اجتماعی مفاد کو زیادہ ابھیت دیتا ہے۔

وقف کی بنیادی غرض و عایت عموما" فلاحی اور رفاہی قتم کی ہوتی ہے اور زیادہ ترمعاشرے کا نادار اور متوسط طبقہ ہی اس سے استفادہ کرتا ہے۔ فلا ہرہے کہ اگر اہام ابو ہوسف کی رائے کے برعکس وقف میں لزوم اور ابدیت نہ ہو اور مالک یا اس کے وارث جب چاہیں اس کو فنچ کرنے کاحق رکھتے ہوں تواس سے اجتماعی مفاد کو کس قدر نقصان بہنچے گا۔ وقف کے ضمن میں حدیث و تاریخ کی کتب میں جس قدر آثار و روایات موجود ہیں ان سے میں معلوم ہو تا ہے کہ وقف کالازم ہونا ضروری ہے۔ امام بخاری نے "الصحیح" کے باب "الشروط فی الوقف" میں حضرت عراسے سے روایت نقل کی ہے۔

> لا نباع و لا نوهب و لا نورث(169) الم ترزی ک<u>صح بی</u>-

والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم و غيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في اجازة وقف الارضين وغير ذلك (170)

''اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے علاوہ اٹل علم کاعمل اس پر ہے۔ ہم زمین وغیرہ کو وقف کرنے کی اجازت وینے کے بارے میں متعذمین کے در میان کوئی اختلاف نہیں جانتے۔''

امام طحادی نے اپنی کتاب شرح معانی الا ثار میں فقہاء کے اختلاف کو نقل کرنے کے بعد امام ابویوسف کی رائے کو پند کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

فثبت بماذكرنا ما ذهب اليه ابويوسف رحمة الله عليه (171)

"لى جارك بيان فركور س المم ابولوسف كافرجب ابت موا\_"

امام ابوبوسف کے موقف کو اس امرہ بھی تقویت حاصل ہوتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اپنے او قاف کے دوبارہ مالک نہیں ہوئے۔ آپ کی پہلی رائے امام ابوطنیفہ کے موافق ہی تھی لیکن جب آپ نے ہارون الرشید کے موافق ہی تھی لیکن جب آپ نے ہارون الرشید کے ساتھ جج کیا اور مدینہ طیبہ اور اس کے نواح میں صحابہ کرام کے او قاف دیکھے تو امام ابوطنیفہ کے غرجب سے رجوع کر لیا اور لزوم وقف کافتویٰ دیا۔(172)

وقف کے دوامی ہونے کے بارے میں امام ابو یوسف کا قول مفتی بداور زیر عمل ہے۔(173) محمد بن عبدالواحد ' ابن الحمام (م861ھ / 1457ء ' ابو یوسف کے قول کی تائید میں لکھتے ہیں۔

قال الصدر الشهيد و مشايخ بلخ يفتئون بقول ابي يوسف و نحن نفتي بقولهايضا لمكان العرف (174)

"العدر الشميدنے كمااور مشائخ بلخ ابويوسف كے قول پر فتوىٰ ديتے ہيں اور ہم بھى ان كے قول پر فتوىٰ ديتے ہيں- كيونكدعرفا" وقف اى مغموم بيس مستعمل ہے۔"

مصر' ٹالی افریقتہ اور ممالک روم میں بھی عموما" ابوبوسف کے قول پر ہی فتویٰ دیا جا تا ہے۔ زین العابدین بن ابراہیم'

ابن نجيم (م970ھ / 1562ء) اپني کتاب الحرالرا اُق مِن لکھتے ہيں۔

و مشایخنا اخذ وابقول ابی یوسف ترغیباللناس فی الوقف (175) "اور مارے مثارُخ نے لوگوں کو وقف کی ترغیب دلانے کے لئے ابو یوسف کا قول کیے ہے۔

صاحب در مخار' المم ابويوسف كے قول كى تعريف كرتے ہوئے كہتے ہيں۔

والاخذ بقول الثاني احوط و اسهل و في الدرر و صدر الشريعة و به يفني و اقر ه المصنف(176)

"اور دوسرا قول (لیخی ابوبوسف کا قول) لیمااحوط اور اسل ہے۔ اور در رغرر اور شرح و قابیہ میں ہے کہ اس کا فتویٰ ہے اور مصنف نے بھی اپنی شرح میں اس کو ثابت رکھا ہے۔"

امام ابویوسف کی اس رائے ہے کہ وقف مالک کے قول ہی ہے کامل ہو جاتا ہے' کلکتہ' رنگون اور بمبئی کی ہائی کورٹوں نے بھی انقاق کیا ہے۔ (1777) ابن مام نے فتح القدرير میں لکھا ہے کہ اکثر اٹل علم اور محققین نے ابویوسف کے قول ہی کو پند کیا ہے۔ کیونکہ اس طرح بمتر طریقہ سے غرباء کی مدو ہو سکتی ہے۔ (178) فقاوی عالمگیری میں لکھا ہے۔ وقول ہی و هو قول اکثر اهل العلم و علی هذا مشائخ بلخ و فی المنیة و علیہ الفتو کی کذا فی فتح القدیر (179)

وقف کی سرداری یعنی قبضہ (Possession) کے بارے میں بھی ابویوسف کی رائے بھترہے۔ امام سر خسی نے قبضہ کے مسئلہ میں ابویوسف اور امام محمد کے اقوال نقل کرنے کے بعد قاضی ابوعاصم کابیہ قول نقل کیاہے۔

و كان القاضى ابو عاصم رحمه الله يقول قول ابى يوسف من حيث المعنى اقوى له المقاربته بين الوقف والعتق من حيث انه ليس فى كل واحد منهما معنى التمليك (180)

" قامنی ابوعاصم فرملیا کرتے تھے کہ معنوی طور پر ابویوسف کا قول زیادہ توی ہے۔ کیونکہ (معنوی طور پر) وقف اور غلام کی آزادی ایک جیسے امور ہیں۔ اس لئے کہ ان دونوں ہی میں کسی دو مرے محض کو مالک بنانا نسیں او آ۔"

فقہاء کی کثیر تعداد نے میہ رائے قائم کی ہے کہ وقف کی سپرداری کے بارے میں اگر ابوبوسف کے قول پر عمل کیا جائے تواس سے وقف کے نام پر مختص کی جانے والی جائیداد میں بدعنوانی (Corruption) کے امکانات کافی حد تک کم ہوجاتے ہیں۔

مشترک (مشاع) اشیاء کے وقف کے بارے میں بھی حنفی فقہاء نے امام ابو یوسف کی رائے کو پہند کیا ہے۔ فناویٰ

عالمگیری کے مطابق فتویٰ امام ابویوسف کی رائے پر ہی ہے۔(181)

وقف شدہ جائیداد کو 'کی دو سمری جائیدادے تبدیل کرنے کے بارے میں امام ابویوسف کے فکر میں بیہ خامی ہے کہ اس طرح ظالم اور بدعنوان قاضیوں کو او قاف باطل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ لہذا راقم کا خیال بیہ ہے کہ ان ائمہ کی رائے ہی عدل و انصاف کے نقاضوں کو پورا کرتی ہے 'جن کی رائے میں وقف جائیداد کو کسی دو سمری جائیدادے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

امام ابویوسف کے اس قول پر فتوئی دیا جا تا ہے کہ ایک فخص وقف کو اپنی زندگی تک اپنے لئے اور اپنے بعد فقراء کے لئے مخصوص کر سکتا ہے۔ مشاکخ بلخ نے اس رائے کو پسند کیا ہے ماکہ عوام الناس اپنی جائیدادوقف کرنے کی طرف راغب ہوں۔(182)

امام ابویوسف کی اس رائے پر بھی فتو کی دیا جا تا ہے کہ جس جگہ مسجد تغییر ہو جائے وہ بھیشہ کے لئے مسجد کے حکم میں ہوگی اور وہ کسی کی میراث نہیں ہوسکتی خواہ بعد میں وہ منہدم ہو جائے اور اس کی تغییرو آبادی ممکن نہ ہو۔

حن بن عمار 'الشر نبلالي (م 1069ه / 1659ء) التي رساله "سعادة الساجد بعمارة المساجد" ميں لكھتے ہيں۔

قال ابويوسف هو مسجد ابدا الى قيام الساعة لا يعود ميراثا و لا يجوز نقله و نقل ماله الى مسجد الحر سواء كان يصلون فيه اولا يصلون و عليه الفتوى كذا في الحاوى القدسي و في المجتبلي واكثر المشائخ على قول ابي يوسف و رجح في فتح القدير قول ابي يوسف (183)

"ابو یوسف نے کما کہ وہ بھشہ کے لئے مجد ہے۔ تاقیام قیامت بھی میراث نہ ہوگی اور نہ خود اس کا یا اس کے
مال کا دو سری محبد بیں منتقل کرنا درست ہے۔ خواہ اس دو سری محبد بین لوگ نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں۔
اس پر فتویٰ ہے جیسا کہ حاوی قدمی بیں ہے اور مجتبیٰ بیں ہے کہ اکثر مشائخ ابو یوسف کے قول پر عمل کرتے ہیں
اور فتح القدیر بیں ابو یوسف کے قول کو ترجے دی گئی ہے۔"

# فصل سوم

خراج اورجزریا میتعلق ابولوسف کے معاشی میں رمیتشرفین کی تنقیب راور اس کا تحقیقے جب اُزہ خراج اور جزیہ کے متعلق متشرقین نے ہمیشہ یہ غلط فنمی پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ قوانین غیرانسانی اور ظلم و استبداد پر مبنی ہیں۔ اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے ان سے متعلق نصوص میں تضاد و تناقض ظاہر کیا ہے اور مفروضات کاسمار الیاہے۔

اسلامی نظام مالیات میں امام ابوبوسف کی کتاب الخراج کی اہمیت چونکہ مسلمہ ہے اس لئے اس کی اہمیت کے پیش نظر بعض متشرقین نے اس کو اپنی تحقیق و حاشیہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ان کا طریقہ یہ ہو تا ہے کہ وہ اصل عربی متن کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کردیتے ہیں۔ پھراپنی طرف سے حاشیہ کااضافہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے حاشیہ اور امام ابوبوسف کے فکر میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی۔

امام ابویوسف کی کتاب الخراج پر مستشرقین کے حواثی غلط بیانات سے بھرپور ہیں۔ کیونکہ ان کامقصد صرف یہ ہے کہ امام ابویوسف کی کتب کو بنیاد بناکر خراج کے متعلق اسلامی قوانین کو مسنح شدہ شکل میں پیش کیا جائے ناکہ ان کے غلط نظریات کی تائید ہوسکے۔ (184)

مت شرقین کا نظریہ ہیہ ہے کہ خراج کے جو احکام و توانین عبد اول میں متعین تھے بعد میں ان کے خلاف عمل کیا ۔ اس طرح سے قانون اور حقیقت واقعہ میں مطابقت نہیں۔ للذا اس تضاد کی بنیاد پر فرضیت خراج کی کوئی بنیاد ہاتی نہیں رہتی۔ (Lone Caetani) لئے ولف گر جمان نہیں رہتی۔ (Henry Lammens) الله ولف گر جمان (Adolf Grohmann) آگئید نز (Adolf Grohmann) آگئید نز (Dozy) ہنری لامنز (Dozy) ہے عفو 'فضل اور طاقت کے مفہوم کی ایسی تشریح کی ہے جو قانون خراج کی روح سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کا نظریہ ہیہ ہے کہ اسلام نے ضروریات سے زائد قیکس وصول کرنے کی جو ناکید کی ہے 'اس سے مراد استطاعت کا انتہائی درجہ ہے 'جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ عفویا فضل جو بھی معلدین سے وصول کیا جائے وہ انسانی طاقت کی آخری مقدار کے مطابق ہو۔ (186)

حقیقت سے کہ امام ابو یوسف نے خراج اور جزیہ کے بارے میں جو افکار پیش کئے ہیں وہ اسلام کی روح عدل و
احسان کے عین مطابق ہیں۔ قرآن و سنت میں غیر مسلموں کے ساتھ جس حسن سلوک اور نری کا تھم ویا گیاہے 'امام
ابو یوسف نے قانون خراج کی تشریح میں اس کا پورا پورا لحاظ رکھاہے اور اس وقت کے جو معاشی حالات تنے ان کو بھی
مد نظرر کھاہے۔

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں فقہ خراج کی جو مختلف اصطلاحات "عفو" "فضل" اور "طاقیة" استعال کی ہیں ان کو سیجھنے میں بھی مستشرقین نے سخت غلطی کی ہے۔ انہوں نے ان اصطلاحات کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اس میں قانون کی روح عدل کی نفی اور ظلم و استبداد کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ مستشرقین کو بیہ غلط فنمی اس دجہ سے ہوئی کہ

انہوں نے آراضی مفتوحہ کے بارے میں خراج کے احکام و قوانین کا بنظر غائر مطالعہ نہیں کیا کیونکہ صلح ہے فتح کئے ہوئے اور جنگ ہے فتح کئے ہوئے ممالک کے مسائل خراج میں بڑا فرق ہے۔ مستشرقین نے دراصل ان دونوں کو خلط طط کر دیا جس کی بناء پر انہیں تناقض نظر آیا۔

ان تینوں اصطلاحات (عفو، فضل اور طاقة) کاذکران احادیث میں بھی ملتا ہے جن میں خراج کی فرضیت ' زمین کی ملکیت اور اس سے حق انتفاع کاذکر ہے۔ صرف میں نہیں بلکہ عفو، فضل اور طاقة کی اصطلاحات کا ذکر بہت می ان روایات میں بھی ملتا ہے جو پہلی صدی ہجری کے مالیاتی اور دیگر امواسے متعلق ہیں۔ سرسری مطالعہ کرنے والا ان الفاظ کو عام مفہوم و معنی میں استعمال کرتا ہے۔ مستشرقین نے بھی کچھے تو غلط فنی سے اور کچھ تعصب کی بناء پر ان الفاظ کے غلط معنی متعین کے ہیں۔

حقیقت سے کہ امام ابویوسف نے تینوں اصطلاحات کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے ماکہ جو مسائل جزوی طور پر مختلف فیہ ہیں وہ اچھی طرح واضح ہوجا کیں۔ لیکن مستشرقین نے اس موقعہ کو غنیمت جان کر احکام خراج کی بنیادی نصوص اور امام ابویوسف کی تو ضیحات میں تضاد قائم کردیا۔ حالا نکہ حقیقتاً ایسانہیں ہے۔

امرواقعی میہ ہے کہ امام ابویوسف کی استعمال کردہ قانونی اصطلاحات نے مصر شام 'عراق اور دیگر مشرقی ممالک میں خراج کی فرضیت اور وصولی کے متعلق بہت سے نامناسب طریقوں کی جڑ کاٹ دی۔

جزیہ کے بارے میں امام ابوبوسف کے فکر ہے یہ ظاہر ہو آئے کہ وہ ذمی رعایا کی استطاعت اور قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑیہ کی شرح عائد کرتے ہیں۔ ان کے نظریہ کے مطابق یہ ٹیکس مختلف قوموں کے ساتھ کئے گئے معاہدوں کے متیجہ میں ممل میں آتا تھا۔ آپ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ بہت ہے ممالک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے متیجہ میں ممالک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرلیا تھا جس کے تحت ہر مختص ایک دینار جزیہ اداکر آتھا اور جزیہ کی یہ آمدنی ملت اسلامیہ کی فلاح و بہود کے کاموں کے لئے خاص تھی۔ (187)

امام ابوبوسف نے سواد عراق کی مفتوحہ زمینوں کے متعلق کتاب الخراج میں تکھاہے کہ جب تمام صحابہ کرام نے حضرت عرصی کی دائے ہے اتفاق کرلیا تو آپ نے خزاج کے قوانین وضع کرنے کی طرف توجہ فرمائی اور صحابہ کرام کے مشورے سے عثمان بن حفیف کو عراق کی زمینوں کی پیائش کے لئے روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کراپنے کام کو بهترین طریقے سے انجام دیا اور پھر رپورٹ پیش کی کہ سواد عراق کی زمینوں کا کل رقبہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ (36000000) جریب ہے۔ (188)

امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ پیائش کی رپورٹ موصول ہونے پر حضرت عرصے فلہ پیدا کرنے والی زرعی زمینوں پر فی جریب ایک درہم اور ایک تفیر غلہ' انگور کے باغات پر فی جریب دس درہم اور تھجور کے باغات پر پانچ درہم کے

حساب سے مالیہ عاید کیا۔ (189)

امام ابوبوسف کہتے ہیں کہ شروع کے چند سالوں میں سواد عراق سے خراج کی کل آمدنی 8 کروڑ 60 لاکھ درہم ہوئی تقی پھر جلد ہی ہے آمدنی دس کروڑ درہم تک پہنچ گئی۔(190)

امام ابوبوسف کے اس بیان سے متشرقین نے میہ مغالط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ خراج کی آمدنی میں قلیل عرصہ میں جو غیر معمولی اضافہ ہوا وہ صرف اس بناء پر تھا کہ غیر مسلموں سے خراج کی وصولی میں ظلم سے کام لیتے ہوئے مقررہ مقدار سے زیادہ وصول کیا گیا۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ اس کاواحد سبب صرف صوافی (191) زمینوں کی پیداوار تھا ورنہ مفتوحہ زمینوں کا خراج تو بیشتر معاہدین پابندی وقت سے ادا بھی نہیں کرتے تھے اور اس کی وصولی میں ان کے ساتھ بست زمی برتی جاتی تھی۔

کتاب الخراج کی جن روایات میں "عنو" کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے ان کے بارے میں مستشرقین کا نقط نظریہ ہے کہ ان روایات میں عفو 'مسا محت اور اعفاکے معنی میں ہے۔ انہوں نے بعض ایسی نصوص کو نظرانداز کردیا ہے جن ہے ان کے غلط نظریات پر زدیز تی تھی۔ دراصل غلط تو ضیحات سے مستشرقین کامقصد اپنے قار کین کو بیہ باور کرانا ہے کہ عرب اپنی غیرمسلم رعایا پر مخصیل خراج میں بہت تشدد کرتے تھے۔ حالا نکہ حقیقت سے ہے کہ ان اصطلاحات کے محانی ہر جگہ بدلتے رہے ہیں چانچہ مختلف روایات میں بیہ اصطلاح ایک خاص معنی میں مستعمل ہوئی ہے۔

امام ابویوسف کی ایک روایت میں عفو کا ذکر فضل یعنی ضرورت سے زائد کے مفہوم میں ہے۔ اس کی تائید امام ابویوسف ہی کی ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت حذیفہ جبن الیمان نے حضرت عرا کو جو اب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے زمین پر قابل برداشت ہو جھ ڈالا ہے اور جو پچھ باتی رہ گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ (192) اصل بات یہ ہوئے کہا کہ میں نے زمین پر قابل برداشت بو جھ ڈالا ہے اور جو توضیح کی ہے اس کی بناء پر عفو و فضل میں تراوف اور لفظی نقابل ہے کہ امام ابویوسف نے تغیر اساد اور سم کی روایت میں عفو کا لفظ زمین کی قوت برداشت کے مفہوم میں آیا ہے اور بیدا ہو گیا ہے۔ جیساکہ امام ابویوسف کی ایک روایت میں عفو کا لفظ زمین کی قوت برداشت کے مفہوم میں آیا ہے اور دو سمری روایت میں اس کے برخلاف ہے۔ چنانچہ امام ابویوسف بسند بیان کرتے ہیں کہ

عن عبدالله ابن عباس قال = ليس في اموال اهل الذمة الاالعفو (193) " حضرت مبدالله بن عباس فرماتے بي كه الل ذمه كه اموال سه اتنائى وصول كياجا سكتا ہے جو ان كى ضروريات سے فاضل ہو۔"

اس نص میں عفو سمولت و آسانی کے معنی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ سے در حقیقت اس سوال کے جواب میں ہے کہ هل نو خیذ الز کو ق من اهل الذمة؟ - ای طرح امام ابو یوسف کی ایک دو سری روایت میں عفو کا مفہوم ند کورہ بالا مفہوم سے مختلف ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ کتب عدی بن ارطاة - عامل کان لعمر بن عبدالعزیز - الیه "اما بعد فان اناسا قبلنا لا یو دون ما علیهم من الخراج حتی یمسهم شئی من العذاب" "دخرت عربن عبدالعزیز کے ایک عال عدی بن ارطاق نے آپ کو لکھا کہ امارے یمال کچھ لوگ ایے ہیں جو اپ ذمہ واجب الاوا خراج اس وقت تک اوا نہیں کرتے جب تک انہیں کچھ سزانہ دی جائے۔"

حفرت عمر بن عبد العزيزنے اس خط کے جواب ميں لکھا۔

اما بعد فالعجب كل العجب من استئذائك اياى فى عذاب البشر كانى جنة لك من عذاب الله و كان رضاى ينجيك من سخط الله و اذا اتاك كتابى هذا فمن اعطاك ما قبله عفوا و الا فاحلفه (194)

"مجھے سخت تعجب ہے کہ تم نے مجھ سے انسانوں کو سزادینے کی اجازت طلب کی ہے گویا میں تہمیں عذاب النی سے بچالوں گایا میری رضامندی تہمیں غضب خداوندی سے بچالے گی۔ میراید خط پانے کے بعد یہ طریقہ اختیار کرد کہ جو شخص اپنے ذمہ کی واجب رقم ہا آسانی اواکردے اس سے لے لواور جو نہ دے اس سے حلف لے کر اے جھوڑ دو۔"

اس روایت میں عفوطیب خاطراور خوشدلی کے معنی میں ہے بینی جو شخص اپنی استطاعت کے مطابق خوش دلی سے بھتا خراج دے سکے اتنابی اس سے وصول کیا جائے۔ مستشرقین نے اس کا مفہوم بھی اپنے حسب خشالیا ہے جو صحیح نہیں ہے امام ابوعبید کی ایک روایت میں عفو کا ذکر غیر مسلموں کو صدقہ و زکوۃ سے بری کر دینے کے معنی میں آیا ہے۔ امام ابویوسف کی کتاب الخراج میں جو روایات و نصوص بیان ہوئی ہیں ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ:

(۱) خراج ضروریات سے زائد مال پر وصول کیاجائے۔

(ب) حسب استطاعت لياجائـ

(ج) مسی کی قوت برداشت سے زائد نہ ہو۔

(د) طبیب خاطراور خوش دلی سے دیا جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عنو فقہ کی ایک فنی اصطلاح ہے جو متحدد معنی میں استعال ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت علی ﴿ نے استِ عال کو جو اب دیتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ ''انا امر نا ان ناخیذ منہم العفو یعنبی الفضل'' (195) اس میں عفو کے معنی یہ ہیں کہ غیر مسلموں سے ان کی ضروریات سے فاضل ہی خراج لیا جائے اور اگر ان کی ضروریات سے فاضل مل نہ ہوتو خراج کی مخصیل میں سمولت برتی جائے۔

اس سلسلہ کی ایک نئی اصطلاح "طاقت" بھی ہے۔ یہ لفظ کتاب الخراج کے باب الجزید میں متعدد جگہ استعال ہوا ہے۔ طاقت کا مفہوم عام طور سے معلوم اور واضح ہے اس لئے اس کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ جیساکہ امام ابویوسف کی درج ذیل روایات سے ظاہر ہوگا۔ امام موصوف اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

و كان فيما تكلم به عمر بن الخطاب رضى الله عنه عند و فاته "اوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوفى لهم بعهدهم و ان يقاتل من ورائهم و لا يكلفوا فوق طاقتهم" (196)

"حضرت عمر بن الحطاب رضى الله عند في وفات كو وقت بو كچيه فرمايا تفااس بين بيه بات بحى تقى كه بين اپنه بعد موسل عان بعد موض والله صلى الله عليه وسلم كازمه حاصل عان بعد موضة والله عليه وسلم كازمه حاصل عان عند موضة عمد كى بابندى كرے ان كاوفاع كرے اور ان پر ان كى برداشت نياده بارنه والا جائے -"
فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "من ظلم معاهدا او كلفه فوق طاقته فانا حجيجه (197)

"رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مروى ب كه آب في فرمايا "جو كسى معلد ير ظلم كرے كايا اس پر اس كى برداشت ، زياده بار ۋالے گااس سے بيس (اس معلد كى جانب سے قيامت كدن) بحث كردن گا۔"

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں ایک روایت بیان کی ہے جس سے فلام ہو تاہے کہ اموی حکام ذمیوں ہے ان کی طاقت سے زیادہ جزیہ وصول کرتے تھے جس کی اوائیگل کے لئے ان کو اپناسامان (مصنوعات وغیرہ) سستا بیچنا پڑتا تھا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے کسی نے ان کے وقت میں اشیاء کی گرانی کاسب پوچھاتو انہوں نے فرمایا '' جمھے ہے پہلے خلیفہ فلیفہ ومیوں سے ان کی طاقت سے زیادہ جزیہ اور خراج لیتے تھے 'جس سے وہ اپناسامان ارزاں فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے اور اشیاء سستی ہو جاتی تھیں۔ اور میں ذی سے انتالیتا ہوں جناوہ آسانی سے اواکر سکتا ہے 'اب وہ جس قیت پر چاہتا ہے اینامال فروخت کرتا ہے۔ "(198)

امام ابویوسف ان روایات کوید نظرر کھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

و لا يضرب احد من اهل الذمة في استيدائهم الجزية و لا يقاموا في الشمس و لا غيرها و لا يجعل عليهم في ابنانهم شئي من المكاره و لكن ير فق بهم (199)

"جزیہ وصول کرنے کی خاطر کمی ذی کو مارا نہیں جائے گا'نہ اے دحوب میں 'یا کسی اور جگہ کھڑاکیا جائے گا۔ ان

کو کسی طرح کی جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ بلکہ ان کے ساتھ نری کاسلوک کیاجائے گا۔" وہ ہارون الرشید کو ناصحانہ انداز میں کہتے ہیں۔

وقد ينبغى يا امير المومنين ايدك الله ان تتقدم فى الرفق باهل ذمة نبيك و ابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم والتقدم لهم حتى لا يظلموا و لا يوذوا و لا يكلفوا فوق طاقتهم (200)

"اے امیرالموسنین! اللہ تعالی آپ کی مدد کرے ، جن نوگوں کو نبی کریم" آپ کے پچا زاد بھائی ، محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ حاصل ہے ان کے ساتھ نرمی برتنے اور ان کے احوال کا جائزہ لیتے رہنے میں ذرا بھی کو آمای نہ برتے ' ماکہ ان اوگوں پر ظلم و زیادتی کاسد باب ہو' ان پر ان کی برداشت سے زیادہ بارنہ ڈالا جائے۔ "

امام ابوبوسف کی جس روایت میں حضرت عمر بن الحطاب (13-24ھ / 634-645) کا اپنے عاملین عثمان بن صنیف (م بعد 41ھ / 634ء) کا اپنے عاملین عثمان بن صنیف (م بعد 41ھ / بعد 661ء) اور حذیفہ بن الیمان (م 36ھ / 656ء) سے سواد کے خراج کے بارے میں بار بار سوال کاذکر آیا ہے۔ اس میں "طاقت" کا افظ موجود ہے۔ اور وہان بھی اس کامفہوم اسی عام معنی میں ہے کہ "شاید تم نے ائل سوادکی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔" امام ابوبوسف نے ایک دو سری روایت میں اس مفہوم کی مزید وضاحت کی ہے۔ (201)

ندکورہ بالا تفعیلات سے عفو ، فضل اور طاقت کی اصطلاحات کے مخصوص مفہوم اور معانی سامنے آگئے اور یمی قانون خراج کی بنیاد ہیں اور ان ہی کے مطابق ہجیشہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے ، یعنی اتفاہی فیکس اہل ذمہ پر عائد کیا گیا ہے ، ایعنی اتفاہی فیکس اہل ذمہ پر عائد کیا گیا ہو ان کی استطاعت اور قوت برداشت کے مطابق اور ضروریات سے فاضل تھا۔ امام ابویوسف نے ''ازا امر نا ان ناخذ منہم العفو ''کی تشریح کرتے ہوئے بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ''اس کا مطلب غیر مسلموں سے ان کی استطاعت کے مطابق اور ضروریات سے فاضل خراج وصول کرنا ہے۔'' (202)

## معابره ربإ

ذیل میں ہم رہا کے معاہدہ کے متعلق کتاب الخراج کی ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں پھر مستشرقین نے حقیقت کو مسخ کرنے کے لیے جو مغالط دہی کی کوشش کی ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ روایت خراج اور فتوحات سے متعلق تمام کتابوں میں ندکور ہے اور قابل ذکر بات سے کہ یمی معاہدہ بعد میں سرحدی شہروں اور علاقوں کے خراج کی متعلق تمام کتابوں میں ندکور ہے اور قابل ذکر بات سے کہ یمی معاہدہ بعد میں سرحدی شہروں اور علاقوں کے خراج کی بنیاد قرار بایا 'جس کے مطابق اہل زمین کے مصالح اور ان کی استطاعت کو بھیشہ پیش نظر رکھا گیا۔ وہ روایت حسب زیل ہے۔

وجه ابوعبيدة عياض بن غنم الفهرى الى الجزيرة و مدينة ملك الروم يومئذ

الرها فعمد لها عياض ابن غنم و لم يتعرض لشئى مما مربه من القرى والرساتيق و لم يلق كيدا و لا جندا حتى نزل الرها فاغلق اصحابها ابوابها و الم عياض عليها لبنا لم يسلم لي فلما راى صاحبها المحصار و يئس من المدد فتح لها بابا فى الجبل ليلا فهرب و أكثر من كان معه من الجند' و بقى فى المدينة اهلها من الانباط و هم كثير و من لم يرد الهرب من الروم و مم قليل فارسلوالى عياض بن غنم يسالونه الصلح على شئى سموه (203) هم قليل فارسلوالى عياض بن غنم يسالونه الصلح على شئى سموه (203) مركزى شرربا تفاد مياض في المراجع المائي عياد و المائي المراجع و المراجع

حضرت عیاض "بن غنم (م 20 ھ / 641ء) نے ابوعبیدہ "بن الجراح (م 18 ھ / 639ء) کو لکھ بھیجا 'ان کو خط ملا تو انہوں نے حضرت معادّ بن جبل (م 18ھ / 639ء) کو ہلا کر بیہ خط د کھلیا۔ حضرت معادّ بن جبل نے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

انک ان اعطیتهم الصلح علی شئی مسمی فعجزوا عنه لم یکن لک ان تقتلهم و لم تجد بدا من ابطال ما اشترطت علیهم من التسمیة و ان ایسروا ادوه علی غیر الصغار الذی امر الله به فیهم فاقبل منهم الصلح و اعطهم ایاه علی ان یودوا الطاقه و فان ایسروا او عسروا لم یکن لک علیهم الا ما یطیقون و نم لک شرطک و لم یبطل (204)

"اگر آپ ان سے کی متعین چزر صلح کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ اس کو اوا کرنے سے عاجز رہیں تو آپ کو انسیں قل کرنے کا حق حاصل نہیں ہو گا۔ آپ کے لئے عملاً صرف یمی شکل رہ جائے گی کہ متعینہ رقم کو منسوخ کر دیں۔ جب ان میں اس کی اوائیگی کی استطاعت پیدا ہو جائے گی تو وہ کمی جبر کے بغیراس کو اواکرویں گے۔ اس لئے مناسب سے ہوگا کہ آپ ان کی ورخواست صلح اس شرط پر منظور کرلیں کہ وہ اپنی قوت برداشت کے مطابق خراج اوا کریں گے، پھر آئندہ وہ خوش حال ہو جائیں یا شک دست رہیں' آپ ان سے ان کی استطاعت کے مطابق وصول کر سیس کے اور آپ کی شرط ہر حال میں پوری ہوتی رہے گی' اس کو منسوخ کرنے کی نوبت نہ آگئے۔"

حضرت ابوعبیدہ ؓ نے معالیؒ بن جبل کا میہ مشورہ قبول کرلیا اور اے عیاض ؓ بن غنم کو لکھ بھیجا۔ میہ خط عیاض ؓ بن غنم کو ملا تو انہوں نے باشند گان شہر کو اس کے مضمون سے مطلع کیا۔ امام ابویوسف لکھتے ہیں۔

فاختلف علیه فی هذا الموضع فقال قائل = قبلواالصلح علی قدر الطاقة و قال آخر = انکروا ذلک و علموا ان فی ایدیهم اموالا و فضولا تذهب ان اخذوا بالطاقة وابوا الا شیئا مسمی فلما رای عیاض ابائهم و حصانة مدینتهم و ایس من فتحها عنوة صالحهم علی ما سئالوا والله اعلم ای ذلک مدینتهم و ایس من فتحها عنوة صالحهم علی ما سئالوا والله اعلم ای ذلک کان الا ان الصلح قد وقع و فتحت علیه المدینة لا شک فی ذلک (205) اس کے بعد کیا ہوا اس سلم میں مختف روایتی ہیں۔ بعض کاخیال ہے کہ انہوں نے حب استطاعت اوا کرنے کی شرط اوا گئی کی شرط پر صلح منظور کرئی اور ابعض کا کہنا ہے کہ اس کے قبول کرنے ہے انکار کیا کیونکہ وہ جانے تھے کہ ان کے پاس ضرورت ہے زیادہ بال و دولت کائی مقدار میں موجود ہے آگر حب استطاعت اوا کرنے کی شرط قبول کرتے ہیں تو یہ سب چلاجا تا ہے اس لئے انہوں نے خراج کی رقم متعین کردیئے پر اصرار کیا۔ عیاض نے خول کرتے ہیں تو یہ سب چلاجا تا ہے اس لئے انہوں نے خراج کی رقم متعین کردیئے پر اصرار کیا۔ عیاض نے خول کرتے ہیں تو یہ سب چلاجا تا ہے اس لئے انہوں نے خراج کی رقم متعین کردیئے پر اصرار دیکھاور قلعہ کی مضوطی کی بناء پر اس کو بردور قوت فتح کر لینے کی امید نظر نہیں آئی تو انہی کی بینا میں مصرور نے ہو کی افتیار کی کئی متی البتہ اس بیں کی شرط پر منائح کرئی الله تی بمترجانتا ہے کہ دولوں صورتوں ہیں ہے کوئی افتیار کی کئی متی البتہ اس بیں کی شب کی مخبائش نہیں کہ صلح ہوئی تھی اور شران کے ہاتھوں فتح ہوا۔ "

اصل میں برور قوت اور صلح سے فتح کی ہوئی زمینوں کی نوعیت کے اختلاف نے عرب مور فیین کی آراء میں بھی اختلاف پیدا کر دیا۔ جو زمینیں صلح کے ذریعہ فتح ہوتی تھیں ان پر عام طور سے متعینہ لگان مقرر کیا جاتا تھا لیکن رہا کے معالمہ میں عربوں کا اصرار تھا کہ لئل رہا کی حسب استطاعت خراج کی تعییین کی جائے 'ان کے اس اصرار کا حقیقی سبب بھی عدل و مسامحت ہی کا جذبہ تھا لیکن مستشرق فاگنان (Fagnan) نے اس فص کی تشریح کرتے وقت "قدر الطاقة" بھی عدل و مسامحت ہی کا جذبہ تھا لیکن مستشرق فاگنان (Fagnan) نے اس فص کی تشریح کرتے وقت "قدر الطاقة" (حسب استطاعت) کو ایک لیدی بنیاد قرار دے دیا۔ (206) مستشرق ڈینٹ (Dannett) نہ کورہ بالا روایت پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "اہل رہا ہے جن شرطوں پر صلح ہوئی تھی 'انہیں خود عرب مجاہدین نے ان کے سامنے

پیش کیا تھا۔ (207) مگریہ رائے اس اصول کے قطعی مطابق نہیں ہے جس کی بنیاد پر عربوں نے صلح کے ذریعہ فتح کئے ہوئے شہروں میں عملدر آید کیا۔

اس کے علاوہ لاک گارڈ (Lokke gaard) نے "حسب استطاعت" کو اس شمر کے تشخیص خراج کی بنیاد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بزور قوت فتح ہوا ہو' حلا نکہ نہ کورہ بالا روایت سے اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا۔

در حقیقت رہاکی فنج کی نوعیت اور حسب استطاعت خزاج متعین کرنے کے بارے میں عرب فاتحین کی حکمت عملی کو مور خین اور مستشرقین یورپ صحیح طور پر سمجھ نہ سکے۔ اس لئے ان کی آراء میں باہم بہت تضاد پایا جا آ ہے۔ اس سلسلہ میں دواہم باتیں خاص طورے ملموظ رہنی جاہئیں۔

(۱) اول ميد كه شرر بإسرحدى خطه مين واقع تقاـ

(ب) دوسرے یہ کہ اٹل رہاکی نیتیں خراب تھیں 'جیساکہ اوپر کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ حیلہ سازی سے اپنی دولت کو فیکس سے بچانا چاہتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر "حسب استطاعت" کے اصول پر خراج کی تعییین ہوئی توان کے ہاتھ سے بڑی دولت نکل جائے گی' اس لئے انہوں نے فاتحین کی تجویز کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا اور خراج کو متعین کردیے پر مصر تھے۔

مسلمانوں کو خراج متعین کرنے میں تذبذب اس لئے تھا کہ یہ نعیبین شریعت کی روح عدل کے خلاف تھی کیونکہ گو اس وقت بیہ متعینہ رقم اتال رہا کی قوت برداشت ہے بہت کم تھی، لیکن اس کا امکان تھا کہ آئندہ یہ متعینہ مقدار ان کی استطاعت نے زیادہ ہوجائے گی اس لئے خود اتال رہا کی مصلحت اور فائدہ کے پیش نظر فائتین چاہتے تھے کہ وہ حب استطاعت خراج کی ادائیگی پر رضامند ہوجائیں۔ ڈینٹ (Dannett) نے پہل بھی ایک قتم کی پیچید گی پیدا کر دی ہو اور روایت کے الفاظ "واللہ اعلم ای ذلک کان" (208) کی عجیب و غریب تشریح کرکے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ شرائط صلح کو قبول کرنے کے ہارے میں اتال رہا کے مابین خود اختلاف موجود تھا۔ (209) عالانکہ فی الواقع "اختلف شرائط صلح کو قبول کرنے کے ہارے میں اتال رہا کے مابین خود اختلاف موجود تھا۔ (209) عالانکہ فی الواقع "اختلف علیہ فی ھفا الموضع ... واللّه اعلم ای ذلک کان" میں امام ابویوسف نے فقماء اور رواۃ عرب کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان میں سے بعض کی رائے ہے کہ اتال رہا ہے حسب استطاعت مقدار خراج پر صلح ہوئی تھی اور بعض کاخیال ہے کہ ان میں سے بعض کی رائے ہے کہ اتال رہا ہے حسب استطاعت مقدار خراج پر صلح ہوئی تھی اور بعض کاخیال ہے کہ متعینہ خراج پر – 20)

خراج کی نعیبین میں مجاہدین اور اٹل رہا کے نقطہ نظر میں اختلاف کی وجہ اوپر بیان کی جا پھی 'اس کی مزیر تفصیل سیب کہ رہا سرحدی علاقہ تھا 'مسلمانوں کے لئے یہاں کے باشندوں کامفاد پیش نظرر کھنا ضروری تھا اور ان کامفاد اس میں تھا کہ رقم کی تعیبین نہ کی جائے باکہ اٹل رہا حسب استطاعت خراج اواکر سکیس 'لیکن اٹل رہا دولت مند تھے اس لئے ان کو خطرہ تھا کہ اگر حسب استطاعت کی شرط رکھی گئی تو رومیوں سے جنگ کے زمانہ میں مسلمان ان کی ساری دولت پر

قبضہ کرلیں سے اس لئے وہ متعین رقم کے لئے مصر تھے۔

منتشرقین یا توعروں کی حکمت عملی کو سمجھ ہی نہ سکے یا جان ہو جھ کراہل رہائے حسب استطاعت خراج کی پیش کش ہے گریزہ فرار پر پردہ ڈالنے اور میہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عرب فاتحین اپنے ماتحت غیر مسلموں کولگان دینے پر مجبور کرتے اور اس کی مخصیل میں مختی برتے تھے۔ اس لئے ذیل میں اٹل رہاہے جو صلح نامہ ہوا تھا اس کا اصل متن درج کیاجا تا ہے۔ اس ہے مستشرقین کے نظریہ کی ہوری تردید ہوجاتی ہے۔

بسم الله الرحمان الرحيم هذا كتاب من عياض بن غنم و من معه من المسلمين لاهل الرها انى امنتهم على دمائهم و واموالهم و ذراريهم و نسائهم و مدينتهم و طواحينهم اذا ادوالحق الذي عليهم ولنا عليهم ان يصلحوا جسورنا و يهدوا ضالنا شهد الله و ملكته والمسلمون (211)

"بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ ، یہ تحریر عیاض بن غنم اور ان کے ساتھ کے تمام مسلمانوں کی طرف سے اہل رہا کے
لئے ہے کہ بیس نے اہل رہا کی جان ' ہال ' نسل 'عور توں 'شہوں و فیرہ کو اس شرط پر امان دیا ہے کہ وہ اس حق کو اوا
کرتے رہیں جو ان پر مقرر کیا گیا ہے اور ہمارا ان پر حق ہیہ ہے کہ وہ ہمارے بلوں کو درست رکھیں اور ہمارے
بھولے بحکوں کی راہنمائی کریں ' اس عبد نامہ پر خدا' اس کے فرشتے اور مسلمان کواہ ہیں۔ "

غرض امام ابویوسف کی روایات ہے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ متعینہ خراج کا اصول صرف آغاز اسلام کی فتوحات میں جاری تھالیکن جب فتوحات کی کثرت ہے بہت سی زمینیں اور جا گیریں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں تو زمین کے مالکوں کی قوت برداشت اور ''حسب استطاعت''کااصول عام طور ہے رائج ہو گیاتھا۔

ندکورہ بالا دلائل اور تقریحات سے بیہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مستشرقین کابیہ نظریہ مریحا مفاط ہے کہ "قدر طاقت" ہے مراداس کی آخری حدہ اور مسلم حکمران خراج کی وصولی میں اس لئے تشدد ہے کام لیتے تھے کہ خراج کی آمذنی میں نیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے۔ "طاقت" کے حقیقی معنی جیساکہ شواہد کے ساتھ اوپر ندکور ہوئے یہ بیں کہ اہل خراج کی ضروریات سے فاضل 'ان کی معاشی حالت کے مطابق 'اور پیداوار کی حالت کے چیش نظر خراج کی تعیین کی جائے۔

متشرق ولهاؤزن (Wellhausen) اور لون کانشانی (Lone Caetani) نے جزیہ کے بارے میں بہت ک بے اصل باتیں تحریر کی ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ لهام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں صرف اپنے وقت کے عام معمولات پیش کئے ہیں اور ان کی بنیاد عمد سابق ہے منسوب کردی ہے۔(212)

امام ابوبوسف نے الجزیرہ کے محاصل کے بارے میں جو معلومات دی ہیں ان سے سے معلوم ہو تاہے کہ اس علاقہ کے

# محاصل کی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔ آپ رقم طراز ہیں۔

ووضع عياض بن غنم الفهرى على الجماجم بالجزيرة على كل جمجمة دينارا و مدين قمحا و قسطين زينا و قسطين خلا و جعلهم جميعا طبقة واحدة فلم يبلغنى ان هذا على صلح و لا على امر اثبته و لا برواية عن الفقهاء و لا باسناد ثابت فلما ولى عبدالملك بن مروان بعث الضحاك بن عبدالرحمان الاشعرى فاستقل ما يوخذ منهم فاحصى الجماجم و جعل الناس كلهم عمالا بايديهم و حسب ما يكسب العامل سنته كلها ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه و ادمه وكسوته و حدائه و طرح ايام الاعياد في السنة كلها فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد اربعة دنائير و بعدها فجعل على كل مائة جريب زرع مما قرب دينارا و على كل الف اصل كرم مما قرب دينارا و على كل الفي اصل مما بعد دينارا و على الزيتون على كل مائة شجرة مما قرب دينارا و على كل مائة شجرة مما قرب دينارا و على كل مائتي شجرة مما الزيتون على كل مائة شجرة مما قرب دينارا و على كل مائتي شجرة مما ما دون اليوم فهو في القرب و حملت الشام على مثل ذلك و حملت الموصل على مثل ذلك و حملت

"اور عیاض بن غنم الفهری نے الجزیرہ کے سرداروں پر فی کس دو دینار 'دو مدیکہوں ' دو قسط زینون کا تیل اور دو قسط مرکد (ابلور خراج) مقرد کر دیا۔ انہوں نے (محصول علید کرنے میں ہر سردار کے ماتحت) اوگوں کو ایک طبقہ شار کیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ملی کہ یہ بطور صلح کیا گیا تھایا اس معاملہ کی نوعیت پچھے اور تھی۔ اس باب میں بنے نہ تو فقہاء سے کوئی روایت سی ہے۔ نہ کسی دو سرے متندواسط سے مجھے کوئی خبر ل سکی ۔

جب عبد الملک بن مروان محمران ہوا تو اس نے ضاک بن عبد الرحمٰن الاشعری کو وہاں بھیجا۔ ان لوگوں سے جو کچھ وصول کیا جا رہا تھاوہ ان کو کم معلوم ہوا' للذا انہوں نے سرداروں کا از سرنو شار کردایا' اور سارے عوام کو ان کے تحت کام کرنے والے محنت کاروں کی حیثیت دی۔ انہوں نے حساب لگا کر معلوم کیا کہ آیک محنت کش سال بھر کتنا پیدا کر تا ہے بھراس مقدار میں سے وہ افراجات گھٹادیے' جو وہ غلہ 'سالن' لباس اور جوتے پر

کر نا تھااور تیوباروں کے دنوں کو سال کے ایام کارے کم کردیا اس صاب سے بید معلوم ہوا کہ سال بحر میں ہر فرد کے پاس چار دینار فاضل نج رہتے ہیں۔ انہوں نے یمی شرح ہرایک پر عاکد کردی اور اس معالمہ میں سب کو کیسل شار کیا۔ بھرانہوں نے (شہر سے) دور اور قرب کے لحاظ سے بھی مختلف الماک پر مختلف شرحیں عاید کیس پنانچہ انہوں نے قریب کے ہر سو جریب کے کھیت پر ایک دینار 'اور دور کے ہردو سو جریب کے کھیت پر ایک وینار 'اور دور کے ہردو سو جریب کے کھیت پر ایک وینار 'اور دور کی دو ہزار بیلوں پر ایک دینار 'نیز قریب دینار عائد کیا۔ قریب کی ہرایک بینار اور دور کے دو سودر ختوں پر ایک دینار انہوں نے نیز قریب کے نتون کے سودر ختوں پر ایک دینار اور دور کے دو سودر ختوں پر ایک دینار عائد کیا۔ دور کی کا معیار انہوں نے ایک یا دو دن یا اس سے زیادہ کی مسافت کو رکھا۔ (محصول عاید کرنے کا) میں طریقہ شام اور موصل میں بھی افتیار کیا گیا۔ "

امام ابویوسف کے اس بیان سے ولهاؤزن (Wellhausen) اور لون کائٹانسی (Lone Caetani) کے نظریہ کی واضح طور پر تردید ہو جاتی ہے۔

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں سورہ توبہ کی آیت نمبر29 کاحوالہ دیا ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ "صاغرون" معلوم اللہ اللہ میں ایک لفظ "صاغرون" سے استدلال کرتے ہو تا تھا کہ ذی رعایا کی ذات و تحقیر کی جائے۔(214)

حالانکہ امام ابوبوسف نے ''و ھم صاغر ون'' کامفہوم صراحۃ'' یا کنایۃ'' وہ نہیں بتایا۔ (215) جو بعد کے پچھ فقہاء اور قا نیوں نے پیش کیا اور جس کی بدوات جزیہ کاتصور اور ادائیگی غیرمسلموں کے لئے لعنت عظمیٰ اور توہین کی علامت بن گئی اور اسی بنیاد پر مستشرقین کو بھی اعتراضات کاموقع ملا۔

امام ابو یوسف کی بحث سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ آپ کے نزدیک اس کا صحیح ترجمہ بیہ ہے کہ وہ خوشی ہے جز بیہ دینا قبول کرلیں اور ان کی سرکٹی ٹوٹ چکی ہو امام شافعی نے 'گاتب الام'' بیں ''و ہم صاغر ون'' کامطلب بیہ بیان کیا ہے کہ ان پر اسلامی حکومت کے قوانین کے آگے جبکہ جا ئیں۔ (216) کہ ان پر اسلامی حکومت کے قوانین کے آگے جبکہ جا ئیں۔ (216) امام ابو یوسف نے ذمیوں کے ساتھ حکومت کی پالیسی (Policy) کے سلسلہ بیں حضرت عرائے اس منشور کا امام ابو یوسف نے ذمیوں کے ساتھ حکومت کی پالیسی (Policy) کے سلسلہ بیں حضرت عرائے اس منشور کی رو سے ذمیوں پر بہت می پابندیاں اور تو ہیں گیا جس کی ایس فقہاء برے شوق سے نقل کرتے ہیں اور جس کی رو سے ذمیوں پر بہت می پابندیاں اور تو ہیں آمیز قبود عائد کی گئی تھیں۔ آپ نے صرف چند پابندیوں کا جو زیادہ مکروہ نہیں ذکر کیا ہوں روایت ہی تاکہ کی تھیں۔ آپ نے سام ابو یوسف جو بلااستثناء اپنے ہر قول کی تائید بیں کہ اور لکھا ہے کہ یہ دورو عرب میں تین چار چار روایت پیش کرتے ہیں 'ان پابندیوں سے متعلق حضرت عرائی کوئی روایت پیش کرتے ہیں 'ان پابندیوں سے متعلق حضرت عرائی کوئی روایت پیش نہیں کرسے 'جس کا سبب غالبا" یہ ہے کہ اس باب ہیں حضرت عرائی کوئی معتبرروایت ان کو نہیں ہی۔ اور انہوں نے جو نہیں کرسے 'جس کا سبب غالبا" یہ ہے کہ اس باب ہیں حضرت عرائی کوئی معتبرروایت ان کو نہیں ہی۔ اور انہوں نے جو نہیں کرسے 'جس کا سبب غالبا" یہ ہے کہ اس باب ہیں حضرت عرائی کوئی معتبرروایت ان کو نہیں ہی۔ اور انہوں نے جو

کماوہ نی سنائی بات تھی۔ اس کے علاوہ حضرت خالد ابن ولید (م 21ھ / 642ء) نے عراق کے نصاریٰ ہے جو معاہدہ کیا تھا اس میں اگر چہ بعض پابندیوں کا ذکر ہے تاہم اس نوع کی پابندیوں کا مطلق ذکر نہیں جو خلیفہ ٹانی کی طرف منسوب ک گئی ہیں۔ آپ نے کتاب الخراج میں حضرت خالد ابن ولید کی اہل جیرہ کے ساتھ صلح کا جو متن نقل کیا ہے اس کا خلاصہ ہے

" میں نے ان پر شرط لگائی ہے کہ اسلامی حکومت کی مخالفت نہیں کریں گے اور کمی غیر مسلم کو مسلمانوں کے خلاف مد نہیں دیں گے نہ غیر مسلموں کو حکومت کی عشری کروریوں یا را زوں سے مطلع کریں گے ، اگر انہوں نے ان امور کی خلاف ور زی کی تو اسلامی حکومت کی حفاظت اور المان مطلع کریں گے ، اگر انہوں نے ان امور کی پابندی کی تو ان کووہ سارے حقوق حاصل ہوں گے ، جو ایک معلم کو حاصل ہوتے ہیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت امارے ذمہ ہوگی .... ان کا ، جو بوا کام کا ج سے معذور ہو جائے یا اس پر کوئی مصیبت نازل ہو' یا جو پہلے مالدار رہا ہو اور پھر ایسا غریب ہو جائے کہ اس کے ہم ذہب اسے خیرات دیے لگیں تو اس کا جزئیہ معان ہو جائے گا اور جب تک وہ دار الاسلام میں رہے گا اس کے اور اس کے اٹل و عمیال کے مصارف مسلمانوں کے بیت المال سے پورے کئے جائیں گے۔ اور اگر اس کا کوئی غلام مسلمان ہو جائے تو اس کو مسلمانوں کے بیازار میں زیادہ سے زیادہ قیت پر بغیر کی عجلت کے فروخت کیا جائے گا اور اس کی قیمت اس کے میازار میں زیادہ سے زیادہ قیت پر بغیر کی عجلت کے فروخت کیا جائے گا اور اس کی قیمت اس کے مالک کو دے دی جائے گی۔ اٹل جیو کو اس بات کا حق ہے کہ جو لباس چاہیں بہنیں بشرطیکہ وہ لباس میں دیکھا جائے گا تو اس سے اس کی بابت سوالات کے جائیں گے۔ اگر اس نے کوئی محقول بیاس میں دیکھا جائے گا واس نے گا ورنہ جفتا فوجی لباس اس نے پہن رکھا ہو گا اس کے گئی محقول برائی جائے گی۔ (110)

امام ابویوسف نے لکھا ہے کہ حصرت خالد بن ولید ؓ نے شام کی طرف پیش قدی کے دوران میں متعدد مقامات پر اس سے ملتے جلتے معاہدے کئے اور بید کہ ان معاہدوں کو چاروں پہلے خلفاء نے بحال رکھا۔ (218)

اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ نام نماد منشور عمرؒ اور لباس کے سلسلہ میں جو قیود ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں بعد کے فقہاء کے اجتہادات ہیں۔

الم ابويوسف في كتاب الخراج صفحه 149 تا 160 بر مجمد ايس صلح نامول كاذكر كياب جو صحاب

کرام نے اٹل ذمہ سے کئے تھے۔ آپ ہارون الرشید (170-193ھ / 786-809ء) کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی ان ملحناموں اور امان ناموں کی شرائط پر عمل در آمد کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ آپ کے الفاظ ہیں۔

ولستارى ان يهدم شئى مماجرى عليه الصلح (219)

"میری رائے میں ذمیوں کی جو عمار تیں ان ملحوں کے تحت آتی ہیں ان کو منهدم نسیں کرنا جائے۔"

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ جب بھی مسلمان حکمرانوں ہیں ہے کسی نے اس کے خلاف کرنے کی جرات کی تو ذمیوں نے وہ کافذات پیش کئے جو صلح نامے اور امان نامے کی شکل میں ان کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ اس وقت کے فقساء نے ذمیوں کی حمایت کی اور حکمرانوں کے اس ارادہ کو ناجائز اور غلط قرار دیا اور سختی کے ساتھ مخالفت کی۔اس کا بیجہ یہ ہواکہ وہ اپنے ارادے ہے باز آگئے۔ فکفوا عمال ادوا من ذلک (220)

امام ابویوسف نے جزید کی بحث میں مختلف قتم کے لوگوں پر جزید کو ساقط بتایا ہے۔ اس طرح آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نرمی اختیار کرنے کے اصول وضع کئے ہیں۔ فصل جہام اسلامی ریاست کی معاشی ذِمتہ داریاں امام ابوبوسف کامقام اس لحاظ ہے بہت بلند ہے کہ آپ پہلے مسلم ماہر معاشیات ہیں جنہوں نے خلیفہ کو اس کی معاشی ذمہ داریوں ہے آگاہ کیا ہے۔ آپ اس حقیقت ہے بخوبی آگاہ تھے کہ جہال ملوکیت پر بنی نظام حکومت ہو۔ وہال سلطنت کے استحکام کا راز اس میں پوشیدہ ہو تا ہے کہ حکمران اپنی معاشی ذمہ داریوں ہے آگاہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کتاب الخراج کے مقدمہ میں بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ آپ نے خلیفہ کو اس کی ذمہ داریوں ہے آگاہ کرتے ہوئے "رای" کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ رای کے لفظی معنی چرواہے کے ہوتے ہیں جو اپنے جانوروں کی گرانی کر تا ہے۔ یعنی کی قوم کا سربراہ رای ہو تا ہے اور شہری اس کی رعیت ہیں۔

اس طرح امام ابوبوسف نے جدید دور کے ایک اہم مسلہ کی طرف توجہ دی ہے بعنی رعایا کے معاشی حقوق کی حفاظت و تگہداشت کے سلسلہ میں حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ کتاب الخراج کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ آپ کے نزدیک حکومت کے قیام کامقصد عام لوگوں کے مصالح و مفادات کا تحفظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے بھی میں حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں میہ روایت نقل کرتے ہیں۔

فقال ابن عمر .... فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول = كل راع مسؤول عن رعينه (221)

"(حضرت عبدالله) بن عمر نے فرمایا میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کوید فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گران سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیاجائے گا۔"

حکومت کی ذمہ داری کے متعلق ابو یوسف کا میہ معاشی فکر آج کل کے جدید اور ترقی یافتہ نظریات کے بالکل مطابق

امام ابو یوسف کی بید رائے بالکل صحیح ہے کہ حکومت اور اس کے چھوٹے بڑے تمام حکام اور عمد بیدار دراصل رعایا کے خادم اور ان کے حقوق کے محافظ ہیں نہ کہ ظلم و بربریت کرنے والے۔ ابوالعلاء المعری 'احمد بن عبداللہ (م 449ھ / 1057ء) نے اس فکر کو فراموش کردینے پر تقید کرتے ہوئے بالکل صحیح کہاہے۔

طلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها و هم اجراوها (222)
"كام رعايا يرظم اور ان كے معاملوں ميں برقم كے فريب كوروا اور ان كى ضرور توں سے يروا ہو گئے ہيں۔
اس كئے يہ عاكم نميں ورندے ہيں۔"

امام ابویوسف نے ہارون الرشید کو اس قاعدہ کی جانب صرف توجہ ہی نہیں دلائی بلکہ عملاً اور براہ راست اس کو انجام دینے پر بھی زور دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابویوسف کے معاشی فکر میں رعایا کی مصلحوں' ضرور توں اور عوام کے مفادات وحقوق کا جتنالحاظ ضروری ہے اس کی اس میں پوری رعایت موجود ہے۔

ام ابوبوسف نے کفالت عامہ (Social Security) کا ایسا جامع اور وسیع تصور پیش کیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر عصر حاضر کی اسلامی حکومتیں رعایا کی معاشی فلاح و بہود کے کئی منصوبے تشکیل کرسکتی ہیں۔ آپ کے اس معاشی فکر کی دوشنی میں حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو ایدادی وظیفہ دلوانے کا اصول اپنایا جاسکتا ہے جو کسی بیماری 'برھاپے یا کسی حادثہ کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہوں۔ اس طرح امام ابوبوسف نے ساجی شخفظ (Social Security) کی ایک بہترین صورت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مختلف ادوار میں عالم اسلام کے ماہرین معاشیات نے کفالت عامہ کاجو تصور پیش کیا ہے وہ آپ کے معاشی فکر سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔

امام ابوبوسف اس لحاظ سے بھی ایک انفرادی حیثیت کے حامل ماہر معاشیات ہیں کہ آپ نے معاشی ترقی کے لئے ایک جامع ماؤل پیش کیا ہے۔ آپ نے معاشی ترقی کے لئے جن بنیادوں کی طرف اشارہ کیا ہے' اور ساتھ ہی اس کے حصول کے لئے جن منصوبوں کاذکر کیا ہے' ان پر عمل کئے بغیر آج بھی کوئی ملک معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتا۔

امام ابو یوسف کابیہ نظریہ بالکل درست ہے کہ عدل و مساوات کی حکمرانی سے ملک معاثی طور پر مضبوط ہو تا ہے اور ظلم و تعدی اور ناانصافی سے حکومت معاثی طور پر مفلوج ہو جاتی ہے۔ آپ یمال قرآنی فکر سے متاثر نظر آتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم میہ ہے کہ جس مخص کو حکمرانی کا منصب دیا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ رعایا کے مابین عدل و انصاف کرے۔ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّ اللَّهُ يَامُرُ بِالْعَلْلِ وَالْإِحْسَانِ ... (223) "بِ عِنْ الله عدل كاور احمان كاعم ويتاب-"

سورہ مائدہ میں فرمایا۔ و اِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ "اور اگر آپ فیملہ کریں تو ان کے در میان ( قانون ) عدل کے مطابق فیملہ کریں۔ بے شک اللہ عدل کرنے والوں ہے مجت رکھتا ہے۔"

عدیث میں ہے۔

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اباهريرة عدل ساعة افضل مين عبادة ستين سنة قيام ليلها و صيام نهارها و يا ابا هريرة جور ساعة في حكم اشد و اعظم عند الله عزوجل من معاصى

ستين سنة(225)

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ ایک گھڑی کا انصاف ساٹھ سال کی عبادت جس میں رات کو قیام اور دن کو روزہ ہو' سے افضل ہے اور اے ابو ہریرہ ایک گھڑی کا ظلم اللہ کے نزدیک ساٹھ سال کے گناہوں سے زیادہ سخت ہے۔"

ایک حدیث میں آپ کے بیہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔ "قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ کے سابیہ کے سواکوئی دو سراسایہ نہ ہو گا۔ سات افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے سابیہ میں لے گا۔ جن میں ایک مخص امام عادل ہو گا۔"(226) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں۔

اذا كان الامام عادلا فله الاجر و عليك الشكر و اذا كان جائرا فله الوزر و عليك الصبر (227)

"جب حاكم عادل مو تواس كے لئے اجر ب اور آپ پر شكرلازم ب اور جب وہ ظالم مو تواس پر بوجھ ب اور آپ كے ذمه مبر ب-"

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں۔

ان الارض لتنرين في اعين الناس اذا كان عليها امام عادل و تقبح اذا كان عليها امام جائر (228)

"ب شك زمين لوكول كى نظرول من مزين مو جاتى ب جب اس ير حاكم عدل كرف والا مو اور قاتل نفرت مو جاتى ب جب اس ير حاكم ظلم كرف والامو-"

انسانی بستیوں کی آبادی عدل ہی کی بدولت ہے۔ جب حکمران عدل وانصاف کریں تو رعایا بھی ان کی اطاعت گزار ہو جاتی ہے۔ اردشیرنے اپنے بیٹے کو جو تھیحت کی اس میں سے الفاظ بھی تنھے۔

يا بني ان الملك والعدل اخوان لا غني لاحدهما عن صاحبه(229)

"اے بیٹے بہ شک بادشای اور انساف دو اِسائی ہیں۔ ان میں سے کوئی آیک دو سرے سے بے نیاز نسیں ہو سکا۔"

جعفر بن يجيٰ (م 187ھ / 803ء) کا قول ہے۔

الخراج عمود الملك و ما استغزر بمثل العدل و لا استنزر بمثل الظلم (230)

حضرت سعید بن سویدنے حمص کے مقام پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

ایها الناس ان للاسلام حائطا منیعا و بابا و ثیقا فحائط الاسلام الحق و بابه العدل و لا یزال الاسلام منیعا ما اشتد السلطان و لیس شدة السلطان قتلا بالسیف و لا ضر بابا لسوط و لکن قضاء بالحق و اخذ بالعدل (231) السیف و لا ضر بابا لسوط و لکن قضاء بالحق و اخذ بالعدل (231) السیف و این اسلام کے لئے ایک رکلوث پیا کردیے والا اطلا اور مضوط وروازہ ہے۔ پس اسلام کا اطلاح ت باوراس کا دروازہ عدل ہے۔ اور جب تک سلطان میں قوت ہوتی ہے اسلام کے اس رکاوٹ پیا الملاح تن اور اصلام کو زوال میں آئد اور سلطان کی قوت اس سے (ظاہر منیں ہوتی) کہ وہ تاوارے قتل کرے اور کوڑے ساتھ فیملہ کرے اور انصاف کرے۔

فضل بن يخيٰ (م 193ھ / 808ء) کا قول ہے۔

لوكان عندى دعوة مستجابة لم اجعلها الا في الامام و فانه اذا صلح اخصبت البلاد و امنت العباد (232)

"اگر میرے پاس قبول ہو جانے والی دعا ہوتی تو میں اس کو صرف حاکم کے لئے کر تا۔ اس لئے کہ جب وہ صحیح ہو تو شہوں میں خوشحالی ہوتی ہے اور بندوں کو امن و سکون ملتا ہے۔

ظلم اور ناانصافی کی ندمت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الله تعالى يقول و عزتى لا جيبن دعوة المظلوم و ان كان كافر ا(233) "ب تك الله تعالى فرات بين مجمع افي عزت كى تتم مين مظلوم كى دعا كاجواب ضرور ديتا مول چاہ وه كافرى كيوں نه مو-"

حفرت علی بن ابی طالب (35-40 س / 656-666) کو اطلاع ملی کہ آپ کے پچھ حکام جوروظلم سے کام لے رہے ہیں۔ یہ معلوم کرکے آپ نے دعاکی۔

اللهمالي لمامرهمان يظلمو خلقك ولايتركواحقك(234)

"اے اللہ میں نے ان کو تیری مخلوق پر ظلم وستم کا تھم نہیں دیا ہے اور نہ اس بات کا کہ تیرا حق چھوڑ دیں۔"

الله تعالیٰ بھی اس سلطنت کو ہاتی رکھتے ہیں جو انصاف پیند ہو۔ ظالم سلطنت کی مدد من جانب اللہ نہیں ہوتی۔ ابن تیمیہ نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ رقم طراز ہیں۔

و لهذا قيل ان الله يقيم الدولة العادلة و ان كانت كافرة و لا يقيم الظالمة و ان كانت مسلمة و يقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر و لا تدوم مع الظلم

والاسلام(235)

"اور ای لئے یہ کما جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل حکومت کو قائم رکھتے ہیں چاہے وہ کافر حکومت ہی کیوں نہ ہو اور فالم کو قائم نمیں رکھتے چاہے وہ مسلم حکومت ہی کیوں نہ ہو۔اور میہ کما جاتا ہے کہ دنیاعدل اور کفرے ساتھ تو تو رہ عتی۔ "

# عدل کی بر کات---ایک تاریخی حقیقت

امام ابو یوسف کتنے خوبصورت الفاظ میں عدل کے معاشی فائدہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

ان العدل و انصاف المظلوم و تجنب الظلم مع ما في ذلك من الاجر يزيد به الخراج و تكثر به عمارة البلاد والبركة مع العدل تكون و هي تفقد مع الجور' والخراج الماخوذ مع الجور تنقص البلاد به و تخرب(236)

"عدل و انصاف کرنے اور ظلم وجورے پر ہیز کرنے ہیں جو اخردی اجرے اس کے ماسوا اس سے علاقوں کی خوشحال میں اضافہ ہو تا ہے اور خراج کی آمدنی بڑھتی ہے۔ برکت عدل سے وابستہ ہے ، ظلم وجورے برکت ختم ہو جاتی ہے۔جو خراج ظلم وجور کے ذریعہ وصول کیاجا تا ہے اس سے ملک میں بدحالی اور تبای آتی ہے۔"

ابو یوسف کے بعد پانچویں صدی ہجری کے اسلامی مفکر الماوروی نے بھی یمی رائے پیش کی ہے۔انہوں نے لکھا ہے کہ اگر عدل و انصاف ہے قبکس وصول کئے جائمیں تو اس سے ہیت المال کی آمدنی میں اضافہ ہو تاہے اور ظلم و جور سے آمدنی کم ہو جاتی ہے۔(237)

حضرت عمر بن الخطاب (13-24ھ / 634-645ء) اپنے دور میں اٹل خراج کے ساتھ کامل عدل وانصاف کا محاملہ کرتے اور ان پر سے ہر طرح کے ظلم کاازالہ کرتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں عراق سے دس کروڑ (100000000) در ہم کی آمدنی ہوتی تھی۔ جبکہ اس زمانہ میں در ہم کاوزن ایک مثقال ہو تا تھا۔ (238)

میمون بن مران (م 117ھ / 735ء) کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس دس آدی کوفہ سے اور دس بھرہ سے آتے اور ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی قشم کھاکر چار ہار ہے گواہی دیتا کہ بیہ رقم پاکیزہ طریقہ سے وصول کی گئی ہے۔اس میں سے پچھے کسی مسلم یا معاہد پر ظلم کرکے نہیں وصول کی گئی۔(239)

بعد ازاں عبد الملک بن مروان (م 65-86ھ / 685-705ء) اور ولید بن عبد الملک (86-96ھ / 705-714ء) کے ادوار میں جب حجاج بن یوسف ثقفی (م 96ھ / 714ء) عراق کا حاکم تھاتواس کے مظالم کی وجہ سے خراج کی آمدنی صرف دو کروڑاس لاکھ (28000000) تک رہ گئی۔(240) حضرت عمر بن عبدالعزیز (99-101ھ / 717-719ء) کے دور میں باوجود اس کے کہ اٹل ذمہ کو جزیبہ کی وصولی میں بہت سمولتیں دی گئیں اور مختلف قتم کی ناجائز آمد نیول کاسد باب کر دیا گیا تھا' بیت المال کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔عراق کی آمدنی حجاج بن یوسف کے دور سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔(241)

حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ حجاج بن یوسف باوجود اپنے مظالم کے عراق سے دو کروڑ اسی لاکھ (28000000) سے زیادہ وصول نہ کرسکا اور زمین کی آبادی کے لئے کاشت کاروں کو بیس لاکھ (2000000) قرض دینے کے بعد کل ایک کروڑ سات لاکھ (10700000) کا اضافہ ہوا۔ اور میرے دور حکومت میں بغیر کسی ظلم و زیادتی کے بارہ کروڑ چالیس لاکھ آمدنی ہوگئی۔ اگر میں زئرہ رہاتو ابھی اس آمدنی میں اور اضافہ ہوگا۔ (242)

آپ کو بعض عمال نے میہ لکھا کہ ہماری نری کی وجہ سے بعض شہوں میں محصول کی وصولی کم ہو گئی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ان کو میہ تحریر بھیجی کہ ہرصورت میں عدل وانصاف کو پیش نظرر کھو کیونکہ ظلم اور معاشی خوشحال ایک جگہ اُکٹھے نہیں ہوسکتے۔(243)

امام ابوبوسف پہلے ماہر معاشیات ہیں جنہوں نے کسی ملک کی معاشی ترقی کے لئے ذرائع آمدور فت کی تقییرو اصلاح پر ہوا زور دیا ہے۔ آپ کی حیثیت ایک ایسے صاحب بصیرت معاشی مقکر کی ہے، جس کی دور رس نگاہیں ہید دیکھ رہی تھیں کہ جب تک ذرائع آمدروفت موثر اور عمدہ نہیں ہوں گے اس وقت تک اقتصادی نظام بست اور غیر متحکم رہے گا۔ کہ جب تک ذرائع آمدروفت موثر اور عمدہ نہیں ہوں گے ہر علاقہ تک پہنچانا' مصنوعات کا منڈیوں (Agricultural Products) کو ملک کے ہر علاقہ تک پہنچانا' مصنوعات کا منڈیوں (Prices) تک لے جانااور قیمتوں (Prices) میں کیسانیت پیدا ہوناموٹر ذرائع آمدورفت کے ہونے ہے ہی ممکن ہے۔ ان کی وجہ سے ہی بے روزگاری کم ہوتی ہے۔ نیزانفرادی اور اجتماعی سطح پر خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے۔

امام ابو یوسف نے معاثی ترقی کی تحقیق کے لئے ایک خاص اسلوب اختیار کیا ہے۔ یعنی جن راستوں اور منصوبوں
کی تغییر کی ضرورت ہے ان پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ترقیاتی اسلیموں کے بارے میں انہوں نے جو معاثی فکر پیش کیا
ہے وہ اس لحاظ سے خاص اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا مقصد کسی خاص طبقہ کے مفادات کے تحفظ کی بجائے عام انسانوں ک
فلاح و بہود ہے۔ گویا امام ابو یوسف کے نزدیک کسی ملک کی معاثی ترقی کا ایدازہ اس کے عوام الناس کی فلاح و بہود
اور معیار زندگی (Quality of life) ہے ہی ہو تاہے۔

انہوں نے بڑے موثر انداز میں حکمرانوں کو میہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہر فرد کی فلاح و بہبود کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگ۔ حقیقت میہ ہے کہ اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔

معاثی ترتی کے ضمن میں امام ابویوسف کے فکر کی اہمیت اس لحاظ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم بید دیکھتے ہیں کہ آپ کے تقریباً تمیں برس بعد ایک اور اسلامی مفکر احمد ابن الی الربیج (م 272ھ / 885ء) نے اپنی کتاب ''سلو ک ابو بکرا لسر خی نے ''المبسوط'' میں بڑی نہروں کی کھدائی اور صفائی کے سلسلہ میں جو معاثی فکر پیش کیا ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ لهام ابو یوسف کے معاثی فکر سے بہت متاثر ہیں۔ ان نہروں پر اٹھنے والے اخراجات کے بارے میں آپ نے امام ابو یوسف کے فکر کی ہی تائید کی ہے۔(245)

ر قیاتی اسکیموں کی لاگت (Cost) کے بارے میں امام ابو یوسف کے فکر کا تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی رقم طراز ہیں۔

" ترقیاتی افراجات کی ذمہ داری کی بیہ تقیم ابویوسف کی بھیرت اور انصاف پندی کا جُوت ہے۔
انہوں نے عام کاشکاروں کے مفاد کے ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ کس قتم کی نہوں سے
کس کو زیادہ فا کدہ پنچنا ہے اور کون افراجات کی ذمہ داری اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ استفادہ
اور استطاعت کی اس متوازن رعایت کے ساتھ انہوں نے دو سری اور تیمری قتم کی نہوں کے
درمیان جو تفریق برتی ہے وہ ان کی معاشی بھیرت پر گواہ ہے۔ اگر وہ پہلی اور دو سری قتم کی نہوں
کی لاگت اہل فراج کے ذمے ڈالتے تو زرعی ترقی کے اس اہم کام میں رکاوٹ پیش آتی' اور اگر
تیمری قتم کی نہوں کی مرمت اور صفائی تمام تر ریاست کے ذمے رکھتے تونہ صرف بید کہ اس پر ب
جابار پڑتا بلکہ کاشتکار ان نہوں کی صفائی اور حفاظت کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے۔ اس طرح
جابار پڑتا بلکہ کاشتکار ان نہوں کی صفائی اور حفاظت کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے۔ اس طرح

الذكر كا افادہ متعین افراد اور گروہوں تك محدود ہے۔ اخراجات كى ذمه دارى تقسيم كرتے وقت انہوں نے اس فرق كالحاظ ركھاہے۔ مسئلے كے ان تمام پهلوؤں پر اگر ان كى نظرنه ہوتى تو وہ اتنا متوازن فارمولانه تجویز كر سكتے۔"

اس بحث کا میہ پہلو خاص طور پر قابل غور ہے کہ ترقیاتی افراجات کا بار ریاست کے ذک ڈالنے وقت ابویوسف اس آلمذی کا حوالہ دیتے ہیں جو ان زمینوں کے فراج ہے حکومت کو ہوتی ہے۔ رعلیا کے سلسلے میں حکومت کی ذمہ داریاں گناتے وقت اس سے وصول کئے جانے والے محاصل کے حوالے ابویوسف نے بار بار دیئے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ ان کے نزدیک حکومت کا سے حق کہ وہ اپنے شہریوں سے محاصل وصول کر سکتی ہے کوئی مطلق حق نہیں بلکہ ایک بامتصد حق سے جس کے ساتھ بچھ فرائفن بھی وابستہ ہیں۔ زرعی زمینوں کی پیداوار سے محصول وصول کرنے ہے جس کے ساتھ بچھ فرائفن بھی وابستہ ہیں۔ زرعی زمینوں کی پیداوار سے محصول وصول کرنے کا حق متفاضی ہے کہ ان زمینوں کو سیاب یا پانی کی کی وجہ سے برباد ہونے سے بچایا جائے اور ان کی تبیا ہی کے نہریں تقمیر کی جا کیوں۔ "(246)

آپ مزید لکھتے ہیں۔

"بحیثیت مجموعی ہم یہ رائے قائم کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ مالیات عامہ سے تعلق رکھنے والے مسائل میں امام ابویوسف کا فکر بہت پختہ اور بلند ہے۔ وہ حکومت کی آمدنی اور اس کے اخراجات کو کسی محدود زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ اسے فلاح عامہ اور ملک کی مجموعی بہودو ترقی سے تعلق رکھنے والاایک اہم شعبہ سجھتے ہیں۔"(247)

ترقیاتی اسکیموں کی لاگت (Cost) کے بارے میں لهام ابوبوسف کی بیر رائے قرین انصاف ہے کہ چھوٹی چھوٹی تھوٹی نہریں جن کے ذریعہ لوگ اپنی زمینوں 'کھیتوں اور انگور کی کیار یوں وغیرہ تک پانی لے جاتے ہیں ان کی کھدائی اور صفائی اعظم المجام المنی افراد کو برداشت کرنے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب ان نہوں سے خاص اننی لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے اخراجات بھی ان کو ہی برداشت کرنے ہوں گے۔ آپ کی بیر رائے اس قاعدہ پر جنی ہے کہ المغر م بالمغنم واس کے اخراجہ بھی برداشت کرے۔

یہ قاعدہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ماخوذ ہے کہ الخراج بالضمان (249) یعنی کسی چیز سے فائدہ اٹھانااس کاحق ہے جو اس چیز کے آوان کی ذمہ داری بھی اٹھا تا ہے۔

ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں ابوبوسف کے معاشی فکر پر تبھرہ کرتے ہوئے ڈاکٹرعلدین احد سلامہ (250) لکھتے

The advice of Abu Yusuf implies that a Muslim state of today should take care of revenue bases and should prevent any decline of the base as erosion of the revenue base may lead to increased rates and hence further reduction in the revenue base. (251)

"الم ابویوسف کی رائے دلالت کرتی ہے کہ آج کی ایک مسلم ریاست کو آمدنی کی بنیادوں کے متعلق احتیاط کرنی چاہیے اور آمدنی کی بنیاد میں کی کوروکنا چاہیے۔اس طرح سے ریٹ میں اضافہ ہو گااور قیکس کی بنیاد میں مزید کی ہوگے۔"

دور حاضر کی اسلامی سلطنتیں معاشی فلاح و بہود کے منصوبوں (Schemes) کی پیمیل کے لئے ابویوسف کے فکر سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ آپ نے ترقیاتی اسلیموں پر ٹکران اہل کاروں کے لئے جن اوصاف و شرائط کو ضروری قرار دیا ہے۔ان کی اہمیت وافادیت آج بھی مسلم ہے۔ڈاکٹرعابدین احمد سلامہ لکھتے ہیں۔

Such an advice gives a further indication of the fact that kheraj revenue was used in developing agriculture and hence economic growth. Little attention in many of the Muslim countries is given to agriculture and agricuttural land. (252)

"ایی رائے مزید اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خراج کی آمدنی ترقی پذیر زراعت کے لئے استعال کی مئی اور اس طرح سے زرعی اور معاشی اضافہ کے لیے بھی بست سے مسلم ممالک میں زراعت اور زرعی زمینوں پر بست کم توجہ دی جاتی ہے۔" فصل سخم معاشی اصلاحات کی ا فاد تیت معاشی اصلاحات کی ا فاد تیت امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں جن معاشی اصلاحات کو پیش کیا ہے' ان کے مطالعہ سے نہ صرف اس دور کی اقتصادی اور انتظامی خرابیوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے بلکہ آپ ایک ایسے ماہر معاشیات کے طور پر سامنے آتے ہیں' اس کے سینے میں ایک حساس اور در دمند دل ہے۔ اور جے عوام الناس کی معاشی فلاح و بہود بہت عزیز ہے۔ ان جس کے سینے میں ایک حساس اور در دمند دل ہے۔ اور جے عوام الناس کی معاشی فلاح و بہود بہت عزیز ہے۔ ان اصلاحات سے بید معلوم ہو تاہے کہ آپ نے اپنے دور کے پیش آمدہ معاشی مسائل کو بردے قریب سے دیکھاہے۔

آپ کی پیش کردہ معاشی اصلاحات کے مطالعہ کے بعد یہ رائے قائم کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ اس فریضہ میں وہ تمام مسلم ماہرین معاشیات پر سبقت لے گئے ہیں۔ آپ کی معاشی اصلاحات کا نقطہ ماسکہ (Focus) یہ ہے کہ کاشتکار طبقہ اور ریاست 'میں ہے کی فریق کو بھی نقصان نہ پنچے۔ بالخصوص انہیں کاشتکاروں کامفاد زیادہ عزیز ہے۔ آپ کاشتکار طبقہ اور ریاست 'میں ہے کی فریق کو بھی نقصان نہ پنچے۔ بالخصوص انہیں کاشتکاروں کامفاد زیادہ عزیز ہے۔ آپ کے نزدیک جس ملک کے زراعت پیشہ طبقہ کو مراعات اور سہولتیں حاصل ہوں گی وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گااور جمال کے نزدیک جس ملک کے زراعت پیشہ طبقہ کو مراعات اور سہولتیں حاصل ہوں گی وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گااور جمال کے نزدیک جس ملک کے زراعت پیشہ طبقہ کو مراعات اور سہولتیں حاصل ہوں گی وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گااور جمال کے نزدیک جس ملک کے زراعت پیشہ طبقہ کو مراعات اور سہولتیں حاصل ہوں گی وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گااور جمال کے نزدیک جس ملک کے زراعت پیشہ طبقہ کو مراعات اور سہولتیں حاصل ہوں گی وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گااور جمال کے نزدیک جس ملک کے زراعت پیشہ طبقہ کو مراعات اور سہولتیں حاصل ہوں گی وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گااور جمال کے نزدیک جس ملک کے زراعت پیشہ طبقہ کو مراعات اور سہولتیں حاصل ہوں گی وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گااور جمال کے نزدیک جس ملک کے زراعت پیشہ طبقہ کو مراعات اور سہولتیں حاصل ہوں گی وہ معاشی طبقہ کے خواصل معاشی بدھالی ہو گا

ابوبوسف نے جب نظام الساحہ (A fixed land tax) کی بجائے

نظام المقاسمہ (Khirajul maquasamah) کی سفارش کی تو اس سے کاشتکار طبقہ کو بہت فائدہ ہوا۔ اس سے قبل نظام المساحہ کے تحت ان زمینوں پر بھی خراج وصول کیا جاتا تھا جو قاتل کاشت تو ہوتی تھیں لیکن بعض وجوہات کی بناء پر کاشتہ کا مشتکار ان میں کاشت نہیں کر بچتے تھے۔ اب امام ابو یوسف کے تبحویز کردہ نظام المقاسمہ کے تحت کاشتکاروں پر سے بیا اضافی ہو جھ ختم ہوگیا۔ کیونکہ اب خراج صرف ان زمینوں سے ہی لیا جانا تھا جو زیر کاشت تھیں۔

آپ کے تجویز کردہ نظام کا ایک فائدہ سے بھی ہوا کہ اس سے کاشتکار طبقہ افسران حکوت کے ظلم وستم سے بھی محفوظ ہوگیا۔ ہو گیا۔ کیونکہ اس سے قبل افسران حکومت تھیتوں کی پیائش کرتے وقت اصل رقبہ سے زائد محصول عائد کر دیتے۔ اب چونکہ کھیتوں کی پیائش کی ضرورت ہی نہ رہی اس لئے استحصال کامیہ دروازہ بھی بند ہوگیا۔

اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کو یہ فائدہ ہوا کہ اب زیر کاشت زمینوں کی گٹرت کی بناء پر مجموعی قومی پیداوار (Aggregate national production) میں اضافہ ہوا۔ کیونکہ اس سے قبل بعض کاشتکار افقادہ ' ناکارہ یا زیر آب زمینوں کی آباد کاری میں اس لئے دلچی نہیں لیتے تھے کہ ایسا کرنے کی صورت میں انہیں پچھ متعین خراج آب زمینوں کی آباد کاری بین اس کئی سال تک کافی اواکرنا پڑتا ہو جس کی اوائیگی فوری طور پر کرنا پڑتی حالا نکہ ایسی زمینوں سے شروع میں کئی سال تک کافی اگلت کے بعد وہ جو پیداوار حاصل کرتے وہ متعین محصول سے کم ہوتی اس طرح فائدہ کی بجائے انہیں نقصان اشانا پڑتا گاگت کے بعد وہ جو پیداوار حاصل کرتے وہ متعین محصول سے کم ہوتی اس طرح فائدہ کی بجائے انہیں نقصان اشانا پڑتا تھا۔ اب اس نے نظام کی وجہ سے ایسی بے کار زمینوں کی آباد کاری میں یہ رکاوٹ دور ہوگئی۔ کاشت کار طبقہ نے ایسی نوب دلچی کی اور اس طرح ملکی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ لاک گارڈ (Lokke gaard) نظریہ جس کی وجہ سے اسلامی سلطنت نے مزید

رتى كى اوروه خود مختار زمينول تك وسيع ہوتى چلى گئى۔ (253)

مهدی (158-169ھ / 775-785ء) اور ہارون الرشید (170-193ھ / 786-809ء) کے ادوار میں خراج کی رقم میں جو بے بمااضافہ ہوااس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نظام المقاسمہ کا طریقتہ رائج تھا۔

جدید اصطلاح میں نظام المساحہ اور نظام القاسمہ کے درمیان وہی فرق ہے جو محصول زمین (Land Tax) اور زرعی آمدنی کے محصول (مین (Agricultural income tax) کے درمیان ہے۔ موخر الذکر ایک متناسب محصول (Proportional tax) ہے۔ موخر الذکر ایک متناسب محصول کے محصول الم ابویوسف کی بحث سے واضح ہو تا ہے کہ وہ ان دونوں محاصل (Taxes) کے فرق اور موخر الذکر محصول کے بمتر ہونے کے اسباب پر نظر رکھتے تھے۔ (254)

خراج وظیفه (A fixed land tax) کی جگه خراج مقاممه (Khirajul Maquasamah) تجویز کرتے وقت انہوں نے جو اسلامیں وہ سابق شرطوں کی نبیت کم ہیں۔ وُاکٹر ضیاء الدین الریس نے اپنی کتاب " وقت انہوں نے جو اسلامی ہیں وہ سابق شرطوں کی نبیت کم ہیں۔ وُاکٹر ضیاء الدین الریس نے اپنی کتاب " النحر اج والنظم المالیه فی الدولة الاسلامیه" میں عبای خلیفه مهدی (158-169ه / 775-785ء) کے وزیر ابوعبیدائلله معاویہ بن عبیدالله بن بیار (م 170ه / 786ء) اور امام ابویوسف کی پیش کردہ شرحوں کانقابی جائزہ پیش کیا ہے جو کہ درج ذیل ہے:

| زمین کی تشم                        | مهدی کے دور میں ابوعبیداللہ | ابويوسف كى مجوزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | معاديه كى نافذ كرده شرحين   | شرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۱)بارانی زشن                      | 1/2(ك)2/2                   | (پیداوار کا) 2/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (ب) محنت سے سینجی جانے والی زمین   | (پيدادار کا) 1/3            | (پیداوار کا) 3/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (ج) کھبور 'انگور باغات وغیرہ       | متعین مقداریں ( خراج سا ہے  | (پدادار کا) 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (د) دوالیب سے سینجی جانے والی زمین | 1/4(8)                      | (پيدادار کا) 1/4 (255)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d                                  |                             | SOURCE PROPERTY OF THE STATE OF |

اس نقشہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ امام ابو یوسف نے ابوعبیداللہ کے مقابلے میں خراج کی شرحوں کو کس قدر منصفانہ بنا دیا ہے۔ یمال بیہ امر پیش نظر رہے کہ مختلف ادوار میں زمین کے خراج کی جس شرح پر سب سے زیادہ عمل ہو تا رہاہے وہ وہی ہے جو امام ابو یوسف نے تجویز فرمائی تھی۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے امام ابو یوسف کے تجویز کردہ نظام القاسمہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے۔

"امام ابوبوسف نے جو نظام مقاسمہ تجویز کیا ہے اس میں میہ خوبی ہے کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور

پیداوار کی کمی بیشی کااثر کاشتکاروں اور سرکاری خزانہ دونوں ریے کیساں پڑتاہے اور ان تبدیلیوں سے دونوں کے مفاد میں کوئی گراؤ نہیں پیدا ہو تا۔ نہ آئے دن خراج کی شرحیں تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔"(256)

ڈاکٹر ضیاء الدین الریس نے نظام المساحہ اور نظام المقاسمہ کا نقابی جائزہ پیش کرتے ہوئے لکھاہے کہ نظام المساحہ ک صورت میں مزارعین کو صرف اس وقت ہی فائدہ ہو تا تھاجب پیداوار کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھیں کیونکہ اس صورت میں نوانہیں صرف ایک مقررہ خراج ہی اوا کرناپڑ تا تھا۔ لیکن اگر پیداوار کی قیمتیں کم ہوجاتیں نوانہیں نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اس لئے نظام المقاسمہ مزارعین کے لئے زیادہ فائدہ مند تھا کیونکہ قیمتوں میں کی بیشی کی صورت میں انہیں نقصان پہنچنے کا احتمال بہرحال نہیں تھا۔ (257)

خراج مساحہ کے بارے میں امام ابویوسف کی تجزیاتی بھیرت (Analytical approach) پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے ڈاکٹر نجلت اللہ صدیقی رقم طراز ہیں۔

"امام ابویوسف نے بیہ رائے ظاہر کی ہے کہ جب غلہ گرال ہو گاتو کاشتکاروں کو ایک متعین رقبہ زمین کے محصول کے طور پر غلہ کی ایک متعین مقدار دیناگرال گزرے گالیکن انہوں نے اجمال سے کام لیا ہے اور بیہ واضح نہیں کیا ہے کہ الیا کیوں ہو گا۔ اس کاسبب خراج اوا کرنے والوں کا بیہ احساس ہے کہ وہ باعتبار قیمت پہلے سے زیادہ محصول اواکر رہے ہیں یا اور پچھ؟

یمال بیہ بات قابل توجہ ہے کہ متعین مقدار غلہ کی شکل میں محصول عائد کرنے کی مصرت واضح کرتے وقت امام ابو ہوسف نے بیہ نہیں کما ہے کہ چو نکہ پیداوار میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے اس کے محصول کے طور پر دیئے جانے والے غلہ کی مقدار کا متعین ہوتا انصاف کے خلاف ہے۔ اگر غلہ کی مرانی کا سبب اس کی پیداوار کا معمول ہے کم ہونا ہوتو کا شکار کو کم پیداوار میں ہے بھی اتابی غلہ بھر ان کا سبب اس کی پیداوار کا معمول ہے کم ہونا ہوتو کا شکار کو کم پیداوار میں ہے بھی اتابی غلہ بطور محصول دینا ہوگا جو اندہ پیداوار میں ہے اواکر تا تھا۔ بیہ بات اس پر گران گزرے گی۔ بیا طرز استدالل اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی توجہ صرف غلہ کے نرخ بازار پر مرکوز کی ہے ایسا نہیں کہ انہیں اس بات کا شعور نہ ہو کیو نکہ انہوں نے خود محصول کا بچو نظام تجویز کیا ہے اس کا نقاضا ہے کہ دہ بیہ کہ دہ بیت کہ دہ بیت نہیں اس کا پورا پورا شعور ہو' اس نکتہ کی صراحت نہ کرنے کی وجہ غالبا" بیہ ہے کہ دہ بیت موقف نہیں افقیار کرنا چاہتے کہ غلہ ستا ہونے کا سبب بھشہ پیداوار کی فراوانی اور اس کے گراں ہونے کا سبب بھشہ پیداوار کی فراوانی اور اس کے گراں ہونے کا سبب بھشہ پیداوار کی فراوانی اور اس کے گراں ہونے کا سبب بھشہ پیداوار کی فلت ہوتی ہے اس کی بجائے دہ صرف بیہ کتے ہیں کہ غلہ کا فرخ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے ایک سطح پر نہیں قائم رہتا اور اس بات کو متعین مقدار غلہ کی شکل میں محصول زیادہ ہوتا رہتا ہے ایک سطح پر نہیں قائم رہتا اور اس بات کو متعین مقدار غلہ کی شکل میں محصول زیادہ ہوتا رہتا ہے ایک سطح پر نہیں قائم رہتا اور اس بات کو متعین مقدار غلہ کی شکل میں محصول زیادہ ہوتا رہتا ہے ایک سطح پر نہیں قائم رہتا اور اس بات کو متعین مقدار غلہ کی شکل میں محصول زیادہ ہوتا رہتا ہے ایک سطح پر نہیں قائم رہتا اور اس بات کو متعین مقدار غلہ کی شکل میں محصول کا دور کے ایک دور کی دور کی دور کیا ہو کی دور نہ کی دور کی دور نہ کی دور کی دور نہ بی کا کور نہ کیا گور کی دور نہ کی دور کی

وصول کرنے کی مصرت کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔(258) آگے چل کر مزید لکھتے ہیں۔

" یہاں اس منظے کا ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ غلہ کے فرخ کی گرانی اور ارزانی کا تعلق پورے
ہازار ہیں اس کی رسد کے گھٹے اور بردھنے ہو تا ہے نہ کہ ہر منفرد کا شکار کی پیداوار ہیں کی بیشی
ہازار ہیں اس کی رسد کے گھٹے اور بردھنے ہوتا ہے نہ کہ ہر منفرد کا شکار کی پیداوار ہیں کی بیشی
ہائد اس کے ذیر کاشت کھیت ہے۔ لہذا وہ میہ فرض کرکے نہیں چلتے کہ غلہ کی ارزانی اس بات
کی علامت ہے کہ ہر کھیت میں پیداوار زیادہ ہوئی ہے اور اس کی گرانی اس بات کی علامت ہے کہ
ہر کھیت میں پیداوار کم ہوئی ہے۔ غالبا" کی وجہ ہے کہ انہوں نے متعین غلہ کی شکل میں محصول
ہر کھیت میں پیداوار کم ہوئی ہے۔ غالبا" کی وجہ ہے کہ انہوں نے متعین غلہ کی شکل میں محصول
ہر کھیت میں پیداوار کم ہوئی ہے۔ غالبا" کی وجہ ہے کہ انہوں نے متعین غلہ کی شکل میں محصول
ہر کھیت میں پیداوار کم ہوئی ہے۔ غالبا" کی وجہ ہے کہ انہوں نے متعین غلہ کی شکل میں محصول
ہر کھیت میں پیداوار کم ہوئی ہے۔ فائل نہیں افتیار کیا ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا
ہمی مشورہ دے رہے ہیں۔ نظری معاشیات پر کوئی مقالہ نہیں مرتب کر رہے ہیں۔

متعین رقم کی شکل میں خراج وصول کرنے کی مصرت کو وہ متعین مقدار غلہ کی شکل میں خراج وصول کرنے کی مصرت کے مشل قرار دیتے ہوئے اس بات کی بھی صراحت کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں چند دو سرے عوامل کو بھی دخل صاصل ہے۔ دونوں میں بید مماثلت تو واضح ہے کہ غلہ ستا ہو گا تو متعین نقذ محصول اوا کرنا کاشتکاروں کے لئے زیادہ مشکل ہو گا۔ گراں ہو گا تو نسبہ "آسان ہو گا۔ گران ہو گا تو نسبہ "آسان ہو گا۔ گران ہو گا تو نسبہ "آسان ہو گا۔ گران کے زبان میں درہم (259) کی قوت خرید ہے متعلق بچھ نکات سے یا وہ اشیاء شیں کی ہے۔ کیا ان کے ذبان میں درہم (259) کی قوت خرید ہے متعلق بچھ نکات سے یا وہ اشیاء کے بدلتے ہوئے نرخ کے ساتھ متعین نقذ آمدنی کو بیت المال کے نقطہ نظرے قابل قبول نہیں کے بدلتے ہوئے نرخ کے ساتھ متعین نقد آمدنی کو بیت المال کے نقطہ نظرے قابل قبول نہیں نقد آمدنی کو بیت المال کے نقطہ نظرے قابل قبول نہیں نقد آمدنی کو بیت المال کے نقطہ نظرے قابل قبول نہیں نقد آمدنی کو بیت المال کے نقطہ نظرے قابل قبول نہیں نقد آمدنی کو بیت المال کے نقطہ نظرے قابل قبول نہیں نقد آمدنی کو بیت المال کے نقطہ نظرے قابل بولوسف نے طوالت کا لحاظ سے تھے ؟ اس معالمہ میں ہم قباس آرائی کو دخل نہیں دے سکتے۔ اگر ابولوسف نے طوالت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ان عوامل پر روشنی ڈائل ہوتی تو ہمیں ان کی تجزیاتی بصیرت کو سیجھنے کا زیادہ موقع ملا۔

امام ابویوسف نے قبالہ پر بحث کرتے وقت بڑے خوبصورت انداز میں اپنے دور کے معاشرتی و معاشی خفائق کی نشاندہی کی ہے۔ دیگر معاشی مفکرین کے برعکس آپ نے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ آپ نے خلیفہ ہارون الرشید کو بروقت اس نظام کی خرابیوں سے آگاہ کیا۔

امام ابویوسف کی تائید میں بہت سے مسلم وغیرمسلم مفکرین نے بید کہا ہے کہ ٹھیکیداری کانظام ملکی معیشت کو تباہ

کرنے والا تھا۔ یہ نظام مکی دولت کو ضائع کرنے والا اور اکثر ہے انصافی پر منتج ہو تا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متقبل نے ہیشہ اپنے افتیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس دور کے معاشرہ میں بہت سے مظالم اور ناانصافیاں اس قبالہ کے نظام کی محافت کرکے کاشتکار وجہ سے ہو کیں۔ (261) اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ امام ابویوسف نے قبالہ کے نظام کی محمافت کرکے کاشتکار طبقہ کو بڑے زمینداروں کے معاشی استحصال (Economic extortion) سے بچانے کی بحربور کوشش کی ہے۔ اگر طبقہ کو بڑے زمینداروں کے معاشی اصلاح کو عملی طور پر نافذ کر دیا جا تا تو اس کے نتیجہ میں کاشتکاروں کو بہت سے معاشی فوائد حاصل ہوتے۔

کلاؤڈ کمن (Claude Cahen) اور لاک گارڈ (Lokke gaard) نے صیح کما ہے کہ بنوعباس کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب قبالہ کانظام تھا۔ (262)

کیونکہ آخری دور میں اس مالیاتی ادارے (Financial Institution) کا استعمال اس قدر و سیع و عریض ہو گیا تھا کہ بلا خریہ ریاست کے لئے مملک ثابت ہوا۔ محمد بن علی ابن الطقطقی (م 709ھ / 1309ء) نے لکھا ہے کہ عباسی خلافت کے اختیام پر خراج کی رقم بھیں اضافہ کرنامشکل ہو گیا تھا۔ (263)

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں کئی مقامات پر قبالہ کی اصطلاح استعمال کی ہے لیکن آپ نے اس کی تعریف کا تعین نہیں کیا۔ آپ کی بحث ہے یہ نتیجہ اخذ کیاجا سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک قبالہ کانظام بذات خود شریعت کے خلاف نہیں جیساکہ بعد کے کچھ مفکرین نے موقف اختیار کیاہے۔

امام ابویوسف نے قبالہ کی ممانعت میں حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن عرصے مروی ایک بھی حدیث کاحوالہ نہیں دیا۔ علیہ علی ابویسللی محمہ عبداللہ کی ممانعت میں منظور (م 711ھ / 1311ء) امام ابوعبید الماوردی قاضی ابویسعللی محمہ بن الحسین (م 458ھ / 1393ء) نے حوالے دیے ہیں۔ بن الحسین (م 458ھ / 1393ء) نے حوالے دیے ہیں۔ بن الحسین (م 458ھ / 1393ء) نے حوالے دیے ہیں۔ یہ مسلم مفکرین قبالہ کو ایک خاص سودی معاملہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ (264) جس کی ایک اسلامی مملکت میں کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جاسمتی۔

اس طرح امام ابویوسف نے قبالہ کی ممانعت میں وہ شدت اختیار نہیں کی جو دگیر مفکرین کے ہاں ملتی ہے۔ لیکن آپ کے فکر میں عدم جواز کا پہلو ضرور غالب ہے۔ امام ابویوسف کے فکرے یہ ظاہر ہو تاہے کہ ٹھیکیداری نظام کے تحت جو ظلم واستبداد ہو تاہے وہ اس کا پیدائش وصف نہیں ہے جیسا کہ ربو کا ہے۔

قبالہ کے بارے میں محمرابن عبدون التجیبی کا نظریہ کی حد تک امام ابویوسف کے فکرے مماثلت رکھتاہ۔ امام ابویوسف کی طرح ابن عبدون التجیبی جھی حضرت عبداللہ بن عباس کی کمی حدیث کاحوالہ نہیں دیتے۔ تاہم وہ منقبل کو ایک خالص برائی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منقبل پر اللہ تعالیٰ اور تمام انسانوں کی لعنت

ہوتی ہے۔

ابن عبدون التجیبی نے امام ابوبوسف کی نسبت زیادہ واضح انداز میں متقبل کے افقیارات کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کاموقف میر ہے کہ متقبل لوگوں کی دولت کو غصب کرتا ہے اور بہت می ناانصافیاں کرتا ہے۔ اس لئے میہ بہت ضروری ہے کہ وزیر قاضی کی منظوری کے ساتھ متقبل کے واجبات کی رقم کو محدود کردے۔ میہ بات متقبل کی مرضی پر نہیں چھوڑنی جاہیے کہ وہ جو چاہے وصول کرتا پھرے بلکہ وزیر کو چاہیے کہ وہ واجبات کا ایک منظوری دینی چاہیے۔ اور اے نافذ کرنا چاہیے۔ (Schedule) بنائے اور قاضی کو اس کی منظوری دینی چاہیے۔ اور اے نافذ کرنا چاہیے۔ (Schedule)

امام ابو یوسف نے قبالہ کے ضمن میں جو بحث کی ہے اس کا پنظر غائر مطالعہ کرنے ہے معلوم ہو تا ہے کہ آپ منقبل اور ضامن میں فرق نہیں کرتے۔ آپ کی گفتگوے قبالہ اور ضان کی اصطلاحات میں کوئی فرق واضح نہیں ہو تا۔

امام ابو یوسف متقبل یا ضامن کے اختیارات و حدود کا تعین بھی نہیں کرتے۔ اور نہ ہی انہوں نے س بات کو واضح کیا ہے کہ متنقبل اور ضامن کس قدر منافع لے سکتا ہے۔ آگرچہ آپ مید بیان کرتے ہیں کہ کچھ منافع جات غیر قانونی یا ضور بیات کو افتاح نے زیادہ ہونے) کی ضور بیات کی زیادتی (ضرورت سے زیادہ ہونے) کی بناد کیا ہے؟

ای طرح یہ بھی غیرواضح ہے کہ خلیفہ کے اختیارات اور منتقبل یا ضامن کی نگرانی کی حد کیا ہے؟ دو سرے الفاظ میں امام ابو یوسف قبلہ ہے متعلق کچھ تو صیفی (Descriptive) راہنمائی مہیا کرتے ہیں لیکن اگر قانونی پس منظر میں ویکھاجائے تو معلوم ہو تاہے کہ آپ کی بحث ہے قانونی وضاحت سامنے نہیں آتی۔(266)

امام ابویوسف خراج کے بارے میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خراج اداکرنے والوں کی ترقی و خوشحالی ہی میں ملکی بقاء کی صانت ہے۔ اگر رعایا خوشحال ہوگی تو ملک بھی معاشی لحاظ ہے مضبوط ہو گا۔ اس صمن میں آپ حضرت علیٰ بن البی طالب (35-40 مھ / 656-661ء) کے معاشی فکر سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ابو حامد عزالدین ابن ابی الحدید (م من مشورہ طلب کیاتو آپ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علیٰ کے ایک عامل نے آپ سے اراضی خراج اور اہل خراج کے بارے میں مشورہ طلب کیاتو آپ نے اس کوجو تھیجت کی اس میں سے الفاظ بھی ہتھے۔

و تفقد امر الخراج بما يصلح اهله فان في صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس كلهم عيال على الخراج و اهله و ليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة و من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد و اهلك العباد (267) "ما گزاری کے معللہ میں ما گزاری اواکرنے والوں کا مفاویش نظرر کھنا۔ کیونکہ باج اور با جمزاروں کے بدولت عی دو مرول کے حالات درست کئے جائے ہیں۔ سب ای خراج اور خراج دینے والوں کے سارے پر جیتے ہیں۔ اور خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جو آباد کئے بغیر خراج چاہتا ہے وہ ملک کی بریادی اور بندگان خداکی جابی کاسلان کرتا ہے۔"

امام ابویوسف جب میہ رائے دیتے ہیں کہ عاملین کی تنخواہیں بیت المال سے دی جائیں' اور انہیں عوام سے براہ راست (Direct) کوئی مالی فائدہ لینے کی اجازت نہ دی جائے' تو اس سے ان کامقصد عوام کو ہر طرح کے ظلم اور انتخصال سے محفوظ رکھنا ہے۔

امام ابویوسف یمال حفرت عمر بن عبدالعزیز کے فکرے متاثر نظر آتے ہیں۔ حفرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک عامل کو لکھاتھا۔

و لا تاخذ ن اجور الضرابين ولا هدية النوروز والمهرجان و لا ثمن الصحف و لا اجور الفتوح(268)

''لگان تشخیص اور وصول کرنے والول کی شخواہیں رعایا ہے وصول نہ کرنا اور نہ نوروز اور مہرجان کانذرانہ لیتا' نہ خطوط اور پیٹہ رسانے کی اجرت لیتا۔''

امام ابوبوسف کی مید رائے مناسب ہے کہ اگر کاشٹکار طبقہ ناگھانی آفات کی وجہ سے مقررہ خراج ادانہ کرسکے تو حاکم کو چاہیے کہ وہ اس میں مناسب تخفیف کر دے۔ حضرت علی ؒنے اپنے عامل کو اسی طرح کی ہدایت دی تھی۔ آپ ؓ فرماتے ہیں۔

فان شكوا ثقلا او علة او انقطاع شرب او بالة او احالة ارض اغتمرها غرق او اجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان يصلح به امرهم و لا يثقلن عليك شئى خففت به المونة عنهم فائه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلادك و تزيين و لا يتك مع استجلابك حسن ثنائهم و تبجحك بلادك و تزيين و لا يتك مع استجلابك حسن ثنائهم و تبجحك باستفاضة العدل فهم معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من اجمامك لهم والثتمة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم فى رفقك بهم و فربما حدث من الامور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به فان العمران محتمل ما حملته و الما يوتى خراب الارض من اعواز اهلها و فان العمران محتمل ما حملته و الما يوتى خراب الارض من اعواز اهلها و

انما يعوز اهلها لا شراف انفس الولاة على الجمع و سوء ظنهم بالبقاء و قلة انتفاعهم بالعبر (269)

"اگر کاشکار خراج کی زیادتی کی "کسی آسانی آفت کی " آب پاخی میں ظل پڑ جانے کی ' رطوبت میں قلت کی ' سیاب یا ختلی کے سب تقاوی (270) کے خراب ہو جانے کی شکایت کریں تو ان کی سننااور خراج کم کر دیا کیونکہ کاشکار ہی تمہارااصل خزانہ ہیں۔ ان سے جو رعایت بھی کرو گے اس سے ملک کی فلاح ہوگی۔ حکوت کی رونق برھے گی۔ نیز تم رعایا ہے مال کے خراج کے ساتھ تعریف کا خراج بھی وصول کرو گے۔ اس وقت ان میں عدل پھیلانے سے تمہیں اور زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ مشکلات میں ان کی قوت پر تمہارا بھروسہ بڑھ جائے گا اور جو راحت تم نے انہیں پنچائی ہے اور جس انصاف کا انہیں خوگر بنا دیا ہے اس پر ان سے شکر گزاری تمہارے لئے خزانہ بن جائے گی۔ ممکن ہے مشکلات نازل ہوں اور ان لوگوں پر بھروسہ کرنے کی مجبوری پیش آ جائے۔ ایس حالت میں وہ بخوشی مشکلات نازل ہوں اور ان لوگوں پر بھروسہ کرنے کی مجبوری پیش آ جائے۔ ایس حالت میں وہ بخوشی تمہارا ہر مطالبہ قبول کرلیں گے۔ ملک کے عوام کی آبادی و سرسیزی ہر بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ لائد اس کا جمیشہ خیال رکھنا۔ ملک کی بریادی تو باشندوں کی غربت ہی سے ہوتی ہے اور باشندوں کی غربت کا کا بیت ہوتا ہے کہ حاکم دولت سیمٹنے پر کمرباندھ لیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے تباد لے اور زوال کا دھڑکا لئے بیاب سے ہوتا ہے کہ حاکم دولت سیمٹنے پر کمرباندھ لیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے تباد لے اور زوال کا دھڑکا لئے اور دول کا دور دول کا دور وہ کی انہوں ہے اور وہ عبرتوں سے فائدہ اٹھانا نہیں جائے۔"

ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبوسف کے تقریباً چالیس برس بعد عباسی خلیفہ معتصم باللہ (218-227ھ / 833-841ء) نے اپ عمال کو زمین کی آباد کاری کے بارے میں جو ہدایات دیں 'ان میں ابوبوسف کے معاشی فکر کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ وہ کہتا تھا۔

"زین کی آبادی میں بہت ہے فوائد ہیں۔اس سے مخلوق کی زندگی قائم ہے' خراج بڑھتا ہے' ملک کی دولت و نژوت میں اضافہ ہو تا ہے۔ مویشیوں کے لئے چارہ مہیا ہو تا ہے۔ نرخ ارزاں ہو تا ہے۔کسب معاش کے ذریعے بڑھتے ہیں معاش میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔"(271)

امام ابویوسف نے خراج کی وصول کے لئے بے جاتختی سے منع کیا ہے۔ حضرت علیؓ کے معاشی فکر میں ہمیں ہمیں اس قتم کی راہنمائی ملتی ہے۔ آپؓ نے ایک عامل (W orker) کو جسے خراج کی وصولی پر مقرر کیا تھا' نھیحت کرتے ہوئے کہا۔

فانصفواالناس من انفسكم واصبر والحوائجهم فانكم خزان الرعية و وكلاء الامة و سفراء الائمة و لا تحسموا احداعن حاجته ولا تحبسوه عن طلبته و لاتبيعن للناس في الخراج كسوة شناء و لا صيف و لا دابة يعتملون عليها و لا عبدا و لا تضربن احدا سوطا لمكان درهم ولا تمسن مال احد من الناس مصل و لا معاهد (272)

"لیں اپنے معاملے میں لوگوں سے انصاف کرد۔ اور ان کی ضرور تیں پوری کرنے میں برداشت سے کام لو۔ تم رعایا کے نزانچی ہو 'امت کے وکیل ہو 'اماموں کے سفیر ہو۔ کسی کو بھی اس کی ضرورت سے نہ روکو۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ لوگ خزاج اداکرنے کے لئے اپنے گری جاڑے 'اپنی روزی کے مویثی اور غلام فروشت کرنے لگیں۔ پیے کے لئے کسی کو کو ڈے نہ لگائے جائیں۔ کسی کامال جاہے مسلمان ہویا معلم نہ چھونا۔"

اپنے ایک عامل (Governor) کوہدایت دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

فاستعن بالله على ما اهمك و اخلط الشدة بضغث من اللين و ارفق ماكان الرفق ارفق واعتزم بالشدة حين لا يغنى عنك الا الشدة و اخفض للرعية جناحك و الن لهم جانبك و آس بينهم في اللحظة والنظرة والاشارة والتحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك و لا يياس الضعفاء من عدلك والسلام (273)

" اپنے ہراس کام میں جو فکر پیدا کرنے والا ہے۔ خدا ہے مدوما نگا کرو۔ رعایا ہے نرمی و سختی کا ملا جلا ہر تاؤ کروجہاں نرمی مناسب ہو' نرمی ہرتو۔ جہاں سختی کے بغیر کام نہ چلے سختی ہے کام لو۔ رعایا کے لئے خاکسار ہنو۔ اپنے ول میں اس کے لئے ترس پیدا کرو۔ اور سب افراد کو اپنی نظر' اشارے' سلام میں برابر رکھو تاکہ بوے لوگ تم ہے ناجائز فائدہ اٹھانے کی طبع نہ کریں۔ اور کمزور تہمارے انصاف ہے مایوس نہ ہو جائیں۔ والسلام"

خراج کی بروفت وصولی کے لئے امام ابو یوسف نے جو سفارشات پیش کی ہیں ان کو بنظر غائز دیکھنے ہے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کاشتکاروں کے انفرادی مصالح پر بھی نظرر کھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری خزانے (Treasury) مسابق کو بھی نقصان ہے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ایک معاشی مفکر کی حیثیت ہے آپ کی مثبت سوچ کی نشانہ ہی ہوتی ہے۔

> امام ابو یوسف معاشی اصلاحات کے ذریعے درج ذیل مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ (۱) ہرفتم کی بدعنوانی (Corruption) کا خاتمہ ہوجائے۔

(ب) مختلف طریقوں سے اٹل خراج کاجو استحصال کیا جاتا ہے' اس کو بند کیا جائے۔ (ج) قومی دولت میں جس قدر ممکن ہو' اضافہ کیا جائے۔ (د) خراج کی وصولی میں عدل و انصاف کے اصولوں کو مد نظرر کھا جائے۔

فصل في منه م

معاشیات میں ہر پیشہ کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن زراعت ایک ایسا پیشہ ہے جو قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے لئے ناگزیر بھی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف نے زمین کے متعلق مسائل پر تفصیل ہے بحث کی ہے۔ اس فصل میں ہم مزارعت 'احیائے موات 'اقطاع اور تحدید ملکیت زمین ایسے زرعی مسائل ہے۔ اس فصل میں ہم مزارعت 'احیائے موات 'اقطاع اور تحدید ملکیت زمین ایسے زرعی مسائل ہے۔ (Agricultural Problems) کے بارے میں امام ابویوسف کے معاشی فکر کا تنقیدی جائزہ پیش کریں گے۔

#### مزارعت

مزارعت کے بارے میں امام ابوبوسف کے معاشی فکر کے مطالعہ سے عباسی دور کے عراقی معاشرے کی زرعی معاشیت (Agricultural Economics) کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں۔ زمیندار اور کاشتکار کے درمیان درعی معاشیت کے معاشرہ میں کافی معلومات ملتی ہیں۔ زمیندار اور کاشتکار کے درمیان خصوں کا تناسب کیا ہو تا تھا اس پر بھی کافی مواد ماتا ہے۔ آپ کی معاشرہ میں بے زمین کاشتکاروں اور کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں لیعنی محنت کشوں کی ایک بڑی تعداد قیام پذیر تھی۔ اور یہ کاشتکار طبقہ ان زمینوں کو کاشت کر تا تھا جن کے مالک مملوکہ اراضی سے دور رہتے تھے۔

کاشتکار اپنی محنت کے عوض فصل کا ایک حصہ وصول کرتے تھے جبکہ زمیندار زمین پر اپنی ملکیت ہونے کی وجہ سے
اپنا حصہ لینے کے حقد الرسمجھے جاتے تھے۔ فصل میں کاشتکار کا حصہ مختلف قتم کے ان دو طرفہ معلمدات کے ذریعہ متعین
کیاجا تا تھاجو زمیندار اور کاشتکار کے درمیان ہوتے تھے یا بعض او قات رواجی قوانین کے ذریعے بھی مقرر کیاجا تا تھا۔
امام ابویوسف کے عمد میں کاشتکاروں کی معالمہ طے کرنے کی قوت خاص اقتصادی دجوہات کی بناء پر اور ایک خاص
امام ابویوسف کے عمد میں کاشتکاروں کی معالمہ طے کرنے کی قوت خاص اقتصادی دجوہات کی بناء پر اور ایک خاص
زرعی ضلع میں محنت کی رسمد (Supply of labour) کی بنا پر بہت محدود تھی۔ اگر ایک خاص ضلع میں محنت کی
رسمد میں کی واقع ہو جاتی تو زمینداروں کو اپنی زمینوں پر کشش پیدا کرنے کے لئے دو سرے ذرعی ضلعوں کے کاشتکاروں
کو مناسب حال شرائط چیش کرنا پر تی تھیں۔ (274)

امام ابو یوسف نے ذرعی معلم ہ (Agricultural contract) کی ان پانچ مختلف شکلوں کا حوالہ دیا ہے جو ہارون الرشید (170-193ھ / 809-809) کے دور میں رائج تھیں۔ مزارعت کے بارے میں امام ابو یوسف کے معاثی فکر میں ایک خاص بات ہے کہ اکثر دیگر مفکرین کی طرح آپ نے بھی مزارعت کے معالم ہ کی مختلف قسموں معاثی فکر میں ایک خاص بات ہے کہ اکثر دیگر مفکرین کی طرح آپ نے جصوں (Shares) کی وضاحت نہیں گی۔ آپ صرف ایک حصہ (Shares) کا ذکر کرتے ہیں (ایک تمائی ایک چوتھائی وغیرہ) اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ حصہ زمیندار وصول صرف ایک حصہ (میندار وصول کرتا ہے ہیں ایک بیات کے میں میں بڑا حصہ وصول کرتا کے گیا کاشتکار ؟ اس طرح کی غیر بیجنی کیفیت سے یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ایک فریق بھشہ ہی بڑا حصہ وصول کرتا

تفاجبكه دوسرا فربق صرف كم حصه بي ليتاتها\_

امام ابویوسف نے مزارعت کی جس پہلی جائز صورت کی طرف اشارہ کیا ہے 'اس قتم کے معاہدہ (contract) کے بین اپنی قانونی رائے پیش کی بارے میں ایک اباضی فقیمہ (Ibadi jurist) قادہ بن دعامہ (م 118ھ / 736ء) نے بھی اپنی قانونی رائے پیش کی ہے۔ امام ابویوسف کی رائے تو یہ ہے اور بھی بمترہ کہ زمین مالک زمین کی ہوگی اور پیداوار کاشتکار لے گا۔ لیکن قادہ کستے ہیں کہ اگر ایک مختص اپنی غیر مزروعہ زمین رضامندی اور خوش سے کاشتکار کو اس شرط پر دیتا ہے کہ زمین کی آواس قتم کا معاہدہ مکروہ ہے۔ (275) ان کی رائے یہ آباد کاری کے بعد یہ زمین اس کے اصل مالک کو واپس مل جائے گی تو اس قتم کا معاہدہ مکروہ ہے۔ (275) ان کی رائے یہ کہ کسان کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جاسکا کہ وہ زمین اس کے مالک کو واپس کردے تاہم اگر کاشتکارا پنی مرضی سے اس کو واپس کردیتا ہے تو یہ جائز ہے۔

دونوں مفکرین امام ابوبوسف اور قادہ بن دعامہ آٹھویں صدی عیسوی کے عراقی فقیمہ ہیں۔ مزارعت کے اس قتم کے معاہدہ کے بارے میں امام ابوبوسف کے بیان سے سرکاری نقطہ نظر کی جھلک نظر آتی ہے جبکہ قبادہ کا بیان ایک آزاد فقیمہ کے طور پر ہے۔ اس معاہدے پر ان دو مفکرین کی مختلف آراء کے باوجود عراقی معاشرے میں زیادہ تر امام ابوبوسف کی رائے ہی پر عمل کیا گیا۔

امام ابویوسف نے مزارعت کی جو دو سمری شکل بتائی ہے وہ پہلی ہے بڑی حد تک مختلف ہے۔ امام ابویوسف اور قنادہ دونوں دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ معاہدہ اس وقت ہی درست تسلیم کیا جائے گاجب کاشتکاری کے اخراجات میں دونوں فربی برابر کے شریک ہوں گے اور زمیندار و کاشتکار کو ایک جیسے جصے ملیں گے البتہ قنادہ نے مزارعت کی اس تشم پر بحث کرتے ہوئے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ اگر زمیندار کاشتکار ہے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسے پیداوار میں اپنے حصہ کے عام ما بانی اور زمین کو استعمال کرنے کے عوض مزید کرایہ دے تو اس قشم کا معاہدہ مکروہ ہوجاتا ہے۔ (276) قنادہ کہتے ہیں کہ زمیندار کی طرف سے اس طرح کے مطالبات سے کاشتکار طبقہ کے معاشی استحصال کی راہ ہموار ہوتی ہے۔

امام ابویوسف کے نزدیک مزارعت کی تیسری فتی فصل میں حصہ داری کی فتم ہے جو فصل میں ایک تمائی یا ایک چو تھائی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس فتم کی مزارعت کا مسی کرنے جی اس کرنے کر ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو تا ہے کہ عرب میں اس کاعام رواج تھا۔ زید بن علی (م 122 م / 740ء) کی رائے یہ ہے کہ اس فتم کی مزارعت جو ایک سال یا اس سے زاکد مدت کے لئے ہو وہ قانونی ہے۔ (277ء) مزارعت کی اس شکل کے بارے میں زید بن علی نے امام ابویوسف کی سبت زیادہ واضح انداز میں بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس معلم ہو گئے تہ تمام کام کاشکار کرے گا اور نیج کی فراہمی دونوں کے ذمہ ہو گی۔ (278) مزید کہتے ہیں کہ کاشکار اور زمیندار جس صورت پر بھی راضی ہو جا کیں 'معام ہو قانونی طور پر جائز ہی ہو گا کیکن آگر زمیندار مزارع پر کاشکاری کی بجائے کوئی اور محنت ڈال دیتا ہے تو اس صورت میں معام میں مورت مورت میں مو

معاہرہ فاسد اور باطل ہو جاتا ہے۔(279)

امام ابو حنیفہ اس فتم کے معاہدہ مزارعت کو فاسد کہتے ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مزارع کے کام کے مناسب حال اس کو اجرت دے دی جائے۔(280)

الربیع بن حبیب (م 160ھ / 6777) جو بھرہ کے ایک اباضی فقیمہ ہیں بڑے زوردار انداز میں اس قتم کی مزارعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اسے صرف ایک مکرہ معاہدہ کے طور پر سیجھتے ہیں۔ (281) جابر بن زید (م 93ھ / 712ء) ابتدائی اباضی فقیمہ ہیں انہوں نے بھی پیداوار میں ایک تمائی یا ایک چوتھائی حصہ کی پیداوار پر مزارعت کامعاملہ کرنے کو ناپند کیا ہے۔ (282) انہوں نے اس قانونی مسئلہ کی متبادل صورت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمیندار بجائے کرنے کو ناپند کیا ہے۔ (282) انہوں نے اس قانونی مسئلہ کی متبادل صورت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمیندار بجائے اس کے کہ مزارع کو فصل میں ایک تمائی یا ایک چوتھائی حصہ پر اپنے ساتھ شامل کرے اس کو چاہیے کہ وہ ایک مقررہ اجرت کے برلے اس کو چاہیے کہ وہ ایک مقررہ اجرت کے برلے اس کو اینے ہال ملازم رکھے۔ (283)

امام ابو یوسف مزارعت کی اس قتم پر بحث کرتے وقت یہ بھی نہیں بتاتے کہ بچی پانی 'بیلوں کی جو ڑی وغیرہ فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ اگر تمام اشیاء کی فراہمی زمیندار کے ذمہ بی ہو پھر بھی یہ احتمال باتی رہتا ہے کہ اگر فصل بعض قدرتی آفات کے نتیج میں تباہ ہو جاتی ہے تو مزارع کی محنت اس صورت میں تو تکمل طور پر بغیرصلہ کے بی چلی گئے۔ امام ابو یوسف مزارعت کی چو تھی قتم کی قانونی حیثیت کا صحیح طور پر دفاع کرتے ہیں۔ آپ کے معاشی فکر کی ایک خوبی ہے کہ آپ مزارعت کی محنف جائز صورتیں بتاتے ہوئے اس بارے میں بھی راہنمائی دیتے ہیں کہ فریقین (زمیندار اور کاشتکار) میں سے فیکس کی ادائیگی کس کے ذمہ ہوگی؟

## امام ابویوسف کی شخصیت اور ان کے معاشی فکر پر مولانا محرطاسین کی تنقید

عصرهاضرکے ایک معروف معاثی مفکر مولانا محد طاسین نے "مروجہ نظام زمینداری اور اسلام" کے عنوان سے ایک تحقیقی مقالہ تحریر کیا ہے۔ یہ مضمون ماہنامہ "حکومت قرآن" میں پندرہ اقساط کی صورت میں شائع ہوا ہے۔ اور اب کتاب کی شکل میں بھی دستیاب ہے۔

اس میں فاضل مقالہ نگارنے مزراعت کی حرمت بیان کرتے ہوئے امام ابویوسف کی شخصیت اور ان کے معاشی فکر پر بھی بحث کی ہے۔ اس ضمن میں آپ کی تصنیف سے چند اقتباسات یمال نقل کئے جاتے ہیں۔ "غرضیکہ دلائل کے لحاظ سے مزارعت کے متعلق صاحبین کاموقف امام ابوحنیفہ کے مقابلہ میں بہت کمزور تھا لیکن چو نکہ قاضی ابویوسف عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں قاضی القصناۃ تنے اور ان کامملکت میں غیرمعمولی اثر ورسوخ تحالهذا دلائل کے اعتبارے کمزور ہونے کے باوجود قاضی ابو یوسف کے موقف کو قبول عام حاصل ہوا اور امام ابو حنیفہ کے موقف کو اپنے قوی اور مضبوط دلائل کے علی الرغم وہ قبول عام حاصل نہ ہوا جس کاوہ مستحق تھا۔ دو سری وجہ قاضی ابو پوسف کے موقف کو قبول عام حاصل ہونے کی ہیہ ہوئی کہ ان کا موقف ان حالات سے زیادہ مطابقت رکھتا تھا جو ملوکیت اور شاہی نظام حکومت کے قائم ہوجانے کے بتیجہ میں پیدا ہو چکے تھے۔ شاہی نظام حکومت جا گیرداری کی بنیاد پر استوار تھا۔ حکومت کے مختلف مناصب پر فائز لوگول کو ان کی خدمات کے صلہ میں بڑے بڑے قطعات اراضی بطور جا کیر ملے ہوئے تھے جن کو وہ ظاہرہے کہ خود تو کاشت کر سکتے نہیں تھے لا ٹرا ان کے لئے ان اراضی پر فائدہ اٹھانے کا طریقتہ صرف میں تھاکہ وہ ان کو مزارعت اور اجارے پر دیں اور فائدہ اٹھا ئیں۔ چنانچہ انساہی ہوا اور مزارعت رائج ہو گئی جس کا طاقتور سبب وہ سیاسی نظام اور حکومتی ڈھانچہ تھاجو خلافت راشدہ کے کچھ ہی عرصہ بعد اسلامی مملکت میں قائم ہو گیا تھا۔ گویا مزارعت اس نظام حکومت کے لئے ایک ضروری چیز بھی اور اس نظام کے موجود ہوتے ہوئے مزارعت اور کراء الارض کو ختم کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ممکن ہے قاضی ابویوسف نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ مزارعت کو ان حالات میں ختم نہیں کیاجا سکتا۔ لنذاانہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ حالا نکہ اسلام کے تصور عدل اور قرآن وحدیث کے تصور معاملات کی روے امام ابو حقیقہ کا موقف بالکل درست تھا اور اسلام کے پیش نظر جس قتم کے مثالی اور آئیڈیل معاشرے کا قیام تھاوہ مزارعت کے جواز کی بنیاد پر نہیں بلکہ عدم جواز کی بنیاد پر ہی عمل میں آ سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں امام ابو حنیفہ کی نظران تمام پہلوؤں پر تھی۔ لہذا انہوں نے غلط حالات کے ساتھ مصالحت کی بجائے مزارعت کے متعلق وہ موقف اختیار کیاجو اسلام کے اصل منشاء کے مطابق اور نظری طور پر بالکل صیح و درست تھا۔ (284)

"اور کمنا چاہیے کہ بیہ مسلمانوں کی بدقتمتی تھی کہ انہوں نے مزارعت کے بارے میں امام ابو حذیفہ کے موقف کو چھو ژکر قاضی ابو یوسف کے موقف کو عملاً افتیار کرلیا اور اس کی وجہ سے ان کو نا قابل تلانی نقصان اٹھانا پڑا۔" (285)
"معاشیات کے موجودہ دور میں اسلام کے معاثی نظام کی 'اشتراکی نظام پر بمتری و برتری اگر ہم نظری طور پر ثابت کر سے بین تو مزارعت کے متعلق قاضی ابو یوسف کے موقف کی بناء پر نہیں بلکہ امام ابو حذیفہ اور دو سمرے ائمہ کے موقف کی بناء پر نہیں بلکہ امام ابو حذیفہ اور دو سمرے ائمہ کے موقف کی بناء پر نہیں بلکہ امام ابو حذیفہ اور دو سمرے ائمہ کے موقف کی بنایر کر کتے ہیں جو مزارعت کے عدم جواز کے قائل تھے۔" (286)

"کین مقام افسوس ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کے دعویٰ اور حنفی کہلانے کے باوجود حنیوں نے مزارعت کے محالمہ میں اپنے امام کے موقف و مسلک کو بری طرح نظرانداز کیا اور باوجود کمزور دلائل کے صاحبین یعنی قاضی ابو پوسف اور امام محمد الشیمانی کے موقف و مسلک کو اختیار کیا اور اس پر عمل پیرا رہے اور ہیں۔ اگر کتاب و سنت کے اصول اور جو کی دلائل کے لحاظ سے صاحبین کاموقف مضبوط اور قوی ہو تا تو ترجے کی ایک وجہ ہو سکتی تھی لیکن یمال معاملہ بر عکس جزوی دلائل کے لحاظ سے صاحبین کاموقف مضبوط اور قوی ہو تا تو ترجے کی ایک وجہ ہو سکتی تھی لیکن یمال معاملہ بر عکس

''بہرطال میہ کمنا کہ امت مسلمہ کا مزارعت پر تعامل رہاہے خلاف واقعہ اور جھوٹ ہے جن لوگوں کا مزارعت پر عمل رہاہے است مسلمہ میں جن لوگوں کا مزارعت پر عمل رہاہے است مسلمہ میں جن لوگوں کا پیشہ عمل رہاہے ان کی تعداد پوری امت مسلمہ میں پانچ فی صد بھی ثابت نہیں کی جاستی۔ امت مسلمہ میں جن لوگوں کا پیشہ اور ذریعہ معاش زراعت تھاوہ دو طبقوں پر مشمل تھے۔ ایک طبقہ مالکان زمین اور زمینداروں کا تھا اور دو سرا مزارعین اور کاشتکاروں کے مقابلہ میں پانچ فیصد بھی نہ تھے 'بعض ان میں ہے مزارعت کو ناجائز سجھتے اور اپنی زمینیں خود کاشت کرتے تھے اور بعض اے جائز سجھتے اور اس پر عمل پیرا تھے۔'' (288)

"ان میں سے جو مزارعت کو جائز سمجھتے اور اس پر عمل پیرا تھے وہ اس لئے نہیں کہ مزارعت کے جواز کے دلائل ان کے نزدیک عدم جواز کے دلائل سے زیادہ قوی اور زیادہ قابل اعتبار تھے یا ان فقہاء کو وہ علم و فہم اور تفقہ و تقویٰ میں دو سرے فقہاء سے اعلیٰ و ہر تر سمجھتے تھے جن کی طرف مزارعت کے جواز کا فتویٰ منسوب تھا یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ مثلاً قاضی ابویوسف کو امام ابو حنیفہ 'امام مالک اور امام شافعی کے مقابلہ میں علم و فہم تفقہ واجتماد کے لحاظ سے ہوا سمجھتے ہوں لئذا انہوں نے مزارعت کے جواز کا قول ان کے متعلق ان کے فتویٰ کو ترجیح دے کر اختیار کرلیا ہو بلکہ اصل بات سے تھی کہ مزارعت کے جواز کا قول ان کے مفادات سے مطابقت رکھتا اور ان کے مفید مطلب تھا لئذا انہوں نے اسے اختیار کرلیا اور اس ہر عمل پیرا ہو گئے۔ "(289)

''اس اجمال کی پچھ تفصیل ہے ہے کہ باریخ بتالتی ہے کہ جب اسلام کا ظہور ہوا اس وقت دنیا کے تمام زرعی ممالک میں جاگرداری نظام رائج تھاجس کی بنیاد مزارعت و بٹائی پر قائم تھی اور جس کے تحت زراعت ہے تعلق رکھنے والے اوگ دو مختلف طبقوں میں منقسم ہے۔ ایک طبقہ مالکان زمین کا تھا اور دو سرا مزارعین کا اول الذکر معاثی لحاظ ہے خوشحال' معاشرتی اور سیاسی لحاظ ہے معزز اور بااثر طبقہ تھا جبکہ اس کے مقابلے میں ٹائی الذکر معاثی لحاظ ہے ہماندہ' معاشرتی لحاظ ہے بہت و گرا ہوا اور سیاسی لحاظ ہے غلام و محکوم اور سے حالت دونوں طبقوں میں موروثی طور پر پشت در پشت رم معاشرتی لحاظ ہو گئا ہو ان باسلام پھیلا اور ان کی بوئی آبادی مشرف باسلام بھیلا اور ان کی بوئی آبادی مشرف باسلام مورک تھا مور پر سالام کھیلا اور ان کی بوئی آبادی مشرف باسلام مورک تھا تھا اور کو معاشرتی اور خوب سالام کے مزارعت و بٹائی کا مسئلہ بھی ساسنے آیا جس پر مروجہ جاگیرداری اور زمینداری نظام تائم تھا اور پر تو جاگیرداری نظام ان کاجا گیرداری نظام اپنی تائم تھا اور پر قائم و بر قرار رہ سکا ہے در میان اس مسئلے کے متعلق افتحاد ہے۔ بعض اس کو جائز اور بعض ناجائز کہتے بی تو جاگیردارو و زمیندار طبقے کو اس ہے بری خوشی ہوئی کہ بعض فقماء کی رائے کے مطابق ان کاجا گیرداری نظام انہوں بیت و قطع نظراس ہے کہ قرآن و حدیث کی روے جواز مزارعت والی رائے سے مواز والی رائے کو لے لیا اور حسب سابق کے قطع نظراس سے کہ قرآن و حدیث کی روے جواز اور عدم جواز والی رائے کو لے لیا اور حسب سابق کے جواز اور عدم جواز کی رائے دیے والا کون نہیں مزارعت کے جواز والی رائے کو لے لیا اور حسب سابق

اس پر بختی ہے کار بند ہو گئے۔اور اپنی سابقہ حیثیت اور پوزیشن کو بحال رکھا۔"(290)

"بہرحال مزارعت کے ناجائز و ممنوع ہونے کی صورت میں جاگیرداری و زمینداری نظام کا خاتمہ لازی تھا لہذا زمیندار اور جاگیردار طبقہ نے جواز مزارعت کی رائے کو ابھارنے اور بروئے کار لانے میں اپنا پورا زور اور سارا اثرورسوخ صرف کیااور بعض علمی طقول کی تائید حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اس طرح مزارعت کے عدم جواز والی بات کتابوں میں تو رہ گئی لیکن عملی طور پر سامنے نہ آسکی۔ خصوصا "ان معاشروں میں جمال فقہ حنفی کا چرچا تھا۔ "291)

"مزارعت کو جائز قرار دینے اور رائج کرنے ہیں اس سیاسی نظام کا بھی ہوا کردار اور عمل دخل تھا جو خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت اور بادشاہت کے اس سیاسی اور حکومتی نظام کی بنیاد نظام جاگیرداری پر قائم تھی اور نظام جاگیرداری مزارعت و بٹائی کے بغیر چل نہیں سکتا تھا۔ حکومت کے مختلف عہدوں اور منصبوں پر قائم تھی اور نظام جاگیرداری مزارعت و بٹائی کے بغیر چل نہیں سکتا تھا۔ حکومت کے مختلف عہدوں اور منصبوں پر فائز حضرات کو ان کی خدمات کے عوض دربارشاہی سے بڑے بڑے قطعات اراضی اور علاقے ملے ہوئے تھے جن کی آمدنی ان کی محاثی خوشحالی کا اہم ذریعہ تھی۔ ظاہرہ کہ سید حضرات ان طویل و عربیش اراضی کو خود تو کا کشت کر سکتے تھے نہیں۔ اپنے منصبی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے نہ ان کے پاس فرصت تھی اور نہ وہ اس پیشے کو مشت کر سکتے تھے نہیں۔ البذا ان کے لئے ان اراضی سے فائدہ اٹھانے کی صرف بھی صورت تھی کہ وہ ان کو مزارعت اور اجارہ پر ویتے اور جواز مزارعت کی رائے کو افقیار کرکے اس پر عمل بیرا ہوتے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جاگیرداری پر بخی شاہی نظام حکومت کے اندر مزارعت عملاً جائز قرار پائی اور اسے سمارا ملا۔" (202)

"جال تک ان مزارعین اور کاشتکاروں کا تعلق تھاجو مزارعت پر زمینیں کاشت کرتے ہے 'ان کامزارعت پر عمل بادل نخواستہ اور بامر مجبوری تھا پی مرضی خوشی ہے نہ تھاوہ معاشی لحاظ ہے بہماندہ اور خستہ حال سے لہذا اگر وہ ایسانہ کرتے تو بھوکوں مرتے اور معاشی پریشانیوں میں جنلا ہوتے۔علاوہ ازیں ان کی معاشرتی 'ساجی اور سیاسی حیثیت زمیندار طبقہ کی طبقہ کے مقابلہ میں محکوموں اور غلاموں کی می تھی وہ ہراس فیصلے کو مانے پر مجبور ہے جو زمیندار اور جاکیروار طبقہ کی طبقہ کے مقابلہ میں محکوموں اور غلاموں کی می تھی وہ ہراس فیصلے کو مانے پر مجبور ہے جو زمیندار اور جاکیروار طبقہ کی طرف سے سامنے آتا۔ چنانچہ جب زمیندار طبقہ نے اپنے مفادات کی خاطر مزارعت کو قائم رکھنے اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کرلیا تو پھر کاشتکار طبقہ کے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ کارنہ تھا کہ وہ اس فیصلہ کو مانیں اور اس کے مطابق کام و فیصلہ کرلیا تو پھر کاشتکار طبقہ کے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ کارنہ تھا کہ وہ اس فیصلہ کو مانیں اور اس کے مطابق کام و

''جب مزارعت کے عدم جواز کا قول کتاب و سنت کے دلا ئل کے لحاظ سے زیادہ قوی اور زیادہ قابل اعتاد تھااور ائمہ مجتندین کا اختیار کردہ تو پھر فقہائے متاخرین خصوصا" اصحاب الترجیج نے جواز کے قول کو عدم جواز کے قول پر کیوں ترجیح دی اور اسے فتو کی کامدار کیوں بنایا یعنی اسے مفتی ہہ اور علیہ الفتو کی کیوں ٹھمرایا؟ اس کا جواب بیہ دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایسائے وقت کے مخصوص حالات کے پیش نظر کیا۔ مطلب میہ کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت محاشرے کے جو ذہنی اور خارجی حالات ہیں ان میں مزارعت کے جواز والا قول قابل عمل اور عدم جواز والا قول تقریباً نا تابل عمل ہے۔ لاکھ اسے ناجائز کماجائے جن لوگوں کا اس سے مفاد وابستہ ہے وہ اس کسی طرح بچھوڑنے کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے قابل عمل ہونے کی وجہ سے جواز والے قول کو عدم جواز والے قول پر ترجیح دے کر اس کے مطابق فتو کی دے وائی وضاحت نہ تھی کہ بیہ فتو کی مخصوص حالات کے پیش نظر ہے فتو کی دے دو اس وقت موجود تھے۔ قرآن و حدیث کے اصل منشا کے مطابق نہیں للذابعد والے غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ بیہ فتو کی جو اس وقت موجود تھے۔ قرآن و حدیث کے اصل منشا کے مطابق نہیں للذابعد والے غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ بیہ فتو کی قرآن و حدیث کے عین مطابق اور قطعی و آخری طور پر ایک صبحے اسلامی فتو کی ہے۔ رفتہ رفتہ مزارعت کے عدم جواز والیات ہی ذبن سے فکل گئی اور یہ کھڑکائی ختم ہو گیا کہ وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ مزارعت کے عدم جواز والیات ہی ذبن سے فکل گئی اور یہ کھڑکائی ختم ہو گیا کہ وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ سالامی فتو کا ہے۔ رفتہ رفتہ مزارعت کے عدم جواز والیات ہی ذبن سے فکل گئی اور یہ کھڑکائی ختم ہو گیا کہ وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ "(2012)

"اورچو نکہ یہ ایک امرواقعہ ہے کہ حکومت جو ایک طاقتور سیای ادارہ ہے جس چیزی جمایت اور سربر سی کرتی ہے وہ ضرور قائم ہوتی اور قائم رہتی ہے۔ علماء دین کے فتوے اس کے خلاف عملا ہے اثر ثابت ہوتے اور دب کررہ جاتے ہیں اس کی واضح مثال مسلم ممالک میں موجود بزکاری نظام کی ہے۔ جمہور علماء اے سودی نظام کمہ کراس کے حرام و ناجائز ہونے کا فتوئی دے چکے ہیں لیکن چو نکہ اس کو ہر جگہ حکومتوں کی جمایت و سربر سی اور پشت پنائی حاصل ہے لانذا علماء کہ فتوں کے علی الرغم یہ نظام قائم اور ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اگر ماضی میں ایسائی معاملہ مزارعت پر بہنی نظام زمینداری کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں چرت اور تعجب کی کوئی بات نہیں۔۔۔ الخ" (295) معاملہ مزارعت پر بہنی نظام زمینداری کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں چرت اور تعجب کی کوئی بات نہیں۔۔۔۔ لخت مواسلے مواسلے مواسلے کے ساتھ کو بارے میں درج ذیل موالنا محمد طاسمین کے ان اقتباسات سے امام ابو یوسف کی شخصیت اور ان کے معاشی فکر کے بارے میں درج ذیل مواسلے تاتے ہیں۔۔

- (1) امام ابو یوسف نے جواز مزارعت کا فتوی دلائل کی بنیاد پر نہیں دیا۔ انہوں نے محض غلط حالات کے ساتھ مصالحت کرلی۔
  - (2) مزارعت کو جائز قرار دے کر دراصل آپ نے زمیند اردن اور جاگیرداروں کے مفادات کا تحفظ کیا۔
    - (3) آپ'امام الک اور امام شافعی ہے علم و فهم' تفقه واجتماد میں کمتر تھے۔
- (4) عبای خلافت میں ایک اہم عمدہ پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ نے مزارعت کو رائج کرنے کے لئے حکومت کی سطح پر بھی کوششیں کیں۔
  - (5) مزارعت کے بارے میں تعامل امت کا دعویٰ کرنا جھوٹ 'سراسرغلط اور گمراہ کن ہے۔
- (6) متاخرین فقهاء خصوصا" اصحاب الترجیح نے اپنے دور کے مخصوص حالات کو مد نظرر کھتے ہوئے مزارعت کے جواز کے قول کوعدم جواز کے قول پر ترجیح دی حالا نکہ وہ اس کے جواز کے قائل نہ تھے۔

(7) مزارعت کے بارے میں امام ابو یوسف کے قول کو اختیار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ تحقیقی جائزہ

مولانا مجرطاسین نے اپنے مقالہ میں امام ابویوسف ایسی شخصیت کے بارے میں پچھے انتھے جذبات و خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ مزارعت کے مسئلہ میں آغاز اسلام ہی سے فقہاء کے درمیان اختلاف رہاہے اور اس کی بڑی وجہ وہ روایات بیں جو مختلف ائمہ محدثین نے اپنی کتب میں مختلف صحابہ کرام سے نقل کی بیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری "فیض الباری" میں لکھتے ہیں۔

> ثم ان مادة جوازها والنهى عنها موجودة فى الاحاديث (296) "مجربه كه اس كجواز اور ممانعت كاثبوت احاديث من موجود ب-"

> > ابن علدین شامی نے لکھاہے۔

لاختلاف فيه من الصحابة والتابعين لتعارض الاخبار عن سيدالمرسلين صلوات الله عليه و عليهم اجمعين الى يوم الدين كما فى المبسوط (297)

"صحابہ اور تابعین کے اختلاف کی وجہ سے 'اور سید الرسلین 'ان پر اور صحابہ و تابعین پر قیامت تک اللہ کی رحمیں ہوں 'سے مروی روایات کے تعارض کی وجہ ہے۔"

ابن نجيم ني "الحرار ائق" مي لكها -

والقیاس یترک بمثل هذا (ای التعامل) والنص ور دنص بخلافه (298) "اور قیاس اس کی وجہ سے چھوڑویا جائے گا (ایمی تعال کی وجہ سے) اور ایک نص دو سری کے ظاف بھی وارد او کی ہے۔"

مولانا محمد طاسین سے قبل بھی پچھ لوگوں نے ابویوسف کی شخصیت پر اعتراضات کے ہیں۔ انور شاہ کشمیری نے "
فیض الباری" میں کسی کا نام لئے بغیران معترضین کو من لا فقہ لہ فی الدین کی سند عطاکی ہے اور امام ابویوسف کے
اس عمل کی جو دین کی سمجھ نہ رکھنے والوں کے نزدیک قابل اعتراض تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصرت ابوموئ
الا شعری کے قول و عمل سے جواز کی سند عطافرمائی اور پھرالدرالمخار کے حوالہ سے امام ابویوسف کے خوف خداوندی کا
ایک واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

فماظنك برجل هذاشانه ولكن من لادين لهيريدان يصرف وجوه الناس

اليهبكل حيلة(299)

"اس طرح کے آدمی کے بارے میں تنہارا کیا گمان ہے؟ لیکن جس مخف کا کوئی دین نہیں وہ جاہتا ہے کہ ہر حیلہ کے ساتھ وہ لوگوں کے چروں کو اس طرف چھیردے۔"

مولانا محمد طاسین کی ایک عبارت سے بیہ ظاہر ہو تا ہے کہ امام ابو یوسف نے بیہ جانتے ہوئے کہ مزارعت کے بارے میں ان کے دلائل کمزور ہیں' غلط حالات کے ساتھ مصالحت کرکے فتوی دیا۔ راقم کے خیال میں کسی مجتد کے بارے میں ایسی رائے قائم کرنامناسب نہیں۔حالا نکہ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

فکان احسن ما سمعنا فی ذلک والله اعلم ان ذلک جائز مستقیم اتبعنا الاحادیث التی جاء ت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مساقاة خیبر لانها او ثق عندنا و آکثر واعم مما جاء فی خلافها من الاحادیث (300) شیبر اس بارے میں ہم نے جو بحربات نی ہاور الله تعالی خوب جانے والے ہیں کہ یہ طریقہ ورست اور جائز ہے۔ ہم نے ان اعادیث کی پیروی کی ہے جو خیبر کی مساقات کے سلم میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم عائز ہے۔ ہم نے ان اعادیث کی پیروی کی ہے جو خیبر کی مساقات کے سلم میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم عموم کی حال اور تعداد میں میں زیادہ ہیں۔"

اور پھر یہ کہ اس مسئلہ میں امام ابو یوسف تنما تو نہیں ہیں بلکہ مزارعت کے حامیوں کی صف میں مشہور اٹال علم کے نام بھی ملتے ہیں مشلاً محمد بن الحسن الشبانی (م 189ھ / 805ء) عبد الرحمٰن بن عمرو الاو زاعی (م 157ھ / 778ء) محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی لیلی (م 148ھ / 768ء) سفیان بن سعیدالشور می (م 161ھ / 778ء) اسحاق بن ابراہیم ابن بن عبد الرحمٰن بن ابی لیلی (م 148ھ / 765ء) سفیان بن سعیدالشور می (م 161ھ / 778ء) اسحاق بن ابراہیم ابن راہو ہیں اور اسمال بھی بیارے ہیں ہیہ رائے قائم راہو ہیں اور اسمال میں ہیں اور جا گیرداروں کے انٹر درسوخ کو قائم رکھنے کے لئے جواز مزارعت کافتوئی دیا؟ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ہیہ روایت نقل کی ہے۔

ما بالمدینة اهل بیت هجرة الایزرعون علی الثلث والربع و زارع علی و سعد ابن مالک و عبدالله بن مسعود و عمر بن عبدالعزیز والقاسم و عروة و آل ابی بکر و آل عمر و آل علی و ابن سیرین (301)

''مدینه بیس مهاجرین کاکوئی گھرانه ایسانسیس تھاجو (پیدادار کے) تهائی یا چوتھائی حصه پر کاشت نه کر تا رہا ہو' علی سعظ بن مالک' عبداللہ بن مسعودؓ عمر بن عبدالعزیز' قاسم' عروہ' حضرت ابو بکڑی اولاد' حضرت عرِّلی اولاد' حضرت علیٰ کی اولاد اور ابن سیرین نے بٹائی پر کاشت کی تھی۔" کیا اہل مدینہ اور دیگر صحابہ و تابعین بھی جاگیرداری نظام کے حامی اور دور ملوکیت کی پیداوار تھے؟ امام احمد بن حنبل جنہوں نے خلق قرآن کے مسئلہ پر وفت کے حکمرانوں سے حکمر کی کیا انہوں نے بھی مزار عت کے جواز کافتویٰ دے کر غلط حالات کے ساتھ مصالحت کرلی تھی؟ کیاوہ بھی جاگیرداری نظام کے حامی تھے؟

مولانا محمد طاسین مزارعت کے بارے میں تعامل امت کے دعویٰ کو تشلیم نہیں کرتے۔ ان کی بیہ رائے درست نہیں کہ جب تک امت کی غالب ترین اکثریت کاشتکار اور زمیندار نہ بن جائے تو اس کو امت کا تعامل کہنا ہی ناممکن ہے۔ متعدد فقہاءنے تعامل امت کی بناء پر مزارعت کے جواز کافتوئی دیا ہے۔صاحب ہدا سے لکھتے ہیں۔

الا ان الفتوى على قولهما لحاجة الناس اليها و لظهور تعامل الامة بها والقياس يترك بالتعامل(302)

" کین فتوی امام ابویوسف اور امام محرک قول پر ہے کیونکہ لوگوں کو مزارعت کی حاجت ہے اور امت کا مزارعت پر عمل ہے اور تعامل کے مقابلہ میں قیاس ترک کردیا جا تا ہے۔"

ابن الهمام نے "فتح القدير" ميں مزارعت كے بارے ميں تعامل امت كونشليم كيا ہے-(303) شارح و قاميہ نے بھى و به يفنى كى توجيمه ميں لنعامل الناس كے الفاظ لكھتے ہيں-(304) ابن نجيم نے البحرالراكل كے باب المساقات ميں لكھا ہے-

الا ان المزارعة لما كانت كثيرة الوقوع في عامة البلاد كانت الحاجة اليها اكثر من المساقات فقدمت على المساقات(305)

''تحر مزارعت عام شہوں میں کثرت ہے و قوع پذیر تھی۔ اس کی ضرورت ساقات سے زیادہ تھی۔ اس طرح بیہ مساقات سے بڑھ گئی۔''

ابوبكرالسر خبى المبسوط ميں لکھتے ہيں۔

و فى هذا العقد (المزارعة) عرف ظاهر فيما بين الناس فى جميع البلدان كما فى المضاربة فيجوز بالعرف (306)

"اور اس عقد (مزارعت) میں وہ عرف فلا ہرہے جو سب شہوں میں لوگوں کے در میان تھا جیساکہ مضار ہت میں ہے۔ پس عرف کی وجہ سے بیہ جائزہے۔"

یہ بات درست ہے کہ آج کی مروجہ زمینداریوں میں کاشٹکاروں پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیاہے اور اس طبقہ کا استحصال ہو رہاہے لیکن یہ نظریہ قائم کرلینا کہ ابوبوسف اور ان کے ساتھیوں نے اس قتم کی مزارعت کا فتویٰ دیا تھا' درست نہیں اور نہ ہی اصحاب الترجیج نے اس قتم کی مزارعت کو تعامل امت قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالواحد نے مولانا مجمد طاسین کے مقالہ "مروجہ نظام زمینداری اور اسلام" پر تبھرہ کرتے ہوئے چند قابل اعتراض امور کی طرف توجہ دلائی ہے۔ان کو یہاں انہیں کے الفاظ میں بیان کیا جا تاہے۔

(1) محض انگل سے اسلام میں داخل ہونے والوں کے بارے میں بید برگمانی رکھنا کہ '' جا گیردارو زمیندار طبقے کو اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ بعض فقہاء کی رائے کے مطابق ان کا جا گیرداری نظام اپنی سابقہ صالت پر قائم و برقرار رہ سکتا اور ان کی سابقہ معاشی معاشرتی اور سیاسی صالت کو تحفظ مل سکتا ہے لئذا انہوں نے قطع نظراس سے کہ قرآن و صدیث کی رو سے جواز مزارعت والی رائے صبح اور قوی ہے یا عدم جواز والی رائے یا بیہ کہ جواز اور عدم جواز کی رائے دینے والا کون ہے اور کون نہیں مزارعت کے جواز والی رائے کو لے لیا اور حسب سابق اس پر مختی کے ساتھ کاربند ہو گئے اور اپنی سابقہ حیثیت و پوزیشن کو بحال رکھا۔ آخر ہمارے پاس کو نسی دلیل ہے جس کی بناء پر ہم دور اول میں مسلمان ہونے والوں کے حیثیت و پوزیشن کو بحال رکھا۔ آخر ہمارے پاس کو نسی دلیل ہے جس کی بناء پر ہم دور اول میں مسلمان ہونے والوں کے بارے بین ایسی درائے قائم کریں کہ ان کی نیشیں اس قول کو اختیار کرنے میں بیہ تھیں کہ غیر فطری معاشرتی اور سابی اور خوام کی خطام بارے قائم رہے اور مزارعین و کاشتکاروں کو معاشی لحاظ سے پس ماندہ 'معاشرتی لحاظ سے بیست و گر اہوا اور سیاسی لحاظ سے غلام و حکوم رکھیں۔

(2) یہ لوگ جو سلمان ہوئے نہ تو فقماء و مجتد سے اور نہ تبحر فی العلم سے کہ ان سے یہ توقع کی جاتی کہ وہ اس بات پر غور کرتے کہ قرآن و حدیث کی روسے جواز مزارعت والی رائے سیح اور قوی ہے یا عدم جواز والی رائے بلکہ وہ تو عای سے اور عامی کے لئے اپنے مفتی کا فتو کی بس کافی ہو تا ہے۔ ولا کل پر نظر کرنا اس کاوہ کملف ہی نہیں ہو تا۔ آخر مقلد محض کا تقلید کے علاوہ اور کیا کام ہے اور تقلید کی تعریف مشہور ہے کہ "ھو الاخد بقول الغیر بغیر معرف ہ دلیلہ" تقلید کے علاوہ اور کیا کام ہے کہ اس دور میں تقلید مخص واجب نہ تھی کہ وہ یہ دیکھتے کہ جواز اور عدم جواز کی رائے ویے والا کون ہو اور کون نہیں۔ جس مفتی مجتد ہے چاہا فتو کی لیا اور اس بات کا اندیشہ ابھی اتنا ظاہر نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کون ہو اور خدا خونی بہت کم ہواور نفس پر تی زیادہ ہو توجب تقلید مخصی واجب نہ تھی تو آگر انہوں نے کسی بھی جستد کا قول لے لیا تو ان پر کیا طعن ہے اور اگر فی الواقع ان کے دلوں میں کھوٹ بھی تھا تو ان کامعالمہ اللہ کے پردہ ہم جب اصولی طور پر یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ اس دور ہیں جس سے چاہتے فتو کی لیا جاسکتا تھا تو ہمیں طعن کرنے کا کوئی افتدیار نہیں۔

(4) اکثر فتوحات اسلامیہ خلفائے راشدین کے دور میں ہو چکی تھیں اور پچھ بنوامیہ کے دور میں ہوئی تھیں۔ ان مفتوحہ علاقوں کے لوگ بڑی تعداد میں اس وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں یہ کیونکر ممکن تھا کہ خلفاء ان کو وہ حالت اختیار کرنے کے لئے آزاد پچھوڑ دیتے جس ہے وہ معاشرے کے ایک طبقے کو اپنا محکوم وغلام بنائے رکھتے۔ یہ کوئی گھر کی کو تھری میں بیٹھ کر معاملہ تو نہیں ہو تا۔ بڑی بڑی جا گیروں پر تو نظام قائم ہو تا ہے۔ کیا خلفاء اور ان کے نائیین نے اتنی بڑی خفلت مجمولنہ برتی۔ اس الزام سے خلاصی کی بس بھی صورت ہے کہ ہم بیہ تسلیم کرلیں کہ خلفائے راشدین کی نظروں میں بھی ہیہ مسئلہ ہو گایا پھراس کے جواز کے قائل ہوں گے۔ مولانا ہی کی عبارت سے بیہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عہد صحابہ ہی میں اس مسئلے پر دو رائیں تھیں ورنہ بیہ نئے اسلام لانے والوں کو قاضی ابو یوسف اور احمد بن ثابت ہو گئی کہ عہد صحابہ ہی میں اس مسئلے پر دو رائیں تھیں ورنہ بیہ نئے اسلام لانے والوں کو قاضی ابو یوسف اور احمد بن شاہل ابھی دستیاب نہیں ہوئے تھے۔ ان کا زمانہ تو عباسی دور کا ہے جبکہ ملوکیت قائم ہو چکی تھی اور ہارون الرشید اپنی سلطنت خوب مضبوط کرچکا تھا۔

(5) مولانا کی ان عبارات ہے یہ تاثر ملتا ہے کہ دور جاہیت کے نظام مزارعت کو فقہائے اسلام نے جائز قرار دیا ہے کیونکہ مولانا فرماتے ہیں کہ "جاگیروار طبقے کو اس ہے بڑی خوشی ہوئی کہ بعض فقہاء کی رائے کے مطابق ان کا جاگیرواری نظام اپنی سابقہ حالت پر قائم و بر قرار رہ سکتا ہے اور ان کی سابقہ معاشی معاشرتی اور سیاسی حالت کو تحفظ مل سکتا ہے۔" حالا نکہ جو شخص بھی مزارعت ہے متعلق فقہاء کی شرائط ہے واقف ہوہ جانتا ہے کہ یہ آپس کا ایک معالہ ہو تا ہے جس میں حاکمیت کو کوئی دخل نہیں ہو تا اور وہ ہر اس طریقے کو ناجائز قرار دیتے ہیں جس سے کسی کو دھوکا ہویا اس کے ساتھ ناانصافی ہو۔

(6) جہاں تک جاگیروں کا تعلق ہے 'خلفائے راشدین کے دور میں بھی جاگیریں دی گئیں امام ابویوسف کی کتاب الخراج میں ایسی متعدد روایات ملتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے منصب اور ذمہ داریوں کی بناپر اس بات کی استطاعت نہ رکھتے تھے کہ خود ان میں کاشت کریں۔ للذا جاگیرداری اگر پورے نظام کے طور پر نہیں تو کم از کم اس کے جواز کی بنیادیں تو خلفائے راشدین کے دور میں بھی فراہم تھیں۔ للذا تخصیص ذکر کے لئے کوئی وجہ چاہیے تھی۔

(7) اگر جاگیردار طبقہ مزارعین کو ابنا تکوم و غلام سیجھنے لگاتو بجو زین مزارعت نے تو اس کی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ آخر مفاریت اور اجارہ بھی تو اس سے ملتی جلتی شکلیں ہیں۔ یہ تمام اشکالات جو ہمیں مزارعت میں پیش آ رہے ہیں مفاریت اور اجارے میں بھی تو پیش آتے ہیں۔ اپنے ماحول پر نظر ڈالئے کیا تمام اجیروں کو جنتی اجرت ملنی چاہیے اتن مفاریت اور اجر میں ہو تین آجر ہیں جو سیجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا اختیار ہے کہ ہم جتنی اجرت چاہیں طے کریں اور اجر مجبور ہوتے میں کہ بھوکوں مرنے سے نی آجر ہیں جو سیجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا اختیار ہے کہ ہم جتنی اجرت چاہیں طے کریں اور اجر مجبور ہوتے ہیں کہ بھوکوں مرنے سے نیخ کے لئے انتمائی کم اجرت پر کام کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ خود حکومت ایک بہت بری آجر ہے لئے میں اس کے گئے ہی اجر ہیں ہو تیں تو کیا کسی آجر کے ظلم و ستم کی نبیت ہم بجوزین اجارہ مختمی کی طرف کریں گے؟

(8) مولانا میہ ثابت کر رہے ہیں کہ مزارعت ایک ربوی (سودی) معالمہ ہے جو حرام ہے مزارعین کا اپنے آپ کو پیش کرنا کیا ہر حالت میں اضطراری تھا۔ کیا انہوں نے اور ذرائع آمدنی کو آزمالیا تھا اور کیاان کو یقین ہو چلا تھا کہ اگر انہوں نے اس پیشہ کو ترک کیا تو وہ بھوک سے مرجائیں گے۔ اگر واقعتاً "ایسا ہوا تھا تو مولانا پر واجب تھا کہ اس تحقیقی مقالے میں اس کے شواہد پیش کرتے اور اگر ایسانہیں ہوا تھا تو مولانا یہ کیے کہ سکتے ہیں کہ ان کامزار عت پر عمل بادل نخواستہ اور بامر مجبوری تھا اپنی مرضی و خوشی سے نہ تھا بلکہ بیہ تو ان کی طرف سے حرام کا ار ٹکاب اور اعانت علی المعصیت ہوئی اور حرام کا ار ٹکاب اور اس پر اعانت خواہ معاشی اعتبار سے او نچاکرے یا بہت کرے بسرحال نذموم ہے۔

(9) کیا فقہاء کے اجتماد کو شرع تھم کی حیثیت حاصل نہیں ہے آگرہے اور یقینا ہے تو کیااس کے اختیار کرنے کوبد قسمتی سے تعبیر کرنا انتمائی غیر مناسب نہیں اور آگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مسلمانوں کو مزارعت اختیار کرنے سے نقصان پنچاتو کیا مزارعت کی جو صور تیں رائج ہو کیں یا ہیں جن میں مزارعین کو مجبور و ہے کس رکھا گیا ہو کیاوہ بھی قاضی ابو ہوسف کی تجویز کردہ صور تیں ہیں؟

(10) جرت اور تعجب کی بات ہے کہ جب مولانا خود یہ فرمارہ ہیں کہ حکومت جب ایک نظام کو چلانا چاہتی ہے تو خواہ وہ حرام و ناجائز ہی کیوں نہ ہووہ اس کو چلاتی ہے اور اس کو چلانے ہیں کامیاب رہتی ہے تو نظام زمینداری چلانے کے لئے اس کو کسی فتو ہے کی حاجت تو نہ تھی کیونکہ ملوکیت کی بنیاد مولانا کے بقول زمینداری و جاگیرداری نظام ہی ہے اور قاضی ابویوسف اور اس سے اس کے حق میں فتوی دے کر ابویوسف اور اس کو مفتی یہ قرار دے کر حرام کو حلال بنائیں اور اس طرح غلط حالات سے مصالحت تو کیاان کے آگے اپ ہتھیار اور اس کو مفتی یہ قرار دے کر حرام کو حلال بنائیں اور اس طرح غلط حالات سے مصالحت تو کیاان کے آگے اپ ہتھیار ڈال دیں۔ کسی مجیب بات ہے کہ اس دور کے اہل حق تو برکاری نظام کو سودی اور حرام کئے پر ڈٹ جا کیں اور تیج تابعین ، قبل القدر محد ثین اور فقماء و مجتدین اپ دور کے غلط حالات سے مصالحت کرکے ایک ناجائز کام کے لئے جانے ہو جھت کردور دلا کل میا کرتے ہوں اور اصحاب الترجیح بھی اس ناجائز کام کے افقیار کو ترجیح دیتے ہوں۔ نہ جانے مولانا کس مردہ انقلالی سوچ میں محوجے جو ایک باتیں کہ گئے کہ جو تضاد سے بھی خالی نہیں۔ (307)

### حدیث خیبرسے استدلال درست نہیں

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں مزارعت کے جواز پر جو دلا کل دیئے ہیں ان میں ایک ہے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر کی زمین بٹائی پر دی تھی لیکن راقم الحروف کے خیال میں ان علماء کی رائے میں کافی و زن ہے جو اس کو مزارعت کی بجائے خراج مقاسمہ کامعاملہ قرار دیتے ہیں۔ فتح خیبر کے بعد وہاں کے یہود کی حیثیت ذمیوں کی سختی اور ذمی پر جزیہ و خراج عائد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مزارعت کامعاملہ تھاتو معاہدہ میں اس کی مدت کا تعین ہونا چاہیے تھا حالا نکہ ایسانہیں ہوا۔ کتاب الحجہ کے حاشیہ پر یہ لکھا ہے۔

و معاملة النبى صلى الله عليه وسلم باهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن عليهم والصلح و هو جائز لا خراج وظيفة والدليل عليه انه صلى الله عليه وسلم لم يبين المدة و لو كانت مزارعة لبينها لهم لان المزارعة لا تجوز عند من يجيزها الا ببيان المدة وايضا فقد روى ابن عمرائه صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سالته اليهودان بقرهم بها على ذلك على ان يكفوه عملها و لهم نصف الثمرة فقال لهم نقركم بها على ذلك ماشئا - رواه البخارى و مسلم و احمد و هذا صريح بانها كانت خراج مقاسمة و انهم كانوا ذمة للمسلمين والنمى اذا اقر على ارضه بقيت على ملكه و ما يوخذ من اراضيه خراج (308)

" نی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خیبر کے ساتھ معالمہ خراج مقاسمہ کا تھا اور یہ ان پر احسان اور ان کے ساتھ صلح کے طریق پر تھا اور یہ جائز ہے۔ یہ خراج مو خف نہیں تھا اس کی دلیل ہیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کو بیان نہیں کیا۔ اگر وہ معالمہ ان کے در میان مزار عت کا ہو تاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور بیان کرتے کیونکہ مجوزین مزار عت کے نزدیک بغیرمدت کو بیان کئے مزار عت جائز نہیں ہوتی۔ نیز دھنرت ابن عمر رضی اللہ عند مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیاتو آپ سے یہود نے درخواست کہ کہ آپ ان کو خیما سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیاتو آپ سے یہود نے درخواست کہ کہ آپ ان کو خیبر میں ٹھمر نے دیں اس شرط پر کہ یہود آپ کے لئے عمل کی کفایت کریں سے اور ان کے لئے نصف پھل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرایا کہ ہم جمہیں اس شرط پر یمال ٹھمرا نمیں سے جب تک ہم چاہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم و احمی) ہے دیت اس بات پر صریح دلالت ہے کہ وہ معالمہ خراج مقاسمہ کا تھا اور ہیا کہ مسلمانوں کے ذبی سلم و احمی) ہے حدیث اس بات پر صریح دلالت ہے کہ وہ معالمہ خراج مقاسمہ کا تھا اور ہی کہ مسلمانوں کے ذبی سلم و احمی) ہے دوہ خراج ہوتا ہے۔ "

ابو بكرالسر ضى نے بھى اس كو خراج مقاممە سے تعبيركيا ہے۔ آپ رقم طرازيں۔

أنه من عليهم برقابهم و اراضيهم و نخيلهم و جعل شطر الخارج عليهم بمنزلة خراج المقاسمة و للامام راى فى الارض الممنون بها على اهلها ان شاء جعل عليها خراج المقاسمة (309) شاء جعل عليها خراج المقاسمة (309) "ربول الله صلى الله عليه و كان كى جانول و زمينول اور نخلتانول كو آزاد اور كلا ركح بوك ان پر احمان فريا اور ان پر بدادار كانسف حصد بطور فراج مقامد مقرر كرديا اوريه امرامام كى صوابديد پر مخصر بهك وه زمين بلور احمان مفتوح قوم كه قيمند من جمور دك اس پروه فراج مقامد لازم كردك يا فراج وظيفه"

مواانا محد انورشاہ کشمیری نے "فیض الباری" میں حدیث خیبر کی تشریح کرتے ہوئے اسے خراج مقاسمت کامعاملہ ہی قرار دیا ہے۔(310)

### مزارعت اور مضاربت

الم ابویوسف کی بیر رائے درست ہے کہ مزارعت کو مضاربت پر قیاس کرتے ہوئے جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ مخالفین مزارعت کی طرف ہے اس کا جواب بید دیا گیا ہے کہ مضاربت پر قیاس مع الفارق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مضاربت ہیں اگر نقصان ہو تا ہے تو وہ صاحب سرمایہ اور محنت کش دونوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن مزارعت کی صورت میں اگر نقصان ہو تو مزارع کی محنت ضائع ہو جاتی ہے لیکن زمین انحفوظ رہتی ہے۔ زمیندار کو کسی قتم کا نقصان میں ہو تاوہ صرف بیداوار کے منافع ہے محروم ہو تا ہے۔

کیکن مضاربت اور مزارعت میں اس طرح فرق کرنادرست نہیں۔ مضاربت میں بھی بعض او قات ایسا ہو تا ہے کہ مالک مال کا اصل سرمایی Capital بحفوظ رہ جاتا ہے اور کاروبار میں نفع نہ ہونے کی وجہ سے محنت کش اپنی معاشی جدوجہد کا کوئی ثمرہ نہیں پاتا۔ اس ممکن الوقوع احتمال کے باوجود مضاربت کے جواز پر تمام اہل علم متفق ہیں۔ ابوسلیمان احد بن محمد الحظالی (م 388ھ / 998ء) نے ایک فقعی مکتہ بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

و اصل المضاربة في السنة المزارعة والمساقاة فكيف يجوز ان يصح الفرع ويبطل الاصل(311)

دسنت (احادیث) میں مضاربت کے جواز کی اصل (جڑ اور بنیاد) مزارعت اور مساقات ہے تو یہ کیے ہو سکتا ہے کہ اصل تو ختم ہو جائے اور فرع (شاخ) قائم رہے۔"

یعنی مضاربت کے جواز کادارومدار ان روایات پر ہے جن سے مزارعت کاجواز نکلتا ہے توبیہ کیے صبیح ہو سکتا ہے کہ مزارعت کو تو حرام سمجھا جائے اور مضاربت کو جائز قرار دیا جائے۔

امام محمد کما کرتے تنے کہ میرے نزدیک زمین مضاربت کے سمولید کی طرح ہے۔ مضاربت کی صورت میں سمولید کے ساتھ جن شرائط کا وابستہ کرنا مناسب ہے وہی مزارعت میں زمین کے ساتھ وابستہ کرنا مناسب ہے ' اور جو ہاتیں مضاربت میں سمولیہ کے لئے نامناسب ہیں وہی ہاتیں مزارعت میں زمین کے لئے نامناسب ہیں۔

كان محمد يقول الارض عندى مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة لم يصلح في المرض (312)

# ممانعت مزارعت والى روايات كاصيح منشا

مختلف ائمہ نے مزارعت کی ضرورت و اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اس لئے کہ ابعض

لوگوں کے پاس زمین تو ہوتی ہے لیکن وہ ذاتی طور پر عمل زراعت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اس طرح کچھے لوگ زراعت میں دلچپی رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس زمین نہیں ہوتی۔ وہ ائمہ جو مزارعت کو با کللہ حرام قرار نہیں دیتے احادیث حرمت کی توجیمہ و تشریح اس طرح کرتے ہیں:

(1) حضرت جابر بن عبداللہ (م 78ھ / 667ء) اور حضرت ابو ہریرہ "عبدالرحمٰن بن مخر (م 59ھ / 670ء) کی روایات میں مزاوعت کو حرام قرار نہیں دیا گیا بلکہ دراصل آیک اخلاقی فضیلت کی طرف راہنمائی کی گئی ہے۔ لیخی اپنے مسلمان بھائی کو ذمین بٹائی پر دینے کی بجائے اے ہبہ کر دینا افضل اور بہتر ہے۔ عمد رسالت میں بعض ایسے صحابہ " تنی بین ذریع نہیں تھیں اور بعض نادار تھے جو مزارعت پر ذمین لے کر بھشکل گزارہ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ جن کے پاس زمینیں ہیں وہ حسن معاشرت اسلامی اخوت اور بلند اخلاقی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنی ذائد ذمینیں اپنی خواہش یہ تھی کہ جن کے پاس زمینیں ہیں وہ حسن معاشرت اسلامی اخوت اور بلند اخلاقی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنی ذائد ذمینیں اپنی طرورت مند بھائیوں کے لئے وقف کر دیں۔ جیساکہ حضرت عبداللہ " بن عباس فرمات ہیں کہ تہمارا اپنی دائد علیہ و سلم نے اس (مزارعت) ہے وہ کا نہیں ہے بلکہ آپ کے معاوضہ لو۔ (313) صحیح بخاری کی آیک روایت ہیں ہے کہ طاق س کہتے ہیں کہ اس مسلم مزارعت کے بارے ہیں سب سے زیادہ باخر شخصیت حضرت عبداللہ بن عباس " ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ آگر کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی ذمین بخش دے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا ایک متعین محصول وصول فرمایا تھا کہ آگر کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی ذمین بخش دے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا ایک متعین محصول وصول

(2) عمد رسالت میں بعض اوگ مزارعت کامعالمہ کرتے وقت زمین کے کمی خاص قطعہ کی پیداوار اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے۔ اس صورت میں چو نکہ دو سرے فراق کی حق تلفی ہوتی تھی اس لئے آپ نے مزارعت کی اس صورت میں منع کیا تھا۔ حدیث مخابرہ میں مزارعت کی اس شکل کی ممافعت ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیر روایت نقل کی میں منع کیا تھا۔ حدیث مخابرہ میں مزارعت کی اس شکل کی ممافعت ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیر روایت نقل کی ہے "حصوت رافع بن خد تے " فرماتے ہیں کہ سب مدینہ والوں میں ہمارے کھیت بہت تھے۔ ہم زمین کو بٹائی پر دیا کرتے تھے اس شرط پر کہ زمین کے ایک معین جھے کی پیداوار جراب ہو جاتی اس شرط پر کہ زمین کے ایک معین جھے کی پیداوار ہم لیس مے تو بھی ایسا ہو تاکہ اس جھے کی پیداوار خراب ہو جاتی باتی زمین کی اچھی رہتی اس لئے ہم کو اس سے منع کردیا گیا۔

(3) بعض اوگ اس شرط پر معاملہ کرتے تھے کہ نسراور نالیوں کے پاس کی پیداوار صاحب زمین کی ہوگی اور بقیہ پیداوار کا محالت کار کی ہوگی۔ بعض او قات ایسا ہو تا ہے کہ جس جگہ سے پانی ہو کر گزر تا ہے وہاں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اس صورت میں کاشتکار کی حق تلفی کا اندیشہ تھا۔ اور بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ ندکورہ مقام کی پیداوار زیادہ پانی ہو جانے کی وجہ

ے خراب ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں صاحب زمین کی حق تعلقی ہوتی تھی۔ حضرت رافع بن خدی ﴿ م 74 ہِ / 669ء) فرماتے ہیں میرے پچابیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ زمین مزارعت پر دیتے تو یہ شرط کر لیتے کہ نبر کے متصل کی پیداوار ہماری ہوگی ' یا کوئی اور استثنائی شرط کر لیتے (مثلاً انتا غلہ ہم پہلے وضول کریں گے پحریثائی ہوگی) آنخضرت نے اس سے منع فرمایا ۔۔۔ حضرت لیث فرماتے ہیں 'مزارعت کی جس شکل کی ممافعت فرمائی گئی متحی اگر حال و حرام کی فہم رکھنے والے لوگ غور کریں تو بھی اسے جائز نہیں کمہ سکتے کیونکہ اس میں معاوضہ ملئے نہ ملئے کا ندیشہ تھا۔ (316)

(4) نمی کی بعض روایات اس پر محمول ہیں کہ بعض او قات زائد قیود و شرائط کی وجہ سے فریقین میں زراع کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وصلی نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اس سے بمترتوبیہ ہے کہ تم اس قتم کی مزارعت کے بحائے زر نفذی پر زمینیں لیا دیا کرو۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت (م 45ھ / 665ء) کو جب بیہ خبر پہنچی کہ رافع بن خدت مزارعت سے منع فرماتے ہیں تو آپ نے افسوس کے لہے میں فرمایا 'اللہ تعالیٰ رافع کی مغفرت فرمائے بخد ابیس اس حدیث کو ان سے بمتر سمجھتا ہوں 'واقعہ بیہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افسار کے دو ہنجس آئے ان کے حدیث کو ان سے بمتر سمجھتا ہوں 'واقعہ بیہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افسار کے دو ہنجس آئے ان کے مائین مزارعت پر قرمایا ''جب منادی بیہ طالت ہے تو مزارعت کا معاملہ بی نہ کرو۔ رافع نے بس آئی بات من کی ''تم مزارعت کا معاملہ نہ کیا کرو۔ ''

(5) حضرت رافع بن خدیج کی روایات میں سند اور متن دونوں اعتبارے اضطراب اور اختلاف پایا جا تا ہے۔ ملاعلی قاری (م 1014ھ / 1606ء)نے "مرقاۃ شرح مشکوہ" میں لکھاہے۔

و جملة القول فى الوجه الجامع بينها ان يقال ان رافع بن خديج سمع احاديث فى النهى و عللها متنوعة فنظم سائرها فى سلك واحد فلهذا مرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و تارة يقول حدثنى عمومتى و اخرى اخبرنى عماى والعلة فى بعض تلك الاحاديث انهم كانوا يشترطون شروطا فاسدة و يتعاملون على اجرة غير معلومة فنهوا عنها و فى البعض انهم كانوا يتنازعون فى كراء الارض حتى افضى بهم الى التقابل فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان كان هذا شانكم فلا تكر والمزارع و قد بين ذلك زيد بن ثابت فى حديثه و فى البعض أنه كره ان ياخذ المسلم خرجا معلوما من اخيه على الارض ثم تمسك السماء قطرها او تخلف

الارض ربعها فيذهب ماله بغير شئى فيتولد منه التنافر والبغضاء وقد تبين لنا ذلك من حديث ابن عباس من كانت له ارض فليزر عها الحديث و ذلك من طريق المرواة والمواساة (318)

ان اعادیث کے ماین جو وجہ جامع ہے وہ یہ ہے کہ کما جائے کہ رافع بن خدی کے ممانعت کی حدیثیں سنیں حال تکہ ان کی مطبی محتی تو انہوں نے سب کو آیک بی ائری بی پر وویا۔ اندا کبھی تو فرماتے ہیں کہ بیس کہ میں کے حصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سااور بھی کتے ہیں کہ بجھے میرے بچاؤں نے بتایا اور بھی کتے ہیں کہ میرے وچاؤں نے بتایا اور بھی کتے ہیں کہ میرے دو پچاؤں نے بچھے فردی۔ اور ان بیس سے بعض اعادیث کی علت یہ تھی کہ اوگ فاسد شر میں کا تھے اور ابعض میں یہ علت تھی کہ کراء لگاتے تھے اور نامعلوم اجرت پر معاملہ کرتے تھے تو اس سے منع کئے گئے اور بعض میں یہ علت تھی کہ کراء الارض میں جھڑا کرتے تھے یمال تک کہ فویت مقابلہ کی آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر تمہارا معالمہ یہ ہے تو کھیت اجارہ پر نہ دو اس کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا۔ اور بعض کا علت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپند کیا کہ آیک مسلمان اپنے بھائی سے زمین کے عوض معلوم اجرت طے کرے پھریارش نہ ہویا پیداوار نہ ہوتو اس کابال بلامقابلہ ضائع ہوجائے تو اس سے باہمی نفرت معلوم اجرت طے کرے پھریارش نہ ہویا پیداوار نہ ہوتو اس کابال بلامقابلہ ضائع ہو جائے تو اس سے باہمی نفرت معلوم اجرت طے کرے پھریارش نہ ہویا پیداوار نہ ہوتو اس کابال بلامقابلہ ضائع ہو جائے تو اس سے باہمی نفرت معلوم اجرت ہو اس بیا ہوتی ہے اور یہ موجہ و اسے واس سے واسلہ کی اور یہ موجہ واسات کا عملہ ہوتی ہے اور یہ موجہ و موسات کا معاملہ ہوتی ہے اور یہ موجہ و موسات کا معاملہ ہوتی ہے اور یہ موجہ و موسات کا معاملہ ہوتی ہوگا ہوتہ ہوتی ہوت و موسات کا معاملہ ہوتی ہے اور یہ موجہ و موسات کا معاملہ ہوتی ہوتوں موسات کا معاملہ ہوتی ہوتوں موسات کا معاملہ ہوتی ہوتوں ہوتوں ہوتوں موسات کا معاملہ ہوتی ہوتوں 
پس مزارعت کی صرف وہ صورتیں ناجائز ہیں جن میں دھوکا' فریب' نزاع و جدال اور ایک فریق کے لئے نقصان اور دوسرے فریق کے لئے نفع کا قوی احمال موجود ہو۔ ان کے علاوہ باتی شکلیں جائز ہیں۔

#### احیائے موات

امام ابویوسف نے احیائے موات کے طعمن میں آبادی ہے دور ہونے کے بارے میں جو جو رائے دی ہے' امام ابویوسف نے اس کوپند کیا ہے۔ ملاطلی قاری نے "شر حالنقایة" میں لکھا ہے" و شمس الائمه اعتمد علی ما اختیارہ ابویوسف" (319) البتہ حکومت کی اجازت کے مسئلہ پر امام ابوحفیفہ کی رائے 'ابویوسف کی رائے ہمتر ہے۔ جدید دور میں مصالح عامہ کے تحت امام ابوحفیفہ کے نظریہ کی اہمیت اور زیادہ بردہ گئی ہے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی رقم طراز ہیں۔

" ظاہر ہے کہ اس باب میں امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ تر مصالح عامہ کی رعایت پر بنی ہے۔ مصالح عامہ کے نقطہ نظرے ان کی رائے کی اہمیت جدید حالات میں اور بڑھ گئی ہے۔ ایک زمانہ تھاجب

اس طرح کی افتادہ زمینیں بافراط پائی جاتی تھیں۔ اب شاذہ نادر ہی مل سکتی ہیں۔ انسانی آبادی بہت برطھ گئی ہے۔ ذرائع نقل و حمل کی فراوانی نے آبادی ہے دور ہونے یا نزدیک ہونے کے فرق کو ناقابل لحاظ بنادیا ہے۔ ریاست کی اجازت ضروری ہوتو اس خطرے کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک صاحب دولت اٹھ کھڑا ہو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس طرح کی ساری زمینوں کو اپنی ملکیت بنا لے۔ یہ احیائے موات کی ایک شکل ہوگی جس سے مفاد عامہ کو بالا خر نقصان پنچے گا۔ ان وجوہ سے موجودہ صالت میں مناسب ہی ہوگا کہ افتادہ زمینوں کی آباد کاری کے خواہاں افراد کو ریاست سے موجودہ صالت میں مناسب ہی ہوگا کہ افتادہ زمینوں کی آباد کاری کے خواہاں افراد کو ریاست سے اجازت حاصل کرنے کا سکاف بنا دیا جائے۔ اسلامی قانون کے جدید ماہرین کار بھان مجلّہ عثانیہ کی طرح اس رائے کو ضابطہ کی شکل دے دیے حق میں ہے۔ "(320)

#### اقطاع

امام ابوبوسف نے جاگیروں کے بارے میں جو بحث کی ہے۔ وہ اس لحاظ سے نامکس ہے کہ آپ نے جاگیروں کی اس فتم کاذکر توکیا ہے جو "اقطاع النجارة" کاذکر نہیں کیا۔ فتم کاذکر توکیا ہے جو "اقطاع النجارة" کاذکر نہیں کیا۔ حقیقت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء نے بعض قطعات "اقطاع الاجارة" کی بنیاد پر دیئے تھے۔ ایک زمینیں سرکاری ملکیت ہوتی تھیں۔ حضرت عثمان غی (24-35ھ / 645-655ء) نے علاقہ سواو کی زمینیں اور دسری جائید اور سے انعان کی بنیاد پر دیں۔ آپ کے دور میں ایک جاگیروں کی آمنی بڑھان غی اس میں سے انعانات اور عطیے دیے۔

بدفتنی ہے 82ھ میں عبدالر حمٰن بن محمہ بن اشعث (م 85ھ / 704ء) کی بغاوت کے دوران اس قسم کی زمینوں اور ان کے لگان سے متعلق تمام سرکاری ریکارڈ جل گیا۔ (322) اس سرکای ریکارڈ کی تباہی کے بعد باافتیار لوگوں نے ان زمینوں کو غصب کرلیا اور اس طرح بید ذاتی جائید ادوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ڈاکٹر محمہ ضیاء الدین الریس کہتے ہیں کہ سرکاری ریکارڈ کا جل جانا اقطاع کی تاریخ میں ایک بہت برا البیہ تھا۔ اس واقعہ نے بنوامیہ کے دور میں باافتیار لوگوں کہ سرکاری ریکارڈ کا جل جانا اقطاع کی تاریخ میں ایک بہت برا البیہ تھا۔ اس واقعہ نے بنوامیہ سے دور میں باافتیار لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اقطاع کے ساتھ ذاتی جائید ادوں جیسا سلوک کریں جو کہ پہلے سرکاری ملکیت تھیں۔ (323) کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اقطاع کے ساتھ ذاتی جائید ادوں جیسا سلوک کریں جو کہ پہلے سرکاری ملکیت تھیں۔ (323) کو بیہ عطیہ دیا جا اہم ابویوسف نے جاگیروں کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ ذہین دولت کی طرح ہے۔ یعنی اس کو بیہ عطیہ دیا جا سکتا ہے جو اس کو صبح طرح استعال کرے اس کی پیداوار سے دو سرے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو۔ ڈاکٹر ضیاء الحق کے الفاظ میں «بطور دولت کے ذہین کا بیہ تصور اس دور کاوصف ہے جس میں فقہاء مساقات مزارعت اور مضاربت کے الفاظ میں «بطور دولت کے ذہین کا بیہ تصور اس دور کاوصف ہے جس میں فقہاء مساقات مزارعت اور مضاربت کے ذہین کا بیہ تصور اس دور کاوصف ہے جس میں فقہاء مساقات مزارعت اور مضاربت کے ذہاں کو جس میں فقہاء مساقات مزارعت اور مضاربت کے ذہین کا بیہ تصور اس دور کاوصف ہے جس میں فقہاء مساقات مزارعت اور مضاربت کے ذہین کا بیہ تصور اس دور کاوصف

#### نظریات کو حل کررہے تھے۔"(324)

## تحديد ملكيت زمين

تحدید ملکت زمین کے مسلہ پر امام ابو یوسف نے جو رائے دی ہے وہ قرآن وسنت کے مطابق ہے۔ اس پر خلفائے راشدین کا تعال ہے اور فقہاء امت کا اجماع اور انفاق ہے۔ ڈاکٹر سعدی ابو حبیب نے "موسوعة الاجماع فی الفقه الاسلامی" کے نام سے ایک کتاب تحریر کی ہے۔ اس میں ان تمام مسائل کو جمع کیا ہے جن پر فقہاء امت کا اجماع اور انفاق رہا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں۔

اجمع جميع الخاصة والعامة على ان الله عزوجل حرم اخذ مال امرى مسلم او معاهد بغير حق افاكان الماخوذ منه ماله غير طيب النفس بان يوخذ منه ما اخذ و قد اجمعوا جميعا على ان اخذه على السبيل التي و صفنا آثم و ظالم (325)

"تمام خاص وعام کااس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالی نے کمی مسلمان یا ذمی کامال ناحق لینے کو حرام قرار دیا ہے۔ جبکہ وہ شخص جس سے مال لیا جا رہا ہے اس بات سے خوش دلی سے راضی نہ ہو کہ اس سے مال لیا جائے۔ نیز اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو شخص نہ کورہ طریقے پر کسی کامال لے وہ ظالم اور گنگار ہے۔" ابن حزم لکھتے ہیں۔

> وانفقواان اخذاموال الناس كلها ظلما لا يحل (326) "اس بات پر فقهاء كاافاق ب كه لوگول كے كمى بحى قتم كے مال كوناحق لے ليناطال نہيں ہے۔"

### خريدو فروخت

خریدو فروخت ہے متعلق ام ابو یوسف کے افکار و نظریات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عوام الناس کی نفیات اور ان کے مصالح سے پوری طرح واقفیت رکھتے تھے۔ آپ کے معاثی افکار سے ایک طرف اس دور کے معاثی حالات کاعلم ہوتا ہے وائے ساتھ ہی لوگوں کے جذبات اصامات اور عرف وعادت کے بارے میں بہت می مفید معلومات بھی ملتی ہیں آپ نے جس طرح جائے انداز میں تجارتی سائل پر گفتگو کی ہے اس سے خابت ہوتا ہے کہ آپ خریدو فروخت کے قواعد سے پوری طرح آگاہ تھے۔ خاب انداز میں تجارتی سمائل پر گفتگو کی ہے اس سے خاب کہ آپ خریدو فروخت کے قواعد سے پوری طرح آگاہ تھے۔ خاب شرط (Stipulation المجھی کے آگر مقررہ مدت کی وضاحت کر دی جائے تو تین دن سے ذائد مدت بھی جائز ہے۔ اس لئے خیار شرط کی اجازت اس ضرورت کے تحت دی گئی کی وضاحت کر دی جائے اور مشتری (Purchaser) اچھی طرح خورو فکر کرلیں۔ باکہ کسی فریق کے لئے خیارے یا دھو کے کا احتال نہ رہے بعض او قات بری خریداری کے معاملات میں بائع اور مشتری کو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مطابات میں بائع اور مشتری کو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مطابات میں بائع اور مشتری کو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مطابات میں بائع اور مشتری کو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مطابات میں بری خریداری کے معاملات میں بائع اور مشتری کو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مطابات میں قبل نہ رہے بعض او قات بری خریداری کے معاملات میں بائع اور مشتری کو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مطابل میں قبل نہ رہ کی خریداری کے معاملات میں بائع اور مشتری کو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔

امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے حضرت منقذ بن عمرو (یا ان کے بیٹے حبان بن منقذ) کی جس روایت (327) سے استدلال کیا ہے۔ راقم کے خیال میں اسے ان کی خصوصیت پر محمول کرنا زیادہ مناسب معلوم ہو تا ہے۔ ابن قدامہ ''المغنی'' میں لکھتے ہیں۔

والخيار يجوز اكثر مين ثلات ... و يجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قلت مدته او كثرت(328)

"خیار تین دن سے ذائد کے لئے بھی درست ہے۔ خیار کی شرط اتنی مقرر مدت کے لئے جائز ہے جس پر فریقین متفق ہوں خواہ دوہ کم ہویا زیادہ۔"

ابن رشد نے اپنی کتاب "بدایہ السحنهد" میں امام مالک بن انس (م 179ھ / 795ء) کاجو نظریہ بیان کیا ہے اس سے امام الک کتے ہیں کہ اس کی فی نفسہ کوئی مت متعین نہیں ہے بلکہ مدت کی تحدید نام ابویوسف کی رائے کی توثیق ہوتی ہے۔ امام مالک کتے ہیں کہ اس کی فی نفسہ کوئی مت متعین نہیں ہے بلکہ مدت کی تحدید خریدی جانے والی مختلف اشیاء کے فرق پر جنی ہے۔ مثلاً کپڑے کی خریداری میں خیار شرط ایک یا دودن کی ہو سکتی ہے جبکہ گھر کی خریداری کے لئے خیار شرط ایک ماہ ہو سکتی ہے۔ (329)

"الشاة المسراة" (وه بمرى جس كادوده كچه دن تك روك ليا كيام و ناكه وه زياده دوده دينے والى نظر آئے) كے بارے ميں امام ابو يوسف نے جو رائے دى ہے وہ ان كى معاشى بھيرت پر دلالت كرتى ہے۔ ڈاكٹر ساجد الرحمٰن صديقى 'امام ابو يوسف كى رائے پر تبحرہ كرتے ہوئے لكھتے ہیں۔

"اس کا مطلب سے ہے کہ امام ابو ہوسف نے حدیث میں ایک صاع کھجور واپس کرنے کے تھم کو اس امر پر محمول کیا ہے کہ ندگورہ واقعہ میں نبی اگرم نے اس وقت کے دودھ کی قبت کو یہ نظرر کھتے ہوئے اس کے برابر تھجوریں دینے کا تھم فرمایا تھا اور سے تھم آپ نے اس لئے دیا تھا کہ اس زمانے میں تھجور ایسامال تھا جو باآسانی اور بہ سمولت میسر تھا۔ فلا ہر ہے کہ تساری میں قبت ہی لازم آتی ہے۔ اس مسئلے میں امام ابو ہونے میں لیا تھا ہوں کی رائے زیادہ عادلانہ اور فقهی لحاظ سے زیادہ موزوں ہے اور اس رائے پر اعتماد کیا جانا چاہیے۔ بلکہ ان کی بیر رائے ان کے استاد امام ابو حقیقہ کی رائے سے بہتر ہے کہ

عقد کو فنخ نہ کیا جائے۔ بلکہ اگر اس "مصراۃ" جانور کی قیمت میں کوئی کی ہے تو خریداروہ قیمت لے کے وفنخ نہ کیا جائے۔ بلکہ اگر اس "مصراۃ" جانور کی قیمت میں کو نئہ ہونا ہو جس کا اس شے میں موجود ہونکہ ہو سکتا ہوئے کا ناثر دیا گیا ہے۔"المجلد "نے اس مسئلہ کو قاتل اختیار نہیں سمجھاہے حالانکہ المجلد کو یہ مسئلہ بیان کرنا چاہے تھا۔ اور اس میں امام ابو یوسف کی رائے اختیار کرنی چاہیے تھی۔" (330)

مصطفیٰ احمو 'الزرقاء نے اپنی کتاب الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید میں ایک ہی رائے کا ظمار کیا ہے۔ وہ رقم طراز ہیں۔

ور ای ابی یوسف کما تری فی هذه القضیة هو اعدل الاراء و اوجهها فقها و هو الذی یجب التعویل علیه و هو احسن من قول امامه ابی حنیفة (331)

مکان کی خریداری کے لئے خیار روایت (option on inspection) کے بارے میں امام زفر بن الحذیل (م 158ھ / 6775) کی رائے 'ابوبوسف کی رائے ہے بہترہے۔ صاحب ہدایہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس دور کے مکانات اور ان کی طرز تغییر میں کوئی خاص فرق نہیں ہو تا تھا لیکن آج کل کے دور میں طرز تغییر میں کافی تبدیلیاں آ چکی جیں اس لئے صرف باہر سے ہی نظر ڈالنے سے مکان کی اندرونی حالت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ (332) امام ابوبوسف کی رائے پر عمل کرنے سے خریدار کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔

احمد بن محمد القدوری (م 428ھ / 1037ء)نے ابو یوسف کے اس قول پر اعتماد کیا ہے کہ ''خیار رویت خیار شرط کی طرح ہے' ساقط ہونے کے بعد اس کاعادہ نہیں ہو تا۔'' (333)

تے سلم (Thing sold) کے ہارے ہیں امام ابویوسف کے فکرے فلام (Sale by payment in advance) کے ہارے ہیں امام ابویوسف کے فکرے فلام ہوتا ہے کہ آپ امکانی حد تک فریقین کے مابین دھوکالور نزاع کی ہرصورت کو ختم کرناچاہے ہیں۔ آپ اس امر کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے وہ بازار ہیں یا لوگوں کے پاس موجود ہو اور خریدار کو اداکرنے تک موجود رہے۔ آپ کے معاشی فکر ہے یہ فلام ہوتا ہے کہ آپ بازار کے اخبار و احوال اور معاملت میں لوگوں کے اغراض و مقاصد ہے پوری و اقفیت رکھتے تھے۔ ابو بکرانکاسانی "بدائع الصنائع" میں ابویوسف کے معاشی فکر کی تر جمان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

ان القد رة على النسليم ثابتة للحال و في وجودها عند المحل شك لاحتمال الهلاك فان بقى حيا الى وقت المحل ثبتت القدرة و ان هلك قبل ذلك لا تثبت والقدرة لم تكن ثابتة فوقع الشك في ثبوتها فلا تثبت مع الشك(334) "بائع میں نی الحال مسلم نیہ کے اواکرنے کی قدرت پائی جاتی ہے۔ مگراس میں شبہ ہے کہ مباوا وہ چیز اوائیگی کے
وقت موجود نہ رہے الندا اگر وہ اوائیگی کے وقت موجود ہوگی تو اس کا معنی سے ہوا کہ قدرت موجود ہے۔ اور اگر
پہلے ضائع ہو گئی تو قدرت بھی ثابت نہ ہو سکی اور نصور کر لیا جائے گا کہ قدرت پہلے سے بھی ہی نہیں۔ لہذا
ثبوت قدرت میں شک واقع ہوا اور شک پیدا ہونے سے قدرت ثابت نہ ہو سکے گے۔"

ابوبكرالسرخى لكھتے ہيں۔

فان قيل حياته معلومة في الحال والاصل بقاوه حيا الى ذلك الوقت و انما الموت موهوم قبله قلنا نعم و لكن بقاوه حيا الى ذلك الوقت باستصحاب الحال في كون معتبرا في ابقاء ماله على ملكه لا في توريثه من مورثه فبهذا الطريق لا تثبت قدرته على التسليم الا ان يكون موجودا في الحال حتى تكون حياته متصلة باوان ذلك الشئى (335)

"اگر سوال کیا جائے کہ اس کی زندگی فی الحال موجود ہے اور اصل یہی ہے کہ وہ اس وقت تک زندہ رہے گا اور اور اصل یہ ہے کہ وہ اس وقت تک زندہ رہے گا اور اور ایک ہے ہیا موجود ہے ہم اس کاجواب دیں گے کہ بات ٹھیک ہے۔ گراس وقت تک بائع کی زندگی کا بقالست صحاب الحال کے قاعدہ پر بنی ہو گا۔ المذا اس کی زندگی اس کے اپنے مال پر قابض رہنے ہیں تو معتبر سمجھی جائے گی گریہ نہیں ہو سکے گا کہ وہ اپنے مورث کا وارث بھی قرار پائے۔ للذا اس طریق سے اوائیگی پر اس کی قدرت ثابت نہ ہو سکے گا۔ گراس صورت میں کہ وہ چیز فی الحال موجود ہو تاکہ اس کی زندگی جملہ او قات میں وقت تسلیم تک اس چیزے متصل رہے۔"

رج سلم میں مقام ادائیگی کی تعیبین سے متعلق امام ابو یوسف نے اپنے استاد امام ابو صنیفہ سے جو اختلاف کیا ہے وہ شموس ولا کل پر مبنی ہے۔ حقیقت سے ہے کہ انھوں نے اس بارے میں بڑی باریک بین سے کام لیا ہے۔ آپ کے طرز استدلال سے سے ظاہر ہو تاہے کہ آپ بائع و مشتری کو ہر تشم کے امرکانی جھڑوں سے محفوظ رکھنا جا ہتے ہیں۔

تاہم امام ابو یوسف کے فکر میں ایک سقم بھی پایا جاتا ہے۔ بیچ سلم میں قبضہ کا استحقاق کچھ مدت کے بعد ہو تاہے اور یہ مدت طویل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں معاملہ کیا گیا ہو اوائیگی کے وقت وہاں یہ صورت ممکن ہی نہ ہو کہ بائع مشتری کو مجیع حوالے کر سکے۔ امام ابو صنیفہ ہے یہ قول مروی ہے۔

ارايت لو عقدا عقد السلم في السفينه في لجة البحر آكان يتعين موضع العقد للتسليم عند حلول الاجل(336)

"غور فرمائية أكر بحرمواج مين ايك كشتى سمندركى لهون كوچيرتى موئى جارى مواور وبال بيج سلم كامعامله منعقد

ہوا ہو تو کیاوقت مقرر آنے پر اس کشتی میں خرید کردہ چیز مشتری کو دی جائے گی؟"

گوشت کی بیج سلم سے متعلق امام ابو حنیفہ کی رائے 'امام ابویوسف کے فکر سے بہتر ہے امام ابویوسف کے استدلال سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نظرو قیاس سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ آپ کی رائے نظری قتم کی ہے لیکن آپ کے استاد امام ابو حنیفہ کی رائے عملی ہے۔ آپ نے لوگوں کی نفسیات کو مد نظرر کھتے ہوئے باہمی نزاع کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابویوسف کی رائے سمل ہوتا کے مطابق آگر جانور کے گوشت کا خاص وصف متعین بھی کر دیا جائے ' پھر بھی اس بات کا امکان باقی رہتا ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان جھڑے کی صورت پیدا ہوجائے۔

ہے سلم میں بائع و مشتری کے درمیان اختلاف کی صورت میں امام ابویوسف نے بائع کے قول کو قابل قبول کہا ہے۔ آپ کے اس نظریے کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔

عن ابن مسعودٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع (337)

"حضرت عبدالله" بن مسعود فرماتے بین که حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب فروخت کرنے والے اور خرید نے والے کے درمیان اختلاف ہو تو معتربات فروخت کرنے والے کی ہے۔"

امام ابویوسف کی اس رائے پر فتویٰ دیا جا آئے کہ روٹی کو گندم یا آئے کے عوض میں زیادتی ہے فروخت کرناجائز ہے مثلاً گندم یا آٹادیا اور اس سے کم مقدار میں روٹی لی تو جائز ہے۔(338) اسی طرح امام ابویوسف کی اس رائے پر بھی فتویٰ دیا جاتاہے کہ اگر گندم اور آٹانفذ دیئے جائیں جبکہ روٹی ادہار ہو تو یہ جائز ہے۔(339)

عقود بالتعاطى كے بارے ميں امام ابويوسف كے فكرے سے واضح ہو تاہے كہ آپ نے عرف كى بناء پر اس كو جائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے بچے كو طال قرار دیا ہے لیكن اس كى كيفيت كوبيان نہيں كيا۔ للمذاكيفيت ميں عرف و رواج ہى كا اعتبار ہونا جا ہیے۔

احتکار کے بارے میں امام ابویوسف کی میہ رائے بمتر ہے کہ احتکار صرف غذائی اشیاء ہی میں نہیں بلکہ ہروہ چیز جس کے روکنے سے عام لوگوں کو نقصان پنچے 'وہ احتکار ہے۔ ابوالطیب عمس الحق (م 1329ھ / 1911ء) اپنی کتاب عون المعبود شرح سنن ابی واؤد میں لکھتے ہیں۔

والحاصل ان العلة اذا كانت هى الاضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار الا على وجه يضربهم و يستوى فى ذلك القوت وغيره لانهم يتضررون بالجميع والله اعلم (340)

#### محنت واجرت

اجر مشترک (Common employee) یر تاوان عائد کرنے کے بارے میں امام ابوبوسف کی رائے 'امام ابو حذیفہ کی رائے سے بهتر ہے۔ خاص طور پر دور حاضر میں جبکہ لوگوں میں امانت و دیانت کا فقد ان ہے' امام ابو حذیفہ کی رائے یر عمل کرنے سے لوگوں کے اموال کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ حضرت عمر بن الحطاب (13-24ھ / 645-634) اور حضرت على بن الى طالب (35-40-66 / 656-661) نے جب مختلف پیشہ وروں اور كاريكروں كى بددیا نتی کامشاہرہ کیاتوانہوں نے ان پر تاوان عائد کردیا تھا۔ (341) حضرت عمر کے بارے میں ابو بکرافکاسانی کے الفاظ ہیں۔ و روى ان عمر رضى الله عنه كان يضمن الاجير المشترك احتياطا لا

مول الناس (342)

"اور روایت ہے کہ حضرت عمر" لوگوں کے مال کی حفاظت کے خیال سے احتیاطا" اجر مشترک سے تاوان لیتے

صاحب بداريكة بن-

''قیاسا'' تو نہی بات درست ہے کہ ان ہے عنمان نہ لیا جائے گا مگرصا حیین نے استحسانا'' ضمان عائد کر دی ہے اور ان کامقصد میہ ہے کہ اوگوں کی چیزیں اور اموال ضائع نہ ہونے یا تیں۔"(343) ہدایہ کے محتی اس پر اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فان الاجير المشترك يقبل اعيانا كثيرة رغبة في كثرة الاجر وقد يعجز عن قضار حق الحفظ فيها فيضمن حتى لا يقصر في حفظها و لا ياخذ الابقدر مايقدر على حفظه(344)

"اجرمشترک سے آوان اس لئے لیا جائے گا کہ وہ لوگوں کاسلان زیادہ اجرت کی حرص کی وجہ سے لیتا چلاجا آہے طالا نکد اس کی حفاظت اس کے بس سے باہر ہو جاتی ہے تو آدان کی وجہ سے وہ اتنابی سامان لے گاجتے سامان کی وه با قاعده حفاظت كرسكے\_"

فآدیٰ عالمگیری کے مولفین کار جحان بھی اس جانب ہے۔اس میں لکھاہے۔

و بقولهما يفتي اليوم لتغير احول الناس و به يحصل صيانة اموالهم كذا في التبيين (345)

"آج كل صاحبين كے قول ير فتوى ہے۔ كيونكمہ اوگوں كے حالات بدل مجئے ہيں اور ان كے مال اى طرح محفوظ ره محتے ہیں۔ جیساکہ تبیین میں ہے۔"

اگر اجر مشترک کو اجرت نه دی جائے تو وہ اس کے حصول کے لئے سامان روک سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے بیں امام الک کی رائے 'لمام ابو یوسف کی رائے ہے بمتر ہے امام مالک کا نظریہ یہ ہے کہ ہر فتم کے اجر کو خواہ اس کے عمل کا اثر اصل چیز پر پڑے یا نہ پڑے 'یہ حق ہے کہ اگر اس کو اجرت کی ادائیگی نہیں کی گئی تو وہ اصل چیز کو روک لے۔ وہ فرماتے ہیں۔

لهم ان يحبسوا ما عملوا حتى يعطوا اجور هم (346) "ان كوح ت كداجرتك ادايكي تك اصل كوروك لين."

حقیقت میہ ہے کہ دور حاضر میں مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ای صورت میں ممکن ہے جب امام مالک کی رائے پر عمل کیاجائے۔مجیب اللہ ندوی لکھتے ہیں۔

"عاجز کے نزدیک امام ابو حذیفہ اور ان کے تلافہ کی رائے ایک ایکھے معاشرے کے لئے اخلاق حیثیت سے بالکل صحیح ہے مگر تمدنی اور معاشی نقطہ نگاہ سے امام مالک کی رائے زیادہ صحیح اور قابل عمل ہے آگر اجیروں کو یہ حق نہ دیا جائے تو ان پر بڑا ظلم ہو گا اور ان کی بڑی حق تلفی ہوگی۔ خاص طورے آج کے صالات میں۔"(347)

دور حاضر میں امام ابو یوسف کی اس رائے پر عمل کرنا مشکل ہے کہ دینی علوم (قرآن ٔ حدیث ' فقہ ) کی اجرت لیمنا جائز نہیں۔ کیونکہ اس دور میں علماء کو بیت المال ہے با قاعدہ و ظا نف دیئے جاتے ہے اور بعض حالات میں ان کے تلافہ ہی معاثی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ان کی معاونت کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں وہ علماء جو حکومت کی مرپرستی کے بغیر قرآن و حدیث کی تعلیم کے لئے اپنے آپ کو و قف کے ہوئے ہیں 'اگر ان کو اجرت نہ دی جائے تو وہ اپنی معاش کا بندوبست کس طرح کر سکیں گے جب کہ متاخرین حفیہ نے اس کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ صاحب "تبیین بندوبست کس طرح کر سکیں گے جب کہ متاخرین حفیہ نے اس کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ صاحب "تبیین بندوبست کی جرائے درست ہے کہ استحمان کی روے بھی یہ جائز ہونا چاہیے۔ ان کے الفاظ ہیں۔

والفتوى اليوم على جواز الاستجار لتعليم القرآن و هو مذهب المتاخرين من مشايخ بلخ استحسنواذلك(348)

"اور آج فتوی قرآن کی تعلیم کی اجرت لینے کے جواز پر ہے اور یمی ند بہب مشاکخ بلخ میں سے متاخرین کا ہے۔وہ

اس کواچھا بجھتے ہیں۔"م

المجرائو فردوری پرلگانے کے بارے میں ام ابویوسف کی دائے بہتر نہیں۔ داقم کی دائے میں کم عمر پجوں کو مزدوری پرلگانا فلاقی اور قانونی لحاظ ہے درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور صحابہ کرام کا عمل ہماری راہنمائی کے لئے کانی ہے۔ مفرت ابو بریرہ فرماتے ہیں۔

ا بہل مدیستہ کا اس سے جواتہ پیر اجیا ع سے ۔ اسم یعے امام مانکست فرما یا میں مدیستہ کا اس سے جواتہ پیر اجیا ع سے ۔ اسم یعے امام مانکست فرما یا میں مدیستہ کا اس سے جواتہ پر اجیا ہے امام مانکست فرما یا میں مدیستہ کے ان اُطر آ اُس کے کہ کہ بت پر اجر تھ اور آس کھا کہ بت پر اجر تھ بینے کے میں تسی سے کرا صد کی تعلیم اور آس کھا کہ بت پر اجرت بین ملا۔

مارے میں تسی سے کرا صد کی تعلیم کی احد کی ایس ملا۔

للمهلوك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وس

"رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ مملوک کے لئے کھانا اور پہننا معروف طریقہ ہے مہیا کیا جائے اور اس کوالیے کام بریابند نہ کیا جائے کہ وہ جس کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔

موطالهام مالک میں حضرت عردے بارے میں لکھاہے۔

ان عمر بن الخطاب كان يذهب الى العوالي كل سبت فاذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه (351)

" دعفرت عمر" ہم ہفتہ کو اوپر کے علاقے میں جاتے "اگر دیکھتے کہ کوئی غلام ایسے کام میں ہے جو اس کی استطاعت ے باہر ہے تو وہ اس سے روک دیتے۔ "

بچوں سے مزدوری لینے کے بارے میں حضرت عثان غتی کے مید الفاظ تو بالکل واضح ہیں۔ آپ نے خطبہ ویتے ہوئے فرمایا۔

> و لا نكلفواالصغير الكسب (352) "اور بچوں سے كام نہ كرايا جائے۔" حفرت عثمان غتی ہے اس ارشاد میں كسب سے مراد پیشہ ورانہ مزدورى ہے۔

#### نفقات واجبه

نفقات واجب کے بارے میں امام ابوبوسف نے جو معاشی فکر پیش کیا ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہو آہے کہ آپ کے نزدیک مفلوک الحال اور نادار رشتہ داروں کی مالی کفالت ان کے مالدار رشتہ داروں پر لازم ہے۔نفقہ الا قارب کے بارے میں آپ کے فکر کی روشنی میں گداگری کا انسداد بھی کیا جا سکتا ہے۔

دور حاضر میں اگر امام ابوبوسف کے اس معاشی فکر پر عمل کیا جائے تو غریب خاندانوں کی کفالت کا انتظام بهتر طریقتہ ہے ہو سکتا ہے۔

امام ابویوسف عورت کو سیے حق دیتے ہیں کہ وہ خاوندے دویا زائد خادموں کا نفقہ لے سکتی ہے۔ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ اکثر مشائخ نے اس ضمن میں امام ابویوسف کے قول کو اختیار کیاہے۔ (353)

امام ابوبوسف غائب خاوند پر نفقہ واجب کرنے کے بارے میں قاضی کے اختیار کونشلیم نہیں کرتے۔ ابو بکر الکاسانی اپنی کتاب بدائع الصنائع میں امام ابوبوسف کے قول کی تعریف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ والصحيح قول ابى يوسف لان البيئة على اصل اصحابنا لا تسمع الاعلى خصم حاضر و لا خصم فلا تسمع و ما ذكره زفر ان بيئتها نقبل فى حق صحة الفرض غير سديد لان صحة الفرض مبنية على ثبوت الزوجية فاذا لم يكن الى اثبات الزوجية بالبيئة سبيل لعدم الخصم لم يصح فلا سبيل الى القبول فى حق صحة الفرض ضرورة هذا (354)

"صیح بات وہی ہے جو امام ابو یوسف نے فرمائی ہے کیونکہ ہمارے اصحاب (احتاف) کے اصول کے مطابق مدی علیہ یا مدھائل کے خلاف دلیل اسی وقت سی جاسکتی ہے جب وہ حاضر ہو یہاں چو نکہ مدمقائل موجود نہیں النذا اس کے خلاف دلیل نہیں سی جائے گی۔ امام زفر کا ایہ کہنا کہ بینہ (دلاکل) فرض (نفقہ مقرر کرنے) کی صحت کے حق میں سی جائے گی صحح نہیں کیونکہ فرض (نفقہ مقرر کرنے) کی صحت زوجیت کے شبوت پر مبنی ہے۔ جب مدمقائل کی غیرحاضری کی وجہ سے اثبات زوجیت کی بینہ (گوائی) سفنے کا جواز نہیں تو فرض کی صحت کی بینہ سفنے کا جواز ہمی ضرور ق انہیں۔"

یوی کے نان و نفقہ کاشو ہر ذمہ دار ہے اس لئے اگر شو ہر کے سفر کا اندیشہ ہو تو امام ابویوسف نے بربنائے استحسان عورت کو بیہ حق دیا ہے کہ وہ ایک مہینہ کے نفقہ کے لئے شو ہر ہے سفرے پہلے ہی کوئی کفیل مقرر کرا لے۔ ابن عابدین کھتے ہیں کہ امام ابویوسف کے اس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں ''وعلیہ الفتوی'' (355) محمہ جعفر' البوبکانی نے بھی لکھا ہے کہ فتویٰ ابویوسف کے قول بر ہے۔ (356)

منفق ( خرچ کرنے والے ) کے بارے میں دولت مندی کی حد کے سلسلہ میں امام ابویوسف کے قول پر ہی فتویٰ دیا جا تا ہے۔(357) واکثر تنزیل الرحمٰن لکھتے ہیں۔

''فتوی امام ابویوسف کے قول پر ہے چنانچہ آدمی کی بنیادی ضروریات سے اتنا مال زائد ہو جس پر زکوۃ واجب ہوتی ہوتواس پر اپنے ذی رحم رشتہ داروں کانفقہ واجب ہوگا۔''(358)

#### 3

سفیہ (بیو قوف) پر جرکرنے کے بارے میں امام ابوبوسف نے جو رائے پیش کی ہے وہ عقلی و نقتی دلائل کی روشنی میں زیادہ قرین صواب ہے۔ حقیقت سے کہ اس مسئلہ میں ابوبوسف کا نظریہ عمل و تجربہ پر مبنی اور اجتماعی معاملات میں لوگوں کے عادات و اطوار کے مطابق ہے کیونکہ سفیہ اور بیو قوف کمزور ارادے کا مالک ہو تا ہے۔ اس لئے اس کو تصرف سے روکنے میں دراصل اس کی خیرخواہی اور اس کے جان دمال دونوں کی حفاظت ہے۔ اگر اس کے مالی تصرفات پر پابندی

عائدند کی جائے تووہ جلد ہی اپنی دولت سے محروم ہو جائے گااور آخر کار گداگری اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔

نضول خرج الپرواہ اور بے عقل فخص کو اس کی ملکیت میں تصرف سے روک دیا جائے تو اس سے اسلای معاشرہ بھی نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر بیہ اپنی دولت کا غلط استعمال کرے گاتواس سے معاشرے پر بھی برے اثر ات پڑتے ہیں۔ ابن جربر طبری نے قرآن حکیم کی آیت "و لا نو نواالسفھاء اموالکم" کی تغیر میں مغیرین کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک صبح و صواب بیہ ہے کہ بیہ آیت ہر سفیمہ کے حق میں عام حکم دبی ہے کہ ان کو تصرفات میں پابند رکھا جائے 'خواہ وہ بالغ ہویا نابالغ ' مرد ہویا عورت ' سفیمہ اس مخص کو کو کہتے ہیں جو اپنے مال کو ضائع کرے یاس کو فساد کا ذریعہ بنائے اور صبح تد بیر کے ساتھ تصرف نہ کرسکے۔ (359)

ابو محمد التحسین بن مسعود البغوی (م 510ھ / 1117ء) نے لکھاہے کہ سفیدہ کی بندش اختیار پر تمام صحابہ متفق تھے۔(360) محمد بن ابراہیم 'ابن المنذر (م 318ھ / 930ء) کے الفاظ ہیں۔

و اجمعوا على ان الحجر يجب على كل مضيع لما له من صغير و كبير (361)

ابوالبركات احد بن محمد الدردير (م 1201ه / 1786ء) اپنى كتاب الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك من لكت بين كه جرك سات اسبب مين ساب يه بهى ب كدايك عاقل وبالغ آدى اپنال كوغير شرى مصارف مين خرچ كرے -(362)

امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک باب کاعنوان سے لکھاہے۔

باب ما ينهى عن اضاعة المال و قول الله تعالى و الله لا يحب الفساد و لا يصلح عمل المفسدين و قال اصلوتك تامرك ان نترك ما يعبد اباونا او ان نفعل في اموالنا مانشوا دو قال و لا توتوا السفهاء اموالكم و لحجر في ذلك و ما ينهى عن الخداع (363)

"مال ضائع کرنے کی ممانعت اور اللہ تعالی کا ارشاد کہ "اللہ فساد کو پہند نہیں کرنا" (اور اللہ تعالی کا ارشاد کہ) اور
مفسدین کے کام نہیں بنا تا اور (اللہ نے) فرمایا" (انہوں نے کہا اے شعیب) کیا تمہاری نماز حمہیں ہیہ سکھاتی
ہے کہ جن کو جمارے باپ دادا پوچے آئے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں یا اپنے اموال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ
کریں۔ اور (اللہ نے) ارشاد فرمایا "اور کم عقاول کو اپنے اموال نہ دو۔" اور اس کی وجہ سے پابندی اور دھوکے
کی ممافعت"

ابن هام "فتح القدير" مين لكھتے ہيں۔

و هو الصحيح عندالمحققين (364)

ای طرح قرض خواہوں کے مطالبہ پر مفلس قرض داریا ادائیگی قرض میں ٹال مٹول کرنے والے کو بھی تصرف ہے روک دینا جنی بر حکمت اور عدل کے نقاضوں کے مطابق ہے۔ اگر آیک آدمی قرضہ کی ادائیگی ہے انکار کرتا ہے تو وہ ظالم ہے اور قاضی کا کام ہے کہ وہ ظلم دور کرنے کے لئے انصاف کرے اور میہ اس صورت ہی ہو گاجب مقروض کے مال کو فرونت کرکے قرض واپس لیا جائے گا۔

قرضہ کی ادائیگی کے لئے مقروض کے مال کو فروخت کرنے کی شریعت میں سخجائش موجود ہے۔ بعض ایسے آثار ملتے ہیں جن سے ابوبوسف کے موقف کو تقویت ملتی ہے۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضت معاد کا قرض اداکرنے کے لئے ان کا مال فروخت کر دیا تھا اور اس کی قیمت قرض خواہوں کے قرض کے مطابق ان میں بانٹ دی تھی۔ (365) حضرت عرض نے اسی فیع جھینے کا مال ان کے قرض کی ادائیگی کے لئے فروخت کر دیا تھا۔ (366)

# زخىتعيين

زخ کی تعیین کے بارے میں امام ابو یوسف کے معاشی نظریے پر تنقید کرتے ہوئے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی رقم طراز ہیں۔

"چو تکہ غلہ کے زرخ کامسکلہ محض ضمنا"سامنے آیا تھالہذا ابویوسف نے اس پر مزید بحث نہیں کی ہے۔ نہ انہوں نے اس کا گہرا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے رسد کے بالتھابل طلب کے حالات کی طرف توجہ کی ہے۔ نہ آنہوں نے اس کا گہرا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے رسد کے بالتھابل طلب کے حالات کی طرف توجہ کی ہے۔ نہ آمدیوں میں کی بیشی یا معاشرے میں مقدار ذرکی کی بیشی اور زرخ کے درمیان کوئی ربط علاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سے بات یہ نتیجہ افذ کرنے کے لئے کافی نہیں کہ ان عوامل پر ان کی نظر نہیں ہے اس کی دلیل علاوہ اس بات کے کہ ان کا اصل موضوع زرخ کے تعین کا مسلہ نہیں ہے ' یہ ہے کہ انہوں نے اس ضمن میں احتکار کرنے والوں کی سرگر میوں کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا ہے جبکہ وہ اور ان سے پہلے کے فقماء اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ احتکار کے متعین نقذ رقم کی شکل میں ذرعی محصول وصول کرنا خلاف عدل ہے ' وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس متعین نقذ رقم کی شکل میں ذرعی محصول وصول کرنا خلاف عدل ہے ' وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس سلسلے میں چند دو سرے عوامل کو بھی دخل صاصل ہے۔ "

ان باتوں کے پیش نظر' اور بیان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 'دنہیں معلوم کہ بیہ سس طرح طے پاتا ہے'' ہم یمی 'تیجہ نکال کتے ہیں کہ ان کے نزدیک نرخ کاانحصار صرف اس کی رسد پر نہیں' وہ اس سلسلے میں بعض دو سرے عوامل کو بھی دخیل سمجھتے ہیں۔ گران عوامل کا احاطہ نہیں کرسکے ہیں۔ اس رائے کو تجزیاتی اعتبارے بہت وقیع نہیں قرار دیا جاسکتا لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام ابویوسف کو اس باب میں نہ تو اپنے علمی ماخذے کوئی واضح رہنمائی ملی تھی' نہ وہ ارسطو کے تجزیے سے باخبر سم (جو خود ناقص تھا اور رسد وطلب کے تعامل پر مبنی تعیین نرخ کا نظریہ نہیں پیش کرسکا تھا۔ بحوالہ شمیبیٹر = 60) رسد اور طلب کے باہمی تعامل سے نرخ کی تعیین کا نظریہ لمام ابویوسف کے صدیوں بعد باقاعدہ شکل اختیار کرسکا۔ خود مسلمان مفکرین میں ان کے بعد آنے والے علماء مثلاً ابن تیمیہ (367) اور ابن خلدون بعد باقاعدہ شکل اختیار کرسکا۔ خود مسلمان مفکرین میں ان کے بعد آنے والے علماء مثلاً ابن تیمیہ (367) اور ابن خلدون

#### مسكله سود

دارالحرب میں سود کے لین دین کے بارے میں امام ابویوسف کا نظریہ قرآن و سنت کی قطعی اور عام نصوص کے مطابق ہے۔ قرآن حکیم کی آٹھ آیات اور چالیس سے زائد احادیث میں سود کی حرمت بیان ہوئی ہے اور سودی کاروبار کرنے والوں کے لئے شدید وعید کاذکرہوا ہے۔ خود امام ابو حفیفہ نے لا تاکیلواالر بواوالی آیت کو قرآن کی سب سے زیادہ خوفناک آیت فرمایا ہے، جیساکہ صاحب مدارک التریل ، عبداللہ بن احمد النسفی (م 710ھ / 1310ء) نے نکھاہے کہ:

كان ابوحنيفة رضى الله عنه يقول = هى اخوف آية فى القر آن حيث اوعد الله المومنين بالنار المعدة للكافرين ان لم يتقوه فى اجتناب محارمه (370)

"(لهام) ابو صنیفہ رمنی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہتے۔ یہ اس لحاظ سے قرآن کی خوفناک ترین آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس آگ سے ڈرایا ہے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اگر انہوں نے اس کی حرام کی جوئی چیزوں کو چھو ڑتے میں پر ہیزنہ کی۔"

حرمت ربو کی تمام آیات اور احادیث عام ہیں۔ سودی معاملات جاہے دارالاسلام میں کئے جائیں یا دارالحرب اور دارا کففر میں اور مسلمان جاہے دارالاسلام میں سود لے یا دارالحرب میں ' ہر جگد اس کے لئے سودی معاملہ کرنا ناجائز ہے۔ یہ اس لئے کہ بحیثیت مسلمان ہر جگہ وہ احکام اسلام کاپابند ہے۔ امام سر ضی لکھتے ہیں۔

ان المسلم من اهل دارالاسلام فهو ممنوع من الربا بحكم الاسلام حيث كان(371)

"(بدك وارالاسلام كے مسلمان كو اسلام كے تھم كى بناء پر سودے منع كيا كيا ہے۔ جاہے جمال بھى رہے۔")

ابن قدامه حنبلی لکھتے ہیں۔

و يحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الاسلام (372) "موددار الحرب من محى اى طرح وام بحس طرح دار الاسلام من حام ب-"

امام ابوطنیفہ اور امام محمر نے جس حدیث (لاربو بین المسلم والحربی فی دار الحرب) سے استدلال کرتے ہوئے دار الحرب میں سودی کاروبار کی اجازت دی ہے۔ وہ متقدمین و متاخرین محدثین کے نزدیک ثابت نہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب "الدرایة فی تخریج احادیث الهدایة" میں لکھا ہے۔

حدیث = لا ربابین المسلم والحربی فی دار الحرب لم اجده (373)
"ملمان اور حبی کے درمیان دار الحرب میں سود نہیں"اس مدیث کو میں نے نہیں دیکھا۔

بدرالدين العيني (م855ه / 1451ء) لكھتے ہیں۔

هذا حديث غريب ليس له اصل سند (374)

اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے بلکہ ریہ مرسل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو روایت کرنے والے حضرت مکول ہیں جو تا بعی ہیں 'صحابی نہیں۔اس بناء پر امام شافعی نے لکھا ہے۔

و هذا الحديث ليس بثابت فلا حجة فيه (375)

" یہ مدیث ثابت نہیں ہے اس لئے جت نہیں بن عتی۔"

ابو محمد عبدالله الزيلعي بالعموم بدايه مين نقل كرده احاديث كاماخذ بيان كرتے بين ليكن اس حديث كو انهوں نے بھى غريب كنے كے بعد امام شافعى كامندرجه بالاقول نقل كيا ہے اور اس كى ترديد نهيں كى-(376) ابن قدامه لكھتے ہيں۔ مجھول لم ير د فى صحيح و لا مسند و لا كتاب موثوق به و هو مع ذلك مرسل (377)

" یہ غیر معروف روایت ہے جو کسی صحیح اور مقال سند کے ساتھ نقل شیں ہوئی اور ند کسی معتد کتاب میں نقل ہوئی ہے اور مرسل بھی ہے۔"

اگر اس روایت کو ثابت تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر بھی "لاربا" میں "لا" کو جمعنی نئی و ممانعت لیا جاسکتا ہے جیساکہ نصوص شرعیہ میں بکثرت وارد ہے مثلاً فَلا رَفَتْ وَ لاَ فَرَسِحُوفَ وَ لاَ جَدَالَ فِی الْحَدِیجِ (378) میں نفی نئی کئی ہے معنوں میں ہے اس صورت میں مفہوم یہ ہو گاکہ وارالحرب میں بھی حملی اور مسلمان کے درمیان سود حرام اور ممنوع ہے۔ اس کو یکی بن شرف النووی نے لکھا ہے کہ حدیث کے معنی ہیں "لا یباح الربا فی دارالحرب بیس بھی (وارالحرب میں بھی رہا وار با فی دارالحرب (379)

امام ابویوسف کی رائے اس لئے بھی قوی ہے کہ قرآن کی نص قطعی پر خبرواحد کے ساتھ اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ ابن الہمام" فتح القدیر" میں لکھتے ہیں۔

و هذا لا يفيد لعارضة اطلاق النصوص الا بعد ثبوت حجية حديث مكحول و قد يقال لو سلم حجيته فالزيادة بخبر الواحد لا تجوز و اثبات قيد زائد على المطلق من نحو لا تاكلوا الربا و نحوه هو الزيادة فلا يجوز (380)

"اور سے (قرآن) کی نصوص کے ساتھ مقابلہ کرنامفید نہیں ہے ہاں آگر (حضرت) کمحول کی حدیث کی جیت ثابت ہو جائے۔ اور بھی یوں بھی کما جاتا ہے کہ آگر چہ اس کی جیت ثابت ہو جائے پھر بھی خبرواحد کے ساتھ اس پر اضافہ کرنا جائز نہیں۔ مطلق آیات "سود نہ کھاؤ اور اس طرح کی دو سری آیات پر زائد قید کااضافہ کرنا ' یہ ایسا اضافہ ہے جو جائز نہیں۔ "

امام ابویوسف کے نزدیک معاوضہ مال جہال کہیں ہو' جب اس کا کوئی ایک فریق مسلمان ہو' اس میں اضافہ کی شرط سے ربو کا نحقق ہو جائے گالیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد اس میں ایک اور شرط کا بھی اعتبار کرتے ہیں وہ سے کہ دونوں فریق کا مال "مال معصوم" ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایک کامال معصوم نہیں ہے تو اس میں ربو کا وجود نہ ہوگا' اگرچہ صورۃ" ربو محسوس ہو۔

امام ابو بوسف کے نزدیک دارالحرب میں حربی ہے سودلینا 'سودہی ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔ ان کی اس دلیل میں کانی وزن ہے کہ حربی کا مال اگرچہ مباح ہے لیکن مسلمان کے حق عقد روا حرام ہے خواہ کہیں بھی ہو اور کسی کے ساتھ ہو۔ یہ درست ہے کہ دارالحرب میں حربی ہے راوی معالمہ کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال اس کی رضامندی ہے لیا گیا ہے گردیکھنا چاہیے کہ یہ تخصیل مال عقد رہا کی وجہ ہے ہے۔ ظاہر ہے کہ کافر حربی اپنامال جو مسلمان کے حوالے کر رہا ہے' وہ اس لئے ہے کہ دونول کے درمیان لین دین کا ایک معالمہ ہو رہا ہے' وہ اس لین دین پر رضامند ہے' اس کی رضااس کے علاوہ اور کسی بنیاد پر ضین ہے کہ وہ ہے کہ اس کا مال مسلمان کے لئے مباح ہے' اور وہ اے لے سکتا ہے۔ جب یہ بات نہیں ہے تو یہ تاویل کہ مسلمان اس کی رضامندی ہے مال مبلح پر قبضہ کر رہا ہے تاویل بوید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقد رہو ہی جو کہ ناچائز ہے۔

ابو بكرا لسر خسى لكھتے ہیں۔

والمعنى فيه ان المسلم من اهل دارالاسلام فهو ممنوع من الربا بحكم الاسلام حيث كان و لا يجوز ان يحمل فعله على اخذ مال الكافر بطيبة نفسه لانه قد اخذه بحكم العقد و لان الكافر غير راض باخذ هذا المال منه الا بطريق العقد منه و لو جاز هذا في دار الحرب لجاز مثله في دار الاسلام بين المسلمين على ان يجعل الدرهم بالدرهم والدرهم الاخر هبة (381) "وجديب كه وار الاسلام كاسلمان ربوت منوع بي بحكم اسلام اوريه جائز نهي ب كداس كاس معالمه كو اس به محول كياجات كداس ك كافر كابل اس كى رضا بي اي ونكداس في بحكم عقد ليا به اور اس لئ كه كافر كى رضااس مل ك دين بر بحكم عقد بى موتى به اور اگريد وار الحرب بين جائز موا تواس بيما معالمه دار الاسلام بين بحى جائز مونا چاہيد كه ايك در بم ك عوض بين مواور دو مرا در بم به سمجمد ليا حاسة الله عن بحى جائز مونا چاہيد كه ايك در بم ك عوض بين مواور دو مرا در بم به سمجمد ليا حاسة ...

امام او زاعی بھی دارالحرب میں سود کو حرام قرار دیتے ہیں۔ (382) اجراء عمل کے لحاظ سے امام ابویوسف کامسلک احوط ہے کہ اس سے بہت سے مفاسد سے حفاظت رہتی ہے۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان فرمایا اس وقت حضرت عباس بن عبدالمطلب اور دو سرے مسلمانوں کے سودی کاروبار کا برااحصہ کافروں سے متعلق تھا گر ہر قتم کے سودیک قلم منسوخ کر دیۓ گئے اور ایساکوئی فرق روا نہیں رکھا گیا۔ اگر دارالحرب میں سودی معاملات جائز ہوتے اور دارالحرب کے حربی سے مسلمانوں کے لئے سود لینا جائز ہو تا تو آپ بھی بھی مسلمانوں کے ان سودی بقایا جات کے خاتمہ کا اعلان نہ فرماتے جو غیر مسلموں سے متعلق تھے۔ قرآن حکیم میں مسلمانوں سے کما گیا ہے۔ "و قدر قوا ما بھی مِن الرسود الرح کے نہم مسلمانوں سے کما گیا ہے۔ "و قدر قوا ما بھی مِن الرسود الرح کے نہم مسلمانوں کے ذمہ ہویا مسلمانوں کے تحد ہوں مسلمانوں کو تھم دیا گیا ہے۔ کہ وہ بھیا سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو آگر تم ایمان دالے ہو) یعنی اس آیت میں مسلمانوں کو تھم دیا گیا ہے۔ کہ وہ بقیا سود چھوڑ دیں 'جاہے وہ غیر مسلموں کے ذمہ ہویا مسلمانوں گ

امام ابوبوسف نے جرمانہ کے بارے میں دیگر ائمہ احناف سے اختلاف کرتے ہوئے جو موقف اختیار کیاہے وہ عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں زیادہ قوی ہے۔ حقیقت سے کہ موجودہ زمانے میں مالی سزا کے بغیر معاشرہ کی اصلاح بعض عالات میں مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ملی سزا کا مقصد انفرادی اور اجتماعی مصالح کا تحفظ اور ضرر کا ازالہ ہوتا ہے۔ تعزیر بالمال سنت سے ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں۔

دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (384) "سنت عال تعزير كاجائز مونا ثابت ب-"

صحیح رائے ہی ہے کہ مال جرمانہ منسوخ نمیں۔ تعزیر بالمال کے بارے میں ننخ کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی شبوت نہیں ہے۔ محقق محمر بن ابی بکرابن قیم (م 751ھ / 1350ء) نے عمد نبوت اور دور خلافت کے پندرہ واقعات ائی تالف "الطرق الحکمية" مين درج كئے بين جن سے تحقیق طور پر معلوم ہوتا ہے كہ مالى جرماند جائز ہے۔ (385)

یہ اعتراض کہ مال جرمانہ کی صورت میں ظالم حکمرانوں کو اس بات کاموقع مل جائے گاکہ وہ عوام الناس کا مال ناحق طور پر چھین لیں 'اس کاجواب دیتے ہوئے عبدالقادر عودہ (م 1374ھ / 1954ء) نے بجاطور پر لکھا ہے۔

و في عصرنا الحاضر حيث نظمت شؤن الدولة و روقبت اموالها و حيث تقرر الهيئة التشريعية الحد الادنى والحد الاعلى للغرامة و حيث ترك توقيع العقوبات للمحاكم لم يعدهناك محل للخوف من مصادرة اموال الناس بالباطل و بذلك يسقط احد الاعتراضات التي اعترض بها على الغرامة (386)

"ہارے زمانہ میں جبکہ امور مملکت کو باقاعدہ منفیط کیا جا چکا ہے اور اس کے اموال کی باقاعدہ تکرانی اور جانچ ہوتی ہوتی ہے اور اس کے اموال کی باقاعدہ تکرانی اور جانچ ہوتی ہے اور اس شکل میں جبکہ مجلس قانون ساز جرمانہ کی کم سے کم اور زیادہ سے مقدار مقرر کردے اور ان سزاؤں کی آثر سزاؤں کے دینے کا افتدیار صرف عدالتوں کو دیا جائے تو اس بات کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے گا کہ (ان سزاؤں کی آثر لے کر) عوام کے مال ناحق ضبط کے جا سکیں۔"

البت امام ابوبوسف کے معاشی فکر میں بیہ خامی ہے کہ آپ کتے ہیں کہ مجرم کے تائب ہونے کے بعد جرمانہ کی رقم اس کو واپس کردی جائے۔ اس سے مالی جرمانہ کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بجرم کو جب بیہ معلوم ہو گا کہ اس کی رقم ایک نہ ایک دن ضرور واپس مل جائے گی تو اس جرمانہ کا اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہو گا وہ ایسے ہی خیال مرے گا کہ اس کو سزائی نہیں دی گئے۔ راقم الحروف کی رائے بیہ ہے کہ اگر بیہ رقم مجرم کو واپس کرنے کے بجائے معاشرہ کے غریب و ناوار طقبہ کی معاشی فلاح و بہود کے لئے خرچ کی جائے تو زیادہ مناسب ہو گا۔

#### وراثت

قانون وراثت کے بارے میں امام ابویوسف کے معاثی افکار کی اہمیت و افادیت نمایاں ہے۔ ذوی الارحام کے مسئلہ میں آپ کی رائے بہت آسان ہے۔اس کے برعکس امام محمد کی رائے پیچیدہ ہے۔

متاخرین حفیہ نے امام ابوبوسف کی اس رائے پر فتوئی دیا ہے کہ میت کے دادا کی موجود گی میں بھائی بمن بھی دارث ہوتے ہیں اور دادا کو مثل ایک بھائی کے شریک کیاجائے گا۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن 'امام ابوبوسف کی رائے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

" حنفیہ میں ایک طویل زمانہ تک امام صاحب کے قول پر فتو کی دیا جاتا رہا ہے لیکن ماضی قریب میں امام ابوبوسف کے قول کو اختیار کرلیا گیا ہے اور مصرو وغیرہ میں بھی اس کے مطابق قانون سازی کی گئی ہے ۔۔۔۔ موجودہ زمانے میں جبکہ مال کی حرص میں ایک وارث دو سرے وارث کو 'جس کا وارث ہونا کی ہے ۔۔۔ موجودہ زمانے مسلم ہے 'محروم کرنے کی کوشش وسعی میں لگ جاتا ہے تو ان ور ٹاء کو جنہیں صحابہ کرام کے ایک گروہ اور اکثر نداہب فقہ میں بعض صور توں میں وارث تسلیم کیا گیا ہے 'ان صور توں کے قریب تر ہوگا۔ " (387) مصارفی کے قریب تر ہوگا۔ " (387) مصارفی کے قریب تر ہوگا۔ " (388) ابو بکرا اسر خی 'ابوبوسف کی رائے پر فتوئی دیا جاتا ہے۔ (388) ابوبکرا اسر خی 'ابوبوسف کی رائے پر فتوئی دیا جاتا ہے۔ (388) ابوبکرا اسر خی 'ابوبوسف کے قول کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

هو الاصح و عليه الفتوى \_ فان النادر لا يعارض الظاهر ' والعام الغالب ان المراة لا تلد في بطن واحدالا واحدا(389)

'' وہ سیح ترین (قول) ہے اور فتونی اس پر ہے۔ اس لئے کہ تم ہی ایسا ہو تاہے کہ فلاہر کے خلاف ہو۔ عام غالب امکان سے ہے کہ عورت ایک حمل میں ایک ہی بچہ جنتی ہے۔''

تركه میں خشی مشكل كے حصہ كے بارے میں ابويوسف كى رائے پر فتوئى دیا جا تا ہے۔ (390)

ابو یوسف کے معاشی فکر کے خصائص ابو یوسف کے معاشی فکر کے خصائص درج ذیل ہیں۔ (1) سہولت و آسانی

ایک معاہر معاشیات کی حیثیت ہے امام ابو یوسف کا ایک اہم اور نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے معاملات میں

زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس حقیقت کو ثابت کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں کہ شربیت اسلامیہ ہردور اور ہر ملک میں ترقی اور تدن کی ضرور توں کو ساتھ لے کر چلتی ہے نہ کہ خود اس کو ان کا آباح بنایز تاہے۔

مشکل اور دقیق معاشی مسائل کا صحیح اندازہ وہی مخص کر سکتا ہے جس کو ان مسائل کا عملی تجربہ اور براہ راست سامناکرناپڑے۔ آپ ایک اہم عمدہ پر فائز تنے اور انسانی دشواریوں ہے خوب آگاہ تنے اس لئے انہوں نے جہاں تک ہو سامناکرناپڑے۔ آپ ایک اہم عمدہ پر فائز تنے اور انسانی دشواریوں ہے خوب آگاہ تنے اس لئے انہوں نے جہاں تک ہو سامنان میں منجائش اور سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناکہ معاملات و مسائل صحیح شکل میں انجام پاسکیس اور باہمی جھڑوں کا آسانی ہے تصفیہ ہوسکے۔ اور مشقت و تنگی بھی باتی نہ رہے۔

آپ صرف تخیل کی بناء پر نظریہ سازی نہیں کرتے بلکہ عملی تجربوں سے فائدہ اٹھا کراصول کا استخراج کرتے ہیں۔ وہ مسائل جن کا تعلق جائیداد کی تقتیم و انقال ہے ہو تا ہے' ان کی رائے متند اور واجب العل سمجھی جاتی ہے۔ ابن علدین ککھتے ہیں۔

الفنوى على قول ابى يوسف فيما يتعلق بالقضاء.... اى لحصول زيادة العلم له به التجر بة (391)

"وہ معاملات جو قضاء ہے متعلق ہیں ان کا زیادہ علم اور تجربہ ہونے کی وجہ سے نتوی ابو پوسف کے قول پر ہے۔"
(2) انفرادی اور اجتماعی دو نول پہلوؤں پر نظر

آپ کے معاشی افکار کے مطالعہ ہے معلوم ہو تا ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں پر نظرر کھتے ہیں۔ مثلاً جب وہ کم عقل یا مقروض پر حجر کی حمایت کرتے ہیں تو اس ہے ان کامقصد انسان کو انفرادی طور پر اور پورے معاشرے کو اجتماعی طور پر نقصان ہے محفوظ رکھنا ہے۔

## (3) اجتماعی مفاد زیادہ عزیزہے

ابو یوسف اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے شام و عراق کے مفتوحہ علاقوں کی ملکیت کے بارے ہیں حضرت عرفی کی رائے کو اس لئے پند کیا کہ اگر ان زمینوں کو قانون غنیمت کے مطابق جو سورہ انفال کی آیت 41 میں بیان ہواہے ' مجاہدین میں تقسیم کردیا جاتیا تو اس طرح زیادہ اراضی (Lands) انفرادی جاگیروں کی شکل اختیار کر جاتیں اور ان کے کامتذکار منحضی غلام بن جاتے۔ اور اس کے نتیج میں کثیر آبادی کا استحصال ہو تا' چند لوگوں کو تو اس سے فائدہ پہنچتا لیکن اجتماعی مفادات کو تھیں پہنچتی۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی لکھتے ہیں۔

'' قاضی صاحب کو رعایا کا مجموعی مفاد' ان کی اجتاعی قوت اور ان کی آمنده نسلوں کی بهبود بهت عزیز

ہے۔ وہ متبادل طریقوں میں ہیشہ اس طریقہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جو مسلمانوں کے لئے زیادہ مفید اور رعایا کے لئے زیادہ خوش آئند ہو۔ اس بارے میں ان کے نقطہ نظر کو ان کے اس تھرہ کے مطالعہ سے سمجھا جاسکتا ہے جو انہوں نے عراق دشام کی زمینوں کے بارے میں حضرت عمر کے تاریخی فیصلہ کی روئیداد نقل کرنے کے بعد کیا ہے۔ (392)

د قف اور اجیر مشترک پر تاوان کے مسئلہ میں بھی آپ نے معاشرہ کے اجتماعی مفاد کو پیش نظرر کھا ہے۔ (4) خوشحالی معاشیات کا تصور

معاثی مسائل (Economic Problems) کامطالعہ کرنے کے لئے دو نقطہ ہائے نظرپائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ واقعات کامطالعہ ای طور پر کیا جائے جس طرح وہ نظر آتے ہیں اے ایجابی نقطہ نظر (Positive) کتے ہیں۔ دو سرا یہ کہ واقعات کامطالعہ اس طرح کیا جائے کہ انہیں کیا ہونا چاہیے اے معیاری نقطہ نظر (Normative) کتے ہیں۔ اس میں حالات و واقعات کو ایک خاص زاویہ نگاہ ہے پر کھا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ انہیں یوں ہونا چاہیے۔ اس میں حالات و واقعات کو ایک خاص زاویہ نگاہ ہے پر کھا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ انہیں یوں ہونا چاہیے۔ اس محل کی اہم شکل خوشحالی معاشیات (Welfare Economic) ہے۔ امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں جس طرح معاشی معاشی معاشی ہے۔ اس سے یہ فاہت ہوتا ہے کہ

آپ خوشحال معاشیات (Welfare Economics) کے علمبردار ہیں۔

باب "ابوبوسف کے معاثی افکار" میں راقم نے تفصیل سے بیہ بتایا ہے کہ آپ کو انسانوں کی مادی فلاح و بہبود کس قدر عزیز ہے۔وہ اس امرسے بخوبی واقف ہیں کہ معاثی خوشحال کے لئے حکومت کیا کردار اداکر سکتی ہے؟ڈاکٹر نجلت اللہ صدیقی تاہمتے ہیں۔

"اس طرح انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ حکومت کی آلمذی کن مدات پر صرف کی جانی چاہیے کن لوگوں کے ذریعے صرف کرائی جانی چاہیے۔ ان مصارف کی گرانی اور اس بات کا اہتمام کہ جس کام پر مال صرف کیا جائے وہ ٹھیک طور پر انجام پائے "کس طرح کیا جانا چاہیے۔ ان انزاجات میں وہ جمال فوجیوں کی تخواہوں اور سرحدوں کے استحکام کو شامل کرتے ہیں وہاں ذری معیشت کو ترقی دینے والی اسکیموں کا بھی ذکر کرتے ہیں جگہ کی قلت کے باعث ہم ذکوۃ و عشرسے مونے والی آلمینی اور اس کے مصارف کے سلط میں امام ابویوسف کے مشوروں کا جائزہ نہیں لے سے ہونے والی آلمینی اور اس کے مصارف کے سلط میں امام ابویوسف کے مشوروں کا جائزہ نہیں لے سکے ہیں۔ ان کے ان مشوروں کے مطالع سے ہماری اس رائے کو مزید سند ملتی ہے کہ وہ حکومت سکے ہیں۔ ان کے ان مشوروں کے مطالع سے ہماری اس رائے کو مزید سند ملتی ہے کہ وہ حکومت کے اخراجات کو فلاح عامہ کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داریوں کے بارے میں ان کانصور فلاجی ریاست کی قصور ہے۔ جس طرح عوام کی

مادی اور معاشی بہود' ان کو ظلم وجورے بچانا اور آزادی کے ساتھ باعزت زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کرناشامل ہے۔ اسی طرح ان کی اخلاقی تطبیراور روحانی تطبیر کا اہتمام بھی شامل ہے۔ (393)

# (5) حقوق کی بذر بعیہ کفالت توثیق

امام ابویوسف کے معافی افکار کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے حقوق کی بذریعہ کفالت تو ثیق کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ مثلاً بیوی کے نان و نفقہ کا ذمہ دار شوہرہ۔ اس لئے آگر شوہرکے سفر کا اندیشہ ہو تو ابویوسف نے عورت کو بیہ حق دیا ہے کہ وہ ایک ممینہ کے نفقہ کے لئے شوہرسے سفرسے پہلے ہی کوئی کفیل مقرر کرا لے۔(394)

ای طرح آگر ور ٹاء کے درمیان کوئی ایبادارث ہوجو مال کے پیٹ میں ہو اور وہ اس کی ولادت ہے پہلے ہی ترکہ تقسیم کرلینا چاہتے ہوں تو ابو یوسف ایک لڑکے کا حصہ روک رکھنے کے علاوہ مزید میہ شرط بھی عائد کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک ایسا کفیل بھی مقرر کرنا پڑے گاجو کئی بچے پیدا ہونے کی صورت میں ان کے حصوں کاضامن بن سکے۔(395)

## (6) معاملات کی گهرائی کاشعور

آپ معاملات کی گمرائی اور سوسائٹ کی ضرور میات کو بہت حد تک سیجھتے تھے۔ بیو قوف شخص پر حجر کرنے کے بارے میں ابو یوسف نے جو رائے پیش کی ہے وہ اجتماعی معاملات میں لوگوں کے عادات و اطوار کے مطابق ہے۔

آپ کے لطیف فتووں میں ہے ایک وہ بھی ہے جو شارع عام میں کنواں کھودنے کے متعلق ہے۔ اگر کمی پخترے ٹھوکر کھاکر کوئی شخص اس کنو ئیں میں گر پڑے تو پخترر کھنے والے کو آدان دیٹاپڑے گا۔ گویا اس نے اس کو گرایا ہے' لیکن اگر پخترر کھنے والے کاپنۃ نہ چل سکے تو کنو ئیں والے پر آوان عائد ہو گا۔ (396)

آگر کوئی فخص حکومت کی اجازت کے بغیر کسی مزدور کے ذریعے مسلمانوں کے عام راستے میں کنوال کھدوائے 'اور کوئی آدی اس میں گر کرہلاک ہو جائے تو قیاس کی روسے اس کی صنان مزدور کے سرہونی چاہیے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلہ میں قیاس کو افقیار نہیں کیا۔ کیونکہ جب اس کنو کیں کی تقییر پر زیادہ عرصہ گزر جا آہے تو مزدوروں کا پیتہ نہیں ملتا۔ اس کئے مرنے والے کی صنان مستاج کے عاقلہ کے ذمہ ہوگ۔(397)

## (7) مقاصد کی بلندی

مصارف ذکوۃ پر آپ کی بحث ہے ہے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کے نزدیک ذکوۃ کی اصل غرض و غایت معاشرہ ہے غربت و افلاس کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ کے نزدیک زکوۃ کا مقصد سے ہرگز نہیں کہ ہرسال امراء 'غرباء کو خیرات کے طور پر کچھ رقم دے دیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اتن زکوۃ دی جائے جس سے متوسط معیار زندگی (Quality of life) کے اوازمات پورے ہوسکیں۔(398)

عشر پر بحث کرتے ہوئے جب آپ یہ رائے دیتے ہیں کہ قیمت کا اعتبار کرنے میں سب سے زیادہ کم قیمت والی چیز مثلاً جو ' مکئی وغیرہ کو معیار بنایا جائے تو اس سے وہ حاجت مندوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پنچانا چاہتے ہیں۔

## (8) مالیات عامہ کے وظائف کاجامع تصور

ابو یوسف نے مملکت کے لئے انصاف پر جنی کیسال طور پر مفید مالیاتی نظام تجویز کیا ہے۔ اس نظام میں عوام کی خوشحالی اور حکومت کی مالی ضروریات کو بالعوم اور ملکی معاشی ترتی کو بالخصوص ید نظرر کھاہے۔

## (9) دردمند 'حساس اور خیراندلیش دل

کتاب الخراج کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ امام ابو یوسف ایک نمایت دردمند' حساس اور خیراندلیش دل رکھتے ہیں جن کی نظر میں قیام انصاف' استیصال ظلم' اور رعایا کی فلاح و بہود زندگی کاسب سے اہم فریضہ ہے اور اس فریضہ کا احساس وہ فلیفہ کے دل میں اس لگن سے پیدا کرنا چاہتے ہیں جس طرح خودان کے دل میں موجود ہے۔ انہوں نے کتاب الخراج میں مختلف مقامات پر ہارون الرشید کو جو مشورے دیتے ہیں ان سے ان کی نرمی' دل سوزی اور غریب طبقہ سے ہدردی ظاہر ہوتی ہے مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں۔

و قدينبغى يا امير المومنين ايدك الله ان تتقدم فى الرفق باهل ذمة نبيك و ابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم والتقدم لهم حتى لا يظلموا و لا يوذوا و لا يكلفوا فوق طاقتهم و لا يوخذ شئى من اموالهم الا بحق يجب عليهم (399)

"امیرالمومنین! الله آپ کی مدد کرے "جن لوگول کو ٹی کریم" آپ کے پچا زاد بھائی "مجر صلی الله علیہ وسلم کاذمہ حاصل ہے ان کے ساتھ نرمی برتنے اور ان کے احوال کا جائزہ لیتے رہنے میں ذرا بھی کو تابی نہ برتنے۔ باکہ ان لوگوں پر ظلم و زیاد تی کاسدہاب و ان پر ان کی برداشت سے زیادہ پوجھ نہ ڈالا جائے۔ اور ان کے مال میں سے اتنا ہی لیا جائے جو حق کی روسے ان پر واجب ہو۔"

# حواشي وحواله جات

- (1) مثال کے طور پر دیکھیے 'الخراج / 107
  - (2) الخراج/5
- (3) الترمذی ابوعیسی محمد بن عیسی جامع الترمذی مع شرح تحفة الاحوذی ابواب صفة القیامة باب ماجاء فی شان الحساب والقصاص ملتان نشر السنة 3/201
  - (4) الخراج/ 53
- (5) ابن ماجه ابوعبدالله محمد بن یزید سنن ابن ماجه کتاب التجارات باب من کره ان یسعر
   (ایدیشن مع تحقیق و تعلیق محمد فواد عبدالباقی دار احیاء التراث العربی 742'741/2
  - (6) الخراج/ 55
- (7) ابن ماجه ابوعبدالله محمد بن يزيد سنن ابن ماجه كتاب الزكوة باب خرص النخل والعنب (1) 582/1
  - (8) الخراج/ 24
- (9) ابوداؤد عليان بن الا شعث سن الى داؤد (و معد كتاب معالم السنن للخطابي) اعدادو تعليق عزت عبيدالدعاس و عادل البيد محتاب الخراج واللهارة والفي باب ما جاء في الركاز 3 / 462
  - (10) الخراج/ 57
- (11) البواري ابوعبدالله محد بن اساعيل محيح البواري ممثل الزكاة باب ما ادى ذكاة فليس بكنز (ايديش مع تخريج الدكتور مصطفىٰ ويب البعابيروت وارابن كثير) 2 / 509
  - (12) الخراج/ 58
- (13) مالك بن الس الموطا (مع تعليق محمد فواد عبدالباتي) كتاب الزكاة ' باب زكاة ما يخرص من ثمار النفيل والاعناب ' (دار احياء التراث العربي) 1 / 270
  - (14) الخراج/ 68
- (15) البخاري' ابوعبدالله محمد بن اساعيل' صحيح البخاري' (مع فعارس مصطفیٰ دیب البغا) کتاب بدء الحکق' باب ما جاء نی سیع ار منین (ایڈیشن' دمشق دار این کیٹر) 3 / 1168°1167
  - (16) الخراج/ 70
- (17) ابوداود عليمان بن الاشعث من الى داود (و معد كتاب معالم السنن للخطابي) اعداد و تعليق عزت عبيدالدعاس و عادل البيد التماب الخراج واللهارة والفني باب في احياء الموات (ايديش بيروت واراليميث للباعنه والنشر 3/ 454
  - (18) الخراج/ 54
- (19) مالك بن انس الموطا (مع تعليق محمد فواد عبدالباق) كتاب الساقاة باب ما جاء في الساقاة (الدُيش بيروت وار احياء التراث العلى)2/703/703

```
(20) الخراج/ 88
```

- (48) الترذي الوعيني محمرين عيني 'جامع الترزي 'ابواب الزكوة 'باب ماجاء في ذكوة مل اليتيم 1 / 139
  - (49) اين رشر بداية المجتهد 1/ 179
- (50) عبدالرحمان المباركفورى مولانا تحفة الاحوذى شرح جامع الترمذى دهلى ادارة الحكيم دكى احمد ابواب الزكوة باب ماجاء في زكوة الحلي 11/2
  - (51) الزيلعي'نصب الراية'2/373
  - (52) شاه دلى الله "قطب الدين احم" عجته الله البالغته اللهور المحتبية السلفية" 2/44
    - 87/3/1 (53)
      - (54) الينا"
      - (55) التوبه=60
- (56) المنذرى أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوى مختصر سنن ابى داود (تحقيق احمد محمد شاكر و محمد حامد الفقى) سانگله هل المكتبة الاثرية الطبعة الاولى 1368ه-232/2
  - (57) ايضا"
- (58) الخطيب ولى الدين محمد بن عبدالله مشكوة المصابيح كتاب الاداب باب ما ينهى عنه من النهاجر والتقاطع واتباع العورات
  - (59) ايضا" "كتك الرقاق" باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم " / 447
    - (60) الكهف = 29
    - (61) الذُّرليت ۽ 19
    - (62) الرازى النفسير 16/ ظامه صفحات 107 تا 110
      - (6.3) ابن سعد 'الليقات الكبري 5 / 350
        - (64) ابوعبيد الاموال / 607
  - (65) الترمذي جامع ابواب الزكوة باب ماجاء في اعطاء المولفة قلوبهم 1/ 144
- (66) المنذري ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوى مختصر سنن الى داود التحقيق احمد محمد شاكر ومحمد عامد الفتى) (سانتگله بل المكتبة (الانتختر التابات الطبعة الاولى 1368هـ - 2/ 231
  - (67) الرازي التفسير 11/16
    - (68) الرداوي الانساف 3 / 228
- (69) عبد الرحمن بن محد بن قاسم (مرتب) مجموع فناوى في الاسلام احد بن تيميته (طبع بامرخادم الحرين الشريفين فهد بن عبد العزيز ...
  آل سعود) 34/33
  - (70) شاه دلي الله مجمة الله البا اخته 2/ 45
  - (71) شراد اقبل شام اسلام كانظام مصارف اسلام آباد شريعة أكيدى 12/
  - (72) غفاري نور محمد واكثر اسلام كانظام بالبات وره اساعيل خان مكتب لعمانيد / 95

- (73) البرى ابوجعفر محدين جرير ؛ جامع البيان في تغيير القرآن ؛ بولان مضعته الكبرى الاميرية الضعته اللولي 1347هـ 10 / 114
  - (74) ابن قدامه 'المغني' 2/ 700
  - (75) ابن تجر 'خ الباري'3/ 334
- (76) ابن الاثير مجدالدين ابوا لمعادات المبارك بن مجد الجزرى النهاية في غريب الحديث والاثر (تخفيق مجد الفناجي طاهر احمد الزاوي) واراحياء الكتب العربة عيني البالي الحلي وشركاه الفعة الاولي 1383هـ 2 / 339
  - (77) الثانعي الام 2/2<sup>7</sup>
  - (78) الالوى ابوالفضل شماب الدين السيد محمود وح المعاني في تغيير القرآن العظيم والسع المثاني كمات المادية 10/ 123
    - (79) القرطبي "ابوعبدالله محمد بن احمد الجامع لاحكام القرآن" قاهره وارالكتب للبياعة والشر1387 هـ 8/ 185
- (80) رشيد رضا محمد تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر 10/ 504
  - (81) ابن جرم "المحلي 6/151
  - (82) الحزق 'ابوالقام عمرين حسين 'المخقر للحزقي مع المغني 'مصر' كيت الجمهورية العربية 6/ 435 تا 437
- (83) ابوالنجا المقدى، شرف الدين موى الاقتاع في فقد اللهم احمد بن طنبل، (تحقيق و تعليق = عبداللطيف محمد موى) بيروت، دارالعرفة للباعة والشراء / 296
  - (84) الرازي'النفسير 16/113
  - (85) ابوداؤد سنن لل داؤد التبالز كوة "بب ما يجوز له اخذ العد كه 1/ 238
    - (86) رشدرضا النار 10/506
    - (87) ابوداؤد "سنن التحاب الجهاد" باب كرا صنة ترك الغزو1 / 346
      - (88) الخراج/ 87
      - (89) ابوعبيد الاموال 2/ 574
      - (90) الرنسي المبسوط 3 / 10
  - (91) ابوداود مسليمان بن الا شعث مسنن الي داود التاب الزكوة "بب من يعطى من الصد مخد وحد الغني 1/ 237
    - (92) ابن قدامه المغنى 2 / 519
    - (93) الرازى التفسير 16/110
    - (94) البيهقى السنن كتاب الزكوة باب من راى فى الخيل صدقة 4/ 119 الدار تنني من التب الزكوة بب زكوة بال التجارة وستو لما الن الحيل والرقيق 2/ 126
    - (95) البيهقى السنن كتاب الزكوة باب من راى في الخيل صدقة 4/ 120
      - (96) الثوكاني نيل الاوطار 4 / 146
      - (97) المحاوى شرح معانى الافار 2 / 43

قامني خان 'الحن بن المسنصور بن محمود الاوزجندي 'الفتاوي القاضي خان (مع الفتاوي؛ لسرا بيت) كوسُر بلوچستان بكذيو '1405هـ '1

119/

الزيلعي نصب الرايته 2/ 357 357

- (98) الزرقاني محمد شرح الزرقاني على موطا اللهام مالك و محمح هذه اللبعتد تعبيته من علماء اللزهر الشريف) مصر ملتزم الطبع والشرع عبد المحمد المح
- (99) البنوري محمد يوسف بن السيد محمد زكريا معارف السنن شرح سنن الترمذي كراچي و (99) المعليمة المعليمية المعليمة المعليمية الم
  - (100) ريكي إبن الممام وفع القدير 2 / 137 ما 139
    - (101) الفحاوي شرح معاني الإفار 2 / 42
      - (102) الينا"2/43
- (103) البخارى ابوعبدالله محربن اساعيل "ميح البخارى "كتاب الزكوة" باب الزكوة على الزوج والليتام في المجر1 / 198 مسلم بن حجاج قشيرى الصحيح لمسلم (مع شرح الكامل للنواوى كتاب الزكوة باب "فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والاولاد والوالدين ولوكانوا مشركين 1 / 323
  - (104) اللحاوي شرح معاني الأفار 2/ 36
- (105) مسلم بن حجاج قشيرى الصحيح لمسلم (مع شرح الكامل للنواوى) كتاب الزكوة باب " فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والاولاد والوالدين ولوكانوا مشركين "1/323/323
  - (106) شبيراحمدالعثماني فتحالملهم شرحصحيح مسلم كراتشي المكتبة الرشدية 36'35/36
    - (107) ابن عابدين عاشيةر دالمحتار '2/ 326
- (108) السرقدى علاء الدين تحفة الفقهاء (تحقيق و تعليق الدكور محد زكى عبدالبر) قطر ادارة احياء الراث الاسلاى 1 /
  - (109) البنوري معارف السنن 232/5
- (110) اين الى شيبة ابوبكر عبدالله بن محمد مصنف ابن الى شية ( معد عبدالخالق الافغاني) كراچى وارة القرآن والعلوم الاسلامية، العبد 1406هم اكتب الزكوة باب في كل شي افرجت الارض ذكوة "3 / 139
- الزروبوي؛ محمد فريد؛ منهاج السنن شرح جامع السنن للامام الترمذي؛ اكورُه ختك؛ موتمر المصنفين دار العلوم حقانيه 25/151
- (111) انور شاه الكشميرى السيد محمد العرف الشذى على جامع الترمذى (واهتم بطبعة عافظ محمد العرف الشائدي على المترمذي (واهتم بطبعة عافظ محمد العرف الشائد المتحد المتحد العرف الشائد المتحد المتحد المتحدد العرف المتحدد العرف المتحدد العرف المتحدد العرف المتحدد المتحدد العرف المتحدد العرف المتحدد المتحدد المتحدد العرف المتحدد العرف المتحدد المتحد
  - (112) ابن عربي الو بكر محربن عبد الله "عاريت الاحوذي بشرح صحيح الترزي بيروت وارالكتب العلمية "3/ 135
- (113) ابن عربي ابو بكر محمد بن عبدالله و العرآن ( محقق على محمد البحادي) عيسى البابي الحلي اللبحند الثانية 1387هـ 2 / 750 م
  - (114) الترزي ابوعيني محمرين عيني 'جامع الترزي التاب الزكوة 'باب ماجاء في زكوة الحضروات 1 / 138

```
الترندي الوعيلي محمد بن عيلي 'جامع الترندي ممثلب الزكوة ' باب ماجاء في ذكوة الحصروات 1 / 138
                                                                                                      (115)
                                                                         الشرقاوي النبيان/ 184
                                                                                                     (116)
                                                                           الكاساني والع الصنائع 2 / 59
                                                                                                    (117)
               البخاري ابوعبدالله محمرين اساعيل محيح البخاري التاب الزكزة باليس فيمادون خمته اوسق صد كنه 1/201
                                                                                                      (118)
                                                                                                      (119)
         مسلم 'بن قبل تشري السحيح لمسلم (مع شرح الكال للوادي) كتاب الزكوة واليريش وبل اكتب خاند رشيديه) 1 / 316
                                                                                                      (120)
                                                                            ابوعبيد الاموال / 481'480
                                                                                                     (121)
                                                البخاري 'ابوعبدالله محدين اساعيل 'صحح البخاري متماب الزكوة' باب
                                                                                                     (122)
                                                                              ابن قدامه المغنى 2 / 554
                                                                                                    (123)
                                                                                         57/5/124)
                                                                                    (125) الرغنان الهدات
                                                                              (126) ابن قدامه المغنى 2 / 554
                                                                  (127) این عامرین مجموعة رسائل 2 / 143°142 (127
                                                                              (128) ابن قدامه المغني 2 / 592
                                                                           (129) الكاساني دائع المنائع 2/ 56
                                                                                ابوعيد الاموال/ 479
                                                                                                    (130)
                                         احد رضا 'امام ' فآدي رضوبيه 'فيعل آباد ' سني دارالاشاعت 1394 هـ '4 / 450
                                                                                                      (131)
                                                                            الشوكاني منيل الاوطار 4 / 156
                                                                                                     (132)
                                                                              577 / 2 ist la 17.33)
                                            لجنة من علماء الهند فتاوى عالمكيرى 1/85/
                                                                                                    (134)
                                                      احدين عنبل المند 14/ 150' 151' عديث نبر 77 1070
                                                                                                     (135)
                                                                              (136) اين قدامه المغني 2 / 662
                                                               المرغينان الهداية/ - 210
                                                                                                    (137)
                                                            ابن عابدين حاشية ردالمحتار 2/369
                                                                                                     (138)
 المحديث آ
ابوداود عليمان بن الاشعث منن الى داود ممثل السيوع باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيل كيل مسيل المستديم ر
                                                                                                      (139)
                                                                                               118
                                                                                 الريس الخراج / 315
                                                                                                      (140)
Zia uddin Ahmed, "USHR AND 'USHR LAND" (Journal,
                                                                                                      (141)
Islamic Studies,
```

Summer 1980, Printed at Islamic Research institute press. / 86.

```
(142) ابن عابدين ٔ حاشية ردالمحتار 4/176
```

(143) ابوعبيد الاموال/ 89

(144) الرخي المبوط 2/ 208

(145) ابن زنجویة حمید بن مخلد کتاب الاموال (تحقیق الدکتور شاکر ذیب فیاض) الریاض المرکز الملک فیصل للبحوث والدراسات الاسلامیة 1406ء / 187 و ما بعدها۔ ابن قدامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن ابی عمر محمد الشرح الکبیر المدینة المنورة المکتبة السلفیة جلد10/538 و مابعدها

يجيٰ الخراج/ 19 ومابعدها

ابوعبيد الاموال / 77

قدامه بن جعفر الكاتب نبذ من كتاب الخراج و صنعة الكتابة (شرح و تعليق = محمد حسين الزبيدي) بغداد و زارة الثقافة والاعلام الطبعة الاولى 1981 / 204

(146) ابوعبيه 'الاموال/ 51

(147) الضا"

(148) الينا"/51

(149) اينا" 47

(150) الخراج / 132

(151) الينا"

(152) ابوعبيد الاموال /41

(15.3) الخراج / 13.3

(154) الينا"/(80

(155) كين الخزاج / 20

(156) البرى مامع البيان في تغيير القرآن 10 / 77

(159) لآوي عالكيري 2/ 867

(160) ابوعبيد الاموال 48

(161) الينا"

(162) الخراج/142

(163) ابوعيد الاموال 48

(164) الينا"/49

```
البرخي المسوط 10 / 80
                                                                                                                 (165)
                                                                                               26'25 /7.131
                                                                                                                 (166)
                         ابن عبدالكم البوالقاسم عبدالرحمان بن عبدالله <فوح مصرو واخبارها "ليدن" مليعه بريل 1920 / 90
                                                                                                                 (167)
                                                                          ديكهي الماوردي الاحكام السلطا فتد/ 167
                                                                                                                 (168)
                                                                                   الكاساني د الع الصنائع 2/88
                               البخاري 'ابوعيد الله محرين اساعيل 'صحح البخاري ممثاب الشروط باب الشروط في الوقف 1 / 382
                                                                                                                 (169)
                                    الترزي ابوعيلي محد بن عيلي 'جامع الترزي 'ابواب الاحكام 'باب ماجاء في الوقف 1 / 256
                                                                                                                 (170)
                                                                                اللحاوي شرح معاني الاثار 4 / 97
                                                                                                                 (171)
                                                                     علاء الدين الحسكفي الدرالخار (ترجمه) 2 / 566
                                                                                                                 (172)
                                                                  ابن عابدين حاشية ردالمحتار 4/338
                                                                                                                 (173)
                                                   شفيق العاني احكام الدوقاف بغداد احياء التراث الاسلامي 1960ء/ 10
                                                                                   ابن الممام وفتح القدير 5 / 418
                                                                                                               (174)
                                                                            ابن نجيم البحر الرائق 212/5
                                                                                                               (175)
                                                                           علاء الدين الحصني الدرالخار 2/ 299
                                                                                                               (176)
                     اميرعلي سيد اصول شرع محدي (ترجمه) (مترجم مولوي سيد على رضا) لا بور ستك ميل بايل كيشتر الم 158
       فريد ونجي سرونشا لمانائث اصول شرع اسلام ( ترجمه ) (مترجم مولوي مسعود على ) لا دو " نذير پبلشرز" بار اول 1979ء / 285
                                                                            ابن الحمام ، فتح القدير ، 5 / 424 418
                                                                                                                (178)
                                                                                       فآوي عالكيري 2 / 956
                                                                                                               (179)
                                                                                    البرنتي المبسوط 12' / 36
                                                                                                               (180)
                                                                                       نآوي عالكيري 2 / 956
                                                                                                               (181)
                                                                                                               (182)
                                                       عبد الحي محمد مجموعة الفتاوي الكسنو مطبع يوسني 1321 ه / 243
                                                                                                                (183)
                                                                                        مثال کے طور پر دیکھئے۔
                                                                                                               (184)
ذينت دينيل سي ' إلى اور اطام (اردو ترجم "Conversion and the poll tax in early Islam.
                                                                                                               (186)
```

edition) Leiden, E.J.Brill, 1967.

Shemesh, A. Ben "Taxation in Islam. (revised second

(مترجم مولاناغلام رسول مهر) لا بور ' شخ غلام على ايندْ سنز ' طبع لول 1962ء / 20-26 Lokke gaard, Islamic Taxation.

> الخراج/ 138 (187)

> > الضا"/ 38 (188)

> > > (189)

```
الضا"/ 28
                                                                                                       (190)
 صوائی ان زمینوں کو کہتے ہیں جو کری اس کے خاندان والوں ، جنگ میں مارے جانے والوں یا بھاگ جانے والوں کی ملکیت
                                               تھیں۔ الی تمام زمینس حضرت عمر نے بی حکومت خاص کرلی تھیں۔
                                                                                         (192) الخراج/ 40
                                                                                         الضا"/ 133
                                                                                                      (193)
                                                                                         اضا"/ 129
                                                                                                       (194)
 مع الأجرى" ابو بكر محد بن الحسين" اخبار الى حفص عمر بن عبد العزيز و مسيس تع ( تتحقيق = عبد الله عبد الرحم) بيروت "موسته الرسالته
                                                                                       78/ #1399
                           ابن الجوزي ابوالفرج عبد الرحل بن على ميرة عمرين عبد العزيز مهم مطبعته المويد 1331ه / 68
                                   ابن عبدالكم ابو محمد عبدالله سرة عمرين عبدالعزيز مصر مله وحماميه 1346ه / 65
                          الزحيلي و هبة الدكتور عمر بن عبدالعزيز ' دمشق = دار قتيبة / 181
                                                                                     الخراج / 81
                                                                                                      (195)
                                                                                        (196) الخراج / 135
                                                                                               الصّا"
                                                                                                      (197)
                                                                                        الينا"/142
                                                                                                      (198)
                                                                                        الينا"/ 133
                                                                                                      (199)
                                                                                   الينا" / 135'134
                                                                                                     (200)
                                                                                         الينا"/52
                                                                                                     (201)
                                                                                        الينا"/ 133
                                                                                                     (202)
                                                                                        الضا"/ 43
                                                                                                     (203)
                                                                                                     (204)
                                                                                                     (205)
                                                                        وتكيئة كتاب الخراج كافرانسيي ترجمه
E. Fagnan, "LIVRE DE LIMPOT FONCIER
(KITAB EL KHARADJ), Paris, Librairie Orientaliste paul Geuthner,
1921. P. 74
                                                                      (207) ۋىنك ئىزىيە اوراسلام ( ترجمه ) / 82
                                                                                       (208) الخراج/ 43
```

(209) دينك برنيه اور اسلام (ترزمه)/81

البلاذري فقرح البلدان / 174

(210) الخراج/ 43

```
(212) دينك بريه اور اسلام (ترجمه)/84
```

45'44/2/3)

(214) ۋينك 'جزيد اور اسلام (ترجمه)/ 19

(215) الخراج/ 219

(216) الثافعي الام 4/ 176

(217) الخراج/ 156'155

(218) اينا"/ 159

(219) الينا"

(220) الضا"

(221) احمد بن طبل المسند8/172 حديث نمبر 5869

(222) المعرى "ابوالعلاء "زوم بالايلزم (الاروميات) بيروت وارصادر" 1/54

(223) النمل=90

42=3/11 (224)

(225) المنذري عبد العظيم بن عبد القوى الترغيب والترميب معر= ادارة الطباعة المنيرية 3/ 135

(226) البخارى ابوعبدالله محمد بن اسماعيل صحيح البخارى كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة باب فضل من ترك الفواحش2/1005

(227) النوري نهاية الارب6/34

(228) الينا"6/36

(229) اينا"6/34

(230) الابشيهي شهاب الدين محمد بن احمد المستطرف في كل فن مستظرف بيروت = دار احياء التراث العربي 1/108

النوريي نهايته الارب 6/ 35

(231) النوري مناية الارب 35/6

(232) اينا"'6/ 37

(233) اينا"

(2.34) ابن تيمية ابوالعباس احمد السياسة الشرعية في احوال الراعي والرعية مصر = دار الكتاب العربي 14/+1955

(235) ابن تيمية ابوالعباس احمد' الحسبة في الاسلام او وظفية الحكومة الاسلامية - مطبعة المويد' 1318ه/68

121'120 / 121'121)

(237) الماوردي ابوالحسن على بن محمد بن حبيب تسهيل النظر و تعجيل الظفر في اخلاق الملك وسياسة الملك (تحقيق هلال السرحان) بيروت= دار النهضة 178/ 1788

(238) الخراج/ 121

الخضرى بك محمد بن عفيفى محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة العباسيَّة) مصر = المكتبة التجارية الكبري 1070/1970

(239) الخراج/ 124

قلعه جي محمد رواس الدكتور موسوعة فقه عمر بن الخطاب عصره و حياته بيروت = دار النفائس الطبعة الرابعة 1409ه/ 383

(240) المقدسي' ابوعبدالله محمد بن احمد' احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم' بيروت = مكتبة خياط-/133

المسعودي؛ ابوالحسن على بن الحسين؛ التنبيه والأشراف (تصحيح؛ عبدالله اسماعيل الصاوي) بغداد 1357ه / 274

الابشيهي المستطرف 1/101

(241) الفنا"

(242) الابشيهي المستطرف (242)

(243) ابن الجوزى ابوالفرج عبدالرحم'ن بن على الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء (243) ابت الحقيق الدكتور فواد عبدالمنعم احمد) الاسكندرية دار الدعوة / 46

(244) ابن ابی الربیع شاب الدین احمد بن محمه سلوک المالک فی تدبیرا لممالک (مترجم مظهرعلی کامل) محراجی شعبه تصنیف و تالیف و ترجمه کراچی بو نیورشی طبع اول 1962 / 88

(245) الرفي المبيوط 23/ 175

(2.16) نبات الله صديق المام ابويوسف كاسعاشي قكر الهنام ترجمان القرآن استمبر 664/66/50

(247) أينا"/55'54

(248) سليم بإز "سليم بن ستم" شرح المجانه" بيروت" واراحياء التراث العربي" مبعنه ثا نشه دفعه نمبر 87 مل 58

(249) ابوداؤد "منن الراب اليوع" باب فين اشترى عبدافا شخماد ثم وجدبه عيا" 2/ 139 الترمذي جامع ابواب البيوع" باب ما جاءفي من يشترى العبدويستغله ثم يجدبه عيبا 1/ 241

(250) و اکثرعادین احد سلامه ریاض بونیورشی میں اسٹینٹ پروفیسریں۔

Zia uddin Ahmed , (Munawar Iqbal - M. Fahim Khan), Fiscal Policy and

Resource Allocation in Islam. Islamabad, institute of policy studies/108

(252)

(253)

(253)Lokke gaard, "Islamic Taxation" P. 58, 113 نجات الله صديقي وأكثر "المام ابويوسف كامعاشي فكر" مابنامه ترجمان القرآن لا ورشاره متمبر 63ء من 42 (254)(255) الريس الخراج / 426 (256) نجات الله صديقي مقدمه كتاب الخراج / 67 (257) الرين الخراج/ 406'405 نجات الله صديقي كام ابويوسف كامعاثي فكر " ابهنامه ترجمان القرآن لامور " ثناره ستمبر 64 من 39 (258)اس وقت كامروجه جاندي كاليك سكه جس كاوزن تقريباً و كرام مو يا تها-(259)نجات الله صديقي الم ايويوسف كامعاشي فكر الهنام ترجمان القرآن لايور شاره تحبر 1964ء من 39،400 (260)ابن مسكويه 'ابو على احمد بن محمد' تجارب الامم' مصر' مطبعة النيل' / 72'71'70 (261)(262)Claude Cahen "Bayt al-Mal" The Encyclopaedia of Islam (new edition ) 1 / 1144 Lokke gaard, Islamic Taxation / 93, 94 (263) ابن المقطقي والعجري / 228 (264) ابن منظور "لسان العرب" 11 / 544 ابوعبد التاب الاموال 20° الماوروي الاحكام السلطانية / 152 ابويعلى محرين الحسين الفراء الاحكام الساطانية الاجور دار نشر الكتب الاسلامية مر 170 ابن رجب الانتخراج 15'53 ابن عبدون النجيبي محمد رساله في القضاء والحسبه بيروت دار احياء النراث (265) العربي الطبعة الأولى 1405ه م 31'30 (266)Khaled Abou El Fadl, " Tax Farming in Islmic law" (Qibalah and daman of Kharaj) = A search for a concept. (journal, Islamic, studies 1992, p. 16, 17. ابن ابى الحديد' عزالدين بن هبة الله' شرح نهج البلاغة' (تحقيق الشيخ حسن تميم) بيروت دار مكتبة الحياة 1964 / 52/5 البحراني كمال الدين ميثم بن على شرح نهج البلاغة تهران موسسة النصر 1384هـ-5/ 166 (268) ابن الاثير الكال في الأرج 4/ 163 الشريف الرضى نهج البلاغة (مع شرح الشيخ محمد عبده) 3/96/9 اس سے مراد وہ رقم ہے جو زمینداروں کو حکومت کی طرف سے ایداد کے لئے قرض کے طور ہر دی جاتی ہے۔ (271) المعودي موج الذهب 1/4 (271)

Mohammad Abdul Jabbar Beg, Dr, "Agricultural and irrigation labourers (274)
in social and Economic life of Iraq, During the Umayyad and Abbasid
caliphates (An Examination of contracts (UQUD)" (Journal "Islamic
Culture" January 1973. Published by the Islamic Culture Board
Hyderabad - India - page . 15.

- (298) ابن نجيم البحر الرائق 181/8
- (299) انورا كشمري فيض الباري 3 / 260
  - (300) الخراج/ 96
- (301) البخارى = ابوعبدالله محمد بن اسمعيل صحيح البخارى كتاب الوكالة ابواب الحرث والمزارعة و ما جاء فيه (ايديشن كرچى نور محمد اصح المطابع) 1/313
  - (302) الرغناني الهداية 4/ 425
  - (303) ابن العمام ، فتح القدير 8/ 386
  - (304) شرح وقاليه (اردو ترجمه ازمجر عبدالغفار البحينفي) لامور " ملك سراج الدين 4/ 897
    - (305) ابن نجيم البحر الرائق 8/186
      - (306) الرضي المبوط 23 / 17
- (307) عبدالواحد واكثر "مروجه نظام زميندارى" اور اسلام" پر تبعرو سه ماى منهاج لامور مركز تحقيق ديال تنظيه ترست لا بريرى ، شاره جوالاًى 1987ء صفحات 36'35'37'41'40'37'41
  - (308) مدى حن مفى عاشيه كتاب الجدي على الل المدينة 4/ 140
    - (309) الرفى المبيط 23/3
    - (310) انورا كشميري فيض الباري 3/ 296/301
- (311) الخطابي' ابوسليمان احمد بن محمد' معالم السنن (مع مختصر سنن ابى داود للمنذري) تحقيق احمد محمد شاكر' محمد حامد الفقى' سانگله هل' المكتبة الاثرية الطبعة الاولى 56/5'1368
- (312) النسائي احمد بن على بن هيب سنن النسائي "كتاب الايمان والنذور" باب شروط المزارعة والوثائق (اليديش كراتي تديي
- (313) البداري ابوعبدالله محمد بن اساميل معيم البداري كتاب الوكالته والواب الحرث والزارعة و ما جاء فيه (ايديش كراچي نورمحمد اصح المطالح اللبحة الله فية 1381هـ 1/ 313
  - (314) المثا"
- صرت طاؤس كى يدروايت بكي الفاظ ك اختماف كم مائق مبدالرزاق ابن حمام (م 211 ه/ ) في بني نقل كى ب- ويكيئ-الصنعاني عبدالرزاق بن همام المصنف (نحقيق = حبيب الرحمن الاعظمى) كتاب البيوع و باب المزارعة على الثلث والربع بيروت = المجلس العلمي طبع 297 4 1972 / 98 97
- (315) البخارى ابوعبدالله محمد بن اسماعيل صحيح البخارى كتاب الوكالة ابواب الحرث والمزارعة وماجاء فيه (المريش كراجي نور مراسح الطالح) 1/313
  - (316) اينا"1/ 315
- (317) ابوداود عليمان بن الا شعث البحساني سنن الى داود كتاب السوع بب في المزارعة (الديش كراچي ايم سعيد) 2 /

125/

- (318) الملاعلى القاري على بن سلطان محمر من مرقاة الفاتح شرح مفكوة الممانع ملتك كتبه الداديد 6/ 132
- (319) الملاعلى القارى طفظ على بن محمد سلطان الحفى شرح النقاية (وبها مشد شرح للمولوى الياس) كراجي الح اليم سعيد 2 / 204
  - (320) نجات الله صديقي واكر اسلام كانظريه لمكيت الامور اسلاك ببلكيشر ١١/ 135 136
  - (321) لجنة مولفة من العلماء المحققين مجلة الاحكام العدلية وفعه/ 1272
    - (322) الرين الخراج/ 258
      - (323) الينا"/ 259
- Ziaul Haque, "Metayage and Tax-Farming in the medieval

(324)

Muslim Society"

Journal, "Islamic Studies" Islamabad, Islamic research institute,

Autumn 1975, / 229, 230.

- (325) سعدى ابوحبيب موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي دمشق دار الفكر الطبعة الثانية الثانية 1404هـ 1968/2
- (326) ابن حزم ابو محمد على بن احمد مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات مكتبة القدسي 1357ه/59
- (327) البيهقى ابوبكر احمد بن الحسين السنن الكبرى كتاب البيوع باب الدليل على ان لا يجوز شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة ايام (ايديشن (مع الجوهر النقى) ملتان نشر السننة 5 / 273

الشوكاني محمد بن على نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار صلى الله عليه وسلم باب شرط السلامة من الغبن (ايديشن لاهور انصار السنة المحمدية) 5 / 194

نيل الدوطارين بير مديث ان الفاظ من التي ب- " وعن ابن عمر" ان منقذا سفع في راسه في الجاهلية مامومة فخبلت لسانه وكان اذا بايع يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلابة ثم انت بالخيار ثلاثا قال ابن عمر" = فسمعته عبايع و يقول لا خذابة لا خذابة"

" دعرت مبدالله بن مر سے روایت ہے کہ منقلا کے سرین زمانہ جالیت میں چوٹ آئی تھی جس سے ان کی زبان میں تااہث پیدا ہو گئی 'اور وہ جب کوئی شئے خریدتے تو اس میں نقصان ہو جایا کر آتھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے کما کہ جب تم کوئی شئے خریدو تو یہ کمہ دیا کرہ "لا خدا به" (کوئی دھوکہ نہیں ہوگا) گھر جہیں تین دن کا افتیار ہو گا۔ حضرت عبدالله بن عرائے کماکہ میں نے ان کو خریداری کرتے ہوئے ساکہ وہ کمہ رہے تے "لا خدابة لا خدابة"

(328) ابن قدامه المغني 4/ 95'96

- (329) ابن رشد بدایة المجتهد2/158
- (330) ساجد الرحمٰن صدیقی، واکم "حدیث خلاب اور فقهی اجتمادات" سه مای منهاج لامور، مرکز تحقیق ویال عکمه ترست لا تبریری، شاره جولائی اکتوبر 1988ء / 85-85
- (331) الزرقاء' مصطفى احمد' الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد' دمشق' مطبعة الحياة ' 1383ه '1/ 412
  - (332) الهداية 37 / 37
    - (333) اينا"'39
  - (334) الكاماني بدائع السنائع 3/211
    - (335) الرفى المبيوط 135/12 الم
      - (336) اينا"(12/ 128
- (337) الترزي' ابو عيني محد بن عيني' جامع الترزي' (مع شرح)' ابواب السيوع باب ماجاء اذا اعتلف السيعان' (ايُديش' كراچي' انج ' ايم معيد 1/ 240
  - 85/3'= المداية (338)
    - (339) الضا"
  - (340) ابوالليب عمش الحق مجمر عون المعبود شرح سنن إلى داود ملكان 'نشرا لسنته 'اللبعته اللولي 1399هـ '3/ 286
    - (341) ابن رشد بدایة المجتهد2/ 341
      - (342) الكاساني بدائع السنائع 4/ 210
        - 310/3'= المراية (343)
          - (344) الينا"
        - (345) فآوي عالكيري '3 / 822
- (346) سحنون عبدالسلام بن سعيد التنوخي المدونة الكبرى (روى المدونة في فروع المالكية عن عبدالرحمن بن قاسم عن الامام مالك) دار الباز للطباعة والنشر مطبعة السعادة ، المالكية عن عبدالرحمن بن قاسم عن الامام مالك) دار الباز للطباعة والنشر مطبعة السعادة ، المالكية عن عبدالرحمن بن قاسم عن الامام مالك) دار الباز للطباعة والنشر مطبعة السعادة ،
  - (347) مجيب الله ندوي مولانا اسلامي قانون محنت واجرت الامور ويال عليه رُسٹ لا بسريري / 218 '219
- (348) الزيلعي'تبيين الحقائق 5/124 شرف بن على الشريف' الدكتور' "الاجارة الواردة على عمل الانسان" جده' دار الشروف للنشر و التوزيع والطباعة الطبعة الاولى 1400هـ / 155'154
- (349) احمد بن غنيم "الفواكه الدواني على رسالة ابن ابى زيد القيرواني" خرطوم المكتبة الاهلية 1331 هـ 164/2
  - (350) مالك بن انس الدام موطاالدام مالك باب الامريال فق بالمماوك والديش نور محمر اصح المطابح كراچي) / 730

- (351) اليضا"
  - (352) الضا"
- (353) ابن عابدين ماشته ردالخيار '3/ 590
  - (354) الكاساني بدائع السنائع 1/4/20
- (355) ابن عابدين ٔ حاشية ردالمحتار 352)
  - (356) البوبكاني المنانة/451
- (357) ابن عابدين ٔ حاشية ردالمحتار 621/3
- (358) تزبل الرحلن "ذاكم" مجموعه قوانين اسلام" 3/912
- (359) الطبرى ابوجعفر محمد بن جرير ؛ جامع البيان عن تاويل اى القرآن مصر ' شركة مكنبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبي الطبعة الثانية 1373هـ 4/ 248'247
- (360) البغوى ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء معالم التربل و تحقيق خالد عبدالرحل موان سوار) ملتان اداره تاليفات اشرفيه 1 / 395
- (361) ابن المنذر' ابوبكر محمد بن ابراهيم' الاجماع يتضمن المسائل الفقهية المنفق عليها عند أكثر علماء المسلمين (تحقيق' فواد عبدالمنعم احمد عبدالله بن زيد) الاسكندرية من ذخائر التراث الاسلامي طبع 1402ه/ 99
- (362) الدردير' ابوالبركات' احمد بن محمد' الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك' (تحقيق و تخريج' الدكتور مصطفى كمال وصفى) مصر' دارالمعارف1393هـ / 382'381
- (36.3) البخارى ابوعبدالله محمد بن اسمعيل صحيح البخارى كتاب فى الاستقراض و اداء الديون والحجر والتفليس (ايديشن كراچى نو محمد اصح المطابع) 1/324
  - (364) ابن الحمام التح القدير 5/ 417
- (365) البيهقى' ابوبكر احمد بن الحسين' السنن الكبرى مع الجوهر النقى' كتاب التفليس' باب الحجر على المفلس و بيع ماله في ديونه' (ايديشن' ملتان' نشر السنة) 6/48
  - (366) اينا"(49
- (367) ويك ابن تيمية ابوالعباس احمد الحسبة في الاسلام أو وظيفة الحكومة الاسلامية مطبعة المويد الطبعة الاولى 1318،
- (368) ويكت ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد مقدمة فصل في اسعار المدن (الفصل الثاني عشر) تلخيص صفحات 362-362
  - (369) نجلت الله صديقي المام ابويوسف كامعاشي فكر "ترجمان القرآن شاره متمبر 1964ء / 48,47
  - (370) النسفى ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود "تغييرالنسفى (بدارك) دار احياء اكتب العربية 1/ 181

```
(371) الرخي المبوط 14/57
```

(374) العيني البناية 3/ 165

(375) الثانعي الام 7/ 359

(376) الزيلمي نفب الراية 44/44

(377) ابن الله المغني 4/ 163

(378) النقرة = 197

(379) النووى ابوزكريا محى الدين يحيلي بن شرف المجموع شرح المهذب المدينة المنورة المكتبة السلفية 392/9

(380) ابن الممام منتخ القدير 6/178

(381) الرخي'المبيط'14/ 57

(382) ابن تدامه المغني 4/162

(383) البقرة 278

(384) ابن نيمية فناوي 28/ 110

(385) ويَحِيَّ- ابن قيم' شمس الدين محمد بن ابى بكر' الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية' بيروت' دار الكتب العلمية

(386) عبدالقادر عوده النشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي بيروت دار احياء التراث العربي الطبعة الرابعة 1405ء 1/706

(387) تزل الرحل 'واكثر مجموعه قوانين اسلام '5/ 1770 1769

(388) البحادثدي السراجي '/ 52

بدران 'احكام التركات والمواريث / 290

(389) الرفى المبيوط 30/52/

(390) ويكهيئ - خيري المفتى علم الفرائض والمواريث / 288

(391) ابن عابدين ٔ حاشية ردالمحتار 71/1

(392) نجات الله صديقي مقدمه كتاب الخراج / 78

(393) نجات الله صديقي المام ابويوسف كامعاشي فكر المهنام ترجمان القرآن المهور شاره ستبر 1964 / 31

(394) الكاماني بدائع الصنائع 4/28

البوبكاني المنانة/451 452

ابن عابدين حاشية ردالمحتار على الدرالمختار '582/3

(395) البحاوندي الراجي / 52

(396) الخراج/ 174

(397) اينا"

(398) أينا"/ 87

(399) اينا"/ 135'134

باب بنتجم باب بنتجم ام ابویوسف کی افتصادی بصیر نے اثرات ام ابویوسف کی افتصادی بصیر نے اثرات

# فضول

تصل اول : وہ کتب جن پر ابو یوسف کے معاشی ککر کے اثرات ہیں ۔

فصل دوم : مسلم ریاستوں کے مالیاتی ومعاشی نظام میں آپ کے افکار ونظریات کے اثرات میں آپ کے افکار ونظریات کے اثرات

فصل سوم ، مسلم ممالک کے قوانین میں آپ کے افکار کے اثرات اس باب میں اس امریز بحث کی جائے گی کہ لهام ابو یوسف کے معاشی افکار و نظریات سے س حد تک استفادہ کیا گیا' ہارون الرشید (170-193ھ / 786-809ء) اور بعد کے مسلمان حکمرانوں کے ادوار میں حکومت اور انتظامیہ پر ان کے معاشی فکر کے کیا اثر ات مرتب ہوئے؟

اس بحث کوراقم نے مندرجہ ذیل تین فصول میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ فصل اول

وہ کتب جن پر ابو یوسف کے معاثی فکر کے اثر ات ہیں۔

فصل دوم

مسلم ریاستوں کے مالیاتی و معاشی نظام میں آپ کے افکار و نظریات کے اثر ات

(۱) خلافت عباسیه

(ب) خلافت عثانيه

(ح) سلاطين وبلي اور عهد مغليه كامالياتي نظام

- فصل سوم

ملم ممالک کے قوانین میں آپ کے افکار کے اثرات

(١) مجلّه الاحكام العدليه

(ب) دیگر ممالک کے قوانین

# فصل اقل وہ کتب جن پرابولوسف کے معاشی منکر کے اثرات ہیں

امام ابوبوسف کی تھنیف "کتاب الخراج" ہے متاثر ہو کربعدازاں متعدد علاء نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ امام ابوبوسف کی مثال اس ضمن میں بارش کے پہلے قطرے کی سی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس موضوع پر جو کام بھی ہواوہ آپ کام سے بے نیاز نہ ہوسکا۔ مصطفیٰ بن عبداللہ' عاجی ظیفہ (م 1067ھ / 1657ء) نے اپنی کتاب "کشف آپ کے کام سے بے نیاز نہ ہوسکا۔ مصطفیٰ بن عبداللہ' عاجی ظیفہ (م 1067ھ / 1657ء) نے اپنی کتاب "کشف الطنون" میں خراج کے موضوع پر ایس چار کتب کے نام تحریر کئے ہیں جو امام ابوبوسف کی کتاب الخراج کے بعد تحریر کی گئیں۔ (۱) اور محمدین اسحاق الندیم (م 438ھ / 1047ء) نے "الفحرست" میں ایسی پندرہ کتب کے نام گنوائے ہیں۔

ذیل میں ہم ان کتب اور مولفین کے نام نقل کرتے ہیں۔

... ابو زكريا يخي بن آدم القرشي (م 203ه / 818ء) \_ كتاب الخراج (3)

.... ابو على الحن بن زياد اللولوي (م 204 هه / 819ء).... كتاب الخراج (4)

... ابو عبدالرحمٰن البيهم بن عدى الشعلى (م 207 هه / 822ء)... كتاب الخراج (5)

.... احد بن محد بن عبد الكريم بن الى سل الاحول (م 207ه / 822ء).... كتاب الخراج (6)

.... عبد الملك بن قريب الاصمعي (م 213ه / 828ء).... كتاب الخراج (7)

... ابو محمه جعفر بن مبشرا لثقفي (م 234ه / 848ء) \_ كتاب الخراج (8)

... ابوعثان عمرو بن محرالجا حظ (م 255ه / 869ء).... رسالته الى النجم بالخراج (9)

.... احد بن عمر بن مهير الشياني الحصاف (م 261ه / 875ء).... كتاب الخراج (10)

... ابوسلىمان داؤد بن على ظاهرى (م 270 م / 884)... كتاب الخراج (11)

.... احد بن محمر بن سليمان بن بشار الكاتب (م 270ه / 884ء).... كتاب الخراج الكبير (12)

.... ابوالقاسم عبيدالله بن احد بن محمرا كلواذاني (م كان حيا"=336ه / 947ء).... كتاب الخراج (13)

... قدامه بن جعفر بن قدامه (م 337ه / 948ء) .... كتاب الخراج وصنعة الكتابة (14)

... ابوالحن على بن الحن 'المقلب بابن الما شعه .... كتاب الخراج (15)

.... اسحاق بن شريح الكاتب النصراني .... كتاب الخراج (16)

... عبدالرحمٰن بن عيسىٰ بن داؤد الجراح ... كتاب بمير في الخراج (17)

.... ابوالحس على بن وصيف .... كتاب الاييناح والتثقيف في آئين الخراج و رسومه (18)

.... اسحاق بن يجيُّ بن سرتج .... كتاب الخراج الكبيراد ركتاب صناعة الخراج الصغير(19)

.... ابونفر محمين مسعود العياشي .... كتاب الجزيية والخراج (20)

- .... على بن احمد بن بسطام .... كتاب الخراج (21)
- .... محمر بن احمر بن على بن خيار الكاتب.... كتاب الخراج (22)
  - .... نفرين موي الرازي .... كتاب الخراج (23)
- .... ذين الدين عبد الرحمان بن احمد بن رجب الحنبل (م 795هه. 1393ء).... الانتخراج لاحكام الخراج (24)
  - .... ابوالقاسم عبدالله ابن العرمرم ... كماب الخراج (25)

في محن بررك الممراني (م 1389ه / 1969ء) ني تعنيف "الذريعة الى تصانيف الشيعة"

میں خراج کے موضوع پر درج ذیل کتب کاذکر کیاہے۔

(١) كتاب الخراج والمقاسمته

(ب) السراج الوهاج في حرمته الخراج

(ج) عل الخراج (26)

عبد البار الرفاع نے "فہرست الاقتصاد الاسلامی باللغة العربية" ميں احد الارديلي كى كتاب " الرسالة الخراجية" اور عبد الله افندى كى كتاب" الخراجية" كاذكركيا ، الارديلي اور افندى كى ان دونوں كتب

ك مخطوط قم (ايران) ك مكتبه آيته الله السيد المرعثي من موجود بين-(27)

علاء کی ایک جماعت نے ای موضوع پر "الاموال" کے نام سے کتب تحریر کی ہیں۔

- .... ابوعبيد القاسم بن سلام (م 224ه / 838ء).... كتاب الاموال (28)
- ... حيد بن مخلد أبن زنجوبيه (م 251ه / 865)... كتاب الاموال (29)
- .... قاضى اساعيل بن اسحاق (م 282هه / 895ء)....الاموال والمغازي (30)
- .... ابو جعفراحد بن نصرالداؤدي الماكلي (م402هه / 1019ء)..... كتاب الاموال (31)
  - ... ابوالحن على بن محمد المدائن ... كتاب اموال النبي (32)
  - .... عبدالله بن محد الاصفهاني (م 369ه / 979ء).... كتاب الاموال (33)

خراج کے موضوع پر جن کتب کی فہرست پیش کی گئی ہے اس میں شامل بعض کتب اب نایاب ہیں۔ پچھ کتابیں دنیا کے مخلف کتب خانوں میں مخطوطات کی شکل میں محفوظ ہیں اور ابھی تک شائع نہیں ہو سکیں۔ ان میں سے درج ذیل کتب زیور طبع سے آرائے ہو چکی ہیں۔

(١) يجيىٰ بن آدم القرشى محمل الخراج (المهور المحتبة العلميد في شائع كى م)

(ب) ابوعبيدالقاسم بن سلام التاب الاموال (ساسكلديل المحتبة الاثريد في شائع كى م)

(ج) حميد بن مخلد 'ابن زنجويه 'تماب الاموال (الرياض سے المركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميہ نے شائع كى ہے۔

(د) قدامه بن جعفر بن قدامه ممثلب الخراج وصنعة الكتابته (ليدن مطبع بريل سے 1306 هيں شائع ہوئي)

(ر) زین الدین عبدالرحمٰن بن احمد بن رجب الحنبلی الانتخراج لاحکام الخراج ' (بیروت سے دار الکتب العلمید نے شائع کی)

وہ کتب جو شائع ہو چکی ہیں ان کے مباحث پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہو تا ہے کہ ان پر ابویوسف کی کتاب الخراج کے کافی اثر ات ہیں۔ ان علاء نے انہی موضوعات پر قلم اٹھایا ہے جن پر امام ابویوسف پہلے بحث کر چکے تھے۔

خاص خراج کے موضوع پر ان تصانف کے علاوہ دیگر علاء نے اپنی تصانف میں خراج کے موضوع پر بحث کی ہے۔ مثلاً محد بن اور ایس الثافی (م 204 ہے / 820ء) نے 'کتاب الام" میں خراج کے موضوع پر روشنی دالی ہے۔ مثلاً محد بنایا۔ ابوالقاسم عبیداللہ بن احمہ' ابن خرداذیہ (م 204 ہے) بعض جغرافیہ دانوں نے بھی اپنی کتب میں خراج کو موضوع بحث بنایا۔ ابوالقاسم عبیداللہ بن احمہ ' ابن خرداذیہ (م 280 ھے) تیسری صدی جری کا ایک مشہور جغرافیہ دان ہے اس نے اپنی کتاب "المسالک والممالک" میں ہر اللیم کی مقدار خراج کو بیان کیا ہے۔ (35) ابوالحن علی بن محمہ ' الماوردی (م 450 ھے / 1058ھ / 1058ء) نے اپنی مشہور کتاب '' الاحکام السلطانیة '' میں بری وضاحت نے خراج کے موضوع پر کھا ہے۔ (36) قاضی ابو یعلی محم بن المحسنن (م 458ھ / 1066ء) کی کتاب ''الاحکام السلطانیة '' میں بھی خراج کے موضوع پر بحث ملتی ہے۔ (37) ابوعبداللہ محمد کی معمد من عبدوس المحشیاری (م 331 ھے 294ء) نے اپنی تصنیف 'کتاب الوزراء والکتاب '' میں خراج پر بحث کی ہے۔ محمد بن عبدوس المحشیاری (م 331 ھے 294ء) نے اپنی تصنیف 'کتاب الوزراء والکتاب '' میں خراج پر بحث کی ہے۔ (حتی الدین احد بن علی المقریزی (م 345 ھے 1441ء) نے ''المحفوظ '' میں مصرکے مالیاتی نظام اور خراج کی تاریخ پر دشنی ذالی ہے۔ (38)

ان کتب کے علاوہ فقہ کے موضوع پر جس قدر اہم کتب ہیں ان میں اس موضوع پر ضرور بحث کی گئی ہے۔

فصل دوم مُسلم ریاستوں کے مالیاتی ومعاشی نظام میں ایجے افکار ونظریات کے اثرات میں ایجے افکار ونظریات کے اثرات

### (۱) خلافت عباسیه

امام ابویوسف نے بیہ کتاب ہارون الرشید (170-193ھ مر 786-809ء) کی راہنمائی کے لئے تحریر کی تھی۔ یمی وجہ ہے کہ ہارون الرشید کے عمد کے معاثی ومالیاتی نظام میں ابویوسف کے معاشی فکر کے بہت اثر ات ہیں۔

امام ابویوسف نے معاشی ترقی کے حصول کے لئے مختلف منصوبوں پر کام کرنے کامشورہ دیا تھا۔ ہارون الرشید نے بیت المال (Public Treasury) کی آمدنی ہے ایک کثیرر قم مختلف سڑکوں 'شاہراہوں اور پلوں کی تغییر مرف کی۔ خاص توجہ دی گئی۔ (40) میہ کام دیوان الخراج کے ذمہ تھا۔ حکومت نے اس کام کے لئے نئی نہوں کی کھدائی اور صفائی پر خاص توجہ دی گئی۔ (40) میہ کام زوان الخراج کے ذمہ تھا۔ حکومت نے اس کام کے لئے ایپاشی ۔ اعلیٰ درجہ کے کاریگر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ زراعت کی طرف خاص توجہ کی گئی 'کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے آبیاشی کے بڑے برے مصوبوں کو پلیہ شخیل تک پہنچایا گیا۔ مختلف دریاؤں مثلاً دجلہ و فرات وغیرہ پر بند تغییر کئے گئے اور پر انے بندوں کی تغییر کارنگر کی گئے۔ (41)

ہارون الرشید کے دور میں نہروں کی کھدائی کا کام اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ البھشیاری کے بیان کے مطابق اس دور میں بیت المال سے دو کروڑ در ہم آبپاشی کے منصوبوں پر خرچ کئے گئے۔(42) نہریں کھودنے والوں کو ''اصحاب القناء''کہا جا آتھاجو بغداد کے ایک خاص کوارٹر میں رہتے تھے۔ عراقی معاشرہ میں ان کو خاص مقام حاصل تھا۔ (43)

ہارون الرشید نے لهام ابوبیسف کی پیش کردہ سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے زیٹن کی آباد کاری اور رعایا کی معاشی حالت کو بهتر بنانے کے لئے بہت سے اقد امات کئے۔ اس دور میں بکٹرت غیر آباد زمینیں سر سبزوشاداب ہو گئیں اور زرعی پیداوار (Agricultural Production) میں اضافہ ہوا۔

اس عمد میں آبادی کی اکثریت زراعت پیشہ تھی۔ ابویوسف کی اقتصادی اصلاحات کی بدولت محاصل کی شرح میں کی ہوگئی اور اس کے نتیجہ میں کسان خوشحال اور فارغ البال ہو گئے۔ محاصل (Taxes) کی ادائیگی کے بعد بھی کاشتکار کے پاس اتنی پیدادار نیچ رہتی کہ جس سے وہ اطمینان اور خوشحال کی زندگی بسر کرسکے۔ امام ابویوسف نے خلیفہ کو مشورہ دیا تھا کہ اگر مختلف آفات کیوجہ سے کاشتکار کی فصل ضائع ہو جائے تو اس صورت میں تیکس میں مناسب تخفیف کر دی جائے۔ ہارون الرشید کے دور میں جب بھی کاشتکار طبقہ مشکلات سے دوچار ہو تا تو ان کے قیکس میں کی کر دی جاتی۔

امام ابویوسف کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے ہارون الرشید نے ارض سواد کو زیادہ سے زیادہ سر سبزوشاداب بنانے کی کوشش کی۔ زراعت کی ترقی اور اجناس کی فراوانی کی وجہ ہے اس علاقہ میں اشیائے خوردونوش کی قیمتیں خاصی کم ہو گئیں۔ رعایا خوشحال ہوگئی اور حکومت کو مالی استحکام حاصل ہوا۔ ہارون الرشید کے دور کے بعد علاقہ سواد سے خراج کی گئیں۔ رعایا خوشحال ہوا۔ ہم یہال سواد کے خراج کے اعدادوشار نقل کرتے ہیں۔ یہ اعداد 204ھ کے دیوان آمدنی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ہم یہال سواد کے خراج کے اعدادوشار نقل کرتے ہیں۔ یہ اعداد 204ھ کے دیوان

الخراج سے ماخوذ ہیں۔ یمی وہ تاریخ ہے جس کے اعداد بالتفصیل ہم کو معلوم ہیں کیونکہ اس سے پہلے کے اعداد محدالامین بن ہاردن (193-198ھ / 809-813ء) کے قتل کے وقت 198ھ میں بغداد کے فتنہ و فساد میں جلا دیئے گئے۔ ان

اعدادے اس علاقے کی خوشحلا اور شادلاں مکمل طور پر واضح عدول بڑگ

| نام علاقه                                                           | تعداد         | كركندم | 5.5  | مقدارسکه (درجم) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|-----------------|
|                                                                     | انباربائے گند | ۲.     |      |                 |
| انبار                                                               | 250           | 2300   | 1400 | 150000          |
| مسكن                                                                | 150           | 3000   | 1000 | 150000          |
| قطرب <u>ل</u>                                                       | 220           | 1000   | 1000 | 300000          |
| إدوريا                                                              | 420           | 3500   | 1000 | 2000000         |
| 1.5                                                                 | 240           | 1900   | 1700 | 150000          |
| رومقان                                                              | 240           | 3300   | 3300 | 250000          |
| نهردر قيط                                                           | 125           | 2000   | 2000 | 200000          |
| برجو بر<br>كورة الزوابي                                             | 227           | 1700 - | 6000 | 150000          |
| كورة الزوابي                                                        | 244           | 1400   | 7200 | 250000          |
| بل اور خطرنیه                                                       | 378           | 3000   | 5000 | 350000          |
| وجه العليا                                                          | 240           | 500    | 500  | 70000           |
| وجه السفلي                                                          | 72            | 2000   | 3000 | 280000          |
| (נט                                                                 | 181           | 300    | 400  | 45000           |
| بن التمر                                                            | 14            | 300    | 400  | 45000           |
| به اور البداة                                                       | 71            | 1200   | 1600 | 150000          |
| ورااور بربسما                                                       | 265           | 700    | 2400 | 100000          |
| روسااور نهرالملك                                                    | 764           | 1500   | 4500 | 250000          |
| لمين اور و قوف<br>""                                                | +             | 500    | 5500 | 50100           |
| روسااور نهرالملک<br>لمین اور و قوف<br>است باد قلی<br>بلحین<br>بلحین | 271           | 2000   | 2500 | 900000          |
| بتحين                                                               | 34            | 1000 ~ | 1700 | 140000          |
|                                                                     |               |        |      |                 |

| 10000   | 5000  | 500  | +   | روزمتان هرمزجود                          |
|---------|-------|------|-----|------------------------------------------|
| 300000  | 2000  | 1250 | 173 | نىز                                      |
| 404000  | 2000  | 1200 | +   | ايغار - عشين                             |
| 200000  | 20000 | 3000 | +   | F                                        |
| 300000  | 2200  | 2500 | 263 | بزرجسابور                                |
| 120000  | 4800  | 4800 | 362 | راذانين                                  |
| 100000  | 1000  | 200  | +   | <i>شربو</i> ق                            |
| 330000  | 1500  | 1600 | 34  | كلواذى اور شهربين                        |
| 140000  | 1500  | 1000 | 116 | جاذراور مدينه العتيقه                    |
| 170000  | 1400  | 1000 | +   | روستفباز                                 |
| 250000  | 2500  | 2000 | +   | مهروز سلسل                               |
| 100000  | 1000  | 1000 | 76  | جلولا                                    |
| 40000   | 1300  | 700  | 230 | ز -مين                                   |
| 70000   | 2000  | 2000 | 44  | رسكره                                    |
| 120000  | 5500  | 3000 | 86  | برازالروز                                |
| 100000  | 500   | 600  | 54  | بندنيجين                                 |
| 3300000 | 5000  | 4700 | 207 | بادرامیا باکسایا<br>کوره استان شاذ فیروز |
| 1800000 | +     | +    | +   | كوره استان شاذ فيروز                     |
| 350000  | 1800  | 2700 | +   | نسروان الاعلى                            |
| 100000  | 500   | 1000 | 380 | سروان الاوسط<br>سروان الاسفل             |
| 150000  | 1200  | 1000 | +   | نهروان الاسفل                            |

۔ 221ھ میں ابوالعباس عبداللہ بن طاہر کو خراسان سے حسب ذیل خراج وصول ہوا۔ (44846000) در ہم نقذ۔ سواری کے جانور 13 عدد تین ہزار (3000) بریاں' دو ہزار (2000) قیدی جن کی قیت چھ لاکھ (600000) در ہم سواری کے جانور 13 عدد تین ہزار (3000) بریاں' دو ہزار (2000) قیدی جن کی قیت چھ لاکھ (600000) در ہم سواری ہوئے ہزار آیک ہزار آیک ہزار آیک ہزار آیک ہوئے ایک ہزار تین سو(1300) عدد لوے کے صندوق اور چادریں۔ (46) تا ہے۔ اس سے اس زمانے کی معاشی ترقی و خوشحالی کا اندازہ آخر میں تمام سلطنت کے خراج کو صوبہ وار درج کیا جاتا ہے۔ اس سے اس زمانے کی معاشی ترقی و خوشحالی کا اندازہ

|             |                                | بخوبی ہو سکتاہے۔         |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| مند سول ميں | خراج (الفاظ ميس) مطابق درجم    | نام صوبہ                 |
| (114457650) | گیاره کرو ژ چوالیس لا کھ ستاون | سواد                     |
|             | بزارچه سوپکیاس درجم            | ľ                        |
| (23000000)  | دو كرو ژشين لاكھ               | ابمواز                   |
| (24000000)  | دو كرو ژچاليس لا كھ            | فارس                     |
| (6000000)   | مانھلاکھ                       | كان                      |
| (1000000)   | وس لا كھ                       | کران                     |
| (10500000)  | ایک کرو ژپانچ لاکھ             | ا صبهان                  |
| (1000000)   | وس لا كھ                       | تجستان                   |
| (37000000)  | تين كرد ژسترلاكه               | خراسان                   |
| (900000)    | نولاكم                         | حلوان                    |
| (5000000)   | پچاس لاکھ                      | ماه الكوفيه              |
| (4800000)   | اڑ تالیس لاکھ                  | ماه البصره               |
| (1700000)   | ستره لا كھ                     | הגוט                     |
| (1200000)   | باره لاکھ                      | ماسبذان                  |
| (1100000)   | حمياره لاكھ                    | مهرجان قذق               |
| (3100000)   | اكتيس لاكھ                     | الايغارين<br>-           |
| (3000000)   | تنمين لاكھ                     | قم اور قاشان             |
| (4500000)   | پنتاليسلاكھ                    | اذريجان                  |
| (20080000)  | دو کرو ژاس هزار                | رے اور وماوند            |
| (1828000)   | امثحاره لا كھائيں ہزار         | قزوین و زنجان وابهر<br>- |
| (1150000)   | محياره لا كھ پچاس ہزار         | قو مس                    |
| (4000000)   | ع اليس لا كھ                   | جر جان                   |
| (4280700)   | بیالیس لاکھ ای ہزار سات سو     | طبرستان                  |

| (900000)     | نولاكه                   | تحريت اور طيرهان            |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| (2750000)    | ستائيس لاڪھ پچاس ہزار    | شهرزور اور الصامغان         |
| (6300000)    | تريشه لاكه               | الموصل اوراس سے ملحقہ علاقے |
| (3200000)    | بتيس لاكھ                | قردی او ر بذیدی             |
| (9635000)    | چھیانوے لاکھ پینتیں ہزار | ويارربيد                    |
| (4200000)    | بياليس لاكھ              | ارزن اور میا فارقین         |
| (100000)     | ايكالك                   | طرون                        |
| (400000)     | عارلاكه                  | ارمينيه                     |
| (2000000)    | بيس لاكھ                 | آلد                         |
| (6000000)    | سائھ لاکھ                | ديار مصر                    |
| (2900000)    | انتيس لاكھ               | اعمال طريق الفرات           |
| (360000)     | تين لا كھ ساٹھ ہزار      | قنىسرين اورعواصم            |
| (218000)     | دولاكه اثحاره بزار       | تمص                         |
| (110000)     | ایک لاکھ دس ہزار         | ومثق                        |
| (109000)     | ايك لاكه نو ہزار         | اردن                        |
| (295000)     | دولا کھ پچانوے ہزار      | فاسطين                      |
| (2500000)    | منجيس لاكه               | مصراورا سكندربي             |
| (100000)     | ايكالكه                  | حريين                       |
| (600000)     | چەلاكە                   | يمن                         |
| (510000)     | پانچ لا که دس هزار       | يمامه اور بحرين             |
| (47)(300000) | تين لأكه                 | عمان                        |

امام ابویوسف نے خراج وظیفہ کی بجائے خراج مقامیہ کی سفارش کی تھی۔ ہارون الرشید نے اس تجویز کو سرکاری طور پر منظور کرکے تمام ملک میں نافذ کرا دیا۔ ڈاکٹر صبحی صالح نے اپنی کتاب "النظم الاسلامیة" میں لکھا ہے کہ جب امام ابویوسف کی سفارش کے مطابق ہارون الرشید نے خراج مقامیہ کا طریقتہ نافذ کیا تو اس کے مثبت نتائج فکلے۔ اس سے رعایا بھی خوشحال ہوگئی اور خراج کی آخذی میں بھی اضافہ ہوگیا۔ (48)

آپ نے خلیفہ کو بیہ نصیحت کی تھی کہ خراج کی وصولی میں سختی نہ کی جائے ہارون الرشید نے اس پر عمل کیا اور خراج کی وصولی میں سختی کو میک قلم موقوف کر دیا۔ سواد کے علاقہ میں خراج کی مقررہ شرح سے زیادہ جو دسوال حصہ لیا جاتا آماس کو ہند کر دیا۔ (49)

امام ابویوسف کی نصیحت کومد نظرر کھتے ہوئے ہارون الرشید 'عمال کے تقرر کے وقت ان کوعدل وانصاف کی ہدایت کرتا۔ (5) آپ نے کتاب الخراج میں ہارون الرشید کو یہ نصیحت کی تھی کہ ظالم اور خائن قتم کے عمال کو عبرت انگیز سزائیں دی جائیں۔ ہارون الرشید نے اس پر بھی عمل کیا۔ خراسان کے ایک عباسی امیر علی بن عیسیٰ کے ظلم و ستم سے مسلمان اور ذمی سب تنگ تھے۔ وہ حکومت کے مقررہ فیکس کے علاوہ لوگوں سے ناجائز طور پر رقم وصول کر تا تھا۔ ہارون الرشید نے علی بن عیسیٰ کے علاوہ لوگوں سے ناجائز طور پر رقم وصول کر تا تھا۔ ہارون الرشید نے علی بن عیسیٰ کے معرول کر کے اس کی جگہ ہر تمہ بن اعین (م 200 ھر 1866ء) کا تقرر کیا۔ تقرر کاجو پروانہ لکھا تھا اس میں ہارون الرشید نے ہر ثمہ بن اعین کو کہا کہ علی بن عیسیٰ نے عوام سے جو ناجائز مال اکٹھا کیا ہوا ہے اس کا ایک در ہم وصول کرے اور اس کے اصل حقد ارول کو واپس کرے۔ (51)

امام ابویوسف نے جن ذمیوں کو جزمیہ کے ٹیکس سے متنتیٰ کیا ہے ان سے جزمیہ نہیں لیا جاتا تھا۔ (52) عشور کا ٹیکس بھی امام ابویوسف کے فکر کے مطابق سال میں ایک بار ہی وصول کیا جاتا تھا۔ لقطہ اور لاوارث اشیاء بیت المال میں جمع ہوتی تھیں۔

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں احتساب کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ ہارون الرشید نے آپ کے مشورہ کے مطابق احتساب کے نظام کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ ڈاکٹر منیرا لیجلانی لکھتے ہیں۔

فاقام الرشيد محتسبا يطوف بالاسواق و يفحص الاوزان والمكاييل من الغش(53)

احتساب کے نظام سے غلہ کی تجارت کو ترقی ہوئی اور محکمہ احتساب کی سفارش سے ذخیرہ اندوزی پر بھی کافی حد تک قابو پالیا گیا' جس سے غریب و متوسط طبقہ کی معاشی حالت بمتر ہوگئی۔

امام ابویوسف نے قبالہ کے نظام کی مخالفت کی تھی اور اس کو ختم کرنے کی سفارش کی۔ لیکن آپ کی اس تجویز پر عمل نہیں کیا گیا۔ اور خزاج و جزیہ کی مخصیل کو ٹھیکہ پر دینے کا رواج جاری رہا۔ الجشیاری اور المقریزی کے بیان کے مطابق عمد ہارون الرشید کے آخری لیام (یعنی ابویوسف کی وفات کے بعد) میں بھی قبالہ کا نظام اس طرح چاتا رہا۔ (42) المقریزی نے لکھا ہے کہ مامون الرشید کے دور میں بھی اس پر عمل ہو تا تھا۔ (55)

مقندر باللہ (295-320ھ / 908-932ء) کے عہد حکومت میں بھی اس نظام پر عمل ہو تا رہا۔ المقریزی نے المحطط والا ثار جلد 1 میں مصرکے خراج کے بارے میں جو معلومات دی ہیں ان سے بھی یہ معلوم ہو تا ہے کہ تیسری صدی

ہجری میں وہاں قبالہ کا نظام رائج تھا۔ اندلس میں قبالہ 1101ء میں رائج تھا۔ بارہویں صدی عیسوی میں اطالیہ کی بندرگاہوں اور صقلیہ کے نارمنوں کے ہاں بھی رائج تھا۔(56)

محمر ضیاء الدین الریس کے بیان کے مطابق علاقہ سواد کی بارانی زمینوں سے بدستور نصف پیداوار وصول کی جاتی رہی اور امام ابویوسف کی تجویز کردہ نئی شرح (یعنی 2/5 پیداوار) اختیار نہیں کی گئی۔ (57) البتہ مامون الرشید سر (881-218ھ / 833-813) نے اپنے عمد خلافت میں یہ شرح نصف کے بجائے 2/5 کر دی۔ (58) جیساکہ امام ابویوسف نے تجویز کیا تھا۔

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں بیت المال کے بارے میں یہ تصور دیا ہے کہ یہ خلیفہ کے پاس قوم کی امانت ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس فکر پر عمل نہیں کیا گیا۔ ہارون الرشید کے عہد میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے استعال میں احتیاط برتی چاہیے لیکن آپ کے اس فکر پر عمل نہیں کیا گیا۔ ہارون الرشید کے عہد میں اور بعد کے ادوار میں بھی بیت المال کا بے دریغ استعال اس طرح جاری رہا۔ شعراء 'ادباء اور دیگر لوگوں کو بیت المال سے بری بری رقمیں دی جاتی تحصیں۔ (59)

ہارون الرشید کے بعد مختلف عبای ظفاء کے ادوار میں بھی امام ابویوسف کے معاثی فکر کے اثر ات ملتے ہیں۔
عبای عہد میں زراعت کی ترقی کے لئے خاص اہتمام کیا گیا۔ ظفاء کو یہ احساس تھا کہ جب تک زراعت پیشہ طبقہ معاثی لخاظ سے مضبوط نہیں ہو گااس وقت تک ملکی معاثی ترقی ممکن نہیں۔ کاشکاروں کے مصالح پر خصوصی توجہ دی گئی جب عبای ظیفہ معتصم باللہ (218-220ھ / 831-831) نے بغداد کے قریب سامرا کاشر آباد کیا تو وہاں کی زمین بالکل بنجر عبای ظیفہ معتصم باللہ (218-220ھ / 831-841) نے بغداد کے قریب سامرا کاشر آباد کیا تو وہاں کی زمین بالکل بنجر سے پانی کمیاب تھا۔ ظیفہ نے اس کو ذر خیز اور شاداب بنانے کے لئے مختلف ممالک سے آبی ذمین شاخت کرنے والے اور اس سے پانی نکالنے والے مند سین اور زمین کو ذر خیز بنانے والے ماہرین جمع کرکے نہریں نکاوا کیں۔ (60) محمد بن اور اس سے پانی نکالنے والے مند سین اور زمین کو ذر خیز بنانے والے ماہرین جمع کرکے نہریں نکاوا کیں۔ (60) محمد بن کمی اللہ متوکل کاشر آباد کیا تو وہاں کی جربے اللہ کی زمینوں کو سیراب کرنے کے گئے بیت المال سے کیٹرر قم صرف کی۔ (60)

عباس خلیفہ معتضد باللہ (279-289ء / 892-902ء) نے کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لئے جو فرامین جاری کئے۔(62)وہ ان تجاویزے ہم آہنگ ہیں جو امام ابو یوسف نے خلیفہ ہارون الرشید کو پیش کی تھیں۔

معتضد باللہ کے ابتدائی دور میں 'میراث کی تقسیم میں ذوی الارحام (Relative through the mother) کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ترکہ کی تقسیم کے وقت آگر ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو آپو متوفی کا ترکہ بیت المال میں داخل کردیا جا تا۔

امام ابویوسف کے نزدیک عصبات کے بعد ذوی الارحام وارث ہیں۔معتضد کے آخری دور میں ابویوسف کے

معاشی فکر کے مطابق ذوی الارحام کو حصہ ملنے لگا۔ اس سے رعایا پر بہت اچھا اثر پڑا اور ہر شخص کی زبان سے اس کے لئے دعا نکلنے گئی۔(63)

عبای خلیفہ طائع للہ (363-381ھ / 974-9991) نے اپنے عمال کو سے تھم دیا تھا کہ عور توں' بچوں' بوڑھوں اور راحبوں سے جزمیہ ندلیا جائے۔(64)

بنوعباس کے عہد میں پیائش کے لئے ایک پیانہ یو سفیہ استعمال ہو تا تھا اس کو امام ابو یوسف نے بنایا تھا۔ محمہ بن التحسین 'ابو یعلی (م 458ھ۔ 1066ء) کے الفاظ ہیں۔

و اما اليوسفية = فهى التى يذرع بها القضاة الدور بمدينة السلام وهى اقل من الذراع السوداء بثلثى اصبع و اول من وضعها ابويوسف القاضى (65) "اوريو منيه جس بغدادك قاضى مكان كى پيائش كرتة بين ذراع موداء به 1-1/3 المحت كم ب-اس كوسب يهل قاضى ابويوسف نے بنايا ب-"

### (ب) خلافت عثمانيه

امام ابوبوسف نے قبالہ کے نظام کے بارے میں جو رائے دی تھی عبد میں تواس پر عمل نہ ہو کالیکن اسلامی آریخ کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ بعض عثانی ظفاء نے فیکسوں کی وصولی میں شھیکہ کے نظام کو ختم کر دیا۔ مثلاً سلیم عالث (1203-1222ھ) نے بید فرمان جاری کیا کہ فیکس کی وصولی کے لئے جو شھیکے اہم لوگوں کو دیئے جاتے ہیں وہ سب ختم کر دیئے جا تیں اور آئندہ تمام فیکس صرف مرکاری خزانہ کے عمال کے ذریعہ ہی وصول کئے جا تیں۔ (66) اس طرح مطان عبد المجید خان (725 - 1277ھ) نے 125 فروری 1856ء کو ایک اہم اعلان جاری کیا کہ ٹھیکہ داروں کی وساطت سے جو فیکس وصول کئے جاتے ہیں وہ ختم کئے جاتے ہیں اور آئندہ حکومت کے عمدہ دار ہی براہ راست فیکس وصول کریں گے۔ (67)

امام ابوبوسف نے جزبیہ کا محصول تجویز کرتے وقت ذمیوں کو معاشی لحاظ سے تین اقسام میں تقتیم کیا ہے۔ سلیمان عانی (1099-1103ھ) نے بھی اپنے دور میں جزبیہ کا محصول لیتے وقت آمدنی کے لحاظ سے تین طبقات قرار دیۓ۔ یعنی طبقہ اور ادنی طبقہ اور ادنی طبقہ اور ادنی طبقہ (68)

## (ج) سلاطين دہلی اور عهد مغلیه کامالياتی نظام

ہندوستان میں سلطنت وہلی اور مغلیہ دور کے نظام محاصل پر نظر ڈالی جائے تو اس میں بھی امام ابوبوسف کے معاشی فکر کے اثر ات نمایاں طور پر ملتے ہیں۔

جمہور فقہاء کے برعکس امام ابوبوسف کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی زمین پر عشرو و خراج اکتھے نہیں ہوسکتے۔ سلطان قطب الدین ایبک (1206-1210ء) نے اپنے عمد میں سے فرمان جاری کیا تھا کہ جو زمینیں مسلمانوں کی مملوکہ ہیں ان پر عشریا نصف عشرعا کد کیا جائے اور اس کے علاوہ ان سے خراج وغیرہ کچھ نہ وصول کیا جائے۔(69)

سلطان التمش (1210-1236ء) کے عمد کے سرکاری خطوط و دستاویزات کے مشہور مجموعہ "انشاء ماہرو" میں صاف طور پر بیہ لکھاہے کہ آراضی ہندوو حالت سے خالی نہیں یا تووہ خراجی ہوگی یا عشری-(70)

لهام ابویوسف نے کتاب الخراج میں خراج وظیفہ کی بجائے خراج مقاسمہ کی سفارش کی ہے۔ سلطان علاؤالدین خلجی (170 مقاسمہ کا طریقہ نافذ کیا۔ (71) بیہ طریقہ یہاں بہت آسان (1296-1316ع) نے خراج وظیفہ کے طریقے کو بدل کر خراج مقاسمہ کا طریقہ نافذ کیا۔ (71) بیہ طریقہ یہاں بہت آسان اور قابل قبول ثابت ہوا کیونکہ ہندو اپنی زمینوں کی پیداوار کو مختلف صورتوں میں حکومت کے ساتھ بانٹنے کے عادی سے وہ یہ بات تنظیم کرتے تھے کہ حکومت زرعی پیداوار کا ایک حصہ لینے کاحق رکھتی ہے۔ اس طرح شرع کے نقاضوں اور ہندو روایات میں آسانی سے مفاہمت بیدا کی جاسکتی تھی۔

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں ہارون الرشید کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بیت المال سے محتاج اور بے سہارالوگوں کے لئے وظائف مقرر کئے جائیں ٹاکہ انہیں بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے۔صاحب مسالک الابصار کے بیان کے مطابق سلطان محمد تعلق (1325-1351ء) نے بھیک مانگنے پر مکمل پابندی عائد کی اور فقراء و بے سمارالوگوں کے لئے سرکاری خزانہ سے روزینہ جاری کیا۔(72)

امام ابویوسف کا نظریہ میہ ہے کہ حاکم وہی ٹیکس عائد کرنے کا مجاز ہے جو شریعت سے ثابت ہیں۔ سلطان فیروز شاہ تغلق (1351-1388ء) کی بابت خاص طور سے مور خین میہ شہادت پیش کرتے ہیں کہ اس نے بیت المال کے وسائل کو ان محاصل تک ہی محدود رکھا ہو شریعت سے ثابت تھے اور باقی دیگر محاصل کو یک قلم ممنوع قرار دیا۔ (73)

اس کے عمد میں خراج مقاسمہ کا طریقہ رائج تھا۔ اس نے خراج کی دصولی میں ہر طرح کی بے ضابطگیوں کو ممنوع قرار دیا تھا۔ اس نے عمال و محصلین خراج کے نام یہ فرمان جاری کیا کہ کاشتکار پر خراج کی وہ مقدار عائد کی جائے جے وہ آسانی سے اداکر سکیں۔ ان پر سختی نہ کی جائے اور نہ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر ڈالا جائے۔ اس لئے کہ کسان ہی سرکاری خزانہ (Public Treasury) میں اضافہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ (74)

امام ابویوسف کامعاشی فکریہ ہے کہ بیت المال کی آبادی ہی میں سلطنت کی معاشی ترقی مضمرہے۔ سلطان فیروز شاہ فی خان جہال کو وزیر مقرر کرتے وقت اس کی جو ذمہ داریاں یا دولا کیں ان میں نظم محاصل کی گرانی اور حکومت کی آمدنی میں اضافہ کی تدبیر بھی شامل تھی اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ سلطنت کی تقبیرو ترقی بیت المال کی آبادی اور ذرائع آمدنی میں اضافہ سے منسلک ہے۔ (75)

سلاطین دبلی کے عہد میں جزبیہ کی مخصیل امام ابویوسف کی تجویز کردہ تین شرحوں کے مطابق ہوتی تھی۔ یعنی دولت مند طبقہ سے اڑ آلیس تکہ سالانہ 'متوسط طبقہ سے چوہیں تکہ سالانہ 'ادنی طبقہ سے بارہ تکہ سالانہ۔ عورتیں 'بچے 'محتاج' لپاہج' بوڑھے' نہ ہبی پیٹیوا اور فوجی خدمات انجام دینے والے غیرمسلم جزبیہ سے مستثنیٰ ہتھ۔ (76)

امام ابویوسف نے کاشتکاروں سے خراج کی بروقت وصولی پر بھی زور دیا ہے ماکہ کاشتکار اور ریاست دونوں کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ سلاطین وہلی کے دور میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ مالیے کی تشخیص کرنے والی جماعت کے انتظار میں کئی ہوئی فصل کھلے میدان میں نہ پڑی رہے۔(77)

امام ابویوسف کی دائے ہے ہے کہ ایسے تمام ترکے جن کا کوئی وارث نہ ہو بیت المال میں جمع کئے جا کیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمد مغلیہ میں بیت المال کے وسائل میں جس چیز کاسب سے زیادہ ذکر ملتا ہے وہ ''لاوارث ترکے'' ہیں۔
تمام مغل بادشاہوں کے زمانہ حکومت میں ہے مسلمہ اصول معمول بہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کوئی شرعی وارث چھوڑے وفات یا جا تا تو اس کی جائیداد بیت المال کی ملک ہو جاتی۔ جلال الدین محمد اکبر (1556-1605ء) کے زمانہ میں متعلق جو قانون جاری کیا گیا تھا اس کی وضاحت معاصر مورخ بدایونی کے یمال ان الفاظ میں ملتی ہے کہ اگر میت اس سے متعلق جو قانون جاری کیا گیا تھا اس کی وضاحت معاصر مورخ بدایونی کے یمال ان الفاظ میں ملتی ہے کہ اگر میت کا کوئی وارث نہ ہو تو اسے بیت المال میں واخل کیا جائے۔ (78) نورالدین محمد جمانگیر (1605-1627ء) نے تخت نشین کے بعد جو بارہ مشہور ضوابط جاری کئے تھے ان میں ایک ہے بھی تھا کہ مسلم و غیر مسلم متوفی کی جائیداد اس کے ور جاء کے حوالے کر دی جائے اور لاوارث جائیداد سرکاری تحویل میں لی جائے۔ (79) اور نگ زیب عالمگیر (1658-1707ء) نے حوالے کر دی جائے اور لاوارث جائی اور سرکاری تحویل میں لی جائے۔ (79) اور نگ زیب عالمگیر (1658-1707ء) نے حوالے کر دی جائے اور لاوارث جائی اور کا تھا۔ (89)

اورنگ زیب عالمگیرنے اپنے دور میں مفلس 'اند ھول 'اپاہجوں اور بو ڑھے افراد جو کام کرنے کے قابل نہ ہوں۔ ان کو جزیہ کے محصول سے مشتنی قرار دیا۔ (81)

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں غریب و نادار قیدیوں کی معاش کے بارے میں بھی فکر پیش کیا ہے۔ یعنی بیت المال سے ان کی خوراک اور لباس کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور لاوارث قیدیوں کی تجینرو تنفین بیت المال سے کی جائے۔ اور نگ زیب عالمگیرنے 1697ء میں قاضی ابوالفرح خال کو احمد آباد کے صوبائی بیت المال کا امین ( نگران ) مقرر کرتے ہوئے قیدیوں کے بارے میں یہ تھم صادر فرمایا کہ سردی کے موسم میں ہر غریب قیدی کو بیت المال سے ایک قبا ایک موار اور ایک ٹوپی دی کو بیت المال سے ایک قبا ایک شاوار اور ایک ٹوپی دی جائے۔ اور گری کے دنوں میں ایک چادر ' ایک شلوار اور ایک ٹوپی دی جائے۔ (82) اس کے شاوار اور ایک ٹوپی قائی اس کی تجینرو تنفین کا دور میں یہ قانون بھی دائج تھا کہ اگر متوفی کے عزیزہ اقارب میں کوئی زندہ نہ ہو تا تو مقامی قاضی اس کی تجینرو تنفین کا انتظام کر تا تھا اور اس کے اخراجات بیت المال سے ادا کئے جاتے تھے۔ (83) امام ابویوسف نے بھی کتاب الخراج میں انتظام کر تا تھا اور اس کے اخراجات بیت المال سے ادا کئے جاتے تھے۔ (83) امام ابویوسف نے بھی کتاب الخراج میں

خلیفه کو نبی مشوره دیا ہے۔

بیت المال کے مصارف کے بارے میں امام ابولوسف نے بنیادی اصول سے پیش کیا ہے کہ یہ ادارہ فلیفہ کی ذاتی ملکیت نہیں کہ وہ اسے جس طرح چاہے استعمال کرے بلکہ یہ اس کے پاس قوم کی امانت ہے۔ اس کو عوام کی محافی فلاح و بہبود کے کاموں ہی میں خرچ کرنا چاہیے۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ عمد وسطیٰ کے ہندوستان میں بیت المال کے وسائل کو عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں صرف کیا جاتا تھا۔ سلطان یا بادشاہ بیت المال میں بس اتناہی اپنا افتیار سجھتے ہے جتنا کی مال یا جائیداد پر اس کے امین یا گران کا ہوتا ہے۔ سلاطین دبلی میں ناصرالدین محمود افتیار سجھتے ہے جتنا کی مال یا جائیداد پر اس کے امین یا گران کا ہوتا ہے۔ سلاطین دبلی میں ناصرالدین محمود افتیار سجھتے ہے جتنا کی مال یا جائید و بہبان کی المیہ نے بیت المال سے گھرکے کام کاج کے لئے ایک خادمہ کی فراہمی کامطالبہ کیاتو سلطان نے جواب ویا کہ بیت المال خدا کے بندوں کا حق ہے ججھے اس میں ذاتی تصرف کا کوئی افتیار فراہمی کامطالبہ کیاتو سلطان کی بھی ایس متحدد مثالیں ملتی ہیں۔

امام ابویوسف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومت کو مختلف ذرائع سے جو پچھ آمدنی ہواہے الگ الگ مدات میں خرج کیا جائے۔ سلاطین دہلی اور عمد مغلیہ کی فقهی تالیفات میں سے صراحت ملتی ہے کہ مختلف ذرائع سے جو محاصل اسمٹے کئے جاتے تھے انہیں الگ الگ مدات میں خرچ کیا جا آتھا۔ بیت المال کی آمدنی کے چار شعبے قائم کئے گئے تھے اور ان میں سے ہرایک کے مصارف علیحدہ ہوتے تھے۔ فصل سوم منظم ممالک کے قوانین میں سم ممالک کے افکار کے اثرات آب کے افکار کے اثرات

### (ا) مجلّه الاحكام العدليه

یہ وہ دستاویز (Document) ہے جس میں خلافت عثانیہ کے زمانے میں فقہاء کی ایک جماعت نے فقہ حنفی کی روشنی میں شریعت اسلامیہ کے قوانین کو دفعہ وار مرتب کر دیا۔ خلافت عثانیہ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ایک عرصہ تک ان ممالک میں جو خلافت عثانیہ کے ماتحت رہ چکے تھے 'مجلّہ الاحکام العدلیہ کے مطابق ملکی عدالتیں فیصلے کرتی رہیں۔

یہ مجلّہ 1851 دفعات پر مشمل ہے جس میں ایک مقدمہ اور 16 ابواب ہیں۔ ان مسائل کا تعلق معاملات ہے۔ ہے۔ اس مجلّہ کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ اس کے مر نبین نے امام ابویوسف کے افکار ہے بہت استفادہ کیا ہے۔ یہال چندایس مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(1) امام ابوبوسف کا نظریہ میہ ہے کہ زمان و مکان کے اختلاف اور حالات کی تبدیلی سے اجتمادات 'احکام اور فتووں میں بھی تغیرو تبدل ہو جاتا ہے اور اس کا سبب علت یا عادت کی تبدیلی یا ضرورت و مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے۔ امام ابوبوسف کی اس رائے کو مجلّہ الاحکام العدلیہ میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں یہ تضریح کی گئی ہے۔

لاينكر تغير الاحكام بتغير الازمان(85)

"زمانے کی تبدیلیوں کی وجہ سے احکام میں تبدیلیاں کرنا کوئی معیوب اور ناپیندیدہ بات نہیں۔"

مجلّہ کی تدوین میں حصہ لینے والوں نے 'اس دفعہ کی مزید تشریح ان الفاظ میں کی ہے۔

انه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناوها على العرف والعادة (86)

"جن مسکول کادارومدار عرف وعادت پر ہواکر تا ہے۔وہ زمانے کی تبدیلیوں کی دجہ سے بدل جایا کرتے ہیں۔"

(2) متعاقدین کی نیت کی تشریح میں امام ابویوسف امام ابو حذیفہ ہے اختلاف کرتے ہوئے یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر کسی معاملہ میں حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تعارض پیدا ہو جائے اور مجازی معنی کا استعال عرفا "عام اور مشہور ہو تو مجازی معنی کو حقیقی معنی پر ترجیح دی جائے گی۔ امام ابویوسف کے اس قول کو مجلّہ میں قاعدہ کلیہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ الحقیقة تقرک بدلالة العادة (87)

"عادت كى دلالت كى مناء پر حقيقت كو ترك كرديا جائے گا۔"

(3) خرید فردخت کے معاملات میں مسلہ خیار شرط (Stipulation for option) کی بحث میں امام ابو یوسف کی رائے کو بہتر سجھتے ہوئے مجلّہ کے مر تبیین نے تین دن کی قید کاؤکر نہیں کیا۔ اس میں لکھا ہے۔
یجوز ان یشر ط النحیار بفسنح المبیع او اجازته مدة معلومة لکل من البائع والمشتری او الاحدھما دون الاخر (88)

" کی معاملہ بھے میں بیہ شرط کرلینا جائز ہے کہ ہائع اور مشتری کو یا دونوں کو ایک معین و معلوم مدت کے اندر اس معاملہ کے ہاتی رکھنے یا تور شوینے کا اختیار حاصل ہو گا۔"

(4) سفیہ پر جمرکے بارے میں امام ابوبوسف کی میہ رائے ہے کہ حجر قاضی کے عائد کرنے ہے ہو تا ہے۔ مجلّہ میں امام ابوبوسف کی اس رائے کو اختیار کیا گیا ہے۔

للحاكم ان يحجر على السفيه (89)

" حاكم ( قاضى) ك لئ مغير جرلكانا درست ب-"

مقرض پر حجر کرنے کے بارے میں بھی امام ابو یوسف کی رائے کو اختیار کیا گیاہے۔ مجلّہ میں ہے۔

للحاكمان يحجر على المديون بطلب الغرماء (90)

" حاکم کومیہ اختیار حاصل ہے کہ قرض خواہوں کی درخواست پر کسی قرضدار کو مجور قرار دے۔"

امام ابویوسف کہتے ہیں کہ جب قاضی کی پر حجرعا کد کرے تو اس کاسبب بیان کرے اور لوگوں کے سامنے اس کی تشبیر بھی کرائے۔ مجلّہ میں اس کو اختیار کیا گیا ہے۔

اذا حجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يشهد و يعلن الناس ببيان سببه(91)

"اگر کوئی مغیہ یا مربون حاکم کی جانب ہے مجور قرار دیا جائے تو یہ لازی ہے کہ اس کاسبب خاص بتایا جائے اس کا اعلان بھی کردیا جائے اور اظہار عام بھی ہو جائے۔"

(5) امام ابویوسف کی رائے ہے ہے کہ کمی مخص کو اس کی ذاتی ملکت میں استعمال سے اس وقت روک دیا جائے گاجب اس کے پڑوی کو تنگلین قتم کا نقصان پہنچ رہا ہو۔ مجلّہ کے مر نبیین نے آپ کی اس رائے کو اختیار کرتے ہوئے لکھا ہے۔۔

لا یست احد من النصر ف فی ملکه ابدا الا اذا کان ضرره لغیره فاحشا(92) "کی مخص کو اس کی ملکت بین تفرف ہے بھی بھی روکا نمیں جاسکا بجزاس صورت کے جس میں اس کے تفرف ہورے کو شدید قتم کا نقصان پنچاہو۔"

آگے چل کریہ بھی تصریح کی حمی ہے کہ تعلین قتم کے نقصان کو جس طرح ممکن ہو گاختم کیاجائے گا۔ مجلّہ میں سے الفاظ ملتے ہیں۔

یدفع الضرر الفاحش بای وجه کان (93) امام ابویوسف کے اس استحمال کی بنیاد اس قاعدہ کلیہ پر ہے جس کاذکر مجلّہ میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ درء المفاسد اولى من جلب المنافع (94) "دفع مغامد جلب منافع ب زياده ضروري اور انهم ب."

(6) امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں موات ( بنجرو غیر آباد) زمینوں کی جو تعریف کی ہے ' مجلّہ میں اس کو ایک دفعہ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ صورت میں بیان کیا گیا ہے۔

الاراضى الموات هى الاراضى التى ليست ملكا لاحدو لا هى مرعى و لا محتطبا لقصبة او قرية و هى بعيدة عن اقصى العمران يعنى ان جهير الصوت لوصاح من اقصى الدور التى فى طرف تلك القصبة او القرية لا يسمع منها صوته (95)

"موات زمینوں سے مراد ایسی زمینیں ہیں جو نہ کمی کی ملک میں موں نہ کمی شریا گاؤں کے باشندے انہیں چراگاہ کے طور پر یا ایندھن حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہوں اور جو آبادی کی آخری حدے کم از کم استخ فاصلے پر واقع ہوں کہ ایک بلند آواز آدمی اگر وہاں کھڑا ہو کر پوری قوت سے چلائے تو بھی وہاں نہ سائی وے۔"

(7) اجیر مشترک (Common Employee) ہے اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے ' تو امام ابویوسف کے نزدیک اس سے آوان لیا جائے گا۔ مجلّہ میں اس کو اختیار کیا گیا ہے۔

الاجير المشترك يضمن الضرر والخسار الذى تولد عن فعله و صنعه (96) "اجرمشترك اس نقصان اوركما في كاتاوان دے كاجواس كام اور عمل سے رونما ہوا۔"

(8) امام ابویوسف کی رائے میہ ہے کہ اجرت محض عقد اجارہ ہے واجب نہیں ہوتی۔ مجلّہ کی ایک دفعہ اس کے مطابق تحریر کی گئی ہے۔

لا تلزم الاجرة بالعقد المطلق (97)

(9) امام ابویوسف کہتے ہیں کہ اگر غاصب کے پاس غصب شدہ مال ضائع ہوجائے تو اس پر ضان واجب ہو گااور قیمت کا اعتبار اس دن کی قیمت کے مطابق ہو گاجب مال غصب کیا گیا تھا۔ سلیم رستم باز اللبنانی" شرح المجلد" میں لکھتے ہیں۔ و اختیار صاحب النھایة قبول ابسی یو سف لانہ اعدل الاقبوال (98)

"اور صاحب نهاید نے ابو یوسف کا قول افتدیار کیا ہے اس کئے کہ بیسب سے زیادہ انصاف پر منی قول ہے۔"

(10) امام ابویوسف کے معاشی فکر کی روہے ہرانسان کے لئے اپنے حقوق کا استعال کرنا جائز ہے اور مجرد اس استعال ہے تاوان وضان عائد نہیں ہو سکتا۔ مجلّہ میں اس کو اختیار کیا گیاہے۔ الجواز الشرعى ينافى الضمان مثلا لوحفر انسان فى ملكه برا فوقع فيها حيوان رجل و هلك لا يضمن حافر البئر شيئا (99)

"اگر کوئی چیز شرعا جائز ہو تو اس کے کرنے میں کوئی آوان نہیں عائد ہو گامثلاً اگر کوئی انسان اپنی ملکیت کی زمین میں کوئی کنواں کھودے اور اس میں کسی آدمی کا جانور گر کر ہلاک ہو جائے تو کنواں کھودنے والے کو کوئی آوان نہیں دینا پڑے گا۔"

اس کی وجہ میہ ہے کہ کنوال کھودنے والے نے ایسا کام کیا تھا جو شرعا" جائز تھا۔ اس شرعی جواز نے اس کو اس نقصان کی ذمہ داری ہے جو حیوان کے کنو ئیس میں گر کرہلاک ہونے ہے ہوا ہے بری کردیا۔

(11) مجلّہ کی اس دفعہ یر بھی ابویوسف کے معاشی فکر کا اثر ظاہرہ۔

لا يجوز لاحدان ياخذ مال احد بلا سبب شرعى (100)

"کی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کامال کسی شرعی سبب کے بغیر لے۔"

(12) غلہ کے کسی ڈھیر کی فروخت اگر اس طرح ہو کہ ہرمداتن قیمت میں فروخت کیا توامام ابویوسف کے نزدیک اس کا اطلاق تمام ڈھیر پر ہو جائے گا' چاہے وہ کتنے مد ہو۔ خریدار مقررہ نرخ فی مدکے حساب سے قیمت کی ادائیگی کے بعد تمام غلہ حاصل کرے گا۔ مجلّہ میں امام ابویوسف کی اس رائے کو اختیار کیا گیا ہے۔

بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد و قسم منها صحيح مثلا لوباع صبرة حنطة او وسق سفينة من حطب او قطيع غنم او قطعة من جوخ على ان كل كيل من الحنظة او قنطار من الحطب او راس من الغنم او ذراع من الجوخ بكذ اصح البيع (101)

"نائی اور کی جانے والی اشیاء کو قتم بیان کرے اور ہرایک کی قیت بیان کرے فرو دت کرناجائز ہے مثلاً اگر کسی نے گیموں کا ایک و جر فرو دت کیا یا ایک کشتی محر لکڑی فرو دت کی ایک کروں کا ایک ربو ژ فرو دت کیا یا کہ کمادی کا ایک تھان فرو دت کیا اور بات مید کی کہ گیموں فی من میدوام ہو گا کا لکڑی فی گانٹھ میدوام ہو گا کری فی مراس میدوام ہوگی کھادی فی گزار دام ہوگی تو میدی جو مرک ۔"

(13) مجلّہ کی دفعہ 392 بھی امام ابوبوسف کے معاشی فکرے ماخوذ ہے۔

اذا انعقد الاستصناع فليس لاحد العاقدين الرجوع و اذا لم يكن المصنوع على الاوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخير ا(102) "بب معالمه رجع استصناع موكياتوكي فراق كواس بروكرواني كاحق حاصل نهي - البتر أكر مطلوب ش

### اس طرح کی نه ہوئی جیسی که معاملہ میں بیان کی حمیٰ تھی تو صاحب فرمائش کو ضخ معاملہ کاحق حاصل ہو گا۔"

# (ب) دیگر ممالک کے قوانین

(1) سفیمہ (کم عقل شخص) پر ججر کرنے کے بارے 'مصرکے دیوانی قانون میں امام ابویوسف کی رائے کو اختیار کیا گیا ہے۔ ہے۔ چنانچہ یہ تصریح کی گئی ہے کہ سفیمہ پر پابندی عدالت کے حکم ہی سے لگائی جائے گی اور عدالت کے حکم سے یہ پابندی اٹھائی جائے گی۔ (103)

عراق کے دیوانی قانون میں بھی امام ابو یوسف کی رائے کو اختیار کیا گیا ہے۔ دیوانی قانون کی دفعہ 95 کے مطابق ذاتی طور پر محض سفاہت ہی کی وجہ سے پابندی عائد نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے جو عدالت مخصوص ہے اس کا فیصلہ بھی ضروری ہے۔ (104)

(2) وقف مشاع کے مسئلہ میں 1946ء تک مصرمیں امام ابو یوسف کی رائے کے مطابق عمل ہو تاریا۔ (105)

(3) مصرکے قانون میں اس امر کی تصریح کر دی گئی ہے کہ حمل کے لئے لڑکے یا لڑکی کا'وونوں کے حصوں میں جو زیادہ ہووہ حصہ رو کا جائے گا۔(106)

یمی قانون شام اور تیونس میں بھی رائج ہے۔(107)

(4) مصرکے قانون المواریث کے تحت خدندی مشکل کی یہ تعریف کی گئے ہے"خدندی مشکل وہ ہے جس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت اس کے لئے مردیا عورت دونوں کے حصہ میں جو بھی کم ہو دیا جائے گا۔ (108)

# ۶۶۶۰ حواشی وحواله جات

|                                    | عاتى فليفه 'كشف الطنون2 / 1415                                | (1)  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 304'303'283'259'258'208'15         | ديكھيے 'ابن النديم 'الفحرست '60'61'12'144'144'145'150'150'150 | (2)  |
|                                    | اينا"/ 283                                                    | (3)  |
|                                    | ماتى فليفه كشف الطنون 2 / 1415                                | (4)  |
|                                    | ابن النديم' الفمرست / 258                                     |      |
|                                    | الزركلي الاعلام 2 / 191                                       |      |
|                                    | ابن النديم' الفحرست / 112                                     | (5)  |
|                                    | ابينا"/ 150                                                   | (6)  |
| 537                                | الينا" / 61'60                                                | (7)  |
|                                    | ابن النديم 'الفحرست / 208                                     | (8)  |
|                                    | Water Market a                                                |      |
| A. Ben shemesh " Taxation in Islan | 177                                                           | (9)  |
|                                    | ابن النديم <sup>4</sup> التحرست / 259                         | (10) |
|                                    | الزركلي الاعلام 1 / 185                                       |      |
|                                    | اين النديم 'الفمرست '/ 303 '304                               | (11) |
|                                    | حالى خليفه "كشف الظنون2/ 1415 ابن النديم" الغمرسة / 150       | (12) |
|                                    | ابن النديم' الفحرست / 145' كاله = معجم المولفين 6 / 237       | (13) |
|                                    | ابن النديم "الفحرسة / 144 الزركلي "الاعلام 5 / 191            | (14) |
|                                    | ابن النديم 'النحرست / 150 ماجي خليفه "كشف الليون 2 / 1415     | (15) |
|                                    | ابن النديم 1 الفحرست / 145                                    | (16) |
|                                    | كاله ، مجم المولفين 5 / 164 ابن النديم الفمرست / 143          | (17) |
|                                    | ابن النديم 1 لفحرست / 154                                     | (18) |
|                                    | كاله = معجم المولفين 2 / 239 ابن النديم 'الفحرست 151'         | (19) |
| Shemesh, A. Ben "Taxation in Islam |                                                               | (20) |
|                                    | يا قوت مجم الادباء 5 / 225                                    | (21) |
|                                    | ابن النديم <sup>،</sup> الفحرست / 151                         | (22) |

ماجى فليف كشف الظنون2/1415 (23)

ابن رجب 'ابوالفرج عبدالرحمٰن بن احمد 'الاستخراج لاحكام الفراج ' بيروت دار الكتب 'العلميته 'الطبعته الاولى 1405هـ (24)

ابن النديم 'الفحرست / 143 (25)

| الاولى | الطبعة | = | طهران | الشيعة | تصانيف | الى | "الذريعة | محسن | محمد   | بزرك الطهراني | (26) |
|--------|--------|---|-------|--------|--------|-----|----------|------|--------|---------------|------|
|        |        |   |       |        |        |     |          | 14   | 5 144/ | 7-+1948/#1367 |      |

- (27) الرفاعي' عبدالجبار' "فهرست الاقتصاد الاسلامي باللغة العربية" مجلة التوحيد قط نبر6' ص 160
  - (28) اين النديم أالفحرست / 78
  - (29) الرحبي فقه الملوك 1/8 فوادسيد فهرس المخطوطات المصورة / 548'547 الزركل الاعلام 2/ 283
- (30) الوليلي' ابراهيم' من رواد الاقتصاد الاسلامي (حميد بن زنجوية) مجلة' الاقتصاد الاسلامي (الامارات العربيه)/ 275
  - (31) فوادسيد فهرس المخطوطات المصورة / 548'547 الرحبي فقه الملوك 1/8

ابوجعفرالداؤدى المالكى كى تصنيف كتاب الاموال كاليك نادر نسخه ميڈرڈ (اپين) كى اسكيوريل لائبريرى ميں محفوظ ہے۔اس كا نمبر 1165 ہے۔اس كى مائكرو فلم 'ادارہ تحقيقات اسلامی 'اسلام آباد كى لائبريرين ميں ہے۔

- (32) ابن النديم <sup>الف</sup>مرست ال 114'113
- (33) الوليل ابراهيم من رواد الاقتصاد الاسلامي (حميد بن زنجوبيه) مجلته الاقتصاد الاسلامي (الامارات العرسيه / 275)
  - (34) ريمخ الثانعي اللم ح/ر35
  - (35) ويكيئ 'ابن خروازيه' المسالك والممالك 'ليذن مطيع بريل '1306هـ
    - (36) ويكيئ الماوردي الاحكام الساطانيت
    - (37) , يعين ابو يعلى الاحكام الساطاني 153 187
  - (38) ركيسة الحشياري "اوزواء . 23 ، 142 ، 143 ، 149 ، (38)
    - (10) ريحة المترين الحلط 1/ 175 179
      - (40) حن ابراهيم حس ' تاريخ الاسلام '2 / 302'302
- (41) حسام السامرائي' الدكتور' السياسة الزراعية للنولة العباسية (خلال القرن الثالث الهجري) مجلة كلية الامام الاعظم' بغداد' مطبعة العاني العدد الثاني 1394هـ/ 142
  - (42) الحشياري الوزراء/ 177
- Mohammad Abdul Jabbar Beg, Dr, "Agricultural and Irrigation (43)

Labourers in social and Economic life of "Iraq" during the

Umayyad and Abbasid caliphates" P. 27

(44) السامرائي حسام الدين دراسات في الاقتصاد الزراعي للدولة العباسية (حتى نهاية القرن

الثالث الهجري) مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي مكه مكر مه 1402ه / 366

(45) كرغله كاليك يانه تقااور عراق مين استعال موتا تفا-

(46) قدامة بن جعفر 'نبذ من كتاب الخراج و صنعة الكتابة ليدّن 'مطبع بريل 1306ه / 243 ابن خرداذ به المسالك والممالك /35'35

جميل الرحن "سلطنت اسلام كا فراج انتهائے عروج كے زمانہ ميں" ماہنامہ معارف (اعظم مرزه) جولائي 1920ء / 44 آ 47

(47) رفاعي احمد فريد عصر المامون القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية الطبعة الثانية 1346هـ-/

(48) صبحى الصالح الدكتور النظم الاسلامية / 388

(49) جرجى زيدان جرجى بن حبيب تاريخ التمدن الاسلامي بيروت دارمكتبة الحياة 1/337

(50) اين الخر 'الكال' 5/ 132 133 (50)

ا البرى مَرْجُ 8 / 353

العزاوى المحامى عباس تاريخ الضرائب العراقية (من صدر الاسلام الى آخر العهد العثماني) بقاله = شركة التجارة والطباعة 1958/19

(51) القرى كريخ 8/331

(52) آدم متز' (نقله الى العربية محمد عبدالهادى ابوريده) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى القاهره مكتبة الخاتجي 101/1

(53) العجلانی منیر الدکتور عبقریة الاسلام فی اصول الحکم بیروت دارالنفائس الطبعة الاولی 1405ه/ 290

(54) الجمشياري "كتاب الوزراء" 25.4 المقريزي" الحلط" 1 / 144

(55) المقرين الحلط 1/ 149

(56) اردودائره معارف اسلاميه 16/1 أر تكل "قبلد"

(57) الريس'الخراج / 444°427

(59) الخطيب تاريخ 14/9

(60) السامرائي حسام الدين دراسات في الاقتصاد الزراعي للدولة العباسية (حتى نهاية القرن الثالث الهجري) مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي مكه مكر مه 1402ه العرداقاس / 362 م

(61) البرى مُ مَارِخُ 245 ه كه واقعات ابن الاثير الكابل 5 / 298

(62) ويكي الصابي ابوالحسن الهلال بن المحسن بن ابراهيم الكاتب كناب تحفة الامراء في

تاريخ الوزراء بيروت مطبعة الآباء اليسوعيين ' 1904/ 256' 257

(63) الينا"/ يحوالم معين الدين مزوك م تاريخ اسلام 2/3/2

(64) الدوري٬ عبد العزيز٬ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرائح المجري٬ بغداد٬ مطبعته المعارف / 196

(65) ابو یعلی' قاضی محمد بن الحسین الفراء' الاحکام السطانیة' مصر' شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی' الطبعة الثانیة 1386ه / 158 (ایک ایریش کے مطابق صفح 174 م)

2'19 (66)

دولت عمانيه اعظم كراه معارف بريس 1362 ه-1/ 447

90/2° اينا" (67)

(68) اينا"1/111

(69) فخرىد بر ' تاريخ فخرالدين مبارك شاه ( هيج سرؤيل من راس) لندن ' 1927ء م 34°33

(70) عين الدين ما هرو 'انشاء ما هرو (هيج پروفيسرعبد الرشيد ) لا هور \* 1965 مكتوب نمبر 28 ° ص 63

(71) محمد شفع مفتى اسلام كانظام اراضي كراچي وارالاشاعت اليديش سوم البريل 1979ء / 85

(72) العرى شلب الدين مسالك الابسار على مره 1943 / 39 السيم ندى كي بن احمد بن عبدالله " تاريخ مبارك شاى (تشيخ م محد بدايت حسين) كلكته الثيا تك سوسائت 1931ء / 143

> (73) عفیف ، مش سراج ، تاریخ فیروزشای ، (هیچ مولوی دلایت) کلکنند ایشیا تک سوسائتی ، 1891ء / 278 '278 فیروزشاه ، سلطان ، فقومات فیروزشای ، (هیچ ، شیخ عبدالرشید) علی گرمه ، مسلم یونیورشی 1954 / 665

> > (74) برني مناء الدين كارخ فيروز شاي كلكته 1862 / 574

(75) مامرو انثاء منشور نمبرد من 9

(70) اشتیاق حسین قریشی منریبه مهنده ستان (سلطنت دیلی) اردو دائره معارف اسلامیه 12 / 340 علی الکونی من علد و فقع نامه سند المعروف به چنامه (انتهج عمرین محمد داؤد پویة) حیدر آباد د کن مجلس مخطوطات فارسیه 1358 مه / 209°208

(77) اشتیاق حمین قریشی مربه بندوستان (سلطنت دبلی) اردو دائره معارف اسلامیه 12/ 341

(78) بدايوني عبد القدر بن ملوك شاه "منتخب التواريخ" (تضيح دليم ناسويس ومنشي احمد على) كلكته 1865-2/391

(79) جما تگیر 'نورالدین 'زک جما تگیری ( ترجمه مولوی احد علی رام پوری) الابور استک میل پیل کیشنز 42

(80) على محمر محمد حسن مرزا مرات احمدي (همج و حاشيه سيد نواب على) كلكته 'بيست ميش پريس 1928′1/ 267

(81) الينا"1/ 314

(82) على محر<sup>4</sup>مرات احرى 1 / 340

(83) الينا"

(84) بدايوني منتخب التواريخ 1/ 90

(85) مجلة الاحكام العدلية وفعه/ 39

- (86) صبحى محمصاني فلسفة النشريع في الاسلام/ 160
  - (87) مجلة الاحكام العدلية دفعه/ 40
    - (88) الينا" دفعه / 300
    - (89) الينا" وفعه / 958
    - (90) ايينا" وفعه / 959
    - 961/ الصنا" وفعه / 961
    - (92) اينا" وفعه / 1197
    - (93) اليفا" وفعه / 1200
      - (94) الينا" وفعه / 30
    - (95) ايضا"<sup>4</sup> رفعه / 1270
    - (96) الينا" وفعه / 611
    - (97) الينا" وفعه / 466
- (98) سليم رستم باز اللبناني شرح المجلة بيروت دار احياء التراث العربي طبعة ثالثة ص
  - (99) مجلة الاحكام العدلية دفعه/91
    - (100) ايضا" وفعه / 97
    - (101) الينا" وفعه=220
    - (102) الصِّنا" وفعه / 392
  - (10.3) زيدان مبدالكريم الدكتور الوبيرني اصول الفته (مترجم وأكثراجد حسن) / 150
    - (104) الينا"/ 149
  - (105) ابوزهرة محمد بن احمد محاضرات في الوقف دارالفكر العربي /102
- (106) بدران ابوالعينين بدران احكام التركات والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون مصر والمعارف الطبعة الاولى 1964 / 296 بوالد تانون الواريث مصر والمعارف الطبعة الاولى 1964 / 296 بوالد تانون الواريث مصر والمعارف
  - (107) تنزيل الرحمٰن 'مجموعه قوانين اسلام 5 / 1876 '1876 بحواله قانون الاحوال الشحصيه 'شام 1953ء' دفعه 299 مجلته الاحوال الشحصية بيونس '1956 ' دفعه 147
  - (108) تنزيل الرحمٰن "مجموعه قوانين اسلام 5 / 1889 بحواليه قانون المواريث مصر منبر 77 بابت 1943ء وفعه / 46

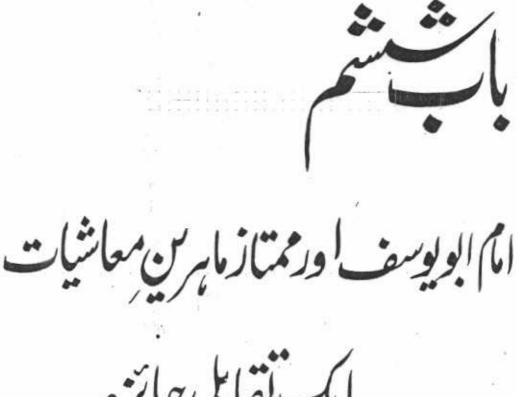

\_ایک تقابلی جائزه

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں مالیات عامہ کے بارے میں جو فکر پیش کیا ہے' اس کاموازنہ ہم مسلم اور غیرمسلم مغربی ماہرین معاشیات کے ساتھ کر سکتے ہیں۔

ایک سرسری جائزہ سے میہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مالیات عامہ کا جو جامع نصور امام ابویوسف نے پیش کیا ہے۔ وہ صدیوں بعد کسی مغربی ماہر معاشیات کے فکر میں نہیں ملتا۔

امام ابوبوسف نے "معاثی عدل" کاجو بہترین اصول پیش کیا ہے "اس سے ان کے فکر کی اہمیت و افادیت برادھ گئی

مسلم وغیر مسلم مغربی ماہرین معاشیات کی فہرست تو طویل ہے اور ان سب کے فکر کا نقابلی جائزہ پیش کرنا ہے جا طوالت کا باغث ہو گا اس لئے راقم نے ابویوسف کے معاشی فکر کے ساتھ نقابلی جائزہ پیش کرنے کے لئے درج ذیل ماہرین معاشیات کا انتخاب کیا ہے۔ اس باب میں صرف ان ماہرین کے ساتھ ابویوسف کا نقابلی جائزہ پیش کیا جائے گا۔

يجي بن آدم القرثي (م 203ه / 818ء)

ابوعبيد القاسم بن سلام (م 224ه / 838)

قدامه بن جعفر (م 337ھ / 948ء)

على بن احد 'ابن حزم (م 456ه / 1064)

ابوحلد محرين محمر الغزالي (م 505ه / 1111ء)

عبدالرحمٰن بن محمد' ابن خلدون (م 808ھ / 1406ء)

الدرسمته (م1790)

# يحيى بن آدم القرشى

آپ کی ولادت کوفہ میں 140ھ یا اس کے کچھ قبل یا بعد ہوئی۔ آپ کے شاگر دول کی فہرست میں احمد بن حنبل (م 241ھ / 855ء)' اسحاق بن راہویہ (م 238ھ / 852ء) اور یخیٰ بن معین (م 233ھ / 847ء) ایسے ائمہ کے نام بھی شامل ہیں۔ سلیمان بن الا شعث' ابوداود (م 275ھ / 889ء)' احمد بن علی' النسائی (م 303ھ / 916ء) ابوعبداللہ محمد ابن سعد (م 230ھ ۔ 844ء) اور ابو حاتم محمد ابن حبان (م 354ھ / 965ء) ان کی ثقابت کی شمادت دینے والوں میں شامل ہیں آپ نے 15 رہے الاول 203ھ کو قم السلح (ز) کے مقام پر وفات پائی۔

حالات زندگی کے لئے دیکھئے۔(2)

كتاب الخراج

معاشیات پر ان کی تالیف کانام کتاب الخراج ہے۔ جو 185 صفحات پر مشمل ہے۔ بہت ہمائل میں وہ اپنے شیوخ سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ کتاب چار ابزاء میں منقسم ہے۔ اس کتاب کو سب سے پہلے ایک فرانسیی مستشرق جو بینجوں کے اپنی تھیجے و تعلیق سے 1896ء (1314ھ) میں لیڈن سے شائع کیا۔ اس کے مستشرق جو بینجوں کے مشہور محقق استاد ابوالاشال احمد محمد شاکر نے اس کی تھیجے و تعلیق کی۔ یہ بینجوں میں جو فامیاں رہ گئی تھیں ان کی تھیج کی۔ اس نسخہ کو مطبعہ سلفیہ قاہرہ نے 1928ء (1347ھ) میں شائع کیا۔ یہ ایڈیشن بہت ہی مفید حواثی اور آخر میں متعدد انڈکس (اشارید) پر مشمل ہے۔ پاکستان میں اے المکتبة العلمية لاہور نے شائع کیا۔ ۔ ۔

### تقابلي جائزه

خراج کے موضوع پر امام ابویوسف اور یجیٰ بن آدم القرشی کی کتب کامطالعہ کرنے کے بعد چند واضح حقا کق کی بنیاد پر ہم کہ سے جین کہ ایک ماہر معاشیات کی حیثیت ہے امام ابویوسف کامقام بہت بلند ہے۔

(1) یکی بن آدم کا طرز تصنیف بیہ ہے کہ انہوں نے خراج کے مختلف مسائل سے متعلق احادیث و آثار کو اپنی سند کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ ان احادیث و آثار پر فقیہانہ غورو فکر کرکے اجتماد و استنباط کاکام بہت ہی کم کیا ہے۔ وہ بحث و تنقید کے بعد کسی ایک رائے کو ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن امام ابو یوسف ہر عنوان کے تحت جزئیات اور بہت ہے مجتمد انہ نکات پیش کرتے ہیں۔

(2) کی بن آدم کی کتاب الخراج ابویوسف کی کتاب الخراج کے مقابلے میں بہت مختصرے۔ ابویوسف کی کتاب میں 38

ابواب اور یخی بن آدم کی کتاب میں 33 ابواب ہیں۔ یخی کی کتاب صرف ایک علمی تصنیف ہے جس میں زیادہ وسعت نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں زکوۃ و عشر' فراج و جزبیہ 'غنیمت' ننے اور زمین کے متعلق چند مسائل بیان کرنے پر ہی اکتفاکیا ہے اور وہ بھی نمایت مختفرانداز میں۔ مثلاً وہ زکوۃ پر بحث کرتے ہیں لیکن زکوۃ کے مصارف کے بارے میں وہ گفتگو نہیں کرتے۔ اسی طرح دریا ہے حاصل کی ہوئی اشیاء کے بارے ہیں بھی بحث نہیں کرتے۔

لین امام ابو یوسف نے اپنی کتاب ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کے تھم کی تقبیل میں اور ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر تحریر کی تھی اس لئے انہوں نے اس میں نہ کورہ بالا امور کے علاوہ بہت ہے دیگر مالی و انتظامی امور کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کھتے ہیں۔

"جن مسائل پر ان دونوں کہ بول میں گفتگو کی گئی ہے ان میں ہے اکثر میں ابو یوسف کے یمال زیادہ تفسیل اور د صاحت ملتی ہے۔ چنانچہ معادن پر زکوۃ اور اس خراجی زمین کے محصول کے بارے میں جے کوئی مسلمان خریدے "ابو یوسف کی بحث یجی کی بحث ہے زیادہ واضح اور جامع ہے۔ یمی حال زکوۃ کے لئے پیداوار کی کم ہے کم مقدار کے مسئلہ کا ہے۔ چراگاہوں ہے متعلق مسائل کے ضمن میں بھی ابویوسف کے یمال بعض ایسے مسائل ہے تعرض کیا گیاہے جن کا بچل نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ "(3)

(3) یجی بن آدم کی کتاب الخراج علماء کے نزدیک وہ مقام حاصل نہیں کرسکی جو امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کو حاصل ہے۔ مسلم بن تجابح تضیری (م 261ھ / 887ء)، محمد بن بزید 'ابن ماجہ (م 273ھ / 888ء)، سلیمان بن الا شعث 'ابوداود (م 275ھ / 888ء) ناجہ بن یکی البلاذری (م 279ھ / 889ء)، یکی بن شرف 'النووی (م 676ھ / 127ء) ابوداود (م 275ھ / 888ء) البلاذری (م 879ھ / 889ء) وغیرہ نے متعدد جگہ یکی کی روایات اور ان کے اقوال اپنی اپنی آب کتاب المراح بن علی 'ابن جر (م 852ھ / 1449ء) وغیرہ نے متعدد جگہ یکی کی روایات اور ان کے اقوال اپنی اپنی کتاب المراح کا دکر نہیں کیا۔ اور نہ کسی جگہ اس کاحوالہ دیا ہے۔ کتابوں میں نقل کئے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے بھی کتاب المخراج کاذکر نہیں کیا۔ اور نہ کسی جگہ اس کاحوالہ دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں امام ابویوسف کی کتاب المخراج کو تاریخ کے ہردور میں متقدمین و متاخرین ائمہ کے ہاں ایک خاص درجہ حاصل رہا ہے۔ حدیث 'فقہ اور اسلامی معاشیات پر کسی گئی اکثر کتب میں ابویوسف کی کتاب المخراج کاذکر کیا گیا

(4) کینی بن آدم پر امام ابو یوسف کی فوقیت کی ایک بزی اور اہم وجہ سے بھی ہے کہ آپ نے کتاب الخراج میں اس دور کے معاشی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حل کے لئے علمی تجاویز بھی دی ہیں۔ ان تجاویز کو راقم نے باب '' ابو یوسف کے معاشی افکارو نظریات'' میں تفصیل ہے بیان کیا ہے۔ دونوں ماہرین معاشیات کے مابین اس نمایاں فرق کی وجہ ہمیں سے نظر آتی ہے کہ ابو یوسف کا بردا مقصد سے تھا کہ اس بارے میں خلیفہ کی راہنمائی کی جائے کہ ایک عظیم سلطنت کے مالیاتی نظام کو کس طرح احس طریقہ سے جلایا جاسکتا ہے؟ کون سے امور اصلاح طلب ہیں؟ عوام کا معامر زندگی کس

طرح بلند کیا جاسکتاہے اور ملک کو معاشی لحاظہے کس طرح مضبوط بنایا جاسکتاہے۔

یجیٰ بن آدم نے اپنی کتاب الخراج میں ایس معاشی اصلاحات کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ ہی ان کے سامنے ایسا کوئی مقصد تھا۔ امام ابویوسف کے معاشی افکار کامطالعہ کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے انسانی زندگی کے انتہائی باریک اور پیچیدہ مسائل پر گفتگو کی ہے اور پی حقیقت ان کو اعلیٰ معاشی مقام پر فائز کرتی ہے۔

تاہم کیجیٰ بن آدم کی کتاب میں کچھ خوبیاں بھی ہیں جن کاذکر ضروری ہے۔

(1) امام ابویوسف نے اپنی کتاب میں بعض مباحث کو ضمنا" بیان کیا ہے لیکن یکی بن آدم نے ان کے مستقل ابواب قائم کئے ہیں۔ مثلاً فحجیر 'شراب کی تجارت پر ذمیول سے تیکس 'مبزیول پر ذکوۃ وغیرہ۔

(2) امام ابویوسف کی کتاب میں آگرچہ جزئیات اور متنوع مسائل زیادہ ہیں لیکن پوری کتاب تقریباً تمام ترحنی مسلک کے مسائل تک محدود ہے۔ اس کے وہ ہرعنوان کے مسائل تک محدود ہے۔ اس کے وہ ہرعنوان کے تحت مختلف احادیث و آثارواقوال نقل کردیتے ہیں اور اپنی طرف ہے بہت کم رائے دیتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قاری خود غورو فکر کرکے کسی امام کی رائے کو رائح قرار دے سکتا ہے۔

(3) کیچیٰ بن آدم نے اپنی کتاب میں بعض ایس نادر ہاتیں بیان کی ہیں جو ابوبوسف کی کتاب میں نہیں ماتیں۔ مثلاً وہ کتاب الخراج میں ذرعی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں۔

قال يحيلى = وسالت ابا اياس فقال = البعل والعثرى والعذى والذى يسقى بماء السماء قال يحيلى = و إذا كانت الارض يسقى بعضهما فتحا و يسقى بعضها بالغرب فيخرج فيها كلها خمسة اوساق فانه يزكى بالحصة ما سقى فتحا فالعشر و ما سقى بالغرب فنصف العشر والعثرى ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة ليس يسقى الا بما يصيبه من المطر فذلك العثرى والبعل ما كان من الكروم قد ذهب عروقه فى الارض الى الماء فلا يحتاج الى السقى الخمس سنين والست يحتمل ان يترك السقى فهذا البعل والسيل ماء الوادى إذا سال فاما الغيل فهو سيل دون السيل الكبير اذا سال القليل بالماء الصافى فهو الغيل والعذى ماء المطر (4)

'' بحیٰ نے کہا' میں نے ابو ایاس سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ،عل عشری اور عذی وہ زراعت ہے جس کی سینچائی بارش سے ہو' اور جب مزروعہ زمین کا کچھ نالی سے اور کچھ حصہ ڈول سے سینچاجائے اور اس سے کل پانچ وستی پیداوار ،و توجو حصہ نالی سے سینچاجائے اس میں عشرہے اور جو حصہ ڈول سے سینچاجائے اس میں نصف عشر ہے اور عشری وہ زراعت ہے جو خاص طور ہے بارش کے پانی ہے بوئی جائے اس کو عشری کہتے ہیں اور ، حل انگور کی وہ بیل ہے جس کی جڑیں زمین میں پانی تک پہنچ جائیں جس کی وجہ سے پانچ چھ سال تک سینچائی کی ضرورت نہ پڑے بلکہ یوں بی چھوڑ دی جائے۔ اس کو ، حل کہتے ہیں 'اور سیل (سیلاب) وادی کا پانی ہے جب بہتا ہو اور غیل بڑے ہے کہ اس کا صاف ستھرا پانی تھوڑ اتھوڑا بہتا ہو اور عذی بارش کا پانی ہے۔ "

اوراس کے بعدای باب یعن "باب ما سقت السماء او سقی بغرب" کے آخریں ایک نادر تحقیق پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قال يحيلى = فيما بين مكة واليمن مواضع يزرعون فى السنة مرتين قالوا = نزرع حين تسقط الثريا فيحصدونه و يفرغون منه الى خمسة اشهرونحوها ثم يزرعون عند طلوع مرزم الجوزاء و هوالشعرى و يزرعون العلس و هو حنطة حب صغار فى اكمامه فى كل كمة حبتان و يزرعون العلس و هو حنطة حب صغار حنطة و يزرعون السلت و هو شعير الا يزرعون المايية حب ايضا صغار حنطة و يزرعون السلت و هو شعير الا انه ابيض صغار و ليس له قشور و منه اخضر و يزرعون الذرة و هو حب مثل الحنطة الا انه يوكل كما يوكل الارز و منهم من يخبزه كما يخبز الارز انضارى

'' یکی نے کہا = کہ اور یمن کے درمیان کچھ ایسے مقالت ہیں جہاں کے لوگ سال ہیں دو مرتبہ کاشت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ ہم لوگ ایک فصل ٹریا کے ڈوب جانے کے بعد ہوتے ہیں اور تقریباً پانچ ماہ ہیں اس کی کٹائی وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دو سری فصل مرزم جوزاء یعنی شعری کے طلوع پر ہوتے ہیں۔ اس میں ملس' ما ہے۔' سلت اور ذرہ کی کاشت کرتے ہیں۔ ملس چھوٹے دانے کا گیہوں ہے جس کے ہر چھکے میں دو دانے ہوتے ہیں۔ ماس چھوٹے دانے کا گیہوں ہے جس کے ہر چھکے میں دو دانے ہوتے ہیں۔ مان ایک والے جو چول کی طرح بی کا کہت ہوں۔ اور ذرہ ( مکی ) گیہوں کے مانڈ ایک دانہ ہے جو چاول کی طرح کے مرکزر کھایا جا تا ہے۔ بعض لوگ جاول کی روٹی کی طرح اس کی ہمی روٹی بناتے ہیں۔

دونوں ماہرین معاشیات درج ذیل باتوں میں مشترک ہیں۔

(1) جس طرح امام ابوبوسف نے بہت سے مسائل میں اپنے استاد' امام ابوطنیفہ سے اختلاف کیا ہے اس طرح کیجیٰ بن آدم آپ شیخ حسن بن صالح (م 167ھ / 784ء) اور دیگر شیوخ کے فقہی مسلک پر عمل کرنے کے باوجود ان سے

#### اختلاف بھی کرتے ہیں۔

(2) دونوں ماہرین معاشیات ایسے راویوں کی روایت قبول کرنے ہے بھی گریز نہیں کرتے جو عام محد ثین کی نظریں مطعون یا ضعیف ہیں مثلًا امام ابویوسف نے محمد بن اسحاق (م 151ھ / 768ء) اور اشعث بن سوار (م 138ھ / مطعون یا ضعیف ہیں مثلًا امام ابویوسف نے محمد بن اسحاق (م 151ھ / 768ء) اور اشعث بن سوار (م 138ھ / 756ء) کی روایات بھی نقل کی ہیں۔ اس طرح کیجی بن آدم کے شیوخ اور سلسلہ سند کے رواۃ ہیں بہت ہے ضعیف اور مجبول اشخاص بھی ہیں۔ مثلًا ابراہیم بن محمد (م 184ھ / 880ء) عبدالرحمٰن بن معاویہ (م 174ھ / 790ء) وغیرہ کو علماء نے ضعیف کہا ہے۔ (6) اور سنان بن ہارون البرجی (م 172ھ / 878ء) عمر بن ہارون الخراسانی (م 194ھ / 880ء) عمر بن ہارون الخراسانی (م 194ھ / 880ء) عمر بن ہارون الحراسانی (م 194ھ / 880ء) عمروبن ثابت بن ہرمز (م 172ھ / 878ء)، قیس بن الربیج الاسدی (م 168ھ / 784ء)، مفضل بن صدقہ الکونی (م 161ھ / 784ء)، وغیرہ روال کی کئی کتاب میں نہیں ملتا۔ (7)

(3) اسلامی مالیات کے جن شعبوں کے متعلق قرآن پاک کی آیات میں اشارات موجود ہیں۔ بیخی بن آدم اور امام ابویوسف نے ان عنوانات کے تحت ان آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ بعدازاں دونوں ماہرین احادیث و آثار سے استدلال کرتے ہیں مثلاً نئے 'غنیمت' صد قات وغیرہ کے مباحث میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔

### ابوعبيد القاسم بن سلام

آپ 150ھ میں ہرات شہر میں پیدا ہوئے۔ اس دور کے مختلف علمی مراکز سے تعلیم عاصل کرنے کے بعد واپس وطن تشریف لائے اور ہارون الرشید کے ایک نامور سپہ سالار ہر ثمہ بن اعین (م 200ھ / 816ء) کی اولاد کے اتالیق مقرر ہوئے۔ آپ کے وسیع مطالعہ 'قرآن و حدیث پر گھری نظراور فقہی بصیرت سے متاثر ہو کر طرسوس کے گونر ثابت بن نصر بن مالک نے آپ کو قاضی مقرر کیااور آپ اٹھارہ (18) سال تک اس منصب پر فائز رہے۔

یخیٰ بن معین 'ابوداود' ابن حجراور ابونصر عبدالوهاب' تاج الدین السبکی (م771هه / 1370ء) نے آپ کی نقابت اور نصل و کمال کااعتراف کیاہے۔ آپ نے 224ھ کو مکہ معظمہ میں انقال کیا۔ (حالات زندگی کے لئے دیکھئے۔(8)) کتاب الاموال

مختلف علوم و فنون پر آپ نے تقریباً چونتیں (34) کتب تحریر کیں۔ ان تصانف میں کتاب الاموال ایک مشہور کتاب ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا عبد الرحمٰن طاہر سورتی نے کیا ہے جو ادارہ تحقیقات اسلامی 'اسلام آباد کے زیر اہتمام شائع ہوچکا ہے۔

# بیر کتاب اسلامی حکومتوں کے مالیاتی نظام ہے متعلق تمام امور و مسائل پر جامع اور حادی ہے۔ اسلامی مملکت کا مالیاتی نظام جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور جو خلفائے راشدین کے دور میں بندر ترج ترقی کے سازل طلح کرتا رہا اور پھر اسلامی دور کی ابتدائی دو صدیوں میں اے جن تغیرات کا سامنا کرنا پڑا' میں کتاب الاموال کا موضوع ہے۔

### تقابلي جائزه

- (1) امام ابویوسف اور ابوعبید دونول ماہرین معاشیات نے اسلامی مملکت کے محاصل کو موضوع بحث بنایا ہے۔
- (2) وونوں مسلم ماہرین معاشیات نے صحابہ کرام' تابعین اور ائمہ فقہ و حدیث کے اقوال و فقادی اور ان کے ولا ئل ذکر کرکے ان پر تنقید و محا کمہ کیاہے اور اپنی ترجیح کو دلا کل کے ساتھ بیان کیاہے۔
  - (3) مالیات کے موضوع پر دونوں ماہرین نے گری بصیرت کا ثبوت مہیا کیا ہے۔

### ابويوسف كى فوقيت

ابوعبیر پر ابو یوسف کی فوقیت درج ذیل امورے ثابت ہوتی ہے۔ (1) ابو یوسف کو مالیات پر گفتگو کرنے میں ابوعبیر پر سبقت زمانی عاصل ہے۔

- (2) ابوعبید آگرچہ طرز بیان کی سادگی اور احادیث کو جمع کرنے میں ابو یوسف پر سبقت لے گئے ہیں لیکن دفت نظر' قوت مشاہدہ اور وسیع معلومات میں ابو یوسف کو فوقیت حاصل ہے۔
- (3) ابوبوسف بیک عائد کرنے کے اصولوں سے بھی بحث کرتے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے مفادعامہ کو ترجیح دی ہے۔ جبکہ ابوعبیدنے صرف اسلامی محاصل کی تفصیلات بیان کرنے پر اکتفاکیا ہے۔
- (4) ابو عبیدنے محدود موضوعات پر آگر چہ تفصیل ہے بحث کی ہے لیکن ابو یوسف معاشیات کے زیادہ مسائل زیر بحث لائے ہیں۔
- (5) ابو عبیدوہی موضوعات زیر بحث لائے ہیں جن پر ابویوسف پہلے بحث کر چکے تھے جیساکہ مفتوحہ اراضی کے بارے میں معلومات ' جزمیہ ' خراج ' زکوۃ ' عشور اور اہل ذمہ کے بعض احکام۔
- (6) ابو عبید نے اپنی کتاب میں زیادہ تر لغت سے متعلق معلومات دی ہیں جبکہ ابویوسف کو اس لحاظ سے انفرادی مقام حاصل ہے کہ انہوں نے عراق میں خراج سے متعلق بہت زیادہ معلومات دی ہیں۔
- (7) ابوبوسف نے اس دور کے معاشی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے حل کے لئے تجاویز بھی دی ہیں لیکن ابوعبید کے معاشی فکر میں اصلاحات پر کوئی مواد نہیں ملتا۔
- (8) ایک ماہر معاشیات کے لئے ضرری ہے کہ وہ ملکی معاشی ترقی کے لئے جامع لائحہ عمل پیش کرے۔ ابو یوسف اس ضمن میں بھی ابوعبید پر فوقیت رکھتے ہیں۔

#### ابوعبيدكي فوقيت

(1) ابوعبیدنے ذکوہ عشر 'جزیہ اور معدنیات پر خمس کے بارے میں ان کی جزئیات تک بحث کی ہے۔ اس لحاظ ہے ان کامعاثی فکر ابویو سف سے بڑھ کر ہے۔

امام ابوعبید فرماتے ہیں اہل عراق دراصل عشور (تجارت کے سلمان پر چنگی) کو ذکوۃ سے مشابہ قرار دیتے ہیں حالا نکہ عشور کو ذکوۃ نبیں کما جاسکتا کیو نکہ ذکوۃ توسال گزرنے کے بعد وصول کی جاتی ہے جبکہ عشور نیاسلمان در آمد و مرائد عشور کی بغیر سلم گزرے وصول کیا جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سفیان کا قول سب سے زیادہ مجن برعدل اور حضرت عمر کے منشاء سے زیادہ مشابہ ہے۔ (9)

(2) ابوبوسف اپ دور میں رائج ناپ تول کے پیانوں مثلاً صاع رطل وغیرہ کا صرف سرسری ذکر کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دیتے۔ جبکہ ابوعبیدنے ان پیانوں کی مقدار کی تحقیق بھی کی ہے۔ انہوں نے کتاب الاموال کے بالجع (10) میں اس موضوع پر تفصیل ہے گفتگو کی ہے۔ (3) ابوعبید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعدد ایسے خطوط اور خطبے نقل کئے ہیں جن سے معاشی نکات اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ابویوسف کی کتاب میں معاشیات کامیہ ذخیرہ کم ملتا ہے۔

#### قدامه بن جعفر

قدامہ بن جعفر 275ھ یا اس کے پچھ عرصہ بعد بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ آبائی طور پر عیسائی ندہب وابسة تھے۔ عبای خلیفہ مکتفی باللہ (289-295ھ / 902-908ء) کے ہاتھ پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بغداد میں مختلف سرکاری عمدوں پر فائز رہے۔ آپ کی وفات 337ھ میں ہوئی۔ (حلات زندگی کے لئے دیکھتے)(11) کتاب الخراج وصفاعت الکتابتہ

مختلف موضوعات پر آپ نے 18 کتب تحریر کی ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور اور اہم کتاب الخراج و صناعة الکتابتہ ہے۔ انہوں نے یہ کتاب اس وقت تحریر کی جب وہ محکمہ مال کے مختلف عمدوں پر تقریباً ہیں سال تک کام کر چکے تھے۔ (12) یہ کتاب سلطنت کی صوبائی تقسیم کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس میں محکمہ ڈاک کی تنظیم کا حال اور ہر صناع سے وصول ہونے والے مالیے کی رقم ندکور ہے۔ اس کے بعد مصنف نے ہمسامیہ ممالک خارجہ اور وہاں کے مسلع سے وصول ہونے والے مالیے کی رقم ندکور ہے۔ اس کے بعد مصنف نے ہمسامیہ ممالک خارجہ اور وہاں کے باشندوں کا جائزہ لیا ہے اور پھرمالی نظام 'محصول اور انتظامی قانون کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (13)

قدامہ نے بیہ کتاب تحریر کرنے کے بعد خلیفہ مکنفی ہاللہ کے وزیرِ علی بن عیسیٰ کی خدمت میں پیش کی۔ بیہ کتاب فرانسیسی ترجمہ کے ساتھ 1889ء میں لیڈن میں طبع ہوئی۔ اس کا اردو ترجمہ دار الترجمہ جامعہ عثانیہ حیدر آباد دکن سے 1930ء میں شائع ہوا۔

### تقابلي جائزه

#### ابويوسف كى فوقيت

- (1) ابو یوسف نے فیکسوں کے نفاذ اور ان کی وصولی کے لئے راہنمااصول دیئے ہیں۔ جن کی مدد سے اسلامی ریاست کا مالیاتی نظام بہتر طریقہ سے چل سکتا ہے لیکن قدامہ بن جعفر نے زیادہ تر قبیس وصول کرنے کے لئے مختلف شہوں کے راستوں اور ان کے درمیانی فاصلوں کے اندازے مقرر کئے ہیں۔ یعنی انہوں نے زیادہ تر تاریخ اور جغرافیہ کی معلومات دی ہیں۔
- (2) قدامہ بن جعفرنے جزید 'خراج ' نئے اور غنیمت وغیرہ مسائل پر جو گفتگو کی ہے اس میں وہ ابوبوسف کے افکارے متاثر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے متعدد احادیث و روایات ابوبوسف کے حوالہ سے نقل کی ہیں۔ عراق کی زمینوں کے بارے میں حضرت عمر کی مشاورت اور آپ کے فیصلہ کو ابوبوسف کی کتاب الخراج سے لیا ہے۔
- (3) ابوبوسف کی کتاب پر معاشیات کاموضوع حاوی ہے لیکن قدامہ بن جعفرنے زیادہ تران امور پر بحث کی ہے جن کا

معاشیات سے تعلق نہیں۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کے الفاظ میں ''قدامہ کی کتاب اپنے مضامین اور مزاج دونوں کے اعتبار سے ابویوسف کی کتاب زیادہ تر اعتبار سے ابویوسف کی کتاب زیادہ تر جغرافیہ اور تاریخ کی معلومات پر مشتمل ہے جو موضوعات دونوں کے در میان مشترک ہیں ان پر ابویوسف کی بحث زیادہ جامع اور مفصل ہے۔ (۱۹)

(4) معاشی اصلاحات پیش کرنے میں بھی ابو یوسف کو فوقیت حاصل ہے۔

قدامه بن جعفر کی فوقیت

(1) قدامہ بن جعفرنے اپنی کتاب میں ملکی سکوں کے بارے میں کافی معلومات دی ہیں لیکن ابویوسف ان سکوں کا صرف سرسری ذکر کرتے ہیں۔

(2) قدامہ کامقام اس لحاظ ہے ابو یوسف ہے بڑھ کرہے کہ انہوں نے سواد عراق کے مختلف علاقوں سے حاصل ہونے والی آمد نیوں کا مفصل گوشوارہ دے دیا ہے کن کن اشیاء پر ٹیکس لگایا جاتا تھا اور مختلف شہروں سے ٹیکس کے طور پر کتنی رقم اور اشیاء وصول ہوتی تھیں 'اس بارے میں قدامہ بن جعفر ابو یوسف سے زیادہ معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قدامہ بن جعفر نے عبای سلطنت کے ہر علاقہ کی دولت و ثروت کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔

قدامہ بن جعفرنے' عبیداللہ بن احمہ' ابن خرداذ بہ (م 280ھ / 893ء) کی تصنیف کتاب المسالک والممالک' ابوعبید کی کتاب الاموال اور یجیٰ بن آدم کی کتاب الخراج ہے استفادہ کیا ہے۔

امام ابو یوسف کی طرح قدامہ نے بھی بعض فقهاء مثلاً امام ابو حنیفہ 'اور امام مالک وغیرہ کی آراء ہے بھی استفادہ کیا ہے۔(۱۶)

# على بن احد 'ابن حزم

آپ 384ھ میں ماہ رمضان کے آخری روز قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدوزارت کے عہدہ پر فائز تھے۔
اس لئے ان کی پرورش د تربیت امراء زادوں کی طرح ہوئی۔ اس دور میں امراء کی اولاد کی تکہداشت باندیوں کے سپرد ہوتی تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ان باندیوں سے حاصل کی۔ آپ مختلف ادوار میں عہدہ وزارت پر فائز رہے۔ احمد بن محمد 'الیا فعی محمد 'ابن خلکان (م 681ھ / 681ء) عبداللہ بن اسعد 'الیا فعی محمد 'ابن خلکان (م 681ھ / 681ء) ابوعبداللہ محمد ناحمہ 'الذہبی (م 748ھ / 6134ء) عبداللہ بن اسعد 'الیا فعی (م 768ھ / 6136ء) اور عبدالی 'ابن العماد (م 1089ھ / 6167ء) نے آپ کے فضل و کمال کاذر کیا ہے۔ آپ نے فضل و کمال کاذر کیا ہے۔ آپ نے 28 شعبان 456ھ کو وفات پائی۔ (حالات زندگی کے لئے دیکھئے) (10)

المحل

آپ کے بیٹے ابو رافع فضل بن علی (م 479ھ / 1086ء) کے قول کے مطابق ابن حزم کی تصانیف کی تعداد چار سو (400) تھی۔(17) جن میں سے اکثر کتب کو مخالفین نے نذر آتش کردیا۔ آپ کی وہ کتب جو اب دستیاب ہیں ان میں ایک مشہور کتاب المحلیٰ ہے۔ ابن حزم کے معاشی افکار اس کتاب میں ملتے ہیں۔ یہ کتاب مصرمیں گیارہ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔

## تقابلي جائزه

ابو یو۔ف کی کتاب الخراج اور ابن حزم کی المحلا کی روشنی میں دونوں ماہرین معاشیات کے افکار کانقابلی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

## ابن حزم کی فوقیت

(1) اگرچہ ابو یوسف نے بھی کفالت عامہ کا تصور پیش کیا ہے لیکن ابن حزم کے معاشی افکار میں سے تصور زیادہ واضح اور جامع ہے۔ بالخصوص ہنگامی حالات میں ابن حزم نے حاکم کو اختیار دیا ہے کہ اگر غریب طبقہ کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں تو وہ ان محروم المعیشت افراد کی کفالت کے لئے جرا " لے سکتا ہے۔ (18) وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو ضروریات زندگی کم سے کم اس معیار کی فراہم ہونی چاہیے۔

(1) غذا اليي غذاجوان كي زندگي اور ضروريات كاركردگي كے لئے ناگزير ہو۔

(2) لباس اليالباس جو كه گرى سردى ميں صحت و قوت كو بر قرار ركھے۔

(3) مکان ایسامکان جو بارش اور گرمی کے برے اثر ات ہے انہیں محفوظ رکھے اور راستوں پر چلنے والوں کی نظروں ہے ان کی خلوت کی بردہ داری ہوسکے۔(19)

اس طرح کفالت عامه کاایک اعلی تصور پیش کرنے میں ابن حزم ابوبوسف سے بردھ گئے ہیں۔

(2) تقتیم دولت کے بہترین اصول پیش کرنے میں بھی ابن حزم 'ابویوسف پر سبقت لے گئے ہیں۔ گردش دولت ہو آن کا منشاء ہے اور کی ملک کی معاشی ترقی کے لئے ناگزیر ہے اس کا واضح اور جامع تصور ابن حزم کے افکار میں ابویوسف کے افکار سے بدر جما بہتر ملتا ہے۔ ابن حزم کا نظریہ یہ ہے کہ دولت چندہاتھوں میں مر کر نہیں ہونی چاہیے بلکہ معاشرہ کے زیادہ سے زیادہ افراد میں تقتیم ہو۔ مثلاً غیروارث اقارب کے سلط میں ابویوسف اور دیگر فقہاء وصیت کی فرضیت کو نہیں مانے لیکن ابن حزم کاموقف یہ ہے کہ وصیت غیروارث اقارب کے لئے فرض ہے۔ وصیت کندہ کو جاہیے کہ اسے میں ہو جائے۔ چو نکہ ان کے زدیک کو چاہیے کہ اسے مال میں وصیت کرے جس سے اس ثابت شدہ فریضے کی شکیل ہو جائے۔ چو نکہ ان کے زدیک وصیت واجبہ کا ترک ظلم کے مترادف ہے اس لئے یہ کام حاکم یا قاضی کے سپر دہو گاکہ وہ وصیت کے نفاذ کی نگرانی کرے وصیت کی صورت میں متاثرین کو ان کے حقوق دلائے۔ (20)

مصری حکومت نے ابن حزم کے اس مسلک کی روشنی میں یتیم پوتے کی میراث کا قانون بنایا ہے۔اس طرح مصری قانون نمبر71مجریہ 1946ء کی دفعات نمبر79-76ابن حزم کی کتاب المحالیٰ ہے ماخوذ نظر آتی ہیں۔

میت کے ترکہ میں سے جتنے حقوق وابستہ ہیں 'ابن حزم ان میں حقوق اللہ مثلاً جج اور کفارہ وغیرہ کو ترجیح دیتے ہیں ان کے نزدیک سے خداوندی حقوق میت کی جمینرہ سمجھینرہ سمجھی مقدم ہیں۔ (21) جبکہ ابویوسف کے نزدیک حقوق اللہ کے سالمہ میں متونی کاوصیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ترکہ کی تقتیم کے وقت اگر پیتم و مسکین جمع ہوں تو انہیں پچھ نہ کے سلمہ میں متونی کاوصیت کرنا ضروری ہے۔ اس طرح ترکہ کی تقتیم کے وقت اگر پیتم و مسکین جمع ہوں تو انہیں پھھ نہ کہا ہو جو کہتے ہیں لیکن ابن حزم کی رائے میں سے عطیہ اختیار مین میں کہا وجو ہے لہذا اگر ورثاء دینے سے انکار کریں تو حاکم ان سے جرا" دلائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترکہ کی مالیت اور حصص کے اعتبارے حاکم بتای و مساکین کے حصے کا تعین کر سکتا ہے۔ (22)

(3) ابن جزم کے معاثی افکار میں محنت کش طبقہ کے حقوق کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی چیرہ دستیوں اور مظالم سے مزدور کو محفوظ رکھنے کے لئے ابویوسف کے افکار کی نبیت ابن جزم کے افکار میں زیادہ کشش موجود ہے مثلاً وہ ابویوسف اور دیگر فقہاء کی رائے کے بر عکس اجیر مشترک اور اجیر خاص میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک دونوں سے نقصان ہونے کی صورت میں کسی فتم کا تادان نہیں لیا جائے گا۔ ابن جزم المحافی میں کسے ہیں۔ و لا ضمان علی اجیس مشترک او علی صانع اصلا الا ما ثبت انہ تعدی فیہ او اضاعہ والقول فی کل ذلک ما لم تقم علیہ بینة قولہ مع

يمينه(23)

''اور اجیر مشترک ہویا خاص یا کار میگر ہو اس پر مال میں نقصان ہو جانے یا ہلاک ہو جانے سے کوئی آوان نہیں آتا آو فقتیکہ اس کا ارادی قصور یا ضائع کر دینا ثابت نہ ہو اور ان تمام امور میں جب تک اس کے خلاف گواہ موجود نہ ہوں اس اجیر کا قول معترب قتم کے ساتھ۔''

#### ابوبوسف كي فوقيت

- (1) امام ابویوسف اپنے دور کے معاثی مسائل کی نشاندہی اور اقتصادی اصلاحات پیش کرنے میں ابن حزم پر سبقت لے گئے ہیں۔
  - (2) مالیات عامد پر ابو یوسف کی بحث ابن حزم کی بحث سے زیادہ جامع ہے۔
  - (3) وقت نظر، قوت مثلبره اوروسيع معلومات مين ابويوسف كوبرتري حاصل --
  - (4) معاشی ترقی کا ایک جامع ماؤل پیش کرنے میں بھی ابو یوسف کو سبقت حاصل ہے۔

#### ابوحامد محمر بن محمه 'الغزالي

آپ طوس کے مقام پر 450 میں پیدا ہوئے۔ آبائی سوت فروشی کی نسبت سے الغزالی کے لقب سے مشہور ہیں۔
آپ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں پچھ عرصہ درس دیتے رہے۔ 488 میں دنیوی جاہ و منزلت کو خیراد کہ کر فقرو درویشی
اختیار کرلی۔ آپ نے 14 جمادی الثانی 505 مے کو پچپن برس کی عمر میں وفات پائی۔ (حالات زندگی کے لئے دیکھئے۔ (24))
آپ نے درج ذیل کتب میں معاشی موضوعات پر بھی بحث کی ہے۔

- (1) احياء علوم الدين .... بيروت ودار المعرفة للطباعة والنشر
- (2) ميزان العل .... (تحقيق = الدكتور سليمان بدنيا) القاهرة 'نشردار المعارف
  - (3) شفاءا لغليل .... بغداد 'نشردار الارشاد 'الطبعته الاولى 1971ء
- (4) المستصفى من علم الاصول .... بيروت 'نشردار احياء التراث العربي
- (5) كتاب الاربعين في اصول الدين ....القاهرة نشر المكتبة التجارية الكبرى
  - (6) الا قصاد في الاعتقاد.... بغيداد 'نشردار الارشاد

## تقابلي جائزه

#### ابوبوسف كي فوقيت

- (1) امام ابویوسف نے خالص معاشی موضوع پر کتاب تحریر کی ہے یکی وجہ ہے کہ اس میں معاشی اصلاحات بھی ملتی بیں۔ جبلہ امام غزالی کی اکثر کتب کاموضوع فقہ اور اخلاقیات ہے۔ ان کتب میں اس دور کی معاشی اصلاحات کاذکر نہیں ہاتا۔
- (2) اگرچہ دونوں مسلم ماہرین معاشیات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عوام سے ناجائز ٹیکس وصول نہ کئے جائیں اور ان کامعاثی استحصال نہ کیا جائے لیکن ابو یوسف زیادہ واضح اور جامع انداز میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔
  - (3) اسلامی ریاست کی معاشی ذمہ داریوں کے بارے میں ابویوسف کامعاشی فکر 'امام غزالی کے فکرے بردھ کرہے۔
    - (4) معاشی ترتی کاواضح اور جامع تصور جو ابو یوسف کے فکر میں ملتا ہے 'وہ غز الی کے معاثی افکار میں نہیں۔
- (5) ابویوسف اور امام غزالی' دونوں نے مضاربت' شراکت' ٹھیکہ اور سود کے بارے میں بحث کی ہے لیکن ابویوسف کا فکر اس ضمن میں جامع ہے۔

## امام غزالی کی فوقیت

- (1) اگرچہ ابوبوسف اور امام غزالی دونوں ماہرین نے زکوۃ کے بارے میں بحث کی ہے لیکن امام غزالی' زکوۃ کی معاشی ابھیت اور اس کی ادائیگی کے آداب پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ابوبوسف نے زکوۃ کے اس پہلوپر بحث نہیں کی۔ اس لحاظ ہے امام غزالی کامقام ابوبوسف سے برجہ جاتا ہے۔
- (2) المام غزالی رزق حلال کی فضیلت اور رزق حرام کی فدمت بیان کرتے ہیں اکتناز کی خرابیاں اور اس سے بیجنے کی تدابیر بتاتے ہیں وہ اکتساب مال اور صرف مال کے مثبت اور منفی اصولوں پر تفصیل سے مختگو کرتے ہیں۔ جبکہ ابو یوسف کے فکر میں یہ بحثیں نہیں ملتیں۔ امام غزالی نے محنت کی عظمت پر بھی بحث کی ہے۔
- (3) امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں معاشیات کے پانچ اصول دیتے ہیں جو آج بھی ہمارے انفرادی اور اجتماعی معاشی بروگرام کی اصلاح کی بنیاد بن سکتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ
- (۱) مال کے اصل مقصود کو پہچانا جائے کہ بیہ کس لئے پیدا ہوا اور اس کی حاجت کیوں ہوتی ہے (اس طرح انسان بفقد ر حاجت کسب معیشت کرے گااور مال کو جمع کرنے کے لالچ سے محفوظ رہے گا)
  - (ب) ید کہ آمانی کے ذرایعہ کا خیال رکھے (اس طرح مال حرام سے بچے گااور رزق حلال کی کوشش کرے گا۔
- (ج) یہ کہ مقدار معیشت کو ملحوظ رکھے ( یعنی مقدار حاجت کے مطابق اور حاجت تین چیزوں کی ہوتی ہے روٹی 'کپڑااور مکان۔
  - (د) خرج کالحاظ رکھے (یعنی فضول خرچی اور بخل ہے پر ہیز کرتے ہوئے اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے۔
- (ر) بید کہ مال کے لینے اور چھوڑنے میں نیت درست رکھے (یعنی جو مال حاصل کرے اس میں نیت عبادت پر استقامت کی ہو' حرص دنیا کی نہ ہو اور جو ترک کرے اس میں زہد اور مال کی حقارت کی ہونہ کہ افسوس اور ملال کی ہو) (25)
- (4) امام غزال کی ایک خوبی میر ہے کہ انہوں نے اشیاء اور سکوں کے تبادلہ میں اپنے وقت تک کے مختلف مراحل کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔

امام ابویوسف اور امام غزالی دونوں ماہرین معاشیات نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آمدنی اور خرچ کی مدوں کا الگ الگ حساب رکھا جائے۔ وہ اخزا جات میں بجپت اور کمی کرنے پر بھی زور دیتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ خلیفہ عوام سے حاصل کردہ رقم کوذاتی استعمال میں نہیں لاسکتا۔ بلکہ صرف مفاد عامہ کے کاموں ہی پر خرچ کر سکتا ہے۔

امام غزالی نے اپنی کتاب "التبر المسبوک فی نصائح الملوک" میں لکھا ہے کہ دنیا کی آبادی اور ور انی زیادہ تر بادشاہوں کی ذات پر منحصر ہوتی ہے۔(26) لمام ابو یوسف نے بھی کتاب الخراج میں بیہ فکر پیش کیا ہے۔ امام غزالی نے بیر رائے دی ہے کہ حکومت ہنگای حالات میں ضرورت کے مطابق لوگوں پر نے ٹیکس عائد کر سکتی ہے۔ (27)

## عبدالرحمٰن بن محد 'ابن خلدون

آپ 732ھ میں ٹیونس میں پیدا ہوئے۔ اس سرز مین میں علوم مروجہ قرآن عدیث نقہ مرف و نحو اور شعرو اوب کی تعلیم حاصل کی۔ جب شالی افرایقہ میں بنو مرین کو اقتدار حاصل ہوا تو ابن خلدون کو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بناء پر دربار میں اپنا اثر ورسوخ قائم کرنے کا موقع ملا۔ وہ دربار میں اہم مناصب پر فائز رہے۔ اپنی عمرے آخری دور میں بناء پر دربار میں اپنا اثر ورسوخ قائم کرنے کا موقع ملا۔ وہ دربار میں اہم مناصب پر فائز رہے۔ اپنی عمرے آخری دور میں امراء اور بادشاہوں کی دوسی و خدمت سے توبہ کرکے قلعہ ابن سلام میں گوشہ نشین ہوگئے۔ اور اپناسار او د ت تصنیف و تاہرہ میں وفات پائی۔ (حالات زندگی کے لئے دیکھئے۔ (28))

میں صرف کرنے گئے۔ آپ نے 808ھ میں قاہرہ میں وفات پائی۔ (حالات زندگی کے لئے دیکھئے۔ (28))

آپ کی تصانیف میں "مقدمة" کو ایک نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ تاریخ کی بجائے تاریخ کے فلفہ پر مشتمل ہے۔ ابن خلدون نے "مقدمة" کے پانچویں باب میں بتیں (32) طویل فصول صرف "المعاش" کے لئے مشتمل ہے۔ ابن خلدون نے "مقدمہ تقریباً سواپانچ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اطالوی 'جرمن 'لاطینی اور انگریزی زبانوں میں اس مخصوص کی ہیں۔ یہ مقدمہ تقریباً سواپانچ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اطالوی 'جرمن 'لاطینی اور انگریزی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد واؤر راغب رحمانی نے کیا ہے جو نفیس آکیڈی کراچی سے شائع ہو چکا ہے۔

### تقابلي جائزه

مقدمہ ابن خلدون اور کتاب الخراج کے مطالعہ کے بعدیہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ بعض پہا<sub>وؤں</sub> سے ابویوسف کامعاشی فکر ابن خلدون سے اعلیٰ ہے لیکن اکثر مسائل میں ابن خلدون کامقام ابویوسف سے بڑھ کرہے۔ ابویوسف کی **فوقیت** 

(1) ابوبوسف کامقام اس لحاظ ہے بڑھ جاتا ہے کہ انہوں نے ابن خلدون سے تقریباً ساڑھے چھ سوسال قبل معاشی ترقی کے بارے میں ایک واضح اور جامع خاکہ پیش کیا ہے۔ ان بنیادوں کی نشاندی کی ہے جن پر کسی ملک کی معاشی ترقی استوار ہوتی ہے۔ حقیقت سے کہ اس موضوع پر وہ تمام مسلم ماہرین معاشیات پر سبقت لے گئے ہیں۔ ابوبوسف پہلے ماہر معاشیات ہیں جنہوں نے راستوں کی تقیر پر برا زور دیا ہے۔ فلاح عامہ کاجو تصور ابوبوسف کے معاشی فکر میں ہے وہ ابن معاشیات ہیں جنہوں نے راستوں کی تقیر پر برا زور دیا ہے۔ فلاح عامہ کاجو تصور ابوبوسف کے معاشی فکر میں ہے وہ ابن خلدون کے بال نہیں ملتا۔

(2) مالی اور اقتصادی اصلاحات پیش کرنے میں بھی ابویوسف ابن خلدون پر سبقت لے گئے ہیں۔ اگرچہ ابن خلدون

نے بھی ضمنا" بعض اصلاحات کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن ابو یوسف کی خوبی ہیہ ہے کہ وہ اپنے دور کے معاشی حالات کا بنظر غائز جائزہ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی اصلاح کے لئے عملی تجاویز بھی دیتے ہیں۔

(3) ابوبوسف نے علم معاشیات کو اپنامستقل موضوع بحث بنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب الخراج میں آگر چہ معاشیات کے علاوہ دیگر مباحث بھی ہیں لیکن معاشیات کا موضوع عاوی کے علاوہ دیگر مباحث بھی ہیں لیکن معاشیات کا موضوع عمام مضامین پر عاوی ہے اور پوری کتاب پر سہ موضوع عاوی ہے۔ لیکن ابن خلدون نے معاشیات کو مستقل موضوع بحث نہیں بنایا بلکہ ان کا حقیقی مقصد قوموں کے عروج و زوال اور تدن کے ارتقاء و انحطاط کے اسباب کی تحقیقات کرتا ہے۔

(4) اسلامی ریاست کی معافی ذمہ دار یوں پر اگرچہ ابن خلدون نے بھی بحث کی ہے لیکن ابویوسف کی بحث زیادہ جامع ہے۔ یہ درست ہے کہ ابن خلدون 'ابویوسف کی طرح معاشی ترقی کو کسی حکومت کا اہم فریضہ سبجھتے ہیں لیکن انہوں نے اس بارے میں زیادہ تفصیل نہیں دی۔

(5) ابوبوسف نے زمین سے متعلق مسائل پر تفصیل سے گفتگو کی ہے لیکن ابن خلدون نے اس موضوع پر بہت کم روشنی ڈالی ہے۔

#### ابن خلدون کی فوقیت

(1) ابن خلدون کامقام اس لحاظ سے بردہ جاتا ہے کہ انہوں نے جدید معاشیات کے اہم موضوعات پر بھی بحث کی ہے۔ معاشیات کے موضوع پر ابن خلدون کی بحثیں اس قدر جامع اور پر مغزین کہ جدید دور کے ماہرین معاشیات ان کے تلانہ و نظر آتے ہیں۔

ابن خلدون نے جدید معاشیات کے جن موضوعات پر بحث کی ہے 'ابویوسف کے معاشی فکر میں وہ نہیں ملتے۔ مثلاً De finition and subject matter of economics. (1)

The relation of economics to

(2) معاشیات کادو سرے سائنسی مضامین سے تعلق

other sciences.

Economic factors affecting the

(3) آبادی پر اثر انداز ہونے والے معاشی عوامل

size of population.

Rural and Urban economic systems.

(4) دیماتی اور شری معاشی نظام

Exports and imports.

(5) برآمدات اور در آمدات (29)

(2) ابویوسف نے کتاب الخراج میں اگر چہ غلہ کی گرانی اور ار ذانی کاذکر کیا ہے لیکن قیمتوں کو متاثر کرنے والے اسباب

پر روشنی نہیں ڈالی۔ لیکن ابن خلدون قیمتوں کو متاثر کرنے والے اسبب بھی بتاتے ہیں۔ ابن خلدون اس ضمن میں تین باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ قیمتوں کو متاثر کرنے والی پہلی چیز حکومت کی پایسی ہے۔ مثلاً اشیاء پر بھاری عکمی عائد ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو تا ہے۔ اس طرح ان کے نزدیک معاشرتی اسبب بھی قیمتوں کو متاثر کرتے ہیں ذہین کی تھی ہوئی زر خیزی کی وجہ سے جو نقصان متاثر کرتے ہیں ذہین کی تھی ہوئی زر خیزی کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کرتا یا زر خیزی کو بر قرار رکھنے کے لئے مختلف مصنوعی طریقوں کو اختیار کرتا پر تا ہے۔ اس سے مصارف ہیں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں قیمتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔

منگائی کے اسباب بیان کرتے ہوئے ابن خلدون نے ذخیرہ اندوزی (S peculation) پر بھی بحث کی ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک اشیاء جو ضروریات زندگی کی حیثیت رکھتی ہیں ان کا ذخیرہ اس نیت سے کرنا کہ بعدازاں انہیں ممتلے داموں فروخت کیا جائے گا۔ ایک قتم کا استحصال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے قیمتوں میں تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔(30)

 پیدا کرے گی کہ قوم میں بدعنوانی عام ہو جائے گی۔ لوگ رشوت دیں گے اور حکام وصول کریں گے۔ لیکن ملک کے خزانے میں کچھ نہیں آئے گا۔(31)

ابن خلدون کا ٹیکس کا میہ فلسفہ اس قدر بنیادی انسانی مزاج اور طبیعتوں کے مطابق ہے کہ اس پر وقت کا کوئی اثر 
ہیں پڑ سکتا۔ انسانوں کے بنیادی مسائل اور مزاج میں مجھی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے علاج اور حل میں ترقی ہوتی رہتی 
ہے لیکن انسانی فطرت جوں کی توں رہتی ہے۔ یہ بات صدیوں پہلے بھی اتن ہی تھی جتنی آج ہے اور جتنی کل ہوگ ۔

آج پاکستان میں جتنے قیکس بردھتے جارہے ہیں اتن ہی چوری بھی بردھتی جارہی ہے اور قیکس چھپانے کے لئے کرپشن بھی ہر 
سطح پر بردھتی جارہی ہے۔ عام حالات میں آسان شرح کے ساتھ جتنے قیکس وصول ہو سکتے ہیں 'بہت زیادہ بردھی ہوئی شرح کے باوجود اتنے بھی وصول نہیں ہورہے۔

کے باوجود اتنے بھی وصول نہیں ہورہے۔

(4) اسلامی حکومت کے ذرائع آمدن پر بحث کرتے وقت ابوبوسف معاشی عدل (Economic Justice) پر ذور دیتے ہیں۔ ابن خلدون نے بھی مقدمہ میں معاشی عدل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اقتصادی ظلم کس طرح آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان کے فکر کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب حکومت رعایا پر اقتصادی ظلم کرتی ہے تو ان کی معاشی سرگر میاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ شیکسوں سے حاصل کردہ رقم میں کمی آ جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں ملک پر تباہی لازم ہو جاتی ہے۔ (32) حقیقت بیہ ہے کہ اس موضوع پر ابن خلدون کا معاشی فکر ابوبوسف کے معاشی فکر سے بڑھ کر ہے۔

(5) ابن خلدون نے اخلاق اور معاش کے باہمی ربط کو بڑی خوبصورتی ہے واضح کیا ہے۔ ان کے فکر کا خلاصہ بیہ ہے کہ مادی طاقت اور خوشحالی انسان کی نفسیات اور اخلاق بدل دیتی ہے اور بیہ اخلاق کی تبدیلی بالا خرمادی طاقت کے زوال کا سبب بنتی ہے اس کے جو قوم دنیا میں زندہ رہنا جاہتی ہے اس کا فرض ہے کہ تہذیب و تدن مصنعت و حرف کی ترتی کے ساتھ ساتھ اخلاق و سیرت پر کڑی نظرر کھے۔(33)

بسرحال کچھ ایسے معاثی مباحث بھی ہیں جن کے بارے میں دونوں مسلم ماہرین کے افکار ملتے ہیں۔ مثلاً زراعت اور تجارت جو معیشت کے دو اہم شعبے ہیں ان کے بارے میں ان کا بلند معاثی فکر موجود ہے۔ اس طرح دونوں ماہرین نے اکتساب مال کے ان متعدد مسائل ہے بحث کی ہے جن ہے ایک انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔

## ايدمسمته

المدم سمنھ (Adam Smith) سکاٹ لینڈ کے ایک شرایڈ نبرا (Edinburgh) کے قریب کرک کیلڈی ، (Kirk Caldy) میں 5 جون 1723ء کو پیدا ہوا۔ اس نے ابتدائی تعلیم کرک کیلڈی میں حاصل کرنے کے بعد گاسگو یونیورشی اور آکسفورڈ یونیورٹی میں بھی تعلیم حاصل کی۔ اے 1751ء میں گلاسگو یونیورٹی میں منطق کاپروفیسر مقرر کیا گیا۔ اس نے 17 جولائی 1790ء کووفات پائی۔ (حالات زندگی کے لئے دیکھتے۔ (34))

دولت اقوام

يدايم سمته كى كتاب:

"An Inquiry in to the nature and causes of th wealth of nations"

ایڈم سمتھ کی ہے کتاب 9 مارچ 1776ء کو شائع ہوئی۔ بینی "دولت اقوام کی حقیقت اور اس کے وجوہ میں ایک تحقیق"اس کتاب کو عموما""دولت اقوام" کے مختصرنام سے یاد کیاجا تاہے۔

اس کتاب کاموضوع بحث یہ تھا کہ کسی قوم کی دولت کیو نکر بڑھائی جاتی ہے اور اے کیو نکر تقسیم کیا جا تا ہے۔ ایڑ م سمنھ نے اپنی کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے یہ عنوانات قائم کئے ہیں۔

صرف دولت (Consumpiton of wealth) پیدائش دولت (Production of wealth) مبادله دولت (Exchange of wealth) اور تقتیم دولت (Distribution of wealth)

أيك غلط فنمي اوراس كاازاله

راقم کو جدید مورخین معاشیات کے اس نظریے ہے انفاق نہیں ہے کہ ایڈم سمتھ معاشیات کا بانی ہے۔ ایڈم سمتھ سے کئی سوسال قبل مختلف مسلم ماہرین معاشیات مثلاً امام ابویوسف 'امام ابن حزم اور ابن خلدون وغیرو نے دولت کو موضوع بحث بنایا۔ بالخصوص ابن خلدون نے دولت کے بارے میں بڑی جامع بحثیں کی ہیں۔

اس نے نوعلم معاشیات پر اس وقت بحث کی جب بیہ ترقی کی منازل طے کرچکا تھا۔ سمتھے قبل اس موضوع پر جو کام ہو چکا تھاوہ اس کی راہنمائی کاذر بعیہ تھا۔

### تقابلي مطالعه

(1) امام ابوبوسف نے معاشیات کے موضوع پر اس وقت کام کیا جب اس موضوع پر کوئی تحقیقی کام ان کے سامنے

نہیں تھا۔ فلاسفہ یونان 'افلاطون اور ارسطووغیرہ کی تصانیف کے تراجم ابھی نہیں ہوئے تھے۔ جبکہ ایڈم سمتھ کے دور میں جیساکہ پہلے ذکر کیا گیاہے اس علم کے بارے میں ماہرین کافی بحثیں کر چکے تھے۔ اگر ایڈم سمتھ اپنے سے پہلے کسی گذشتہ زمانے میں پیدا ہو تاتواس کووہ شہرت ہرگزنہ ملتی جو کہ اب حاصل ہے۔

(2) ایڈم سمنھ کی کتاب غیر مربوط اور بے ترتیب ہے۔ اس کو ایک مستقل کتاب کینے کی بجائے ایک سلسلہ مضامین کمنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کی کتاب میں میکسانیت اور ہم آہٹگی ہے۔

(3) الميم سمتھ نے تيک عائد کرنے کے چار اصول بيان کے بيں۔ يعنی اصول معاوات اصول تيقن اصول موات اصول تيقن اصول موات اور اصول کا اور اصول کا ایت۔ اصول معاوات موادیہ ہم جمھنے کے جمر خض اپنی حیثیت کے مطابق تیک اواکرے۔ جم خض کی آمدنی زیادہ ہمووہ نیادہ قبیک اواکرے اور جس کی آمدنی کم ہمووہ کم قبیک اواکرے۔ اصول تيقن سے مرادیہ ہے کہ فیک دہندہ کو علم ہونا چاہیے کہ اس نے کتنا قبیک اواکرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ اور کمال اواکرنا ہے؟ اصول سموات سے مرادیہ ہے کہ قبیل دواکر ہے۔ مثلاً زمین دارے اس وقت قبیل وصول کیا جائے جب نے مرادیہ ہے کہ قبیل وال کیا جائے جب نصل تیار ہو چکی ہو۔ اصول کفایت سے مرادیہ ہے کہ قبیل وصول کیا جائے۔ فصل تیار ہو چکی ہو۔ اصول کفایت سے مرادیہ ہے کہ قبیل وصول کیا جائے۔

امام ابویوسف کی تصنیف کتاب الخراج کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے ایڈم سمتھ سے ایک ہزار سال قبل ٹیکس کے بید اصول پیش کئے تھے۔

## حواشى وحواله جات

(1) فم الصل دريائ وجلد اور شرواسط كے درميان ايك شرتها۔

(2) ابن سعد اللبقات الكبرى 6 / 402

ابن حجر 'تهذيب التهذيب'11/ 275'155'154

الذعن تذكرة الحفاظ 1/ 330

ابن العماد 'شذرات الذهب'2/8

ابن قتيبة المعارف/ 225

احمد محمد شاكر ، نضيج و حاشيه كتاب الخزاج / 6-14

ابن ابى حانم الرازى ابو محمد عبدالرحمان كتاب الجرح والتعديل حيدر آباد الدكن مجلس دائر ةالمعارف العثمانيه الطبعة الاولى 1373ه علا4 التم 2/ 128

الذهبي شمس الدين ابو عبدالله العبر في خبر من غبر (تحقيق صلاح الدين المنجد الدكتور) كويت النراث العربي دائرة المطبوعات والنشر ' 1960ء-1/343

(3) نجلت الله صديقي 'اسلام كانظام محاصل ' مر 88

(4) كي بن آدم الآب الخراج / 146

(5) أيضًا " (5)

(6) ديكيخ الحد ثهر شاكر القيح و عاشيه كتاب الخزاج / 235-231

(7) الينا"

(8) السبكى تاج الدين ابو نصر عبدالوهاب طبقات الشافعية الكبرلى مصر مطبعة الحسينية المصرية الطبعة الاولى 1/271

السيوطى عبدالرحمن جلال الدين المزهر في علوم اللغة وانواعها بيروت دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1/83

الحليب ' تاريخ' 12 / 404-415

ابن النديم 'الفحرست / 106

ابن خلان وفيات الاعمان 4 / 62

ابن سعد 'اللبقات الكبريٰ '7/ 355

ابن ﴿ المعارف/ 239

ابن حجر 'تهذيب التهذيب8/284

يا توت الحموى 'ابوعبدالله يا توت بن عبدالله 'مجم الادباء' بيروت ' دار احياء التراث العربي '16/ 257-257 المسطيعة الموسوى 'محمه باقر' روضات البعك في احوال العلماء والساوات ' (تشيح مجمع على الا مبصاني ) . الشانيية 1347هـ - 6/ 23

- (9) ابوعيد الاموال/ 537'536
  - (10) أيضا" / 525-514 (10)
- (11) محمد كرد على محمد بن عبد الرزاق اكنوز الاجداد مهم مطبعته المعارف 1357هـ/ 150 ابن النديم الفحرست / 188

يا قوت المموى مجم الادباء 17 / 14

ابن كثير البداية والنماية 11/221

- (12) طلال جميل رفاعي الدكتور مقدمة المنزلة الخامسة من كتاب الخراج و صنعة الكتابة مكة المكرمة مكتبة الطالب الجامعي الطبعة الاولى 1407ه/ 13
  - (13) براكلمان و قدامه بن جعفر اردو دائره معارف اسلامیه 16 / 1 من 293
    - (14) نجات الله صديقي اسلام كانظام محاصل / 91'90
- الزبيدى محمد حسين شرح و تحقيق كتاب الخراج و صناعة الكتابة قدامة ابن جعفر ' بغداد' وزارة الثقافة والاعلام الطبعة الاولى / 11/11
- السامرائي ابراهيم من كتب التراث كتاب الخراج و صناعة الكتابة بقدامة بن جعفر ' مجلة' عالم الكتب (الرياض) شوال 1402ه الرياض ' دار ثقيف للنشر والتاليف/ 200
- (16) القفطى جمال الدين ابوالحسن على بن يوسف كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء مصر دار الكتب الخديوية طبع اول 1326ه / 156

المقرى ابوالعباس احمد بن محمد نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب و ذكر و زيرها لسان الدين بن الخطيب (تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد) مصر مطبعة عيسى البابى الحلبي 6/ 203

عبدالكريم خليفه الدكتور ابن حزم الاندلسي حياته وادبه بيروت دارالعربية للطباعة والنشر والتوزيع/53-1

ابن نَلَكَن وْفِيات 326 / 325 - 328

يا قوت المموى مجم الادباء 12 / 237-239

اردودائره معارف اسلاميه 1/191

(17) المقرى<sup>، غ</sup>اللب<sup>،</sup> 6/ 203

(18) ابن جرم الحلي 6/66 (18)

(19) اليضا"

(20) الينا"(27 316

(21) الفِنا" 253

(22) اينا"'310'"(22)

- (23) اينا"8/201
- (24) السبكي طبقات الشافعية الكبرى 4 / 102-116

المصنف ابوبكر بن هداية الله طبقات الشافعية بغداد المكتبة العربية 1356ه/ 69-71 محد المستنف العربية 1356ه/ 69-71 محد المستنف مديق نذاق العارفين ترجمه احياء العلوم الدين الهور كمتبه رجمانيه 1/5

عادل زعبوب الدكتور' منهاج البحث عند الغزالي' بيروت' موسسة الرسالة الطبعة الاولى 1400هـ/ 19-9

الغزالي ابوحامد محمد بن محمد كتاب الاربعين في اصول الدين القاهرة المكتبة التجارية الكبري //32/32

الغزالي ابو حامد محمد بن محمد ميزان العمل (تحقيق = الدكتور سليمان بدنيا) القاهرة · نشر دار المعارف/382

- (26) الغزالي' أبو حامد محمد بن محمد' التبر المسبوك في نصائح الملوك' مصر' مطبعه خيريه' 1306ه/83
- (27) الغزالي' ابو حامد محمد بن محمد' شفاء الغليل' بغداد' نشر دار الارشاد الطبعة الاولى 1971 / 243-235

الكبيسى احمد عبيد الدكتور مباحث التعليل الكبير ناثر كالم تحرير نيس ب)/131-132

(28) لطفى جمعة محمد تاريخ فلاسفة الاسلام فى المشرق والمغرب مصر مطبعة المعارف (28) 225 مر 225

الحصري أبو خلدون ساطع دراسات عن مقدمة ابن خلدون مصر درالمعارف 1953ء / 93-69

حنيف ندوي مولانا محمر افكار ابن خلدون الابور اداره نقافت اسلاميه / 3

الفريديل 'ابن خلدون 'اردو دائره معارف اسلاميه 1 / 504

Sherwani, H.K. Ibn Khaldun and his Politico-Economic thought.

Islamic culture (An English quarterly) April 1970 (Published

by the Islamic culture Board Hyderabad (India) / 71-73.

Ahmad, Rafiq, The origin of economics and the muslims ....

(29)

A Preliminary Survey" (Jounnal, The Punjab University Economist.

Lahore, University of the Punjab) / 41, 42.

ابن خلدون مقدمة الباب الخامس من الكتاب الاول تلخيص صفحات 380-428 البوزيدى علال "نظرات في الفكر المنهجي عند ابن خلدون" مجلة الامة 1404م/ 49

| بن خلدون مقدمة الباب الرابع من الكناب الاول الفصل الثاني عشر "في اسعار المدن | (30) |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| نلخيص صفحات" 364-362                                                         |      |

(31) اينا" الباب الثالث من الكتاب الاول الفصل الثامن والثلاثون في الجبابة و سبب قلتها و كثر تها و 280'279

Boulakia, Jean David, Ibn Khaldun = A Fourteenth century Economist, Journal of Islamic Banking and Finance / 75-76.

- (32) ابن خلدون مقدمة الباب الثالث من الكتاب الاول الفصل الثالث والاربعون "في ان الظلم موذن بخراب العمران تلخيص صفحات 286-290
- (33) اينا" الباب الثاني من الكتاب الاول الفصل الرابع في ان اهل البدو اقرب الى الخير من اهل الحضر ' تلخيص صفحات' 124'123
- Hay, Thomas Robson, smith Adam, Collier's Encyclopaedia (Newyork

  Macmillan Educational company) 21/90,91

  Viner, Jacob, Smith Adam, International Encyclopaedia of the

  Social Sceinces, (Newyork, The Macmillan comapny) 14/322,323

  Smith Adam, The New Encyclopaedia Britannica 10 / 892

  Cropsey, Joseph, Smith Adam, The Encyclopaedia Americana, 25 / 53, 54

Gill, Richard T Smith, Adam, The Macmillan Family Encyclopaedia 17 / 366, 367.

بالبيعتم یا کتان میں کے نظام کا تنقیدی جأئزه اور ابوبوسف كيمعاشي افكار کی روشنی میں اصلاح کی تجاویز

امام ابوبوسف کی تصنیف و کتاب الخراج" بنیادی طور پر اسلامی نظام مالیات سے متعلق ہے۔ آپ نے اس کتاب میں شکسوں سے متعلق محتلف مباحث مثلاً شکس عائد کرنے کے اصول 'وصولی کا طریق کار' ٹیکس وصول کرنے والوں کے اوصاف اور اس ذریعہ سے حاصل ہونے والی رقوم کو خرچ کرنے کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس لئے ایک ماہر معاشیات کے طور پر امام ابوبوسف کے مقام کا لتعین اور ان کے کام کی قدرو قیمت کا اندازہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہم پاکستان میں موجود شکسوں کے نظام کا تقیدی جائزہ لیس اور سے بتا کیس کہ اس نظام میں جو خرابیاں موجود ہیں ان کو دور کرنے کے لئے امام ابوبوسف کے معاشی افکار سے کہاں تک استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

قوانين محاصل

پاکستان میں مختلف قتم کے محاصل کے بارے میں جو قوانین نافذ ہیں یمال ان کامخصر تعارف پیش کیا جا تا ہے۔ (1) زرعی پیدادار محتمکی ایک 'The Agricultural Produce cess Act, 1940) + 1940)

وہ زرعی پیداواریں جو بغرض تجارت ملک ہے ہاہر بھیجی جاتی ہیں ان پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔اس ٹیکس کا بنیادی مقصد سیہ کہ زراعت'خوراک'مویثی و ماہی پروری کی ترقی کے لئے سائنسی تحقیق کی جاسکے۔

(2) ريلوے (مقام مقتذرہ جات محصولاتی) ايکٹ 1941ء

(The Railway (Local Authorities Taxation) Act, 1941)

اں ایکٹ کے ذریعے ریلوے کو اس امر کاپابند بنایا گیا ہے کہ وہ مقامی مقتدرہ جات (Local Authorities) کی طرف سے عائد شدہ نیکس ادا کرے۔

(3) پيشەورانە ئىكس كى حدود كاايكٹ 1941ء

(The Professions Tax Limitation Act, 1941)

مختلف پیشوں پر جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اس ایکٹ کے ذریعے اسے پچاس روپے تک محدو کر دیا گیا ہے اور اس سے زائد ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔

(4) مغثرل ايكسائز وسالث ايكث 1944ء

(The Central Excise and Salt Act, 1944)

اس ایک کے ذریعے شیڈول اول میں شامل تمام اشیاء پر ڈیوٹی نفاذیذ برے۔ یہ فیکس بالواسطہ عائد کیا گیا ہے۔

(5) كيلز فيكن 'ايك '1951ء (The Sales Tax , 1951)

یہ ایک بالواسط میکس (Indirect Tax) ہے۔ یہ فیکس اگرچہ ان تاجروں سے وصول کیا جاتا ہے جو اشیاء

فروخت كرتے ہيں ليكن تاجر فيكس كى رقم كوجو انهوں نے حكومت كو اداكرنى ہوتى ہے 'اس چيزكى قيمت ميں شامل كر ديتے ہيں۔اس طرح اس فيكس سے عوام متاثر ہوتے ہيں۔

(6) پڑولیم کی مصنوعات پر ترقیاتی زائد ٹیکس آرڈیننس 1961ء

(The Petroleum Product = Development Surcharge ordinance, 1961)

یہ ٹیک پڑولیم کی مصنوعات تیار کرنے والی کمپنیوں پر عائد کیاجا تا ہے۔ یہ سیاز ٹیکس یا ایکسائز ڈیوٹی کے علاوہ ہے۔ (7) سیمنٹ (زائد ٹیکس) آرڈیننس 1961ء

(The Cement (Surcharge) Ordinance 1961)

یہ نیکس سیمنٹ بنانے والی کمپنیوں پر عائد کیا گیا ہے۔ یہ ایک بالواسطہ فیکس ہے اور کمپنی بیہ فیکس قیمت میں شامل کرکے صارفین سے وصول کرلیتی ہے۔

(8) بهه فیکس ایکٹ 1963ء (1963) The Gift Tax Act, 1963)

اگر ایک شخص دو سرے کو مقررہ مالیت کی کوئی جائیداد منقولہ (Movable Property) یا غیر منقولہ (Immovable) ہبہ کرے تو اس پر قبکس عائد ہو تاہے۔ یہ قبکس موہوب الیہ ہے بھی وصول کیا جاسکتا ہے۔

(9) دولت نیکس ایک 1963ء (The wealth tax act, 1963) بلاواسطم یہ ایک (Direct) نیکس ہے جو ایک مقررہ مالیت تک پینچنے والی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ پر عائد کیا گیا

(10) خوابیده فندز (انظای) ایک 1966ء

(The Dormant Funds (Administration) Act, 1966)

اس ایک کے ذریعے بعض ایسے ٹیکس جن کی ضرورت ختم ہوجائے ان کی جمع شدہ رقم کو بعض دوسری اہم ضرورتوں پر صرف کر دیا جاتا ہے۔اس قانون کے ذریعے قائداعظم بمار ریلیف فنڈ 'پاکستان فنڈ اور مسلم لیگ فنڈ (انڈیا) کی غیراستعمال شدہ رقوم کوصدارتی ریلیف فنڈ میں منتقل کردیا گیاہے۔

(11) قدرتی گیس (ترقیاتی زائد فیکس) آرڈیننس 1967ء

(The Natural Gas (Development Surcharge) Ordinance, 1967)

یہ ٹیک گیس کمپنیوں پر عائد کیا گیا ہے۔ کمپنی اس ٹیک کابار صارفین کی طرف منتقل کردیتی ہے۔ (12) در آمد سلمان (قیمتوں کو مساوی رکھنے کے لئے زائد ٹیکس) ایکٹ 1967ء

(The import of Goods (price Equalization surcharge Act, 1967)

بعض اشیاء جو بیرونی ممالک سے در آمد (Import) کی جاتی ہیں ان پر ذائد ٹیکس لگایا جاتا ہے ماکہ ان کی قیمتیں اس طرح کی دیگر اشیاء کی قیمتوں کے برابر ہو جائیں۔

(13) كشم ايك °1969ء (1969) The Custom Act, 1969)

یہ ایک بالواسطہ فیکس ہے جو در آمدی سلمان پر لگایا جا آہے۔

(14) سوتى ريشه (ايكسائز دُيونَى) آرد نينس 1978ء

(The staple cotton (Exise Duty) ordinance 1978)

روئی اوٹنے والے کارخانے جب روئی اوٹ کر گانٹوں کی شکل میں سوتی کپڑا بننے کے کارخانوں کو مہیا کرتے ہیں تو اس وقت ان پر قبکس عائد کیاجا تا ہے۔ یہ ایک بالواسطہ قبکس ہے جو در حقیقت کپڑا خریدنے والے صارفین ہی ادا کرتے میں۔

> (15) انکم ٹیکس آرڈیننس1979ء (Income Tax Ordinance, 1979) اس آرڈیننس کے ذریعے مختلف افراد کی آمینوں پر ٹیکس عائد کیاجا تاہے۔

> > (16) جيني پر سنثرل ايکسائز ڈيوڻي (جواز) آر ڈيننس 1979ء

The Central Excise Duty on sugar (validation) ordinance, 1979.

اس قانون کے ذریعے 7 جون 1975ء کوعائد ہونے والے نیکس کو قانونی جواز مہیا کیا گیا ہے۔

(17) ذَكُوْدَوْ عَشْر آردُ مِيْنَى 1980 م (The Zakat and Ushr Ordinance, 1980) وكُوْدَوْ عَشْر آردُ مِيْنَى

عومت نے 20 جون 1980ء کو زکوۃ و عشر آرڈینٹس کا اعلان کیا۔ اس کی روسے ہرسال رمضان السبارک کے مہینہ میں بیکوں میں جمع شدہ رقوم سے زکوۃ کی جاتی ہے۔

(18) در آمد سلمان (در آمدی سلمان اور اعانه یافته در آمدات کی قینول کو با قاعدہ بنانے کے لئے محصول) آرڈینس

The import of Goods (antidumping and countervailing duties)

ordinance, 1983.

اگر کوئی ملک پاکستانی اداروں کو نقصان پنچانے کی خاطراپ تجارتی سلمان کی قیمت کم کرے بینیجے تو حکومت اس آرڈ بننس کے ذریعے غیر ملکی سلمان کی قیمت کو پاکستانی سلمان کی قیمت کے برابر کرنے کے لئے تحشم کے ساتھ سے محصول عائد کرتی ہے۔

(19) معدنیات پر ایکسائز ڈیوٹی (بہودی محنت کاراں) ایکٹ 1967ء

(The Excise Duty on minerals (Labour welfare) Act, 1967,)

مختلف کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لئے معدنیات پر ایکسائز ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔اس ایکٹ کی دفعہ 4 کے ذریعے مائنز لیبر ویلفیئر اینڈ جزل ویلفیئر فنڈ قائم کیا گیاہے۔اس میں ایکسائز ڈیوٹی سے حاصل شدہ رقم جمع ہوگی۔(1)

تنقيدي جائزه

کی بھی ملک کی معیشت میں قیکس کی آمدنی ایک برا ذرایعہ ہوتی ہے جس سے حکومت اپ اخراجات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہود پر رقوم خرچ کرتی ہے۔ قیکس دراصل حکومت کاکل پیداوار میں ایک حصہ ہوتا ہے جس طرح ایک مزدور محنت کا معاوضہ اور سرمایہ دار اپنا سرمایہ مہیا کرکے منافع لیتا ہے اس طرح حکومت جو خدمت مہیا کرتے منافع لیتا ہے اس طرح حکومت جو خدمت مہیا کرتے منافع لیتا ہے اس کامعاوضہ قیکس ہے میکن نہ دینا ایسے ہے جیسے کسی مزدور کو اس کی اجرت نہ دی جائے۔

نیکسوں کاموجودہ اور فرسودہ نظام غیر مکلی آ قاؤں کا بنایا ہوا ہے جو برصغیرے خراج وصول کرکے اپنی اساس مضبوط کرنے اور اپنے وفادار جاگیرداروں اور زمینداروں کو تحفظ دینے کے لئے وضع کیا گیا تھااس لئے اس میں ٹیکس دہندگان (Tax payers) کے لئے قطعی کسی سمولت یا آسانی کا خیال نہیں رکھاگیا تھا۔

ایک ایجھے اور کامیاب ٹیکسٹم (نظام محصولات) کے لئے جو اوصاف درکار ہیں ان کا ہمارے ہاں بہت فقدان ہے۔ پاکستانی عوام اور خصوصا "کاروباری طبقے میں سب سے زیادہ پریشانی اور بے چینی ہمارے مروجہ ٹیکسٹم کے بارے میں پائی جاتی ہے۔

ہمارے ملک میں عوام اور حکومت کے درمیان شیکسوں کامسئلہ ایک مسلسل محاذ آرائی اور کاروباری عدم تحفظ و عدم انتحام کاسبب بنا ہواہے اور کاروبار کرنااور ذرائع آمدنی کووسیع کرناایک جرم کی سی کیفیت اختیار کرچکاہے۔

جب ہم پاکستان کے ٹیکسوں کی تشخیص اور وصولی کے نظام و طریق کار پر نظرڈ التے ہیں تو اس میں متعدد خامیاں نظر آتی ہیں۔

(1) پاکتان میں نیکس دہندگان (Tax payers) ہے انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ اور دیگر ترقی پزیر ممالک میں تو نیکس دہندگان کو جو حقوق اور مراعات حاصل ہیں وہ اپنی جگہ 'اس کے ساتھ ساتھ جس باو قار طریقے ہے حکومتیں نیکس وصول کرتی ہیں وہ بھی قاتل ستائش ہے لیکن ہمارے ملک میں مختلف ادارے جس بے دردی ہے نیکس وصول کرتے ہیں وہ انتہائی تکلیف وہ اور افسوسناک ہے۔ نیکس کی ادائیگی کرتے وقت جن مشکل اور صبر آزما مراحل ہے گزرنا پڑتا ہے ان کی وجہ سے نیکس دہندگان ہے محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم اس قاتل ہی نہ ہوتے کہ ہمیں مراحل ہے گزرنا پڑتا ہے ان کی وجہ سے نیکس دہندگان ہے محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم اس قاتل ہی نہ ہوتے کہ ہمیں

نیکس اواکرناپڑتا۔ یمال کی بھی حکومت نے نیکس دہندگان کی اہمیت کا اندازہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کے بارے ہیں بھی بیہ سوچاکہ حکومت کا خزانہ ان ہی کی وجہ سے آباد ہے ہمارے یمال تو فیکس وہندگان کی صور تحل دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہے بحرم ہیں اور قوی خزانہ بھرنے کی سزاانہیں چلچاتی دھوپ میں کھڑے رہنے کی صورت میں دی جارہی ہوتا ہے۔ بکی سوئی گیس ' ٹیلی فون ' اور پانی کے بل جمع کراتے ہوئے ہر بینک کے باہر ایک لائن دکھائی دیتی ہے۔ بل جمع کراتے ہوئے ہر بینک کے باہر ایک لائن دکھائی دیتی ہے۔ بل جمع کرانے والوں کے سرپر نہ تو کوئی سلیہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے لئے بیشنے یاپانی پینے کی کوئی سموات ہوتی ہے۔ ان لوگوں میں آباد ہوتی ہوئی جرائے " بھرنے کے لئے گھنٹوں انظار میں گزارتے ہیں۔ متوسط اور سفید پوش طبقے سے لے کر غریب عوام تک سبھی پسینے میں شرابور حکومت کو فیکس اوا کرنے کے لئے روزانہ بنکوں کے باہر دھکے کھاتے دیکھے جائے ہیں۔ یمی صورت انکم قیکس کے گوشوارے جمع کراتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ بنکوں کے باہر دھکے کھاتے دیکھے جائے ہیں۔ یمی صورت انکم قیکس کے گوشوارے جمع کراتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ گوشوارے جمع کرانے والے لوگوں کو دیکھ کر یقینا ہی اصاس ہو تا ہے کہ جسے انہیں بھی کسی جرم کی سزادی جارہی جھائی پر تی شخواہ دار طبقہ ایک تو فیکس ایمانداری اور با قاعدگی ہے اوا کر تا ہے۔ دو سرے اے فیکس دفاتر کی خاک بھی چھائی پر تی

کی صورت ایکسائز اینڈ ٹیکسیٹن (Excise and Taxation) ڈیپار شمنٹ میں پراپرٹی پر ٹیکس اداکرنے والوں کو پیش آتی ہے۔ بعض او قات تو زیادہ ٹیکس یا ناجائز ٹیکس لگ جانے کی صورت میں کئی دن تک دفتروں کے چکر بھی کانچے بڑتے ہیں۔

(2) پاکستان میں عیکسول کی چوری (Tax Evasion) کا رجمان بہت وسیع اور تھین ہے۔ حکومت نے چند سال پہلے نیکس اصلاحات کے لئے جو کمیشن ایک متاز ماہرا قتصادیات کی قیادت میں مقرر کیا تھا اس کا اندازہ یہ تھا کہ واجب الادا (Payable) فیکسوں کااسی فیصد ملکی خزانے میں نہیں آ تا ایک اور سروے سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ ملک کی بعض مشہور و معروف مار کیٹوں مار کو ڈول اربوں کا کاروبا سالانہ ہو تا ہے اور جمال ہری معروف فریس واقع ہیں وہاں سے حکومت کو سلانہ بمثل لاکھ دولا کھ رویے مجموعی فیکس وصول ہو تا ہے۔

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پہلے سے رائج قیکس بھی درست طور پر وصول نہیں کئے جا رہے۔ یہ قیکس دہندگان (صنعتکارول اور سماییہ دارول) اور متعلقہ افسرشاہی (قیکس جمع کرنے کی مشینری) کی غیرمقدس ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ جو سالانہ کرو ڑول روپے کمارہے ہیں وہ چند ہزار روپے قیکس دے رہے ہیں۔

سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ سرکاری اداروں ہے دابستہ عمال (workers) ہرسال اس غریب ملک کے عوام کا کم از کم 40 (عالیس) ارب روپیہ ہضم کرجاتے ہیں۔(2) وہ حیران ہو کر کماکرتے ہیں کہ جس ملک میں آج تک ایک بھی صنعتکاریا سرمایہ دار قبکس ادا نہ کرنے کی وجہ ہے جیل نہ جھیجا گیا ہو اس ملک میں واجب الادا سرکاری

واجبات كس طرح وصول كئ جاسكتے بين؟

روزنامہ جنگ کی ایک خبر کے مطابق حکومت کی جانب سے فیکس دہندگان کے ناموں پر مشتمل ڈائریکٹری کی اشاعت کے فیصلے کے بعد انکم فیکس کے بینوں ریجن سنٹرل ریجن 'نارتھ ریجن اور کراچی ریجن نے تقریباً 11 لاکھ فیکس دہندگان کی فہرسیس سنٹرل بورڈ آف ریونیو کو بیجوا دی ہیں ان میں ہراس ہخص کا نام شامل ہے جو فیکس ادا کر تا ہے۔ ذرائع نے بنایا ہے کہ ان میں بوے بوے صنعت کاروں 'فیکٹریوں کے مالکان 'سیاست دان اور سرکاری اعلیٰ افسران کے ناموں کے ساتھ رو تکٹے کھڑا کردینے والے اعدادو شار بھی دیئے ہیں کہ کون کتنا فیکس دیتا ہے۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ بعض افراد حکومت کی خود تشخیصی سیم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے محکے کے افسران و
اہل کاروں کی ملی بھٹت ہے اپنی جائیدادوں اور کاروبارے متعلقہ غلط گوشوارے جمع کرا رکھے ہیں اور اس طرح نیکس
حکومت کے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے چوری کرلیا جاتا ہے اربوں روپے کی جائیداد کے مالک سالانہ چند سو روپے
میکس جمع کراتے ہیں جبکہ متعدد افراد جنہوں نے فیکٹریاں اس ملک میں لگا رکھی ہیں لیکن ان کے بنک اکاؤنٹ بیرونی
ممالک کے بیکوں میں ہیں۔

محکمہ انکم نیکس لاہور کے ایک اعلیٰ افسرنے ہتایا کہ اصل خرابی نظام کی ہے۔ یہاں ایک افسر کی شخواہ اتن ہے کہ وہ بشکل اپنی گاڑی کا پیڑول ڈلوا سکتا ہے۔ لیکن اس کے پاس افقایار استے ہیں کہ اس کے قلم کی ایک جبنبش سے کرو ڈروپ اوھر اوھر ہو سکتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ سنٹرل ریجن لاہور جس کے دائرہ افقایار میں لاہور 'ملتان' بہاولپور اور ڈی' جی' فال کے ڈویژن شامل ہیں تقریباً ساڑھے تین لاکھ نمیس دہندگان کے ناموں پر مشمل فہر شیس ہی ۔ آر کو بھجوا دی ہیں۔ ان میں بعض تاجر صنعتیکار اور سیاست دانوں کے نام بھی شامل ہیں جو عام سرکاری ملازم سے بھی کم فیکس اداکرتے ہیں۔ ان میں بعض تاجر صنعتیکار اور سیاست دانوں کے نام بھی شامل ہیں جو عام سرکاری ملازم سے بھی کم فیکس اداکرتے ہیں۔ (د)

(3) نیکس عائد کرنے کے لئے نشخیصی نظام میں بھی خرابی پائی جاتی ہے۔ کی کاروبار کے جم کو بنیاد بناکر نیکس عائد کرنے کے بجائے' آمدنی' اخراجات و اثاثہ جات کی تفصیلات کی جانج پڑتال کو بنیاد بنایا جا تا ہے۔ یعنی عمال حکومت کو آم کھانے سے زیادہ پیڑگنے سے دلچیں ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار رشوت' بلیک میلنگ' سرکاری خزانے کی آمدنی میں کی اور اپنے ہو جمل پن و بیچیدگی میں اضافہ کے سوا اور کسی منفعت کا سبب نمیں بنتا۔ مثلاً ستم ظریفی کی انتہاد کھئے کہ انکم نئیس آرڈیننس کے مطابق کاروباری حضرات کے لئے دفعہ نمبر کے 80 کے تحت آمدنی میں سے براہ راست منہا کئے جانے والے نئیس یا دفعہ نمبر کے 80 کے تحت آمدنی میں سے جو رقم بھی زیادہ ہو جانے والے والے نئیس یا دفعہ نمبر کے 80 کے تحت آمدنی میں سے جو رقم بھی زیادہ ہو گی دہ بطور نئیس واجب الادا ہوگی لیکن معالمہ یہاں ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد نئیس دہندہ کی تشخیص ہوگی اور تمام حسابات کی پڑتال کی جائے گی اور اگر مزید فیکس لاگو ہوگا تو وصول کیا جائے گا۔

ای نشخیصی نظام کی ایک اور بردی خرابی و یکت اشیمنث (منقوله و غیر منقوله جائیداد کی تفصیلات) کا نقاضا ہے جو کہ قانون کے مطابق ہراس مخص کو فراہم کرنا ضروری ہے جس کی سلانہ آمدنی ایک لاکھ روپے یا اس سے زائد ہو۔اس دستاویز کی تیاری ایک طرف'عام آدمی تو در کنار ایک تعلیم یافتہ شخص کے بھی بس کی بات نہیں۔ کیونکہ یہ ایک خالص مُیکنیکل دستاویز ہوتی ہے لہذا اس کے لئے لوگوں کو وکلاء کے پیچیے بھاگنا پڑتا ہے اور دو سری طرف اپنے برے بیانے پر سہ کھوج کرید اس لحاظ سے بھی لاحاصل ہے کہ عوام کے لئے اپنے اٹان جات کے ذرائع کی صحیح تفصیلات حكمرانوں كو بتانا ممكن نہيں ہو تا كيونكه ان ميں ہے اكثر كے حصول كو ايك مدت گزر چكی ہوتی ہے۔ للذاب بات واضح ہے کہ مارے تشخیصی نظام کا موجودہ طریقہ کار نہ تو عوام کے لئے قابل قبول ہے اور نہ ہی سرکاری خزانہ (Public Treasury) کے لئے فائدہ مند- البتہ یہ سرکاری عمال کی مستقل اور کی آمدنی کا ذریعہ ضرور ہے۔ لہذا یورے و ثوق سے بیہ بات کی جاسمتی ہے کہ ہمارے سرکاری ا ضران کے ناجائز مفاد کو نظرانداز کئے بغیر ٹیکس سٹم میں کسی بھی اصلاح کی کوئی گنجائش ممکن نہیں۔ انکم قبیس آرڈیننس کی دفعہ 13 کے تحت افسران کو جو صوابدیدی اختیارات اس وقت حاصل ہیں وہ ٹیکسٹم کی کمزوریوں اور عملے کی ناا ہلیوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کاذربعہ ہے ہوئے ہیں اور عموما"ان اختیارات کے استعمال کے خلاف، استعمال کے خلاف، استعمال کے خلاف استحمال (4) ملك مين زياده تر فيكس بالواسطة (Indirect) انداز مين لكائے گئے بين-اس وقت بالواسطة فيكس 85 فيصد اور براہ راست (Direct) صرف 15 فیصد ہیں۔ یہ تناسب انتمائی غیرمتوازن ہے۔ بیشتر ٹیکس ایسے افراد ادا کرتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ ان سے بیہ ٹیکس وصول کیاجارہاہے۔ تمام بالواسطہ ٹیکس مثلاً سیلز ٹیکس 'ایکسائز ڈیوٹی' تفریحی ٹیکس وغیرو می خصوصیت رکھتے ہیں۔ عوام کے علم میں لائے بغیران سے ٹیکس وصول کرنابداعتادی بدمعا ملکی اور دھوکے کی ایک

بالواسط تیکس کابار غرباء اور متوسط طبقے پر پڑتا ہے۔ عموا " یہ کماجاتا ہے کہ تعیشات پر سیلز تیکس لگایا جائے تواس
کا اثر امیروں پر پڑتا ہے۔ یہ سوچ عملی معاشیات سے ناوا قفیت کی دلیل ہے۔ تقریباً تمام اغنیاء یقیناً معاشرے کے عملی
میدان میں الیکی موثر پوزیشن (Dominating Position) میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اخراجات کا بار غرباء کی
طرف منتقل کر کتے ہیں۔ اور عملاً " وہ ایسانی کرتے ہیں۔ للذا بالواسطہ تیکس کابار سوفی صد حالات میں غرباء کی طرف منتقل
ہو کر رہتا ہے۔ (4)

(5) متعدد شیکسوں کا بار (Incidence) آخر کار ایک ہی مقام پر ہو تا ہے مثلاً ہر جائیداد سے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ہاؤس فیکس 'پر اپرٹی فیکس' دولت فیکس' خال پلاٹوں پر فیکس' بهتری فیکس (Betterment Tax) انکم فیکس اور بعض حالات میں گفٹ فیکس وصول کیا جاتا ہے۔(5) ای طرح ملازم پیشہ افراد پہلے تخواہ پر تیکس اداکرتے ہیں۔ پھرجب خرچ کرتے ہیں تواس پر بھی نیکس دیناپڑ تاہے۔ (6) ہمارے ملک میں نیکس دہندگان کی تعداد بہت محدود ہے۔ بارہ کروڑے زائد آبادی والے ملک میں کم و بیش دس لاکھ فیکس دہندگان ہیں جو ملک کی آبادی کے ایک فی صدے بھی کم ہیں۔ ان میں سے بھی بمشکل پندرہ ہزار فیکس دہندگان اپنی سالانہ آمدنی ایک لاکھ سے زیادہ دکھاتے ہیں۔

بہت ی آمدنیاں ہیں جن پر فیکس نہیں لگتا اور وہ دوات فیکس سے بھی متنتی ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں فیکس سے متنتیٰ جتنی آمدنیوں کی تعداد ہے وہ کسی دو سرے ملک میں بمشکل ہی ملے گی۔ ان رعایتوں اور مستشنیات کی تعداد 285 ہے۔

اگرچہ بعض ٹیکس جو کہ دونوں (وفاقی اور صوبائی)سطحوں پر وصول کئے جاتے ہیں بظاہروسیع بنیادوں کے حامل ہیں لیکن در حقیقت تمام ہی صور توں میں ٹیکس کی بنیادیں بہت محدود ہیں۔

مرکزی سطح پر فیکسوں کی چار بری اقسام ہیں جن میں اٹلم فیکس 'کشم ڈیوٹیز' ایکسائز ڈیوٹیز اور سیز فیکس ہیں۔ صوبائی سطح پر بڑے فیکسوں میں سشمپ ڈیوٹی 'موٹر گاڑی فیکس' تفریحی فیکس اور بجلی کا فیکس شامل ہیں۔

ایک اور بردا مسئلہ جس کا نظام محصولات کو سامنا ہے ہیہ ہے کہ ٹیکس وصولیوں میں اضافے کا ٹیکس کی بنیاد میں توسیع کے ساتھ خود کار ربط نہیں ہے۔ للذا محصولات کے نظام کی لچک اور بردھوتری کا باہمی تعلق بہت محدود ہے جو کہ ٹیکس کی بنیاد میں خود کار تبدیلی اور ٹیکس کی وصولی کو بردھانے کے لئے دو سرے اختیاری اقدامات کی موجودگی میں ٹیکس کی وصولیوں پر اثریذ بری کو ناپ سکے۔

نیکس کی بنیاد کی محدودیت اور کیک اور بڑھوتری کے درمیان محدود باہمی تعلق کی وجوہات کی نشاندہی کے لئے ذیل میں کوشش کی گئی ہے۔

(۱) اگرچہ انکم نیکس مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی آمدنیوں مثلاً تنخواہوں' ہنڈیوں سے حاصل ہونے والاسود' جائیداد کے کاروبار اور پیشوں سے حاصل ہونے والی آمدنی' سرمایہ پر' منافع وغیرہ پرلگایا جاتا ہے' لیکن دواہم شعبے اس سے مشتمٰیٰ ہیں۔

پہلا اور سب سے اہم شعبہ زرعی شعبہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق زرعی شعبہ میں 30 لاکھ گھرانے ایسے ہیں اندازے کے مطابق زرعی شعبہ میں 30 لاکھ گھرانے ایسے ہیں جن کی آمدنی استثنائی حدے زیادہ ہے۔ اس شعبہ کے استثناء کی وجہ سے ملک میں فیکس کی بنیاد بہت محدودہ و گئی ہے۔ انکم فیکس سے مشتیٰ دو سرااہم شعبہ معیشت کاغیر منظم شعبہ ہے۔ منظم شعبہ میں فیکس کی بنیاد 380 سٹاک ایک چینے کم کینیوں ' 12000 رجشرڈ فرموں ' اور شخواہ دار طبقہ پر مشتمل ہے جبکہ تھوک فروشوں ' پرچون فروشوں ' چھوٹے صنفہ کاروں تاجروں ' فریدو فروخت کرنے والوں اور مکانات کے مالکان کی بردی تعدادا کم فیکس سے صرف اس بنا پر پی جاتی

ہے کہ ان کی نشاند ہی اور ان کی آمدنی کی تشخیص میں کچھ انتظامی مشکلات حائل ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ٹیکس کی بنیاد محدود ہونے کی وجہ سے بہت تعلین نتائج سامنے آئے ہیں پہلا یہ کہ ایک پہلے سے
طے شدہ ہدف کو پوراکرنے کے لئے ٹیکس کی بنیاد جنتی محدود ہوگی شرح ٹیکس اتی ہی بلند رکھی جائے گی اور بلند شرح
ٹیکس سے ٹیکس کی چوری اور دو سری بدعنوانیاں بڑھتی ہیں۔ دو سراہ یہ محدود اساس ٹیکس سے تمام محصولات کا بوجھ
آبادی کے ایک چھوٹے جھے پر پڑتا ہے۔ جس سے عدل و انصاف کے نقاضے پورے نہیں ہویاتے۔ تیسراہ کہ ٹیکس اوا
کرنے والوں پر ٹیکس کے بھاری بوجھ کی بنا پر ان کے لئے ترتی کی ترغیب ختم ہوجاتی ہے اور ٹیکس کی بنیاد اور بھی محدود
ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ اس طرح نظام محصولات تھھرکررہ جاتا ہے۔ (6)

(7) فیکس کے قانون میں محکمہ کے عملہ کو تشخیص کے سلسلے میں الامحدود اختیارات تمیزی دیئے گئے ہیں۔ الامحدود پیانے پر رشوت وصول کی جاتی ہے جس کے نتیج میں حکومت کا فیکس بہت کم کردیا جاتا ہے۔ فیکس کی تشخیص اور وصولی کسی آسان 'سادہ اور عادلانہ فارمولے اور طریقے کے بجائے پیچیدہ اور ظالمانہ طریقوں سے ہوتی ہے اور متعلقہ عملے کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ سندھ فیکسیشن کمیشن نے ایک مثال دی ہے کہ ایک بی علاقے میں ایک جیسی جائیدادوں کی سالانہ کرایہ داری تشخیص میں خاصافرق پایا گیا۔ (7)

(8) فیکس کی تشخیص اور وصولی کے سلسلہ میں حکومت کو اعتراف ہے کہ اس میں لامحالہ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے فیکس کے ہر قانون کوعدالتی محاسبہ سے بالاتر رکھا گیاہے باکہ میہ ظلم ظاہر نہ ہو۔

(9) زکوۃ وعشر آرڈیننس 1980ء کے تحت وصولی کے لئے جو اصول و ضوابط اور طریقتہ کاروضع کیا گیا ہے'اس پر کئی اشکالات واردہ وتے ہیں۔ جنہیں مختصر الور پر یہال بیان کیاجا تا ہے۔

(۱) زکوۃ کی کوتی کے لئے 3200 روپے نصاب کی جو حد مقرر کی گئی ہے 'وہ غیر شرعی ہے۔

(ب) زکوۃ کابیہ نظام زیادہ تر بنکوں کی سطح تک محدود رکھا گیا ہے۔ لوگ رمضان السبارک سے پہلے اپنی رقوم بنک سے نکال لیتے ہیں اور زکوۃ کی اوائیگی سے نج جاتے ہیں۔

(ج) بنکوں میں نصاب کے لئے ایک سال کی مدت کو بھی مد نظر نہیں رکھاجا تا۔ رمضان السبارک سے چند دن پہلے جمع شدہ رقم پر بھی ذکاہ ۃ کی جاتی ہے جو کہ غیر شرع ہے۔

(د) دینی تربیت کے فقد ان کیوجہ سے غین وغیرہ کاسلسلہ عام ہے۔

(ر) زکوۃ کی تقیم سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہے جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اس طرح اصل مستحقین کی حق تلفی ہوتی ہے۔

(س) زرعی پیداوار پرجوعشرعا کد کیا گیاہے اس کی وصولی عملاً "ختم ہو کررہ گئی ہے۔

(9) بعض ٹیکسول کی وصولی ٹھیکے پر دے دی جاتی ہے۔ ٹھیکے نیلام کرتے وقت نیچے عوام کی سطح سے لے کراعلیٰ سرکاری عمد بداروں تک رشوت کا بازار گرم ہو تا ہے۔ بدعنوان نتم کے لوگوں کو ٹھیکے دیئے جاتے ہیں اور پھریہ ٹھیکے دار محض اپنا نفع بڑھانے کے لئے غیرقانونی طور پر عوام ہے ان کی خون پھینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔

## ابوبوسف کے افکار کی روشنی میں اصلاح کی تجاویز

پاکستان کو معرض وجود میں آئے تقریباً نصف صدی کاعرصہ گزرچکاہے لیکن ہم ہنوز تجہاتی دورہے گزر رہے ہیں۔ ہم حکومتی سطح پر کسی میدان میں منظم طور پر اپنالا تحہ عمل وضع نہیں کرسکے۔ سرکاری محاصل کانظام جس پر کسی ملک کی تعمیرو ترقی اور معیشت کا جملہ دارویدار ہو تاہے ہنوز صبح خطوط پر استوار نہیں ہوسکا۔ اس نظام کی اصلاح کے لئے کوئی شجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔

ایک بهترین فیکس سلم (Tax system) کی تشکیل کے لئے یوں تو مختلف مسلم ماہرین معاشیات کی کتب میں کافی اشارات مل جاتے ہیں۔ تاہم اگر ہم صرف دو سری صدی ہجری کے عظیم مسلم ماہر معاشیات 'امام ابویوسف کے پیش کردہ فظام مالیات و محصولات ہی ہے استفادہ کرلیں تو ہم مملکت خدادا پاکستان میں فیکس کے نظام میں موجود خرابیوں کو دور کرکتے ہیں۔

ذیل میں ابوبوسف کے معاشی افکار کی روشنی میں تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔

(1) امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں مختلف فیکسوں کے بارے میں جو بحث کی ہے اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی رائے میں ہے کہ عوام سے ان کی حسب استطاعت فیکس لیا جانا چاہیے۔ کسی کی قوت برداشت سے زائد نہ ہو ' یعنی فیکس کی شرح ملکی ہونی چاہیے۔ (8) ماکہ ہر شخص اس کو خوشدلی اور قومی جذبے کے تحت اوا کرے۔

امام ابوبوسف کے معاشی فکر کی روشنی میں بیہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ فیکسوں کی تعداد میں کمی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شرح میں ہمی کمی کرنے کے ساتھ ان کی شرح میں ہمی کمی کی جائے۔اگرچہ مسلم لیگ کی موجودہ حکومت نے اقتصادی چین کرے عملی قدم اٹھایا ہے۔ لیکن ابھی اس میں عوام کو مزید ریلیف دینے کی گنجائش ہے۔(4)

جدید ماہرین معاشیات نے بھی اس حقیقت کو تشلیم کرلیا ہے کہ ٹیکس میں کمی پیدادار (Production) میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ریگین کی وجہ شہرت بننے والی منطق ''سپلائی سائیڈ آکنامکس'' ہی تھی۔ جب پیدادار میں اضافہ ہو گاتواس کے نتیج میں اضافی ٹیکس کا ربحان فروغ پانے کے باعث حکومت کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔

آمدنی میں اضافے کے لئے یہ ایک معقول بلکہ بمترین منطق ہے۔ کیونکہ ٹیکسزی اونچی شرح مصنوعات کی لاگت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور مہنگی مصنوعات عام خریداروں کی پہنچ سے باہر ہوجاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ تیارشدہ مصنوعات فروخت نہ ہونے کے باعث ان کا ڈھیرلگ جاتا ہے اور سرمایہ (Capital) منجمد ہو کر رہ جاتا ہے۔ طلب (Demand) میں کی کے باعث ہماری بیشتر صنعتیں دم توڑ رہی ہیں۔ انہیں زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ایسے مثبت اقد امات اٹھائے جا کیں جو طلب (Demand) میں اضافہ کریں۔ طلب میں اضافہ پیداوار (Production) میں اضافہ ہو تا رہے۔
اضافے کی بنیاد ہے اور کی بھی صنعت کی بقاء اور ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی پروڈکشن میں اضافہ ہو تا رہے۔
اسلای نظریاتی کو نسل کی تیر ہویں رپورٹ ''اسلامی نظام محاصل و قانون محاصل'' میں یہ لکھا گیاہے۔
''عوام پر فیکسوں کے بوجھ کو کم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ فیکسوں کی موجودہ بھرمار اور ان کی اور پُخی
شرجیں عوام میں فیکس چوری کے رجانات پیدا کر رہی ہیں۔ فیکسوں کی وصول میں رشوت کا بازار
بھی خوب گرم ہے۔ یہ نمایت ضروری ہے کہ حکومت اپنے اخراجات میں حتی الوسع کی کرے اور
تمام مرفانہ اخراجات کو بیک قلم بند کردے اور اسی ناسب سے عوام پر فیکسوں کے بوجھ کو کم کر
دے۔(10)

(2) کسی ملک کے فیکس دہندگان ہی کسی قوم کا اصل سرماییہ ہوتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے قومیں ترتی کرتی ہیں۔ امام ابو یوسف کے معاشی فکر کی روشنی میں ضرورت اس امر کی ہے کہ فیکس دہندگان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ امام ابو یوسف لکھتے ہیں۔

و لا يضربن رجل في دراهم خراج و لا يقال على رجل فانه بلغني انهم يقيمون اهل الخراج في الشمس و يضربونهم الضرب الشديد و يطلقون عليهم الجرار و يقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة و هذا عظيم عندالله شنيع في الاسلام(11)

" خراج کی رقم وصول کرنے کی خاطر کمی آدمی کو مارنایا ایک ٹانگ پر کھڑا رکھنا بھی سراسر ظلم ہے جھے معلوم ہوا ہے کہ افسران خراج اوگوں کو دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں 'انہیں سخت مار مارتے ہیں ان کی گردنوں میں گھڑے لاکا دیتے ہیں اور انہیں اس طرح پا بہ زنجیر کردیتے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں اوا کر بکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بی بری ہے اور اسلام میں ایسی (سزائیس) انتہائی نالیندیدہ ہیں۔

(3) امام ابویوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ غریب طبقہ پر ٹیکس کا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ (12) جبکہ ہمارے ملک میں جیساکہ پچھلے صفحات پر سے بتایا گیا ہے کہ بالواسطہ ٹیکسوں کی کثرت کی وجہ سے ٹیکسوں کا زیادہ بوجھ غریب اور متوسط طبقہ پر پڑتا ہے۔ امام ابویوسف بالواسطہ ٹیکسوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ کیونکہ سے ٹیکس قرآنی اصول کے خلاف جن-

ضرورت اس امری ہے کہ بلاواسطہ فیکس لگائے جائیں کیونکہ اس طرح معاشرہ کے تمام طبقات پر استطاعت کے مطابق بوجھ پڑتاہے۔ آمدنی کے ساتھ ساتھ فیکس ان اشیاء پر لگایا جائے جنہیں صرف خوشحال طبقہ استعال کرتا ہے۔ بردی بردی ذاتی گاڑیوں'عالی شان مکانوں پر فیکس لگایا جائے۔

پاکستان میں مالیاتی پالیسی اور مالیات عامہ کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ لینے کے لئے انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد نے کیم اور 2 مئی 1986ء کو ماہرین معاشیات کے ایک ورکنگ گروپ کا اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں بالواسطہ ٹیکس کے سلسلے میں ورکنگ گروپ نے مندرجہ ذیل سفارشات پیش کی ہیں۔

(1) در آمدی ٹیکس سے استثنائی فہرست کو ممکن حد تک کم کرنا چاہیے اس وقت میہ فہرست بہت طویل ہے اور اس کے مقابلے میں چند چیزوں پر بہت بھاری ٹیکس عائد کیا گیاہے اور اس لئے اس ٹیکس کی بنیاد بھی بہت کمزور ہے۔

(2) سرکاری شعبے کی چیزوں پر شکسوں کے استثناء کو کم کرنا چاہیے۔ در حقیقت شکسوں میں موجودہ استثناء سرکاری اداروں کے اپنے نفع جات کو بڑھانے کے لئے ایک مصنوعی حربہ ہے۔

(3) نیکس کی شرح کو دو حصوں میں تقتیم کرتے ہوئے ملکی سیلز ٹیکس کی چوری کو جزوی طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ (الف)پیداواری سطح پر (ب) تھوک بکری کی سطح پر۔

(4) بدعوانی کو کم کرنے اور پیداوار کے لئے بمتر فضا پیدا کرنے کے لئے ایکسائز قیکس کی جگہ محجائثی قیکس متعارف کرایا جائے۔ اس قیکس کو ایک ایسے طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ جس سے زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت استعمال کرنے پر کم شرح میں لانا ممکن ہوسکے۔ اس کے لئے ایک طریقہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پیداواری صلاحیت استعمال کرنے پر کم شرح سے بیہ قیکس نافذ کیا جائے۔

(5) ایس صنعتیں جن پر ایکسائز ٹیکس کابسرحال ہاتی رکھنا مقصود ہو وہاں خود نشخیصسی سکیم کو متعارف کرانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایکسائز انسپکڑ کے اوارے کو ختم کردینا چاہیے۔

ا یکسائز ڈیوٹی کی چوری کو کم کرنے کے لئے آیک طریقہ سے بھی ہے کہ پیداواری معیار کو بردھانے کے لئے مزدور طبقہ کے لئے کام اور شرائط کار کو دککش بنایا جائے۔ مثال کے طور پر مزدوروں کے لئے مکمل طور پر تنخواہ پر مبنی نظام کو تبدیل کرکے تنخواہ میں کچھ حصہ اور نفع میں کچھ حصہ مقرر کرکے ایک نیانظام رائج کیاجائے۔

(6) موجودہ دور میں ایکسائز ڈیوٹی کا زیادہ تربوجہ چند اشیاء پر پر تا ہے۔ مالیات کا تقریباً 85 فیصد حصہ سیمنٹ تمباکو 'پڑولیم کی مصنوعات تھی اور قدرتی گیس پر ٹیکس نافذ کرکے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض صور توں میں بہت زیادہ ٹیکس کی شرح کے نفاذ کو ساجی طور پر بیندیدہ نگاہ ہے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کو ایک معقول حدہ آگے نہیں بردھنے دینا چاہیے۔ اس کے بجائے ایسی اشیاء پر ٹیکسوں کی شرح زیادہ سے زیادہ مقرر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کر سکیں۔ ملک کے اندر پیدا ہونے والی نئی اشیاء مثلاً ریفر پجریٹر' ایٹر کنڈیشنڈ اور ٹی وی سیٹوں کو ان فیکسوں کی مدول میں شامل کرنا چاہیے۔ (13) اسلامی نظریا تی کونسل کی تیرھویں رپورٹ''اسلامی نظام محاصل و قانون محاصل'' میں یہ لکھا گیاہے۔

"موجودہ بالواسطہ عیک مثلاً سیلز غیک اور ایکسائز ڈیوٹی غیرعادلانہ ہیں چو نکہ ان کابو جھ امیر طبقوں کے مقالمہ میں غریب طبقوں پر زیادہ پڑتا ہے۔ ہمارانصب العین تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا محصولاتی نظام صرف بلاواسطہ غیکسوں پر مشمل ہو لیکن ایک در میانی مدت کے لئے پچھ حد تک بالواسطہ غیکسوں کا وجود گوارا کیا جا سکتا ہے 'بشر طبکہ اس چیز کا تیمن کر لیا جائے کہ غرباء کی روزانہ استعمال کی اشیاء پر قطعا" کوئی دو سری قتم کا فیکس نہیں ہو گا۔ حکومت ایک پنج سالہ منصوبہ بنائے جس میں ہر سال مرحلہ وار بالواسطہ فیکسوں پر انحصار بتدر ہے کم کیا جائے۔ یماں تک کہ اس مدت کے اختیام تک صرف وہ بالواسطہ فیکس رہ جا ئیں جو یا تو عشور (Custom Duty) کی تعریف میں آتے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں رائج سے یا ان اشیاء پر عائد کئے جا ئیں جن کے استعمال کی ہمت شکنی تو ی مفادیس مقصود ہو۔" (14)

درج ذیل محاصل بالواسطہ ہیں اور ان کا ہوجھ متوسط یا غریب طبقہ سے تعلق رکھنے والے صارفین (consumers) پر پڑتا ہے۔اس لئے امام ابویوسف کے معاشی فکر کی روہے ان کا کوئی جواز نہیں۔

(1) سیز نیک ایک 1951ء(2) پڑولیم کی مصنوعات پر ترقیاتی زائد ٹیکس آرڈیننس1961ء(3) سینٹ(زائد ٹیکس) آرڈیننس 1961ء(4) قدرتی گیس (ترقیاتی زائد ٹیکس) آرڈیننس 1967ء(5) سوتی ریشہ (ایکسائز ڈیوٹی) آرڈیننس 1978ء

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں "اصول عدل" (Princi ple of Justice) کو بہت اہمیت دی ہے۔ آپ کے نزدیک ٹیکسوں کانظام عادلانہ اور منصفانہ ہونا چاہیے ہر طبقہ اور فرد کے ساتھ کیساں سلوک ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ کو مالی مرعات دیے ہوئے دو سرے پر اضافی بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔(15)

امام ابویوسف کے مندرجہ بالا معاثی فکر کی روشنی میں راقم کی طرف سے بیہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ ملک میں علیہ میں شیسوں کی بنیاد کو وسیع کیا جائے ' بینی معاشرے کے ان طبقات کو جو فیکس ادا نہیں کرتے ' فیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ معاشیات کا سنری اصول ہے کہ جس کی آمدنی خاص حد سے زیادہ ہووہ فیکس دے چاہے کوئی بھی ہواور کسی بھی چیشہ سے تعلق رکھتا ہو۔

اس اصول کی روشنی میں جب ہم اپنے ملک کے شیکسوں کے نظام پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سرکاری ملازمین اور وہ بھی صرف تنخواہ کی حد تک صبیح فیکس اوا کرتے ہیں۔ سیاستدان ' سرماییہ دار 'سپیشلٹ ڈاکٹر'کاروباری لوگ اپنی اصل آمذنی کو ظاہر نہیں کرتے۔ کرو ڑوں کی آمذنی رکھنے والوں سے صرف اتنا فیکس وصول کیاجا تاہے جتناایک درمانے درجے کا تنخواہ دار ہرسال اداکر تاہے۔

ضرورت اس امرکی ہے کہ زمیندار طبقہ کو ٹیکسوں کے نبیٹ ورک میں لایا جائے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ حکومت پنجاب کے فیصلہ کے مطابق ذرعی انکم ٹیکس کانفاذ عمل میں آ چکا ہے۔ زرعی ٹیکس کاشیڈول (Schedule) جس کااطلاق 10 اپریل 1997ء سے ہوا تھا' کچھے اس طرح ہے :

(۱) قاتل کاشت زمین نیل از مین نیل از مین نیل از مین نیل منز منز ماز هے سات ایکڑے کم منز منز ماڑھے سات ایکڑ تاساڑھے بارہ ایکڑ تاساڑھے بارہ ایکڑ تاساڑھے بارہ ایکڑ تاسی کیڈ تاس

(ب) غیرزرئ زمین غیررہ ایک کے کہ پندرہ ایک کے کہیں ایک کے پنیں ایک کے پنیر کی ایک کے پنیں ایک کے پنیر کی ایک کے پنیر کی کے پنیر کی ایک کے پنیر کی کے پیر کی کر کے پیر کی کے پیر کی کے پیر کی کے

بعدازاں حکومت بنجاب نے چھوٹے کسانوں کی سمولت کے لئے ٹیکس کی چھوٹ کی حد ساڑھے سات ایکڑے

بڑھا کرساڑھے بارہ ایکڑ کردی ہے۔ اس طرح زرعی مالکان کا تقریباً 83% حصہ فیکس سے مشتنیٰ ہوگیا ہے۔ فیکس کی نئی

|                  | شرح حسب ذیل ہے۔                     |
|------------------|-------------------------------------|
| فيكس             | נאט .                               |
| 100 روپے فی ایکڑ | ساڑھے بارہ ایکڑے زیادہ مچیس ایکڑ تک |
| 300 في ايكز      | پچیس ایکڑے زیادہ پچاس ایکڑ تک       |
| 350 روپے فی ایکڑ | بچاس ایکڑے زیادہ                    |
| 500 روپے فی ایکڑ | اغات                                |

بارانی زمین کی صورت میں ٹیکس کی شرح اس کانصف ہوگ۔

باغات میں وہ رتبہ شار ہو گاجس میں کم از کم پیچیس پھلدار درخت فی ایکڑ لگے ہوں اور آم کے درخت کم از کم سات سال پرانے ادر کینو وغیرہ کم از کم پانچ سال پرانے ہوں۔(17)

امام ابویوسف کے معاشی فکر کی روشنی میں بمتر توبیہ تھا کہ فی ایکڑ کے حساب سے فلیٹ ریٹ فیکس عائد کرنے کی بجائے زرعی پیداوار پر فیکس لگایا جاتا۔ اس هنمن میں زمین کا بندوبست اور پروڈیوس انڈ کس یونٹ (PIU) کی تشخیص بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

زرعی بندوبست ای لئے کیاجا تاہے ماکہ مختلف علاقوں کی زرخیزی کا حساب لگایا جائے اور مختلف علاقوں کی زرخیزی کے مطابق ٹیکس کی شرح عائد کی جائے۔

ذرعی نیکس پر نظر ٹانی کی ضرورت ہے۔ راقم الحروف کی تجویز سے کہ پچاس ایکڑ حد ملکیت مقرر کرکے پیداوار کے مطابق ٹیکس عائد کیا جائے۔اس سے کاشتکار طبقہ اور حکومت دونوں کو فائدہ ہو گا۔اس سے کم زرعی رقبے کے مالکان کونی الحال ٹیکس سے مشتنیٰ رکھا جائے۔

راقم نے پچاس ایکڑاراضی کی حداس لئے تجویز کی ہے کہ ذراعت خطرات سے پر ایک ایسابیشہ ہے جس پر قدرتی عوامل بڑی شدت سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک ایساکاروبار ہے جو کھلے آسان کے نیچے ہو تا ہے۔ اور اس کی ان عوامل سے حفاظت بہت مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہردو سرے تیسرے سال فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ علاوہ ازیں ذراعت میں ایک سے حالات میں بھی پیداوار مختلف ہو سکتی ہے۔ ان حالات کی وجہ سے ہمارے ملک کا وہ کاشتکار طبقہ جو کم رقبے کا مالک ہے حکومت کی طرف سے ذرعی سمولتوں کے فقدان اور مناسب امداد نہ ملنے کی وجہ سے مال مشکلات سے دوجارہے۔

زرعی قیکس کے سلسلے میں سے بات بھی بڑی اہم ہے کہ اٹلم قیکس دینے والوں کو ایک خاص آمدنی تک قیکس معاف

ہو تا ہے۔اورائکم کی میہ حد قبیس سے مشتنیٰ ہوتی ہے۔ لیکن زرعی قبیس کے معاملے میں اس چیز کاخیال نہیں رکھا گیا۔ ساڑھے بارہ ایکڑے زائد اراضی کے مالک کو پوری زمین سے قبیس دیٹا پڑے گابیعنی اگر کسی کی زمین 13 ایکڑ ہے تو اسے ساڑھے بارہ ایکڑ کی چھوٹ نہیں ملے گی اور اسے پورے 13 ایکڑ پر قبیس دیٹا پڑے گا۔

امام ابویوسف کے معاشی فکر کی راہنمائی میں یہ تجویز بھی دی جاتی ہے کہ مختلف آفات لینی خشک سالی' سیاب' اور زیادہ بارشوں یا بیماریوں کے نتیج میں جب بھی ضروری ہو کاشتکاروں کو زرعی شیکس میں رعایت دینے کا انتظام بھی کیا جائے۔

امام ابویوسف کا نظریہ یہ ہے کہ کاشتکاروں کو سرکاری اہلکاروں کی زیاد تیوں سے جھنوظ رکھنا چاہیے۔ آپ کے فکر کی روشنی میں یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ محکمہ مال کے اہلکاروں کا احتساب کیا جائے۔ زرعی فیکس کی وصولی کے لئے نظام کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے۔اس مقصد کے لئے ایک علیحدہ سٹم بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ ذرعی ٹیکس کو ذراعت کی بھتری کے لئے ہی خرچ کیاجائے۔اس کے دو فاکدے ہوں گے'
اول یہ کہ ہمارے ذرعی سکیٹر(Agricultural Sector) کی حالت بھترہوگی جس سے کاشتکاروں کااعتماد بحال ہو گا۔
اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ دوم یہ کہ جب ہمارے کسانوں کو اس بات کالیقین ہو گاکہ ان کادیا ہوا ٹیکس ان کی فلاح و بہبود
پر خرچ ہو رہا ہے۔ تو پھروہ ٹیکس ریونیو میں اضافہ کے لئے حکومت سے تعادن کریں گے۔

انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد کے ایک اجلاس میں ماہرین معاشیات کے ایک ورکنگ گروپ نے سے سفارش پیش کی کہ:

"زراعت کے معاملے میں تمام قتم کی اقتصادی اور جائیدادوں پر خالص دولت تیکس کو ایک سطی شرح سے نافذ کیا جا سکتا ہے خالص دولت تیکس سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی متعلقہ صوبوں کو سلنی چاہیے اور اسے ابتدائی طور دیسات کی ترقی کے لئے اس طرح خرج کرنا چاہیے کہ اس علاقے کو زیادہ ترجیح دی جائے جمال سے تیکس اکٹھاکیا گیا ہے۔ ٹیکس دہندگان سے حاصل ہونے والی عشر کی ادائیگیوں کو ٹیکس کی مد میں سے منها کر دینا چاہیے۔ خالص دولت کی ہر تین سال بحد دوبارہ قیمت لگائی جائے ہیں۔ قالم جائے جائے ہیں۔ اس سارے عمل کے دوران پڑواری کے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے۔ "(18)

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں مختلف شیکسوں پر بحث کرتے وقت اصول سہولت پر بہت زور دیا ہے آپ کے اس معاشی فکر سے راہنمائی عاصل کرتے ہوئے نیکس دہندگان کی سمولت کا خیال رکھنا چاہیے۔ خود شخیصی نظام کو وسعت دی جائے۔(19)اور چھوٹے نیکس گزاروں کو ہالخصوص گوشوارے کی گرفت سے آزاد کیا جائے۔ ایک سادہ ورق کا گوشوارہ ہونا چاہیے جس پر نام' نیشنل قیکس نمبراور آمدنی قابل قیکس وغیرہ درج ہوں اور اسے ہر مخص خود پر سکے۔

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں خراج کی بروفت وصولی پر بھی زور دیا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ فصل کٹنے کے بعد غلہ استے ہی عرصہ کھیت میں رو کا جائے جتنے عرصہ میں کہ دنوائی کے انتظامات مکمل ہو جا کیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غلہ کو کھلیانوں میں جلد منتقل کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ (20)

آپ کے اس معاثی فکر سے بید اشارہ ملتا ہے کہ فیکس کی وصولی کے لیے انتظامی ممارت

(Administrative Efficiency) ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ٹیکسوں کی وصولی کے اخراجات کم از کم ہونے چاہیں۔

آپ کے معاشی افکار کی روشنی میں فیکسز کے انتظامی اقد المات کو بهتر بنایا جاسکتا ہے۔ ماکہ محصولات میں اضافہ ہو سکے۔اور فیکس کی چوری 'بدعنوانی اور رشوت کے رجحان پر قابویلیا جاسکے۔

پاکستان میں موجود نیکس مشنری اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اخراجات کے لئے الگ بجٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے نیکس کا کیافا کدہ جس کی وصولی کے لئے خطیرر قم صرف ہو جائے۔

ہرسال نیکس لگاتے وقت حکومت میہ بات تسلیم کرتی ہے کہ چوری عین اور کرپشن کو روکنامشکل ہے۔ حقیقت میہ ہرسال نیکس لگاتے وقت حکومت میہ بات تسلیم کرتی ہے۔ اگر میہ اس طرح ضائع نہ ہوتو پھر نے فیکسوں کا جواز کم انتظامی مهارت نہ ہونے کی وجہ سے کثیر رقم ضائع ہوجاتی ہے۔ اگر میہ اس طرح ضائع نہ ہوتو پھر نے فیکسوں کا جواز کم رہ جاتا ہے۔ گذشتہ کئی برسوں سے نئے فیکس اس لئے لگائے جارہے ہیں کہ حکومت اکثرو بیشتران لوگوں کے پاس رہی ہے جن کے مزاج فیوڈل ہونے کی وجہ سے ان کی حکومت میں المیت ہی نہ متھی کہ وہ ملک میں فیکس چوری کو روک سیس

فیکسوں اور معاشیات کے حوالہ سے دیانت داری اور اعتاد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

نیکس چوری (Tax Evasion) کے اسباب میں سے ایک بڑاسیب حکومت پر عوام کا اعتماد نہ ہوتا ہے۔ وہ نیکس اس لئے چوری کرتے ہیں کہ انہیں حکومت پر اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ سے سیجھتے ہیں کہ حکومت ان کی معاشی فلاح و بہود میں رقبی خوری کرتے ہیں کہ انہیں حکومت ہوتیں مہیا نہیں کرتی دلیے ہیں اوگوں سے فیکس وصول کرتی ہے انہیں وہ سمولتیں مہیا نہیں کرتی جو انہیں ملتی چاہیں۔ علاج معالجہ 'ذرائع آمدورفت' آبیا شی وغیرہ کی سیمولتیں دی جاتی ہیں وہ ناکانی ہوتی ہیں۔

امام ابویوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ حکومت کو اقتصادی کاموں اور معاشی فلاح و بہود کے منصوبوں میں خصوصی دلچبی لینی چاہیے۔ ان کے نزویک تمام اجتماعی کاموں کی بنیاد حکومت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ فریضہ عبادت سمجھ کراداکرناچاہیے۔(21) اگر ہمارے حکمران' امام ابویوسف کے اس معاشی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائنس دیانتہ اری ہے ادا کریں تو کوئی دجہ نہیں کہ عوام انہیں خوش دلی ہے ٹیکس نہ دیں۔

نیکسوں کے معاملہ میں بات صرف اعتماد کی ہے۔ نیکس دینے والوں کو اعتماد ہو اور نیکس لینے والے اسے صحیح خرچ کریں۔اگر حکومت اس اصول پر عمل کرے تو ہمارے اکثر معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں صرف فیکسوں کے بارے میں ہی بحث نہیں کی بلکہ اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ فیکسوں کی وصولی کا فریضہ جن لوگوں کوسونیا جائے ان کے انتخاب کے لئے پچھ شرائط ہونی چاہیں۔ وہ لوگ جو معیار پر پورا نہ انر تے ہوں ان کو میہ ذمہ داری نہیں دینی چاہیے۔ فیکسوں کی وصولی کے لئے درج ذیل صفات کے حامل افراد کا ہونا ضروری ہے۔

- (I) وه امین اور دیانت دار ہوں اور ان پر اعتماد کیا جاسکتا ہو۔
- (2) دین دار' پاکیزه اخلاق اور صالح سیرت کے حال ہوں۔
- (3) سے بولنے کے عادی ہوں اور جھوٹ سے نفرت کرتے ہوں۔
- (4) شرعی مسائل سے نہ صرف واقفیت رکھتے ہوں بلکہ اعلیٰ درجہ کی فقہی بصیرت کے بھی مالک ہوں۔
  - (5) ہر کی سے خیرخوابی کرنے والے ہوں۔
  - (6) این فرائض منصبی حلال و حرام کی حدود میں رہتے ہوئے انجام دینے والے ہوں۔
- (7) الله تعالی کی رضاو خوشنودی کی خاطر کام کرنے والے ہوں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوں۔
  - (8) دو سرول پر اپنی ذاتی رائے کو مسلط کرنے والے نہ ہوں بلکہ اٹل الرائے ہے مشورہ کرنے والے ہوں۔
    - (9) رعلیا کوان ہے کسی قتم کا نقصان پینچنے کا اختال نہ ہو۔(22)

ہمارے ملک میں محکمہ انکم ٹیکس کے ملازمین کی تقرری کرتے وقت صرف تعلیمی قابلیت اور ذہانت ہی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ خوف خدا ہے محروم 'اخلاق و دینی تربیت ہے عاری سے افراد ذاتی مفاد کو قوی و اجتماعی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ مختلف ٹیکسوں کی صورت میں عوام ہے حاصل کردہ رقوم کا ایک براحصہ قوی فرزانے میں جمع ہونے کی بجائے ان افسروں کی جیب میں چلاجا تا ہے۔

اگر امام ابویوسف کی مقرر کردہ ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے تو تھو ڑے ٹیکسوں سے کثیر آمدنی قومی خزانے میں جمع ہو۔ ٹیکس چوری کرنے والے خود ٹیکس دینے پر رضامند ہو جا ئیں۔

امام ابویوسف کی بید رائے بہت مناسب ہے کہ خائن اور بددیانت افراد کو سخت سزادین چاہیے۔اور ان کو عوام ہے

متعلق کوئی ذمہ داری نہیں سونینی چاہیے۔ (23) ڈاکٹر علدین احمد سلامہ ' (24) امام ابوبوسف کے اس معاشی فکر کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"This stands as a good guide to Mulsim countries of today for keeping a watch on tax administrators. Continuous checking of their assessments and their own financial and real holdings should be carried out to prevent corruptions. (25)

"آج کے مسلم ممالک کے لئے میہ ایک اچھی راہنمائی ہے کہ وہ ٹیکس کے منتظمین پر نظرر تھیں۔ ان کی جائیداد کی پڑتال کی جائے۔ان کی ذاتی مالی اور حقیقی جائیداد کو منظرعام پر لایا جائے آکہ بدعنوانی کو روکا جائے۔"

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں میہ اصول پیش کیا ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ٹیکسوں کی وصولی پر فائز نہ کرے۔(26) اس طرح محض سفارش کی بنیاد پر بحرتی ہونے والے افراد بھی اس منصب کے اہل نہیں ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

انى قد اراهم لا يحتاطون فيمن يولون الخراج اذا لزم الرجل منهم باب احدهم اياما ولاه رقاب المسلمين و جباية خراجهم و لعلة ان لا يكون عرفه بسلامة ناحية و لا بعفاف و لا باستقامة طريقة و لا بغير ذلك و قديجب الاحتياط فيمن يولى شيئا من امر الخراج والبحث عن مناهبهم والسؤال عن طرائقهم كما يجب ذلك فيمن اريد للحكم والقضاء (27)

"میرامشاہدہ ہے کہ اوگ خراج کے والیوں کا تقرر عمل میں لاتے وقت احتیاط ہے کام نہیں لیتے۔ جو آدی بھی
ان میں ہے کسی کی ڈیو ڑھی پر چند دن پڑا رہے اسے وہ مالیہ وصول کرنے کا کام دے کر مسلمانوں کے سرپر مسلط
کر دیتا ہے۔ حالا تکہ زیادہ امکان اس کا ہے کہ وہ نہ تو اس مخص کے حسن کروار اور سلامت روی پر مطمئن ہے
نہ اس کے طور طریق اور دیگر معالمات کے سلسلہ میں اس کے بارے میں کوئی واقفیت رکھتا ہے۔ جس فرد کو بھی
خراج کی مخصیل پر مامور کیا جائے اس کے تقرر میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے مسلک اور اس کے
طور طریق وغیرہ کے بارہ میں پوری تحقیق کی جانی چاہیے۔ ان کے سلسلہ میں ایسا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ
حاکموں اور قاضوں کے تقرر میں۔ "

امام ابویوسف کی رائے سے کہ ناایل لوگوں کو اگر ذمہ داری دے دی جائے تو پھرید عنوانی (Corruption) بڑھتی ہے۔ ہمارے ملک میں شیکسوں کے نظام میں جو خزابیاں پائی جاتی ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سفارشی اور سیای اثر ورسوخ رکھنے والے افراد اس منصب پر فائز ہوجاتے ہیں۔ حکمران طبقہ سے اپنے تعلق کی بنیاد پر وہ قوی خزانے کو بے دریغ نقصان پنچاتے ہیں۔ اگر امام ابوبوسف کے اس مشورے پر عمل کیاجائے توبد عنوانی کو کافی حد تک کنٹرول کیا حاسكتاہے۔

امام ابوبوسف کے نزدیک شیکسول کی وصولی کے لئے ٹھیکہ داری کانظام بدعنوانی کی ایک بدترین شکل ہے۔اس کے ذریع شمیکہ دار کو ٹیکس کی وصولی کے سرکاری ریٹ (Government rate) سے زائدوصول کرنے کا اختیار مل جا تا (28)--

امام ابویوسف کے معاشی فکر کے مطابق میہ تجویز دی جاتی ہے کہ فیکس وصول کرنے کے لئے ٹھیکہ داری کے نظام کو ختم کردیا جائے۔

حقیقت سے کہ امام ابویوسف نے دو سری صدی ججری کے معاشرہ کی جن خرابیوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تمام خرابیاں آج ہارے پاکستانی معاشرہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔

ٹھیکہ دار جس مقررہ رقم پر ٹھیکہ لیتا ہے اس ہے کئی گنا زائد کمانے کے لئے وہ عوام ہے مقررہ ٹیکس ہے زائد وصول کر تاہے۔ اسے صرف ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ اپنے منافع کو کئی گنا کیسے بڑھا سکتا ہے۔اس طرح ابو یوسف کے بقول رعایا پر ظلم و ستم کاوروازہ کھاتا ہے۔ ٹھیکہ دار ان کامعاشی استحصال (economic extortion) کر تا ہے۔ اسلای نظریاتی کونسل کی تیرهویں رپورٹ میں میہ لکھا گیاہے:

"فیکسول کی وصولی شکے پر دینے کا فلف اس بنیاد پر قائم ہے کہ حکومت کی پوری مشینری بدعنوان ہے دو سری طرف حکومت کی میں بدعنوان مشینری فیکسوں کو نیلام کرتی اور وصول کی نگرانی کرتی ے- حکومت کی سے بدعنوان مشینری اور شیکے دار مل کرجس قدر ظلم اور زیادتی ہے اور غیر قانونی طور پر عوام ہے اس کے گاڑھے لیننے کی کمائی چینتے ہیں اس پر خدا کاغضب جس قدر بھی وار دہو کم

ا ارے ملک میں ابویوسف کے معاشی فکر سے استفادہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہرنی حکومت اپنے عمدیداروں اور کارکنوں کو نوازنے کے لئے ساس رشوت کے طور پر بلدیاتی اداروں کے شکے دیتی ہے۔ کسی قتم کا احتساب نہ ہونے کی وجہ ہے یہ ٹھیکیدار عوام کے لئے ایک بڑی پریشانی کاسب بن جاتے ہیں۔

ابو یوسف کے معاشی فکر کی روشنی میں ہیہ تجویز دی جاتی ہے کہ حکومت کی طرف ہے براہ راست ایسے افراد مقرر

کئے جائیں جن کی حیثیت حکومت کے ملازم کی ہو۔ ان افراد کی تقرری کے وقت وہ تمام شرائط اور صفات مد نظرر کھی جائیں جو ابو یوسف کے نزدیک محصلین خراج میں ہونی چاہیں۔(30)

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں افسران کے احتساب پر بھی زور دیا ہے۔ آپ نے ہارون الرشید کو اس ضمن میں جو مشورہ دیا ہے اس سے اس دور کے حکمران بھی استفادہ کر کتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

و أنا ارى ان تبعث قوما من اهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه و امانته يسالون عن سيرة العمال و ما عملوا به في البلاد و كيف جبوا الخراج على ما امروا به و على ما وظف على اهل الخراج واستقر 'فاذا ثبت ذلك عندك و صح اخذوا بما استفضلوا من ذلك اشد الاخذ حتى يودوه بعد العقوبة الموجعة والنكال حتى لا يتعلوا ما امروا به و ما عهد اليهم فيه (31)

"میری رائے ہے کہ آپ چند پاک باز اور صالح افراد کو 'جن کی دین داری اور امانت داری پر پورااعتاد ہو 'اپنے
افسران کے طرز عمل کی جانج پڑتال کے لئے روانہ کیجئے۔ یہ لوگ معلوم کریں کہ اپنی اپنی عمل داری میں ان
افسران کی پالیسی کیسی رہی ہے۔ انہوں نے تخصیل خراج میں کس حد تک مقررہ اصول و ضواوید کی پابندی کی اور اس شرح کو پر قرار رکھایا نہیں جو اہل خراج کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ جب آپ کو ان افراد سے رپورٹ مل
اور اس شرح کو پر قرار رکھایا نہیں جو اہل خراج کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ جب آپ کو ان افراد سے رپورٹ مل
جائے اور اس رپورٹ میں لگائے گئے الزامات کی شخصی تکمل ہو جائے تو ان افسران نے جو پچھ فاصل وصول کیا
ہائے اور اس رپورٹ میں لگائے گئے الزامات کی شخصی تکمل ہو جائے تو ان افسران نے جو پچھ فاصل وصول کیا
ہائے اس پر ان سے بہت سخت جو اب طلبی کی جائے اور سخت سمزا تھی دے کران سے یہ رقمیں وصول کی جا تیں
ہائے آئندہ یہ لوگ مقررہ ضواوید کی خلاف ورزی اور اپنے مقررہ حدود سے تجاوز کی جرات نہ کر سکیں۔ "

فان كان ما عمل به والى الخراج من الظلم والعسف فانما يحمل انه قدامر به وقد امر بغيره و ان احللت بواحد منهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى و خاف و ان لم تفعل هذا بهم تعدوا على اهل الخراج واجتر و واعلى ظلمهم و تعسفهم و اخذهم بما لا يجب عليهم (32)

"والی خراج ہو ظلم و زیادتی کر تا ہے اس کے بارے میں رعایا یہ سمجھتی ہے کہ اے ایسانی کرنے کا تھم دیا کیا ہے۔ حالا نکہ حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ آپ اگر ان میں سے ایک کو بھی سخت سزا دے دیں تو دو سرے ڈر کر ان حرکتوں سے باز آ جائیں گے لیکن اگر آپ ایسانہ کریں گے تو یہ لوگ اہل خراج پر دست درازیاں جاری رکھیں گے اور ان پر ظلم ڈھاکران سے بے جاوصولیانی کرنے پر اور زیادہ جری ہو جائیں گے۔" ابو یوسف کے اس معاشی فکر کی روشنی میں سے تجویز دی جاتی ہے کہ حکومت ان افسران کو سخت سزا دے جو اپنے اختیار ات کا ناجائز فائدہ اٹھاکر قومی خزانے کو نقصان پنچاتے ہیں۔

# حواشي وحواله جات

| مختلف قوانین محاصل کو اسلامی نظریاتی کونسل کی تیزچویں رپورٹ کی روشنی میں مرتب کیا گیاہے۔                                          | (1)     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| دیکھتے۔ اسلای نظریاتی کونسل کی تیر جویں رپورٹ "اسلای نظام محاصل و قانون محاصل" اسلام آباد" اسلامی نظریاتی کونسل" اپریل            |         |
| 37-21/+1984                                                                                                                       |         |
| روز نامه جنگ (الاناور)'15 جون 199 <i>3 چ</i> ون                                                                                   | (2)     |
| روزنامہ جنگ (لاہور)'25 متبر1993ء                                                                                                  | (3)     |
| اسلای نظریاتی کونسل کی تیرچویں رپورٹ "اسلامی نظام محاصل و قوانین محاصل / 11                                                       | (4)     |
| اليضا"                                                                                                                            | (5)     |
| Report of a working Group "Tax system in Pakistan. Islamabad                                                                      | (6)     |
| institute of policy studies, page 8,9,14.                                                                                         |         |
| اسلای نظریاتی کونسل کی تیرچویں رپورٹ "اسلامی نظام محاصل و قانون محاصل" / 12                                                       | (7)     |
| الغراج/ 54                                                                                                                        | (8)     |
| وزیر فزاند سرتاج عزیز نے جعہ 28 مارچ 1997ء کو قوی اسمبلی کے اجلاس میں اقتصادی بحال کا سیکیج کیا۔ اس سیکیج کے تحت                  | (9)     |
| اتلم نیکن 'جزل سیلز فیکن 'کارپوریٹ فیکن اور مشم ڈیوٹی کی شرحول میں کمی کااعلان کیا گیاہے۔                                         | 14 (14) |
| ر یکولیٹری ڈیوٹی ختم " سخواہ وار طبقے کے لئے اعم نیکس کی شرح نصف کروی گئی ہے۔ سیلز نیکس کاوائرہ پرچون فروشوں سک پھیلا دیا         |         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                           |         |
| ایک لاکھ کی آمذنی پرپانچ فیصد' اسکلے ایک لاکھ پر دس فیصد اور اسکلے ایک لاکھ پر پندرہ فیصد انکم قیکس سکے گا۔ سخواہ دار طبقے کے لئے |         |
| بنیادی قیکس کی شرح پانچ بزارے کم کرکے اڑھائی بزار کردی گئی ہے۔<br>بنیادی قیکس کی شرح پانچ بزارے کم کرکے اڑھائی بزار کردی گئی ہے۔  |         |
| اس اقتصادی چیکتی پر عملدر آمد کیم جولائی 1997ء ہے ہوگا۔ (روزنامہ جنگ لاہور 29 مارچ 1997ء)                                         |         |
| اسلای نظریاتی کونسل کی تیرچویس رپورث "اسلای نظام محاصل د قانون محاصل" / 15                                                        | (10)    |
| الخراج/ 118                                                                                                                       | (11)    |
| الينا"/ 53                                                                                                                        | (12)    |
| Report of a working Gourp "Tax system in Pakistan" / 24-26                                                                        |         |
| اسلای نظریاتی کونسل کی تیرچویس رپورٹ "اسلامی نظام محاصل و قانون محاصل" / 16.15                                                    | (14)    |
| الخرل 5/ 5.3                                                                                                                      | (15)    |
| روز نامه جنگ لامور 4 جون 1997ء                                                                                                    | (16)    |
| روزنامه جنگ لامور 16 جون 1997ء                                                                                                    | (17)    |
| Report of a working Group "Tax system in Paksitan" / 23                                                                           |         |
| حال على مين وزيراعظم پاكتان كي اقتصادي ميكي كي وريع كومت في فيكس مخزار پر اعتاد كرك اے خود اپني آمدني ك                           | (19)    |

مطابق لیک اداکرنے کاموقع دیا ہے۔ (روزنامہ جنگ الاہور 8 اپریل 97)

اس سے پہلے آجر ، صنعت کار اور عام آدی محکمہ اکلم ٹیکس کے کرپٹ اٹل کاروں کے ہاتھوں تنگ تھا۔ قوم کا کرو ژول روپیہ
قوی خزانے میں جانے کی بجائے ان المکاروں اور افسران کی جیب میں جا ناتھا۔ و زیر اعظم نے آجروں اور صنعت کاروں کوخود میں انتظام کے تحت آمدنی کے گوشوارے جمع کرانے اور محکمہ کی طرف سے بوچھ پھے اور پڑتال کی پابندی ختم کرکے ایک انتقابی اقدام کیا
ہے۔ اب محکمہ اکم ٹیکس کے افسران اور اٹل کاروں کے افتیارات بھی کم ہو گئے ہیں۔ کتاب الخزاج کے مطاعد کے بعد یہ رائے قائم
کی جائتی ہے کہ امام ابو یوسف بھی ٹیکس افسروں کے صوابدیدی افتیارات میں مناسب کی کرنے کے حق میں ہیں۔ تاہم یہاں اس
حقیقت کو بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ افعاتی انحطاط کا دور ہے۔ ہم قرآن وسنت کی تعلیمات سے دور جا بچھ ہیں۔ ضرورت اس
امر کی ہے کہ ٹیکس دہندگان کی دینی و افعاتی تربیت کا مناسب انظام کیا جائے۔ ہمارے ملک میں آج تنگ ٹیکس دہندگان کی تعلیم و
تربیت کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ یکی وجہ ہے کہ عوام کی آکٹریت ٹیکس دینا ہو تھے جھھتی ہے۔

- (20) الخراج/ 117
- (21) الينا"/ 119
- (22) الينا"/ 143-115
  - (23) الينا"/ 120
- (24) ذاكمُ عابدين احمد سلامه سعودي عرب كي رياض يونيورشي مين استعنت پروفيسرين-
- Ziauddin Ahmed, (Munawar Iqbal M. Fahim Khan). Fiscal Policy

  and Resource Allocation in Islam. Islamabad, intitute of policy

  studies / 109.
  - (26) الخراج/ 123
  - (27) اينا"/ 115
  - (28) أينا"/ 114
  - (29) اسلامی نظریاتی کونسل کی تیرهویس رپورث "اسلامی نظام محاصل و قانون محاصل" / 13
    - (30) ان شرائط كے لئے ديجي الخراج / 115
      - (31) المنا"/ 120
        - (32) اينا"

باب میشنم ابو یوسف کے معاشی افرکار کی رشنی میں باک تان کے معاشی میائل کاحل میں باک تان کے معاشی میائل کاحل

## پاکستان کے معاشی مسائل

پاکستان کو آزاد ہوئے نصف صدی ہو چکی ہے لیکن بڑے افسوس سے میہ کمناپڑ تا ہے کہ آج بھی ہم متعدد معاشی مسائل سے دوچار ہیں۔ اقتصادی لحاظ سے ہمارا ملک اس قدر غیر مشحکم ہوچکا ہے کہ تاریخ کے نازک ترین معاشی بحران سے دوچار ہیں۔ اقتصادی لحاض مسائل درج ذیل ہیں:

(1) بيروني قرضول كابوجھ.

بیرونی قرضوں کا دباؤ' پاکستان کے ایک فلاحی اور ترقی یافتہ مملکت بننے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک ممتاز پاکستانی م ماہر معیشت سید شاہد حسین جو حال ہی میں ورلڈ بنک سے بطور واکس پریذیڈنٹ ریٹائرڈ ہوئے ہیں' انہوں نے پاکستان کو در پیش عموی چیانجوں بالخصوص اقتصادی مشکلات کا تذکرہ کرتے ہوئے معیشت کو لاحق امراض کا تفصیلی تجزیہ کیا اور مارے ایک اہم قومی مرض کاذکران الفاظ میں کیا ہے۔

"We have become addicted to dependence, growing dependence. We have no self-esteem left. There was a time when we financed
our current expenditure and much of our development. No more,
we borrow to pay interest, we borrow for imports, we borrow
for salaries, we borrow long, we borrow short, borrow from
banks, we borrow from countries. And now we beg and borrow
from Pakistanis abroad. Yet, we give a masssive tax cut to
the wealthiest and can not levy a half-way decent and credible
tax on the landed aristocracy." (1)

"ہمیں جو سب سے بردا مرض اقتصادی دائرے میں لاحق ہے وہ یہ ہے کہ ہم دو سروں پر انحصار اور مزید انحصار کے مرض کی گرفت میں آ بچے ہیں۔ ہمارے اندر عزت نفس ختم ہو پچی ہے۔ ایک زمانہ تھاجب ہم اپنے اخراجات جاریہ اور ترقیاتی اخراجات کا بردا حصہ اپنے وسائل سے پوراکرتے سے۔ افسوس کہ یہ کیفیت اب باتی نہیں رہی۔ ہم سود اواکرنے کے لئے قرض لیتے ہیں 'ہم در آمدات کے لئے قرض لیتے ہیں 'ہم طویل المیعاد اور تعمل المیعاد اور تعمل المیعاد ور آمدات کے لئے قرض لیتے ہیں 'ہم طویل المیعاد اور تعمل المیعاد قرض لیتے ہیں ہم طویل المیعاد اور اب ہم تعمل المیعاد قرض لیتے ہیں ہم میکول سے قرض لیتے ہیں اور اب ہم

بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے قرض اور انداد مانگتے ہیں۔اس کے باوجود ہم سب سے مالدار طبقوں کو شکسوں میں بہت بڑی چھوٹ دیتے ہیں اور زرعی رقبوں کے بڑے بڑے مالکوں سے ایک مناسب مقدار میں ٹیکس وصول کرنا بھی ممکن نہیں پاتے۔"

قوی معیشت کے لئے قرضوں کا بوجھ نا قابل برداشت ہو چکا ہے۔ ہارے بیرونی قرضے 17 ارب ڈالر اور اندرونی قرضے 12 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم ہرسال صرف سود کی ادائیگی پر 110 ارب روپے خرج کرتے ہیں۔ بیرونی قرضے 14 سے 6 فیصد شرح پر لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ قرضے 4 سے 6 فیصد شرح پر لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ 68 فیصد شرح پر لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ 68 فیصد شرح پر لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ 68 فیصد شرح بین قرضوں کی اوائیگی پر اٹھنے والے اخراجات ہارے بجٹ کا 30.7 فیصد شرح ۔ لیکن 97-1996ء تک میں شرح 15 فیصد ہو چکی ہے۔ یعنی گذشتہ دس سال میں اس مدمیں ہونے والے اخراجات کی مدمیں 630 فیصد اضافہ ہوا مرح اضافہ ہوا ہے۔ یہ صورت حال قوی اقتصادی ڈھانچ کے لئے نا قابل برداشت ہے۔ قرضوں کے بوجھ میں اگر اس طرح اضافہ ہو تا رہاتو ہارے لئے اپنے سالانہ ترقیاتی پروگرام جو پہلے ہی وسائل کی کی کاشکار ہے کوچلانا تقریباً ناممکن ہوجائے گا۔ (2)

یہ امر کسی وضاحت کا مختاج نہیں کہ عالمی مالیاتی اوارے 'مرمایہ وارانہ نظام کے مخصوص طریق کار کے مطابق تجارتی بنیادوں پر چلائے جاتے ہیں اور انہوں نے مماجنوں کی طرح اپناسود در سودوصول کرنا ہو تا ہے۔ جب تک ان قرضوں پر انہیں آرام سے سود ملتا جاتا ہے وہ آرام سے جیٹے رہتے ہیں لیکن جو نئی اس میں تاخیر ہوتی ہے وہ مقروض ممالک کی اعانت اور الداد کے نام پر نئے قرضے اور نئی شرائط لے کرمامنے آجاتے ہیں۔ ان اواروں کی جانب محلک کو قرض فراہم کرنے کامقصد ان ممالک کی ترقی میں مدودینا نہیں ہو تا بلکہ ان کی معیشت کو اپنے شکننے میں جگڑنا ہو تا ہے۔ ان ایاتی اواروں اور مقروض ممالک کی ترقی میں مدودینا نہیں ہو تا بلکہ ان کی معیشت کو اپنے شکننے میں جگڑنا ہو تا ہے۔ ان ایاتی اواروں اور مقروض ممالک کی تاریخ پر ایک نظرؤالنے سے پنہ چاتا ہے کہ جب کوئی ملک ایک دفعہ ان کے دام میں تا جاتا ہے تو پھروہ مسلس پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اسے ہرگام ان کی سیاسی و محاثی شرائط کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ برقسمتی سے وطن عزیز کی معیشت بھی انہی اواروں کے قرضوں پر چل رہی ہو اور اس بناء پر روز افزوں مہنگائی اور گرانی میں کی ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔

#### (2) زرعی شعبے کی بدحالی

پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ یہاں کی تقریباً %75 آبادی کا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ ملکی دولت کا چالیس فی صد اور مجموعی زرمبادلہ کانوے فی صد زراعت ہی ہے حاصل ہو تا ہے۔ ملکی صنعتوں کا خام مال بھی اس ذریعہ ہے دستیاب ہے۔

آبیاشی کی سمولتیں ابھی محدود اور ناقص ہیں۔ کئی اور اسباب ہیں جو زرعی پسماندگی کا باعث ہیں مثلاً کسان کی جمالت' تسامل اور قدامت برستی' فرسودہ آلات کا استعمال' سیلاب کی تباہ کاریاں وغیرہ۔ ہمارے ملک میں غذائی قلت کامسکا۔ ایک تشویشناک صورت اختیار کر نارجارہاہے۔ ملک کانوے فیصد رقبہ سمی نہ سمی طرح زراعت میں مشغول ہے لیکن پھر بھی ہم اس مسکلہ میں خود کفیل نہیں ہوسکے۔

یی وجہ ہے کہ حکومت کو ہرسال کافی مقدار میں گندم باہرے در آمد کرنی پڑتی ہے 'جس میں کافی زرمبادلہ خرچ ہو تا ہے۔ ہرسال خوراک کی در آمد پر بھاری زرمبادلہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہماری معیشت بری طرح متاثر ہوتی ہے کیونکہ اس طرح صنعتی اور زرعی ترقی کے لئے مشینیں اور خام مال در آمد نہیں کیا جا سکتا۔ اور مجموعی طور پر معاشی ترقی کی رفتارست پڑجاتی ہے۔

## (3) سیاسی قرضوں کی عدم وصولی

ہماری قومی معیشت کاسب سے بڑا المیہ ہی ہے کہ صاحب حیثیت اور بارسوخ افرادا پی سیاسی وفاداریوں کی قیمت چکانے کے لئے قومی اداروں سے بھاری قرض لیتے ہیں اور پھران کو واپس کرنے کا نام نہیں لیتے اور حکومتیں بھی اپنے مصوص مفادات کے لئے ان سے کوئی باز پرس نہیں کرتیں بلکہ اکثرو بیشتریہ حضرات ان قرضوں کو معاف کروا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کراچی کی ایک خبر کے مطابق جینکوں اور مالیاتی اداروں میں بڑھتی ہوئی سیاسی اور سرکاری مداخلت کی وجہ سے 60 ارب روپے کے قرضوں کی واپسی غیریقینی ہوگئی ہے۔ زرعی ترقیافی جینک اور دیگر مالیاتی ادارے قرضوں کی مسلسل عدم وصولی کی وجہ سے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ (3)

جینکوں کا سرمایہ قومی امانت ہو تا ہے۔ قرضوں کی واپسی کی محفوظ یقین دہانی کے بغیر قرضے جاری کرنا ایک تنظین جرم ہو تا ہے لیکن بالائی دباؤ کے تحت بینک ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

#### (4) غيرر قياتي اخراجات

غیر ترقیاتی اخراجات کا مسئلہ بھی اہم ہے۔ 87-1986ء میں ہمارے انتظامی اخراجات صرف 4567 ملین روپ تھے۔ جو دس سال کے عرصے میں بڑھ کر آج 22300 ملین روپ ہو گئے ہیں۔ یعنی اس نے عرصے میں بڑھ کر آج 22300 ملین روپ ہو گئے ہیں۔ یعنی اس نے عرصے میں یہ اخراجات کا مسئلہ اب بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے 460 فی صد تک بڑھ گئے ہیں۔ وسائل کی کمی کے باعث غیر ترقیاتی اخراجات کا مسئلہ اب بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے لیکن عوامی نمائندوں اور افسر شاہی کے اخراجات ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ حالا نکہ اس مدیس زیادہ سے زیادہ بچت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری کے الفاظ ہیں۔

"افسوس آج کرو ژول روپے کا بجٹ محض دفاتر کی جلوہ آرائیوں' سربھنک عمارات کی تغییر' نیلی پلی کارول کی خریداری اور رنگارنگ تقاریب کی جھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ اور ان کے اخراجات اس غریب کسان پر قبیک لگا کر پورے کئے جاتے ہیں جس کا بچہ اس سے تعجب سے پوچھتا ہے کہ ابو!

#### صدرصاحب توروزانه گڑے روٹی کھاتے ہوں گے۔"(4) مہنگائی

طلب اور رسد میں نمایاں فرق کی وجہ ہے منگائی کامسکہ بھی نازک صورت اختیار کرچکا ہے۔ مارکیٹ اکانوی اور طلب و رسد کے متوازن نظام کے لئے بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی ، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جارے عوام آج پوری طرح تاجر براوری کے رحم و کرم پر ہیں۔ قیمتوں کا تعین کا سرے ہے کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ افراط زر ہیں اضافہ کا اندازہ اس امرہ لگایا جاسکتا ہے کہ 1947ء میں 20 پہنے فی کلو کا آٹا آج 9 روپے فی کلو ہے یعن 50 برس میں آٹے کی قیت میں 4500 فی صد اضافہ ہوا۔ اس طرح گذشتہ 5 کا ہواں میں چینی کی قیت میں 4800 فیصد اور پڑول کی قیمت میں 4800 فیصد اسافہ میں 1236 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ (5)

#### (5) بےروزگاری

صنعتی پھیلاؤگی ست رفتاری کی وجہ ہے ہو زگاری کا سرطان روز بروز تقیین ہے تقیین ترشکل اختیار کر تاجارہا ہے۔ اور ااکھوں تعلیم یافتہ معمولی پڑھے لکھے 'ان پڑھ 'ہنریافتہ 'غیر تربیت یافتہ نوجوان مرداور عور تیں روزگار کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سابق صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے 8 جنوری 1990ء کو ملکی و غیر ملکی ماہرین اقتصادیات کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ''پاکستان میں تعلیم یافتہ بے روزگاری کی تعداد قوی اوسط ہے بست زیادہ تجاویز کرگئی ہے۔ روزگاری کی تعداد قوی اوسط ہے بست زیادہ تجاویز کرگئی ہے۔ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا مینوفینچرنگ سیمٹر ترقی کی بجائے روبہ تنزل ہوچکا ہے۔ روزنامہ جنگ کی ایک خبر کے مطابق ملک میں 34 ملین نوجوان بے روزگار ہیں جو ہماری لیبر فورس کا 15 فیصد ہیں اور بے روزگاروں کی اس فوج میں ہرسال مزید 10 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بے روزگاری کی شرح میں اضافہ جمال طور بے روزگاروں کی اس فوج میں اضافہ کر رہا ہے وہاں امن عامہ کے مسائل بھی پیدا کر رہا ہے۔

#### (6) برآمدات میں کمی

بر آمدات میں کمی مقامی صنعت کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ ادائیگیوں کے توازن کو بھی خراب کر رہی ہے۔
96-1995ء میں ہاری ٹوٹل بر آمدات 8.7 بلین ڈالر تھیں جبکہ در آمد 11.8 بلین ڈالر رہیں۔ اس طرح گذشتہ مالی سال
کے دوران ہارا خسارہ 3.1 بلین ڈالر تھا۔ امسال ہاری بر آمدات کا ٹارگٹ 9.2 بلین ڈالر ہے لیکن جولائی 1996ء سے
اپریل 1997ء تک ہاری بر آمدات 6.8 بلین ڈالر تھیں اور اسی دوران ہمارا در آمدی بل 9.7 بلین ڈالر تھا لاندا روال مالی
سال کے پہلے 10 ماہ میں بی ہمارا تجارتی خسارہ 2.8 بلین ڈالر ہے اور ان صالات میں ممکن بی نہیں کہ ہم 9.2 بلین ڈالر کا

## نار گٺھاصل کر عیں۔ (7) بد عنوانی

بدعنوانی کے زہرنے پاکستانی معیشت کوسب سے زیادہ نقصان پنچایا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہرسال ہمارے
یہاں 2 سوارب روپے کرپشن کی نذر ہو جاتے ہیں 'اور دیکھا جائے تو یمی وسائل قومی ترقی کے لئے بنیادی اہمیت رکھتے
ہیں۔ بدعنوانیوں اور میرٹ کے اصولوں کی پالی نے زندگی کے ہر شعبے کو جاتی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ بینکوں سے
لے کربلدیاتی اداروں تک اور تعلیم جیسے مقدس پیشے سے لے کر صحت کے نظام تک ہر جگہ کرپشن کا زہر پھیل چکا ہے۔
ایک عالمی سروے کے مطابق ہم دنیا بھر میں کرپشن میں دو سرے نمبر پر ہیں۔ یہ صورت حال قومی اقتصادی ترقی کے لئے
بڑی خطرناک ہے ان حالات میں کوئی ترقیاتی پروگرام اپنے اہداف نہیں حاصل کر سکتا۔ اس طرح یہ توقع بھی نہیں رکھی
جاسکتی کہ کرپشن کی لعنت ختم کئے بغیر ہم اپنی پسماندگی دور کرسکتے ہیں۔

## (8) غير منصفانه تقسيم دولت

ایک اہم مئلہ غیرمنصفانہ تقتیم دولت کا ہے۔ جس کے باعث ہمارا معاشرہ اقتصادی اعتبارے دو مختلف گر دہوں میں منقسم ہو چکا ہے۔ ایک نمایت امیراور دو سرا نمایت غریب۔ ایک طبقہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے جبکہ دو سرا طبقہ بھوک اور افلاس کاشکار رہتا ہے۔

## ابوبوسف کے معاشی افکار کی روشنی میں مسائل کاحل (1) حقیقی احتساب ہماری قومی بقاء کی ایک اہم ضرورت

پاکستان کے معاشی مسائل پر ایک نظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ہے بیشتر مسائل حقیقی احتساب کے فقد ان کی وجہ ہے ہیں۔ ہمارے ہاں احتساب نام کی چیز آئینی 'قانونی اور انتظامی طور پر کسی نہ کسی صورت میں تو موجود ہے ہیں۔ ہمارے ہاں احتساب نام کی چیز آئینی 'قانونی اور انتظامی طور پر کسی نہ کسی صورت میں تو موجود ہے لیکن اس کے اثر ات اور نتائج ناپید 'غیرموثر اور مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں اور بہتری کی بجائے ہر آنے والا دن مزید بھیا تک نظر آتا ہے اور قوم مکمل طور پر ایسے عدم اعتاد کاشکار نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی بھی کچھ بھی تھیک نہیں ہو سکے گا۔

حقیقی اضب 'ہماری قومی بقاء کی ایک اہم ضرورت ہے۔ جس کے دائرہ کار میں تمام مقتدر طبقات آئیں۔ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں احتساب پر بہت زور دیا ہے۔ آپ کے نزدیک اکثر معاشی مسائل کاحل صحیح اور

#### بالگ احتساب میں پوشیدہ ہے۔ آپ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

فلو تقربت الى الله عزوجل يا امير المومنين بالجلوس لمظالم رعينك فى الشهر او الشهرين مجلسا واحدا تسمع فيه من المظلوم و تنكر على الظالم رجوت ان لا تكون ممن احتجب عن حوائج رعيته و لعلك لا تجلس الا مجلسا او مجلسين حتى يسير ذلك فى الامصار والمدن فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه فلا يحترى على الظلم و يامل الضعيف المقهور جلوسك و نظرك فى امره فيقوى قلبه و يكثر دعاؤه ـ و كذلك من بعده مع انه منى علم العمال والولاة أنك تجلس للنظر فى امور الناس يوما فى السنة ليس يوما فى الشهر تناهوا باذن الله عن الظلم واتصفوا من يوما فى السنة ليس يوما فى الشهر تناهوا باذن الله عن الظلم واتصفوا من كرب الدنيا نفس عن مومن كربة من كرب الاخرة (٥)

"اے امیرالمو منین آگر آپ اللہ تعالی عزوجل کا قرب عاصل کرنے کی خاطر ہر ممینہ یا ممینہ میں دوبار ایک اجلاس خاص اس لئے کریں کہ اپنی رعایا ہے مظالم کی فریاد سنیں اور خالموں کو متغبہ کریں تو بجھے امید ہے کہ آپ کا شار ان حکرانوں میں نہ ہو گا جو اپنی رعایا کی ضروریات ہے بے نیاز و بے فہرر ہے ہیں۔ جھے تو قع ہے کہ اس طرح کے دو ایک اجلاس کا انعقاد ہوتے ہی سے فہراطراف و جوانب میں عام ہو جائے گی۔ ہر خالم کو اس بات کا ڈر گئنے گئے گاکہ اس کی فہر آپ تک پہنچ جائے گی اور وہ ظلم ہے باز آجائے گا کرور دپایال لوگوں کو بیہ آس بندھ جائے گی دو موا خاکہ ہوتے ہی ہو گاکہ دست کی ڈھارس بندھے گی اور وہ آپ کو بست کہ آپ اجلاس کرکے ان کے معالمہ پر غور فرہائیں گے۔ اس سے ان کی ڈھارس بندھے گی اور وہ آپ کو بست دعائیں دیں گے۔ اس اور والیوں کو بیہ معادم ہو گاکہ آپ ممینہ میں دیں گے۔ ایسال کرتے ہیں تو ان ایک دن بلکہ سال میں ایک دن عام لوگوں کے معالمات و مقدمات پر غور کرنے کے لئے اجلاس کرتے ہیں تو ان شاہ اللہ دن بلکہ سال میں ایک دن عام لوگوں کے معالمات و مقدمات پر غور کرنے کے لئے اجلاس کرتے ہیں تو ان بست براا ثواب ملے گا۔ کیونکہ جو کوئی کی مسلمان پر سے مصائب دنیا میں سے کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ بست براا ثواب ملے گا۔ کیونکہ جو کوئی کی مسلمان پر سے مصائب دنیا میں سے کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ بست براا ثواب ملے گا۔ کیونکہ جو کوئی کی مسلمان پر سے مصائب دنیا میں سے کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ اس برب مصائب آخرت میں ہے ایک مصیبت دور فرمادے گا۔"

امام ابویوسف کے معاشی فکر کی روشنی میں یہ تجویز دی جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے ذمے قوی بینکوں کے لاکھوں' کرو ڑوں روپے کے قرضے اور قومی خزانے کا فیکس واجب الادا ہے' ان سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے۔ اور ان سے سرکاری خزانے کی ایک ایک پائی وصول کی جائے۔ نیز یہ قانون بناویا جائے کہ سیاستدان کمی قتم کا قرض نہیں لے ستے۔ (2) امام ابویوسف کے معاثی فکر کی روشن میں غیر ترقیاتی اخراجات کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ دور حاضر کے حکمران جو عیش و عشرت کی زندگی کے دلدادہ ہو چکے ہیں ان کے لئے ابویوسف کے معاشی فکر میں یہ سبق ماتا ہے کہ سادگ کو اپنایا جائے۔

امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں لکھاہے کہ حصرت عمر جب کسی شخص کوعامل مقرر کرتے تو انصار اور دو سرے اوگوں پر مشتل ایک جماعت کو گواہ نینا کراس شخص سے جار شرائط کی پابندی کاعمد لیتے تھے۔

(ا) بيركدوه عمده نچرېرند سوار مو كار

(ب) باریک کررے ندینے گا۔

(ج) چمناہوا آثانہ کھائے گا۔

(د) اپند دروازے بند کرکے لوگوں کی ضروریات ہے بے نیازی نہ برتے گالور اپنی ڈیو ڑھی پر دربان نہ رکھے گا۔ (7) جدید دور میں زمانہ کے حالات اور ضروریات کے پیش نظروزراء گور نروں وغیرہ کو ان شرائط سے ملتی جاتی چند شرائط کایابند بنایا جاسکتا ہے۔

(3) دور حاضر میں سرکاری خزانہ (Public Treasury) کاجس طرح بے در لیخ استعمال کیا جاتا ہے 'اور حکمران جس طرح بد عنوانیوں کے مرتکب ہوتے ہیں 'وہ بھی ایک المیہ ہے۔

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں بیت المال کے بارے میں اسلامی تصور کو واضح کیا ہے۔ آپ کے نزدیک حاکم کی حیثیت ایک ایسے نگران کی ہے جو قومی دولت کی حفاظت پر مامور ہو آئے۔ آپ ہارون الرشید کو تھیجت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

و انى اوصيك يا امير المومنين بحفظ ما استحفظك الله و رعاية ما استرعاكالله زة)

''اے امیرالمومنین میں آپ کو تنہ دل سے تھیجت کرتا ہوں کہ اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت دپاسداری آپ کے ذمہ کی ہے ان کا پورا پورا تحفظ کیجئے۔

امام ابوبوسف نے کتاب الخراج میں لکھاہے کہ جب حضرت عمرفاروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بیت المال ک ذمہ داری سونی نو فرمایا۔

"میں نے تہیں اور خود اپنے آپ کو اس مال کے سلسلہ میں وہی مقام دیا ہے جو بیتیم کے والی کا ہے۔"(9)

(4) امام ابویوسف کہتے ہیں کہ جب ریاست میں عدل ناپید ہواور ظلم عام ہو تولوگوں کواپنے حقوق خریدنے پڑتے ہیں۔

یعنی رشوت کی وہا پھیل جاتی ہے۔ آپ رقم طراز ہیں۔

و انما هلک من هلک من الامم بحبسهم الحق حتى يشتري منهم و اظهارهمالظلم حتى يفتدي منهم(10)

"ماضی میں جو قومیں تباہ ہو تکئیں ان کی تباہی کا سبب یمی تھا کہ انہوں نے عوام کے حقوق دینے سے گریز کیا ناکہ لوگ ان حقوق کو قیت ادا کرکے ان سے خریدیں اور ظلم ڈھائے ناکہ لوگ ان کے مظالم سے بچنے کی خاطر فدیے اداکریں۔"

بدقتمتی سے آج پاکستان میں رشوت عام ہو چکی ہے۔ میرٹ پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے عوام رشوت دیے پر مجبور ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امام ابو پوسف کے معاثی فکر سے راہنمائی حاصل کرتے ہوئے معاشرہ میں عدل و انصاف کو رائج کیا جائے ' ہر حقد ار کو اس کاحق آسانی سے مل جائے۔ میرٹ کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔

امام ابویوسف کے معاثی فکر کی روشنی میں رشوت اور بدعنوانی کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ امام ابویوسف کتاب الخراج میں جگہ عبلہ جگہ عدل پر ذور دیتے ہیں۔ عدل کا مفہوم ہیہ بھی ہے کہ ملکی معاشی پالیسی (Economic Policy) کو ایسی بنیادوں پر استوار کیا جائے جس میں ہر سرکاری طاذم کو اس کے کام کے مطابق معقول تنخواہ دی جائے۔ اس کی باوجود بھی اگر ایک فرد رشوت اور بدعنوانی کا مرتکب ہوتا ہے تو امام ابویوسف کے فکر کے مطابق اس کو ایس سخت ترین سزادی جائے جو دو سروں کے لئے باعث عبرت ہو۔

(5) ہمیں بیرونی قرضہ جات کی مدد سے سرمانیہ کاری کرنا چاہیے تھی ناکہ ایک جانب ملکی پیداوار بردھتی (اور اس طرح اشیاء کی رسد بردھنے سے قینوں میں کمی ہوتی) جبکہ دو سری جانب نئے کارخانے لگنے سے لوگوں کو روز گار ماتا۔ اور اس طرح پاکستان کے دونوں تنگین اقتصادی مسائل یعنی منگائی اور بے روز گاری پر قابوپانے میں مدد ملتی۔

آئ ضرورت اس امری ہے کہ ہم خودانحصاری اور سخت کوشی کی پالیسی اپنالیں اور اپنے قوت بازو کے سمارے آگے بڑھیں۔ عام استعمال کے لئے قرضے لینا فوری طور پر بند کردیں۔ اور صرف ایک مدییں قرضوں کا حصول جاری رکھیں مثلاً کوئی بہت بڑا ترقیاتی پر اجیکٹ ہو' مثلاً اسٹیل مل یا ڈیم وغیرہ جو ملکی وسائل سے بنانا ناممکن ہو۔ صرف اس مد کے لئے قرضہ لیا جائے۔ ڈاکٹر رفیق احمد کے الفاظ میں ''اپنی مدد آپ کا اصول ہی ہمیں غیر ملکی قرضوں کے بوجھ سے نجات راوا سکتا ہے۔ ''اس سلسلے میں جو حکمت عملی صحح معنوں میں کارگر جابت ہو سکتی ہے اس کے دو پہلو ہیں اول پیداواری صلاحیت بڑھانے والے قرضوں کو چھوڑ کر باتی کا موں کے لئے قرضے لینے فور ابند کردیئے جا کیں خاص کر تعلیم' صحت مطاحیت بڑھانے والے قرضوں کو چھوڑ کر باتی کا موں کے لئے قرضے لینے فور ابند کردیئے جا کیں خاص کر تعلیم' صحت اور بہود آبادی کے شعبوں میں۔ دوئم پاکستانی ماہرین کو یہ کام سونیا جائے کہ وہ ملکی وسائل کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی مدد آپ کے اصول پر ہر شعبے سے متعلق پر انجیکش از سرنو تر تیب دیں اور اپنی چادرے زیادہ پاؤں نہ پھیلا کیں۔

اسلامیان ہند پاکستان نے آزادی سے پہلے بے سروسلانی کی حالت میں بھی تعلیم اور رفائی انجمنوں کی شکل میں خودانحصاری کی بنیاو پر کئی پرا جیکٹس پالیہ بحیل تک پہنچائے تھے۔ سوئم جن غیر ملکی قرضوں کا حاصل کرنا ضروری ہو ان کے بارے میں قانونی طور پر رہنما اصول بنائے جا کیں ماکہ قرضوں کی رقم کا موثر اور صبح استعال ہو۔ چہارم موجودہ قرضوں کا بوجھ آثار نے کے لئے صاحبان اقتدار خلفائے راشدین کی پیروی کرتے ہوئے یہ انقلابی قدم اٹھا کیں کہ اپنے دفاتر 'رہائش گاہوں اور کاروبار سلطنت کی انجام دہی میں فقیرانہ شان پیدا کریں۔ "(11)

( کے امام ابویوسف نے جو زر می اصلاحات پیش کی ہیں ان کی روشنی ہیں پاکتان کے زرعی شعبے کی بدحالی کو دور کیا جاسکتا ہے۔ بنجراراضی کی آباد کاری کے بارے ہیں ابویوسف کے محاثی فکرسے استفادہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ خوراک

کی قلت کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ غیر آباد زمینیں جو ریاست کی ملکیت ہیں ان کو ایسے محنتی افراد کو دیا

جائے جو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی آباد کاری کا انتظام کریں۔ امام ابویوسف کتاب الخراج میں رقم
طراز ہیں۔

والارض عندی محمنزلة المال فللامام ان یجیز من بیت المال من کان له غناء فی الاسلام و من یقوی به علی العلو و یعمل فی ذلک بالذی یری انه خیر للمسلمین و اصلح لا مرهم و کذلک الارضون یقطع الامام منها من احب من الاصناف التی سمیت و لا اری ان یترک ارضا لا ملک لاحد فیها و لا عمارة حتی یقطعها الامام فان ذلک اعمر للبلاد واکثر للخراج(12) عمارة حتی یقطعها الامام فان ذلک اعمر للبلاد واکثر للخراج(21) "زین میرے نزدیک مل کی طرح بے چانچ امام کو یہ انتیار عاصل ہے کہ بیت المال میں ہ ان اوگوں کو انحالت وے جنوں نے اسلام کی کوئی نمایاں فدمت انجام دی ہویا جو اس مال کے ذریعہ و مثن کے مقابلہ کی تیاری کرنے والے ہوں۔ امام اس باب میں وہ پالیسی اختیار کرے گاجو اس کی رائے میں مسلمانوں کے لئے بمتر اور ان کے حق میں موذوں ہو۔ یکی نوعیت زمینوں کی بھی ہے میں نے جس فتم کے لوگوں کا اور ذرکیا ہے ان میں سے امام جس کو چاہ جا گیروے سکتا ہے۔ میرے خیال میں غیر مملوکہ اور غیر آباد زمینوں کو ہے کار چھوڑ رکھنے کی بجائے امام کو چاہیے کہ انہیں بطور جا گیر مختلف افراد کو دے دے۔ اس طرح ہمارے علاقے زیادہ آبادہ خوش مال ہو جائیں گے کو وزرج میں بھی اضافہ ہو گا۔ "

(7) امام ابویوسف کامعاشی نظریہ ہیہ ہے کہ دیماتی علاقوں سے حاصل ہونے والی آمد نیوں کو انہی علاقوں کی تقبیرو ترقی پر خرچ کیاجائے۔

پاکستان میں چند بڑے شہروں کے علاوہ بینتالیس ہزار (45000) دیمات ہیں جو کل آبادی کا 75 فیصد ہیں۔ اس کئے

جب تک ہم اپنے ملک کی ترقی کے لئے دیمات کو بنیاد بنا کر کام شروع نہیں کریں گے'ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نہیں آ کتے۔"

ہمارے ملک میں دیراتی آبادی خاص طور پر معاثی مسائل سے دو چار ہے۔ خوراک 'لباس' رہائش' علاج معالجہ اور ذرائع آمدور دفت ایسے مسائل موجود ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ امام ابویوسف کے معاثی فکر کی روشنی میں زرعی آمدنی کوجو زیادہ تر دیمات ہی ہے حاصل ہوتی ہے' انہیں کی تغییرو ترقی میں خرج کیا جائے۔

- 2

## حواشى وحواليه جات

- (1) روزنامه جنگ لامور 13 تمبر 1997ء / 6
  - (2) الينا" 31 مَى 1997ء
- (3) روزنامه جنگ (کراچی) 20 فردری 1997ء
- (4) نور محمد غفاري اسلام كا قانون محاصل / 126
  - (5) روزنامه جنگ لامور 31 منی 1997ء
    - (6) الخراج/121
    - (7) أينا"/ 126'125
      - (8) الينا"/ 5
      - (9) اينا"/ 39
      - (10) الينا"/ 114
- (11) رفق احمه 'وْاكْمُر ْ غَيْرِ مْكِي قرضول مِين تخفيف كاواحد راسته ' آر مُكِل روزنامه جنَّك لامور
  - (12) الخراج/66

مصاورومراجع

#### مصادرو مراجع

## (1) عربي كتب

(1) القرآن الكريم

(2) الاَجُوى ابوبكر محمد بن الحسين (م 360ه / 971ء) اخبار ابى حفص عمر بن عبدالعزيز و سير ته - (تحقيق عبدالله عبدالرحيم) بيروت= موسسة الرسالة ' 1399ه / 1979ء

(3) الآلوسى ابوالفضل شهاب الدين السيد محمود (م 1270ه / 1854ء) روح المعانى في تفسير القر آن العظيم والسبع المثاني ملتان = مكتبه امداديه

(4) الأمدى سيف الدين ابوالحسن على بن ابى على بن محمد (م 631 ه / 1234) الأحكام في اصول الاحكام القاهرة = 1347 ه

 ابراهیم البنا' محمد الدکتور تحقیق و تعلیق کتاب الخراج لابی یوسف' مصر - دارالاصلاح للطبع والنشر والتوزیع

> (6) **ايضا**" من عيون التراث وصية ابي يوسف لهارون الرشيد دار الاعتصام

ابراهیم فاضل
 المعادن والركار (بحث مقارن فی الاقتصاد الاسلامی بغداد مطبعة دار الرسالة

ابراهیم کبه
 دراسات فی تاریخ الاقتصاد والفکر الاقتصادی بغداد مطبعة الارشاد الطبعة الاولی

(9) الابشیهی شهاب الدین محمد بن احمد (م 850ه / 1446ء)
 المستطرف فی کل فن مستظرف بیروت = دار احیاء التراث العربی

(10) ابن ابى اصيبعه ابوالعباس احمد بن القاسم (م 668 / 1270ء) عيون الانباء في طبقات الاطباء مطبعة الوهبية الطبعة الاولى 1299ه

(۱۱) ابن ابى حاتم الرازى أبو محمد عبدالرحمان (م 327ه / 938ء) كتاب الجرح والتعديل حيدر آباد الدكن - الهند مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيه الطبعة الاولى 1373ه

(12) ابن ابى العديد ابو حامد عز الدين عبدالحميد بن هبة الله (م 656ه / 1258ء) شرح نهج البلاغة (تحقيق = الشيخ حسن تميم) بيروت = دار مكتبة الحياة ' 1964ء

- (13) ابن ابى الدم الحموى شهاب الدين ابى اسحاق ابر اهيم بن عبدالله (م 642ه / 1244ء) القضاء و هو رائي المنظومات فى الاقضية والحكومات (تحقيق = الدكتور محمد مصطفى الزحيلي) دمشق - دار الفكر 'الطبعة الثانية' 1402ه
- (14) ابن ابی الربیع احمد بن محمد (م 272ه / 885ء) سلوک المالک فی تدبیر الممالک (مترجم مظهر علی کامل) کراچی شعبه تصنیف و تالیف و ترجمه کراچی یونیورسٹی طبع اول 1962ء
- (15) ابن ابى شيبة ابوبكر عبدالله بن محمد (م 235ه/ 849ء) المصنف (صحه عبدالخالق الافغاني) كراتشي = ادارة القرآن والعلوم الاسلامية طبع 1406ه
- (16) ابن ابى الوفاع محى الدين ابو محمد عبدالقادر (م 775ه/ 1374ء) الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية حيدر آباد الدكن - الهند = مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - الطبعة الاولى - 1332ه
  - (17) ابن الاثير عز الدين ابو الحسن على بن محمد (م 630 ه/ 1233ء) اسد الغابة في معرفة الصحابة - طهران = المكتبة الاسلامية
  - (18) ايضا"
     الكامل فى التاريخ 'بيروت = دار الكتاب العربيه' الطبعة الثانية 1387هـ)
    - ایضا" الباب فی تهذیب الانساب- بغداد - مکتبة المثنی
- (20) ابن الاثير مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد الجزرى (م 606ه / 1210ء) النهاية في غريب الحديث والاثر (تحقيق = محمود محمد الطناحي - طاهر احمد الزاوي) دار احياء الكتب العربية الطبعة الاولى 1383ه
- (21) ابن الاخوة محمد بن محمد بن احمد القرشي (م 729ه/ 1329ء) معالم القربة في احكام الحسبة (تصحيح = روبن ليوى) كيمبر ج = مطبعة دار الفنون 1937ء
  - (22) ابن الانبادى ابوالبركات كمال الدين عبدالرحمان ابن محمد ا نزهة الالباء في طبقات الادباء (تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي) بغداد ' 1959ء
- (23) ابن البزاز الكردرى حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب (م 827ه / 1424ء) مناقب الامام الاعظم - حيدر آباد الدكن - الهند = مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية والبطعة الاولى 1321ه
  - (24) ابن بسام محمد (منویں صدی هجری / پندر هویں صدی عیسوی)

نهاية الرتبة في طلب الحسبة (تحقيق = حسام الدين السامرائي) بغداد مطبعة المعارف، 1968ء

(25) ابن بصال ابو عبدالله محمد بن ابراهیم (م چوتهی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی)

كتاب الفلاحة (تحقيق ونشر و ترجمة خوسى ماريه مياس-محمد عزيمان) المغرب= مطبعة كريماديس 1955ء

(26) ابن بطوطه محمد بن عبدالله (م777ه/1377ء) رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار و عجائب الاسفار - بيروت = دار الكتاب اللبناني

> (27) ابن التركماني ابوالحسن على بن عثمان (م750ه/1349ء) الجوهر النقى في الردعلي البيهقي 'ملتان=نشر السنة

(28) ابن تغرى بردى ابو المحاسن جمال الدين يوسف (م874هـ/ 1470ء) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة مصر = وزارة الثقافة والارشاد القومي للتاليف والنرجمة والطباعة والنشر

(29) ابن تيمية ابوالعباس احمد (م8728م/ 1328ء) الحسبة في الاسلام او وظيفة الحكومة الاسلامية مطبعة المويد الطبعة الاولى 1318هـ

(30) ايضا" السياسةالشرعية في احوال الراعي والرعية - مصر = دار الكتاب العربي 1955ء

(31) ايضا" القواعدالنورانية الفقهية (تحقيق=محمدحامدالفقى) الرياض=مكتبة المعارف الطبعة الاولى1402ه

(32) ابن الجوزى ابوالفرج عبدالرحمان بن على (م597ه/1201ء) تاريخ عمر بن الخطاب (تعليق اسامة عبدالكريم الرفاعي) دمشق ودار احياء علوم الدين للتاليف والطباعة والنشر

(3.3) ايضا" الحث على حفظ العلم و ذكر كبار الحفاظ (تحقيق = الدكتور فواد عبدالمنعم احمد) الاسكندرية دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع الطبعة الاولى 1403ه/ 1983ء)

> (34) ايضا" سيرةعمربنعبدالعزيز 'مصر=مطبعةالمويد1331ه

(35) ايضا"

الشفاءفيمواعظالملوكوالخلفاء(تحقيق=الدكتور فوادعبدالمنعماحمد)الاسكندرية

(36) ايضا"

مناقب الامام احمد بن حنبل (تصحيح و تعليق = محمد امين الخانجي الكتبي) القاهرة ً 1.349 الطبعة الاولى

(37) ايضا"

مناقب بغداد (تصحيح و تعليق محمد بهجة الاثرى) بغداد=1342ه

(38) ايضا"

المنتظم في تاريخ الامم والملوك (دراسة و تحقيق = محمد عبدالقادر عطا - مصطفلي عبدالقادر عطا)بير وت=دار الكتبالعلمية

(39) ابن حبان ابو حاتم محمد (م965ه/ 965ء) کناب الثقات حیدر آباد الدکن - الهند = مطبعة مجلس دائر ة المعارف العثمانيه الطبعة الاولى = 1401ه

(40) ايضا"

مشاهير علماءالامصار القاهرة=1962ء

(41) ابن حجاج الاشبیلی احمد بن محمد (م پانچویں صدی ہجری / گیار هویں صدی عیسوی)

المقنع فى الفلاحة (تحقيق = صلاح جرار - جاسر ابو صفية - عبدالعزيز الدورى) عمان = مجمع اللغة العربية الاردني 1982ء

(42) ابن حجر العسقلانى ابوالفضل شهاب الدين احمد بن على (م852ه/ 1448ء) الاصابة فى تمييز الصحابة (مع الاستيعاب) مصر = المكتبة التجارية الكبرى 1358ه/ 1939ء

(43) ايضا"

تقريب التهذيب (صححه ارشاد الحق الاثرى) لاهور = دار نشر الكتب الاسلاميه

(44) ايضا"

توالى الناسيس لمعالى محمد بن ادريس (حققه=ابوالفداء عبدالله القاضي) - بيروت= دار الكتب العلمية الطبعة الاولى - 1406ه/ 1986ء

(45) ايضا"

تهذيب التهذيب لاهور = نشر السنة

(46) ايضا"

الدراية في منتخب تخريج احاديث الهداية الاهور = دار نشر الكتب الاسلاميه

(47) ايضا"

فتحالبارى بشرح صحيح البخارى بيروت دار المعرفة

(48) ايضا"

لسان الميزان حيدر آباد الدكن - الهند = مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الطبعة الاولى 1331ه

(49) ايضا"

هدى السارى مقدمة فتح البارى كراتشى =قديمى كتب خانه

(50) ابن حجو الهيتمى شهاب الدين احمد (م974ه/1567ء) الخير ات الحسان في مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان - (تعليق = محمد عاشق الهي البرني) كراتشي = ايج = ايم - سعيد كمبني الطبعة الاولى 1414ه

(51) ايضا"

الفناوىالكبرىالفقهية تركى المنكبة الاسلامية

(52) ابن حزم ابومحمدعلى بن احمد بن سعيد (م456ه/1064ء) الاحكام في اصول الاحكام - (تحقيق = احمد محمد شاكر) كراتشي = جامعه ابي بكر الاسلاميه الطبعة الاولى 1408ه

(53) ايضا"

المحلى (تحقيق = لجنة احياء التراث العربي) بيروت منشور التدار الافاق الجديدة

(54) ايضا"

مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات مكتبة القدسي 1357ه

(55) ابن حنبل احمد بن محمد (م855/8241) ابن حنبل احمد بن محمد (م855/8241) المسند (شرحه و وضع فهار سه احمد محمد شاكر) مصر = دار المعارف للطباعة والنشر المسند (شرحه و وضع فهار سه احمد محمد شاكر) مصر = دار المعارف للطباعة والنشر

(56) ابن حوق ابوالقاسم محمد بن على (مبعد 367ه/ بعد 977ه) كتاب صورة الارض - بيروت - مكتبة دار الحياة

(57) **ایضا**"

كتاب المسالك والممالك نشره دى خويه الايدن 1873ء

(58) ابن خرداذبه ابوالقاسم عبيداللهبن احمد (م280ه/893ء) کتاب المسالک والممالک ليدن=مطبع بريل 1306ه

(59) ابنخلدون عبدالرحمان بن محمد (م808ه/ 1406ء)

- مقدمة كتاب العبر و ديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر و من عامر هم من ذوى السلطان الاكبر 'مصر =مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية
  - (60) ابنخلكان ابوالعباس شمس الدين احمد بن محمد (م681ه/ 1282ء) وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان بيروت دار الثقافة
    - (61) ابن دقیق ابوالفنح تقی الدین (م702ه/1302ء)
       احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام بیروت دار الکتب العلمیة
  - (62) ابن رجب ابوالفرج عبدالرحمن بن احمد (م795ه/1393ء) الاستخراج لاحكام الخراج بيروت دار الكتب العلمية الطبعة الاولى 1405هـ
    - (63) **ابن رسته** احمد بن عمر (م903/8290ء) الاعلاق النفيسة (تحقيق=ف وستنفلد بريل ليدن 1892ء
    - (64) ابن رشد ابو الوليد محمد بن احمد (م 595ه/ 1198ء) الطيعة بداية المجتهدونها ية المقتصد لاهور = المكتبة العلمية الاولى 1396هـ
- (65) ايضا" البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة (تحقيق = الاستاداحمدالحبابي)بيروت=دار الغربالاسلامي الطبعة الاولى 1404ه/ 1984ء)
- (66) ابن زنجویه حمیدبن مخلد (م851ه/865ء) کتاب الاموال - (تحقیق الدکتور شاکر ذیب فیاض) الریاض = المرکز الملک فیصل للبحوث والدر اسات الاسلامیة الطبعة الاولی 1406ه/1986م)
  - (67) ابن سعد ابو عبدالله محمد (م 230ه/ 844ء) الطبقات الكبرلى - بيروت = دار صادر للطباعة والنشر 1377ه
- (68) ابن الشعنه العنفى ابو الوليد ابر اهيم بن ابى اليمن محمد (م882ه/ 1478ء) لسان الحكام في معرفة الاحكام مصر = شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبي . الطبعة الثانية 1393ه/ 1973ء
  - (69) ابن الطقطقى محمد بن على بن طباطبا (م709ه/ 1309ء) الفخرى في الأداب السلطانية والدول الاسلامية مصر = المطبعة الرحمانية
  - (70) ابن عابدين محمدامين (م1252هـ/ 1836ء) حاشية ردالمحتار على الدر المختار = شرح تنوير الابصار - مصر = شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبي الطبعة الثانية 1386ء
    - (71) ايضا" مجموعةرسائل ابن عابدين لاهور =سميل آكيدُمي الطبعة الثانية 1400ه

(72) ايضا"

نشر العرف في بناء يعض الاحكام على العرف دمشق - مطبعة معارف الطبعة الاولى 1301 ه

(73) ابن عبدالبر' ابوعمر يوسف بن عبدالله (م463ه/1071ء) الاستيعاب في معرفة الاصحاب (مع الاصابة في تمييز الصحابة) بيروت دار احياء النراث العربي طبع 1328ء

(74) ايضا"

الانتقاءفى فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء مالكوالشافعى وابى حنيفة رضى الله عنهم وذكر عيون من اخبار هم و اخبار اصحابهم القاهرة = مكتبة القدس الطبعة الاولى 1350هـ

(75) ابن عبدالعكم ابوالقاسم عبدالرحمان بن عبدالله (م257ه/871ء) كناب فتوح مصر واخبارها ليدن=مطبع بريل 1920ء

(76) ابن عبدالحكم أبو محمد عبدالله (م214ه/829ء) سيرة عمر بن عبدالعزيز 'مصر =مطبعه رحمانيه 1346هـ

(77) ابن عبدربه ابو عمر احمد بن محمد (م828ه/940ء) کتاب العقد الفرید (شرحه و ضبطه و عنون موضوعاته = احمد امین احمد الزین ابر اهیم الابیاری) بیروت = دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة الاولی 1408ه

(78) ابن العربى ابوبكر محمدبن عبدالله (م543ه/ 1148ء) احكام القرآن - تحقيق = على محمد البجاوى مصر = عيسلى البابى الحلبى و شركاو ' الطبعة الثانية 1387ه

(79) ايضا"

عارضةالاحوذيبشر حصحيحالترمذي بيروت دارالكتب العلميه

> (81) ابن العماد الحنبلى ابوالفلاح عبدالحى (م1089ه/ 1678ء) شذرات الذهب في اخبار من ذهب بيروت «دار احياء التراث العربي

(۱.۱۱) ابن العمراني محمد بن على (مفي حدود سنة 580ه/ 1184ء) الانباء في تاريخ الخلفاء (تحقيق و تقديم و در اسة الدكتور قاسم السامر ائي) لايدن 1973ء

(83) ابن العوام الاشبیلی ابو زکریا یحیلی بن محمد (م ساتویں صدی هجری / تیرهویں صدی عیسوی)

كنابالفلاحة ميثرد =1802ء

(84) ابن فرحون برهان الدين ابر اهيم بن على (م 799ه/ 1397ء)

تبصرة الحكام في اصول الاقضية و مناهج الاحكام-مصر = مكتبة و مطبعة مصطفل البابي الحلبي 1378 ه/ 1958ء

85) ابن الفقیه احمدبن محمد (951ه/951ء) مختصر کتاب البلدان (تحقیق = دی خویه) بریل = لیدن 1885ء

(86) ابن الفوطي كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن احمد (م723ه/ 1323ء) مجمع الأداب في معجم الالقاب (تحقيق الدكتور مصطفلي جواد) دمشق - مطابع وزارة الثقافة والارشاد القومي الطبعة الاولى 1965ء

(87) ابن قتيبه ابو محمد عبدالله بن مسلم (م276ه/889ء) الامامة والسياسة و هو المعروف بناريخ الخلفاء (تحقيق الدكتور طه محمد الزيني) موسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع

> (88) ايضا" المعارف كراتشى=قديمىكتبخانه

(89) ابن قدامة ابوالفرج عبدالرحمان بن ابى عمر محمد (م682ه/ 1283ء) الشرح الكبير المدينة المنورة -المكتبة السلفية

(90) ابن قدامً ابو محمد عبد الله بن احمد (م620ه/ 1223ء) المغنى المدينة المنورة = المكتبة السلفية

(91) ابن قطلوبغا ابوالعدل زين الدين قاسم (م879ه/1474ء) تاج التراجم في طبقات الحنفية طبع اول بغداد مكتبة المثنى مطبعة العاني 1962 - طبع ثاني كراتشي -ايج -ايم -سعيد

(92) ابنقيم شمس الدين ابوعبداللهمحمد بن ابى بكر (م751ه/1350ء) احكام اهل الذمة (تحقيق = الدكتور صبحى الصالح) بيروت = دار العلم للملايين الطبعة الاولى 1381ه

> (93) **ايضا**" اعلام الموقعين عن رب العالمين مصر «دار الحديث

(94) ايضا" الطرق الحكمية في السياسة الشرعية بيروت «دار الكتب العلمية

> (95) ابن كثير عماد الدين ابو الفداء اسماعيل (م 1774 / 1373ء) البداية والنهاية بيروت مكتبة المعارف الطبعة الاولى 1966ء

(96) **ايضا"** عمر بن عبدالعزيز (تقديم و تعليق احمدالشر باصي) القاهرة = الدار القومية للنشر (97) ابن ماجه ابوعبدالله محمد بن يزيد (م273ه/ 887) السنن كر اتشى = ايب ايم سعيد كمبنى كم مقاله ين من ابن ماجه كالك لله يثن يه مجى استعل بوائ

سنن ابن ماجه (مع تحقيق و تعليق محمد فواد عبدالباقي) دار احياء التراث العربي

(98) ابن ماكولا ابونصر على بن هبة الله (م 475ه) الاكمال فى رفع الارتياب عن الموتلف والمختلف من الاسماء والكنى والانساب -(تصحيح و تعليق = عبدالرحمٰن اليماني) الهند حيدر آباد الدكن - الطبعة الاولى (1382هـ/ 1963ء م

> (99) ابن مسكويه ابو على احمد بن محمد (م 121ه/ 1030ء) كتاب تجارب الاممم - مصر = مطبعة النيل

(100) ابن مماتى اسعد بن المهذب (م 606ه / 1209ء) قوانين الدواوين - (تحقيق = عزيز سوريال عطية) القاهرة = 1943ء

(101) ابن المنذ ابوبكر محمد بن ابراهيم (م 318ه / 930ء) الاجماع يتضمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند اكثر علماء المسلمين -(تحقيق = فواد عبدالمنعم احمد - عبدالله بن زيد المحمود) الاسكندرية = من ذخائر التراث الاسلامي الطبعة الثالثة 1402ه

(102) ايضا" الاشراف على مذاهب اهل العلم (تحقيق و تخريج = عبدالله عمر البارودي) بيروت = دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الاولى 1414ه/ 1993ء

(10.3) ابن منظور ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم (م711ه/ 1311ء) لسان العرب قم - ايران = نشر ادب الحوزة 1405هم

(104) ابن نجيم زين العابدين بن ابراهيم (م 970ه / 1562ء) الاشباه والنظائر (مع شرح للحموى) كراتشي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية

> (105) ايضا" البحر الرائق شرح كنز الدقائق 'بيروت = دار المعرفة الطبعة الثانية (ال كلب كالك الم يش يبى استعل مواع - كوئته المكتبة الماجدية

(106) ابن الند يم ابوالفرج محمد بن ابى يعقوب اسحق (م 438 / 1047ء مطابق الاعلام) الاعلام) الفهرست في اخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين واسماء كتبهم (تحقيق = رضا تجدد) كتب يرمقام اثامت اور من اثامت تحرير نين بــــ وضا تجدد) كتب يرمقام اثامت اور من اثامت تحرير نين بــــ و

نوث: مقاله مين "الفحرسة" كم اس نخرك علاوه "معر=المكتبة التجارية الكبرى كـ ثالَع كرده المريش بعى حواله جات دية كم ين-

(107) ابن وهب الكاتب ابوالحسين اسحاق بن ابراهيم البرهان في وجوه البيان (تحقيق الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي) بغداد = 1387ه

> (108) ابن هبيرة ابوالمظفر عون الدين يحيى بن محمد (م 560ه/ 1164ء) كتاب الافصاح عن معانى الصحاح الرياض الموسسة السعيدية

(109) ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد (م861ه/ 1457ء) فتح القدير شرح هداية كوئته=مكتبه رشيديه

(110) ابوبكر بن ايوب (م 624ه / 1227ء) السهم المصيب في الرد على الخطيب المكتبة الاعزازية

(111) ابوالخير الاندلسي كتاب في الفلاحة فاس=المطبعة الجديدة 1357هـ

(112) ابوداود سليمان بن الاشعث السجستاني (م 275ه / 889ء) سنن ابي داود - ملتان = مكتبه حقانيه (نوث: مقالم من من الي واؤر كا أيك المريش بي استعال كيا كيا ب

ابوداود' سليمان بن الاشعث السجستانی' سنن ابی داود' رو معه كتاب معالم السنن للخطابی) اعداد و تعليق عزت عبيد الدعاس و عادل السيد' بيروت' دارالحديث للطباعة والنشر والنوزيع)

(113) ايضا" كتاب مسائل الامام احمد (تحقيق و تعليق السيد محمد رشيد رضا) بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر

> (114) **ابوزهرة** محمدبن احمد (م 1394ه / 1974ء) ابوحنيفة حياته و عصره - آراوه و فقهه - دارالفكر العربي

(115) ايضا" احكام التركات والمواريث دار الفكر العربي

(116) ايضا" اصول الفقه- دار الفكر العربي

(117) ايضا"

الامام زيد حياته و عصره - آراوه و فقهه - دارالفكر العربي الطبعة الاولى

(118) ايضا"

محاضرات في الوقف - دارالفكر العربي

- (119) ابوشامة المقدسى شهاب الدين عبدالرحمان بن اسماعيل (م 665ه/ 1267ء) كناب الروضتين في اخبار الدولتين - بيروت = دار الجيل 1287ه
  - (120) ابوالطیب شمس الحق' محمد' (م 1329ه / 1911ء) عون المعبود شرح سنن ابی داؤد' ملتان' نشر السنة' الطبعة الاولی 1399ه
- (121) ابوعبد الله الدمشقی محمد بن عبدالرحمان (م آنهویں صدی هجری / چودهویںصدی عیسوی)

رحمة الامة في اختلاف الائمة دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع

- (122) ابوعبيد القاسم بن سلام (م224ه/ 838ء) . كتاب الاموال - تصحيح و تعليق = محمد حامد الفقى من علماء الازهر الشريف -سانگله هل = المكتبة الاثرية
  - (123) ابوالعلاء المعرى احمد بن عبدالله بن سليمان (م 449ه / 1057ء) لزوم ما لا يلزم (اللزوميات) بيروت= دار صادر
- (124) ابوالفضل الد مشقى جعفر بن على (م چهٹى صدى هجرى / بارهويں صدى عيسوى) الاشارة الى محاسن التجارة (تحقيق = البشرى الشوربجي) القاهرة = مكتبة الكليات الازهرية 1977ء
- (125) ابوالمعالى الجوينى امام الحرمين عبدالملك بن عبدالله (م 478ه / 1085ء) غياث الاممم فى النياث الظلم (تحقيق و دراسة = الدكتور مصطفى حلمى - الدكتور فواد عبدالمنعم احمد) الاسكندرية دار الدعوة
- (126) ابوالنجا المقدسى شرف الدين موسلى (م 8968 / 1561ء) الاقناع فى فقه الامام احمد بن حنبل (تحقيق و تعليق = عبداللطيف محمد موسلى) بيروت = دار المعرفة للطباعة والنشر
  - (127) ابوالنصر عمر آثار ابن المقفع - بيروت = منشورات دار مكتبة الحياة الطبعة الاولى 1966ء
- (128) ابويعلى قاضى محمد بن الحسين الفراء (م 458ه / 1066ء) الاحكام السلطانية مصر = شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبي الطبعة الثانية ، 1386هـ
- (129) ابويوسف يعقوب بن ابر اهيم (م 182ه / 798ء) اختلاف ابى حنيفة و ابن ابى ليلى (تصحيح و تعليق = ابوالوفاء الافغاني) مطبعة الوفاء 1357ه

(130) ايضا"

الرد على سير الاوزاعى - (تصحيح و تعليق = ابوالوفاء الافغاني) حيدر آباد الدكن -الهند = لجنة احياء المعارف النعمانية

(131) ايضا"

كناب الآثار (تصحيح و تعليق = ابوالوفاء الافغاني) - بيروت = دار الكنب العلميه

(132) ايضا"

كتاب الخراج - بولاق = 1302 ه

(133) الاتاسى محمد خالد شرح المجلة كوئته-مكتبة اسلامية

(134) احمد امين ابن الشيخ ابر اهيم (م 1373ه / 1954ء) ضحى الاسلام - القاهره = مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة

(135) احمد بك أبر أهيم (م 1364ه / 1945ء) كتاب المعاملات الشرعية المالية -كراتشي = ادارة القرآن والعلوم الاسلامية

(136) احمد شلبى الدكتور الاقتصاد في الفكر الاسلامي القاهرة - مكتبة النهضة المصرية الطبعة السادسة 1987ء

(137) احمد موسى تاريخ التشريع الاسلامي و تاريخ النظم القضائية في الاسلام القاهرة مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية 1981ء

> (138) ايضا" الفن الاسلامي - بيروت = دار النفائس

(139) اسماعيل باشا البغدادي 'بن محمد امين (1339ه/ 1920ء) هدية العارفين اسماء المولفين واثار المصنفين - بيروت = مكتبة المثنى ' 1955ء

(140) الاصطغرى ابو اسحاق ابراهيم بن محمد (م 346ه/ 957ء) كتاب المسالك والممالك نشر ه دى خويه 'لايدن 1870ء

(141) الاصفهاني احمد بن عبدالله (م 430ه/ 1039ء) حلية الاولياء و طبقات الاصفياء القاهرة = مطبعة السعادة = 1357 ه

(142) الاعظمى عواد مجيد الدكتور' الزراعة والاصلاح الزراعي في عصر صدر الاسلام بغداد' مطبعة الجامعة طبع 1978ء

(143) الانبارى ابوالبركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد، نزهة الالباء في طبقات الادباء (تحقيق = الدكنور ابراهيم السامرائي) - بغداد = 1959ء

(144) انطوان قیس

تاريخ الفكر الاقتصادى-حلب=كلية العلوم الاقتصادية طبع 1968ء انورشاهالكشميرى السيدمحمد العرف الشذى على جامع الترمذي سهارنبور =المكتبة الاسلامية ايضا" (146)فيض البارى على صحيح البخارى -القاهرة -مطبعة الحجازى الطبعة الاولى 1357ه البابرتي أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود (م786ه/ 1384ء) شرحالعنايةعلى الهداية كوئثه=مكتبهرشيديه البجمعوى على بن سليمان (م1306ه/ 1889ء). نفع قوت المعتذى على جامع الترمذي (كتب ربرمقام اثناعت اور من اثناعت تحرير نيس --) البعواني كمال الدين ميثم بن على (م 679ه/ 1280ء) شرح نهج البلاغة تهران موسسة النصر 1384ه البخاري أبوعبدالله محمد بن اسمعيل (م 256ه/ 870ء) صحيح البخاري كراتشى = نور محمد اصح المطابع الطبعة الثانية 1381 ه (نوث: مقاله مين معجم البخاري كالك الديش به بهي استعل كياكياب) بيروت= دار ابن كثير 'مع فهارس = مصطفى ديب البغا) بد دان ابوالعينين بدران احكام التركات والمواريث في الشريعة الاسلامية (151)والقانون مصر = دارالمعارف الطبعة الاولى 1964ء بدوى عبداللطيف عوض النظام المالي الاسلامي المقارن - مصر = المجلس (152)الاعلى للشؤن الاسلامية الطبعة الاولى 1392ه / 1972ء البراقى حسين بن احمد (م 1332ه / 1914ء) تاريخ الكوفة النجف=المكتبة المرتضوية 1356ه كم بروكلمان كآرل (154) تاريخ الادب العربي (نقله الى العربية = الدكتور عبدالحليم النجار) القاهرة = دارالمعارف طبع 1962ء بزرك الطهراني محمد محسن (م 1389ه / 1969ء) (155)الذريعة الى تصانيف الشيعة - طهران الطبعة الاولى = 1367ه / 1948ء (156)

البغوى ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء (م 510 ه/ 1117ء)

معالم التنزيل (تحقيق = خالد عبدالرحمٰن مروان سوار) ملتان = اداره تاليفات اشرفيه البلاذرى احمدبن يحيلي بن جابر (م 279ه / 892) (157)

انساب الاشراف (تحقيق الدكتور عبدالعزيز الدودي) بيروت= النشريات الاسلامية

£1978/A1398

(158) ايضا"

كتاب فتوح البلدان (تحقيق=صلاح الدين المنجد الدكتور) القاهرة=مكتبة النهضة المصرية

(159) البنورى محمديوسف بن السيدمحمدزكريا معارف السنن شرح سنن النرمذي كراتشي = المدرسة العربية الاسلامية الطبعة الاولى 1389هـ

(160) البوبكانى المخدوم محمد جعفر ابن عبدالكريم البوبكانى المنانة فى مرمة الخزانة (فناوى البوبكانى) (تحقيق و تعليق = ابو سعيد غلام مصطفى السندى) كراتشى = لجنة احياء الادب السندى

(161) البيهقى ابوبكر احمدبن الحسين بن على (م458ه/ 1066ء) السنن الكبرى مع الجوهر النقى ملتان=نشر السنة

(162) ايضا"
 مناقب الشافعي (تحقيق = السيد احمد صقر) القاهرة = دار النصر للطباعة - مكتبة دار
 التراث الطبعة الاولى 1391ه

(163) الترمذی ابوعیسلی محمدبن عیسلی (م892/8279ء) جامع النر مذی (مع شرح) کر انشی ایج-ایم سعید کمبنی 1988ء (نون: مقالہ می جائع الرزی کا ایک ایڈیش یہ بھی استعل ہوا ہے۔) کراچی تدی کتب خانہ

(165) التميمى تقى الدين بن عبدالقادر (م 1005ه / 1597ء) الطبقات السنية فى تراجم الحنفية (تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو) الرياض = دار الرفاعى للنشر والطباعة والتوزيع الطبعة الاولى 1403ه

(166) التنوخى ابو على المحسن بن على (م384ه/ 1994ء) الفرج بعد الشدة (تحقيق = عبود الشالجي بيروت = دار صادر 'طبع 1398ه

(167) ايضا" نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة (تحقيق = عبود الشالجي) طبع 1393ه

(168) التهانوي محمداشرف على الله التهانوي محمداشرف على الله التهانوي محمداشرف على الله التهادية المالة التهادية المالة التهادية 
- (169) الثعالبي محمد بن الحسن (م 1376ه / 1957ء) الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي بيروت دار الكتب العلمية 1416ه / 1995ء
  - (170) الجاحظ ابوعثمان عمرو بن بحر (م 255ه/ 869ء) كتاب التبصر بالتجارة - القاهرة = دار الكتاب الجديد' 1966ء
- (171) ايضا" كتاب الحيوان (تحقيق و شرح - عبدالسلام محمد هارون) مصر = مكتبة مصطفى البابى الحلبي؛ الطبعة الاولى 1356ه / 1938ء
- (172) الجبورى عبدالله فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الاوقا**ت** العامة في بغداد الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الاوقاف الطبعة الاولى 1393ه
  - (173) جرجى زيدان جرجى بن حبيب (م 1332ه / 1914ء) تاريخ آداب اللغة العربية - بيروت منشورات دار مكتبة الحياة الطبعة الثانية 1978ء
    - (174) ايضا" تاريخ التمدن الاسلامي بيروت = دار مكتبة الحياة
- (175) الجزيرى عبدالرحمان بن محمد (م 1360ه / 1941ء) كتاب الفقه على المذاهب الاربعة - مصر = المتكبة التجارية الكبرلي الطبعة الاولى 1970ء
  - (مقاله مين اس كتاب كالك المريش به مي استعال مواب- "بيسروت" دار الفكر 1969ء)
  - (176) الجماص ابوبكر احمد بن على (م 370ه/ 981ء) احكام القرءان- (تحقيق = محمد الصادق قمحاوى) دار احياء التراث العربي
- (177) الجندى عبدالحليم ابوحنيفة بطل الحرية والنسامح في الاسلام القاهرة = دار المعارف
  - (178) الجورجاني أبواسحاق ابراهيم بن يعقوب (م 259ه/ 873ء) احول الرجال سانگله هل = المكتبة الاثرية
- (179) الجوهرى محمد بن الحسن (م حوالى 350ه / 961ء) نوادر الفقهاء (تحقيق = الدكتور محمد فضل عبدالعزيز المراد) ، دمشق = دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الاولى 1414ه / 1993ء
- (180) الجهشيارى ابوعبدالله محمد بن عبدوس (م331ه / 942ء) كتاب الوزراء والكتاب (تحقيق = مصطفى السقاء ابراهيم الابيارى عبدالحفيظ شلبى القاهرة = مطبعة مصطفى البابى الحلبي الطبعة الاولى 1357ه / 1938ء
  - (181) حاجى خليقي مصطفى بن عبدالله (م 1067ه/ 1657ء)

كشف الظنون عن اسامى الكنب والفنون بيروت مكتبة المثنى

(182) العزقى ابوالقاسم عمر بن حسين بن عبدالله ( ) المختصر للحزقي مع المغنى 'مصر =مكتبة الجمهورية العربية

(183) حسن ابراهيم حسن الدكتور (م1388ه/ 1968ء) تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي بيروت دار احياء التراث العربي الطبعة السابعة = 1964ء

(184) ايضا" وعلى ابراهيم حسن

النظم الاسلامية مصر = مكتبة النهضة المصرية الطبعة الاولى 1358 ه

- (185) حسن احمد الخطيب فقه الاسلام (حرجم سيد رثيد احد ارشد) كراجى نفس أكيدى طبع موم أكت 1982ء
- (186) الحصرى ابو خلدون ساطع دراسات عن مقدمة ابن خلدون مصر = دار المعارف 1953ء
- (187) العصرى احمد الدكتور' السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الاسلامي مصر = مكتبة الكليات الازهرية
  - (188) الخالصى عبدالمحسن احكام الاراضى بغداد = مطبعة الازهر 1388ه
  - (189) الغربوطلى على حسنى الدكتور الاسلام و اهل الذمة - القاهرة = المجلس الاعلى للشؤن الاسلامية طبع اول 1389ه
- (190) الغزاعي ابوالحسن على بن محمد (م 8784) كتاب تخريج الدلالات السمعية على ماكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية (تحقيق احمد محمد ابوسلامه) القاهرة = لجنة احياء التراث الاسلامي وزارة الاوقاف المصرية 1980ء
- (191) الخزرجى صفى الدين احمد بن عبدالله (م بعد 923ه/ بعد 1517ء) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال (تحقيق محمود عبدالوهاب) سانگله هل المكتبة الاثرية
  - (192) النعماف ابوبكر احمدبن عمر (م 261ه/ 875ء) احكام الاوقاف-مصر = 1326ھ
  - (193) ايضا" كتاب النفقات (تحقيق الشيخ ابوالوفا الافغاني) بيروت = دار الكتاب العربي 1984ء
- (194) الخضرى بك محمد بن عفيفى (م 1345ه/ 1927ء) تاريخ النشريع الاسلامى بيروت = دار الكتب العلمية الطبعة التاسعة 1390ه/ 1970ء)

- (195) ايضا"
- محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة العباسية) مصر = المكتبة التجارية الكبرى
  - (196) الخطابى ابوسليمان احمد بن محمد (م 388ه/ 998ء) معالم السنن القاهرة = مطبعة السعادة 1357ه
  - (197) الخطيب البغدادي أبوبكر احمد بن على (م 463ه/ 1071ء) تاريخ بغداد أو مدينة السلام 'بيروت = دار الكتب العلميه
- (198) الغطيب محب الدين تحقيق و تعليق كتاب الخراج لابى يوسف القاهرة = المطبعة السلفية طبع 1392ه
  - (199) الخطيب ولى الدين محمد بن عبدالله (م 737ه/ 1337ء) مشكوة المصابيح كراتشى = قديمي كتب خانه
- (200) خلاف عبدالوهاب مصادر التشريع الاسلامي فيما لانص فيه ي كويت وارالقلم الطبعة الخامسة 1402ه / 1982ء
  - (201) الخلال ابوبكر احمد بن محمد بن هارون (م 312ه/ 924ء) كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل الرياض = دار العاصمة طبع 1407ه
    - (202) خلیل احمد ابو ابراهیم بنگ المجهود فی حل ابی داود ملتان = مکتبه قاسمیه
- (203) خيرى المفتى منذر محمد علم الفرائض والمواريث فى الشريعة الاسلامية والقانون السورى (كتاب باشركام ترينين) طع 1403ه/ 1983ء
  - (204) الدارقطنى ابوالحسن على بن عمر (385ه / 995ء) سنن الدارقطنى (مع التعليق المغنى) لاهور = دار نشر الكتب الاسلاميه
  - (205) داماد آفندی عبدالله بن محمد بن سلیمان مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر - بیروت = دار احیاء التراث العربی
- (206) د اود العباد ی عبدالسلام الدکتور٬ الملکیة فی الشریعة الاسلامیة طبیعتها و وظیفتها و قیودها دراسة مقارنة بالقوانین والنظم الوضعیة عمان٬ مکتبة الاقصی٬ الطبعة الاولی 1977ءم/ 1397ھ
- (207) الدبوسى ابو زيد عبيدالله بن عمر بن عيسلى (م 430ه/ 1039ء) كتاب تاسيس النظر (ويليه رسالة الامام ابى الحسن الكرخى فى الاصول) القاهرة = المطبعة الادبية - الطبعة الاولى
- (208) الد جيلى خولة شاكر بيت المال نشاته و تطوره من القرن الاول حتى القرن

الرابع الهجرى-بغداد=مطبعة وزارة الاوقاف طبع 1396ه/ 1976ء

(209) الدجيلى عبدالصاحببن عمران (م1362ه/1943ء) اعلام العرب في العلوم والفنون النجف مطبعة النعمان 1386ه كح

(210) الدردير ابوالبركات حمدبن محمد (م1201ه/1786ء) الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك (تحقيق و تخريج الدكتور مصطفى كمالوصفى) مصر دار المعارف 1393ه

(211) الد رينى فتحى الدكتور' نظرية التعسف في استعمال الحق' بيروت' موسسة الرسالة'الطبعةالثالثة 1981ه/1981ء

(212) الدلجى شهاب الدين احمد بن على (م838ه/ 1435ء) الفلاكة والمفلوكون القاهرة = مطبعة الشعب 1322ه

(213) الدواليبي محمدمعروف المدخل الى علم اصول الفقه - مطابع دار العلم للملايين الطبعة الخامسة 1385هـ

(214) الدورى عبدالعزيز الدكتور تاريخ العراق الاقتصادى في القرن الرابع الهجرى بغداد = مطبعة المعارف

> (215) ايضا" نشوءالاصنافوالحرف في الاسلام-بغداد=مطبعةالمعارف

(216) الدولابي محمدبن احمد (م310ه/ 923ء) كتاب الكني والاسماء حيدر آباد الدكن - الهند = دائر ةالمعارف النظامية 1322ه

(217) الدياربكرى حسين بن محمد بن الحسن (م982ه/1574ء) تاريخ الخميس في احول انفس نفيس بيروت موسسة شعبان

(218) الدينورى ابوحنيفة حمدبن داؤد (م282ه/ 895ء) الدينورى ابوحنيفة احمدبن داؤد (م895ه/ 895ء) كتاب الاخبار الطول (تحقيق=عبدالمنعم عامر -الدكتور جمال الدين (عمر كان) بيروت حرادالهسيريّ

(219) الذهبى شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان (م8748/1348ء) ناريخ الاسلام و وفيات المشاهير والاعلام (تحقيق = الدكتور عمر عبدالسلام تدمرى) بيروت «دار الكتاب العربي الطبعة الثانية 1410هـ/ 1990ء

> (220) ايضا" تذكرةالحفاظ حيدر آبادالدكن-الهند=مطبعةدا ترةالمعارف النظاميه

(221) ايضا" العبر في حبر من غبر (تحقيق=صلاحالدين المنجدالدكتور) الكويت=التراث العربي

الطبعةالاولى1960ء

(222) ايضا"

مناقب الامام ابى حنيفة و صاحبيه ابى يوسف و محمد بن الحسن (تحقيق = محمد زاهد الكو ثرى و ابو الوفالا فغاني) كر اتشى = ايج -ايم -سعيد كمبنى

(223) ايضا"

ميزان الاعتدال في نقد الرجال (تحقيق = على محمد البجاوي) سانگله هل = المكتبة الاثرية

> (224) الرازى فخر الدين ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسين (م606ه/ 1210ء) النفسير الكبير مطبعة البهية المصرية 1357ه

> > (225) ايضا"

مناقب الشافعي طبع سنة 1279ه

(226) الراغب الاصفهاني الحسين بن محمد (م502ه/ 1108ء) المفردات في غريب القرآن كراتشي = نور محمد -اصح المطابع مداعدي المحمد احمد محمد على أ

الحقوق المتعلقة بالنركة بين الفقه والقانون عمان = وزارة الاوقاف طبع 1402 هـ المعيى

(228) الرطبي عبدالعزيز بن محمد (مبعد سنة 1184ه/ بعد 1770ء) فقه الملوك و مفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج (تحقيق = الدكتور احمد عبيدالكبيسي) بغداد = احياء التراث الاسلامي الطبعة الاولي 1973ء

(229) **رشيدرضا'** محمد(م1354ه/1935ء) تفسير القر آن الحكيم الشهير بتفسير المنار'بيروت=دار المعر فة للطباعة والنشر

> (230) دفاعى احمدفريد الدكتور عصر المامون-القاهرة = مطبعة دار الكتب المصرية 1346ه/ 1927ء

> > (231) رفاعي المانور النظم الاسلامية دار الفكر

(232) المرقبا على طلال جميل الدكتول ثراسة و تحقيق المنزلة الخامسة من كتاب الخراج و صنعة الكتابة لابي فرج قدامة بن جعفر الكاتب (تقديم = الدكتور حسام الدين السامر الي) مكة المكرمه = مكتبة الطالب الجامعي الطبعة الاولى 1407ه

(233) الرملى شمس الدين محمد بن احمد بن حمزة (م 1004ه/ 1596ء) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج فى الفقه على مذهب الامام الشافعى - دار الكفر للطباعة والنشر والتوزيع (234) الريس محمدضياءالدين الدكتور الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية القاهرة = دار الانصار - الطبعة الرابعة 1977ء

(235) الزبيدى محب الدين ابوفيض السيدمحمدمر تضلى (م1205ه/1790ء) شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس وارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع

(236) ايضا"

عقود الجواهر المنيفة في ادلة مذهب الامام ابي حنيفة مما وافق فيه الائمة الستة او احدهم (تصحيح السيدعبد الله هاشم اليماني) كراتشي ايج ايم سعيد

(237) الزبيدى محمد حسين شرح و تحقيق كتاب الخراج وصناعة الكتابة قدامة ابن جعفر لبغداد = وزارة الثقافة والاعلام كم الطبعة الاولى 1981ء

(238) الزحيلى وهبةالدكتور عمر بن عبدالعزيز (دمشق=دارقتيبة } (239) ابضا"

الفقهالاسلامي وادلته دمشق = دار الفكر الطبعةالا ولي 1404ه/ 1984ء

(240) **الزرقاني** محمدبن عبدالباقي (م1122ه/1710ء) شرح الزرقاني على موطا الامام مالک (صحح هذه الطبعة نخبة من علماء الاز هر الشريف) مصر =صندوق بوستة الغورية

(241) الزركلى خيرالدين بن محمود (م1396ه/ 1976ء) الاعلام لا شهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين - بيروت = دار العلم للملايين الطبعة السابعة 1986ء

(242) الزروبوی محمدفرید منهاج السنن شرح جامع السنن للامام الترمذی اکوژه ختک پشاور =موتمر المصنفین دار العلوم حقانیه

(243) الزمغشرى جار الله ابوالقاسم محمود بن عمر (م538ه/1144ء) اساس البلاغة (كتاب بناثر كانام اور مقام الثاعث تحرير نيس) 1399ه

(244) ايضا" الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه الناويل - (تصحيح = مصطفى حسين احمد) القاهرة - مطبعة الاستقامة - الطبعة الاولى 1365ه / 1946ء (245) الزنجاني شهاب الدين محمود بن احمد (م 656ه / 1258ء) تخريج الفروع على الاصول - (حققه و علق حواشيه = الدكتور محمد اديب صالح) بيروت=موسسة الرسالة الطبعة الخامسة 1404ه/ 1984ء

(246) الزهراني ضيف الله يحيلي النفقات و ادار تهافي الدولة العباسية مكة المكرمة مكتبة الطالب الجامعي الطبعة الاولى 1406هـ/ 1986ء

(247) **زيدان** عبدالكريمالدكتور احكامالنميينوالمستامنينفىدارالاسلام-بغداد=مكتبةالقدس طبع1402ه/1982ء

> (240) العما الوجيز في اصول الفقه الاهور = دار نشر الكتب الاسلاميه

(249) الزيلعى جمال الدين ابو محمد عبد الله بن يوسف (م762هـ/ 1360ء) نصب الراية لاحاديث الهذاية سورت الهند = المجلس العلمي الطبعة الاولى 1357هـ

(250) **الزيلعى** فخر الدين عثمان بن على (م743ه/1343ء) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ملتان = مكتبه امداديه (الطبعة الاولى بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر 'سنة 1315ه

(251) الساعاتی احمدبن عبدالرحمٰن (مبعد 1371ه/بعد 1951ء) الفتح الربانی لتر تیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی (مع شرح بلوغ الامانی من اسرار الفتح الربانی) بیروت=دار احیاء التراث العربی

(252) السامرى نصير الدين محمدبن عبدالله (م616ه/ 1219ء) المستوعب (دراسة و تحقيق - مساعدبن قاسم الفالح) الرياض - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

(253) السبكى تاج الدين ابو نصر عبدالوهاب بن على (م177ه/1370ء) طبقات الشافعية الكبرى بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر والنوزيع الطبعة الثانية

(254) السجاوند ی سراج الدین محمد بن عبدالرشید (م ساتویں صدی هجری / تیرهویںعیسوی)

السراجى فى الميراث (مع حاشيه دليل الوراث) ملتان مكتبه شركت علميه

(255) سعنون عبدالسلام بن سعيدالتنوخي (م240ه/ 854ء) المدونة الكبرى (روى المدونة في فروع المالكية عن عبدالرحمن بن قاسم عن الامام مالك) دار الباز للطباعة والنشر 'مطبعة السعادة 1323ه

(256) السخاوى شمس الدين محمد بن عبدالرحمان (م902ه/ 1498ء) الضوء اللامع لاهل القرن التاسع-بيروت=منشور ات دار مكتبة الحياة (257) السرخسى ابوبكر محمد بن احمد بن ابى سهل (م483ه/ 1090ء) اصول السرخسى (تحقيق = ابوالوفاء الافغانى - لاهور = دار المعارف النعمانية الجماعة المدنية الطبعة الاولى 1401ه

(258) ايضا"

شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني (تحقيق = صلاح الدين المنجدو عبدالعزيز احمد) المكتب للحركة الثورة الاسلامية

(259) ايضا"

المبسوط كراتشى = ادارة القرآن والعلوم الاسلامية الطبعة الاولى 1407هـ

(260) سركيس يوسفاليان

معجم المطبوعات العربية والمعربة مصر =مطبعة سركيس 1346ه/ 1928ء

(261) **سعدی** ابوحبیب

القاموس الفقهي لغةواصطلاحا - دمشق = دار الفكر

(262) ايضا"

موسوعةالاجماع في الفقه الاسلامي - دمشق = دار الفكر الطبعة الثانية 1404هـ

(263) السقاف علوی' (م 1357ه / 1938ء) فهارس احادیث الاموال لحمید بن زنجویه والخراج لیحی بن آدم القرشی والخراج لابی یوسف صاحب ابی حنیفة - الریاض دار الهجرة=1410ه

(264) سليمباز' سليمبنرستم(م1338ه/1920ء)

شرح المجلة بيروت داراحياء التراث العربي طبعة ثالثة

(265) السمرقندى ابو الليثنصر بن محمد بن احمد (م373ه/ 983ء) خزانة الفقه و عيون المسائل والنوازل (تحقيق = الدكتور صلاح الدين الناهي) بغداد، مطبعة اسعد -جامعة بغداد 1386،

(266) السمرقندى محمدبن احمد (م540ه/1145ء) تحفة الفقهاء (تحقيق و تعليق الدكتور محمد زكى عبدالبر) قطر ادارة احياء التراث الاسلامي

(267) السمعانى عبدالكريمبن محمد (م562ه/1166ء) كتاب الانساب بغداد = مكتبة المثنى

(268) السمنانى أبوالقاسم على بن محمد (م499ه/ 1105ء) روضة القضاة مصر = مطبعة السعادة (من اثاعت درج نين)

(269) السنهورى عبدالرناق (م1391ه/1971ء) ، مصادر الحق في الفقه الاسلامى - بيروت دار الحياء المتراث العربي

(270) السمعي مره به يوسف به البراهيم

تاريخ جرجان حيدر آبادالدكن الهند1369ه/ 1950ء

(271) السهيلى ابوالقاسم عبدالرحمان بن عبدالله بن احمد (م858/ 1185) الروض الانف- (فى تفسير ما اشتمل عليه احاديث السيرة النبوية لا بن هشام) و بهامشه السيرة النبوية ابو محمد عبدالملك بن هشام (م213ه) ملتان = عبدالتواب اكيدُمى

(272) السيد سابق فقه السنع جدة = مكتبة الخدمات الحدثية

(273) السيوطى عبدالرحمان جلال الدين (م111ه/ 1505ء) تاريخ الخلفاء (تحقيق محمدمحي الدين عبدالحميد)

تاريخالخلفاء(تحقيق محمدمحي الدين عبدالحميد)كراتشي نور محمد تجارت كتب

تبییض الصحیفة فی مناقب الامام ابی حنیفة (تقدیم = عبدالر شیدنعمانی) (کتاب پائر کام اور مقام اثاعت تحریر نیں ب)

(275) ايضا" حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة القاهرة مطبعة الموسوعات 1321ه

(276) ايضا"

المزهر في علوم اللغة وانواعها بيروت= دار الجيل - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

(277) الشاطبى ابواسحق ابراهيم بن موسلى (م 8790 / 1388ء) الموافقات في اصول الشريعة (تخريج=الشيخ عبدالله دراز) دار الفكر العربي

(278) الشاطرى احمد بن عمر الياقوت النفيس في مذهب ابن ادريس (كتب ير تاشر كانام اور من اثاعت تحرير مين)

(279) الشافعى ابوعبدالله محمد بن ادريس (م 204ه / 820ء) الام - (تصحيح = محمد زهرى النجار من علماء الازهر) بيروت = دار المعرفة للطباعة والنشر - الطبعة الثانية 1393ه

> (280) شاه ولى الله احمد بن عبدالرحيم (م 1176ه/ 1763ء) حجة الله البالغة لاهور = المكتبة السلفية

(281) شبير احمد العثماني فتح الملهم شرح صحيح مسلم - كراتشي = المكتبة الرشيدية

(282) الشغيلى صباح ابراهيم سعيد الاصناف في العصر العباسي نشاتها و تطورها - و زارة الاعلام - الجمهورية العراقية طبع 1976ء

(283) الشرباصي احمد الشرباصي الحمد الائمة الاربعة موسسة دار الهلال

(284)

المعجم الاقتصادى الاسلامى-بيروت= دار الحيل 1401ه

الشربيني محمد الخطيب لمغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج -بيروت= دارالفكر للطباعة والنكر والتوزيع

(286) **شرف** بن على الشريف ا

الاجارة الواردة على عمل الانسان - جده = دار الشروف للنشر والتوزيع والطباعة الطبعة الاولى 1980م/ 1980م

(287) الشرقاوي احمدبن عبدالسلام كناب النبيان شرح نور البيان في فقه الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان -الأزهر الشريف= 1366ه

الشرقاوي عبداللهبن حجازي (م 1227ه / 1812ء) فنح المبدى شرح مختصر الزبيدى (مع التجريد الصريح الاحاديث الجامع الصحيح) - بيروت = دار المعرفة

الشريف الرضى محمد بن الحسين (م 406ه / 1015ء) نهج البلاغة (كلام سيدنا امير المومنين على بن ابي طالب) (مع شرح الشيخ محمد عبده) بيروت= دارالمعرفة للطباعة والنشر

الشعراني عبدالوهاب بن احمد بن على الميزان الكبرى دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع

شفيق العاني؛ (291)احكام الاوقات- بغداد = احياء التراث الاسلامي 1960ء

الشكعة مصطفى الدكتور ' (292)الائمة الاربعة - القاهرة = دار الكتاب المصرى الطبعة الثانية 1403ه/ 1983ء

شلتوت محمود محمد السايس محمدعلي (293)مقارنة المذاهب في الفقه - مصر' مطبعة محمدعلي' طبع 1373ه/ 1953ء

(294) **شوقی احمد** دنیا الاسلام والتنمية الاقتصادية دارالفكر العربي الطبعة الاولى 1979ء

(295)ايضا" سلسلة اعلام الاقتصاد الاسلامي الرياض = مكتبة الخريجي 1984ء

الشوكاني محمد بن على '(م 1250ه/ 1834ء)

الدرارىالمضية شرح الدرر البهية بيروت= دارالمعرفة للطباعة والنشر

(297) ايضا"

نيل الاوطار شرحمنتقى الاخبار من احاديث سيدالا خيار صلى الله عليه وسلم- لاهور = انصار السنة المحمدية

(298) الشيباني محمدبن الحسن (م189ه/ 805ء) الأكتساب في الرزق المستطاب - (تقديم و تحقيق = محمد عرنوس - عزت العطار) دمشق=مطبعة الانوار 1338ء/ 1357ھ

(299) ايضا"

الجامع الصغير معشر حمالنافع الكبير -كراتشى =ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه

(300) ايضا"

الجامع الكبير (تحقيق = ابوالوفاء الافغاني) لاهور = دار المعارف النعمانية طبع 1401ه

(301) ايضا"

زيادات الزيادات (تحقيق ابوالوفاء الافغاني) لاهور = دار المعارف النعمانية 1401

(302) ايضا"

القانون الدولي الاسلامي (كتاب السير) (حققه و علق عليه الدكتور مجيد خدوري) كراتشي=ادارةالقر آن والعلوم الاسلامية

(303) **ایضا**"

كناب الأثار - كراتشى = اداره القر آن والعلوم الاسلامية

(304) ايضا"

كنابالاصل المعروف بالمبسوط (مع التعليق ابوالوفا الافغاني) كر انشى = ادارة القرآن والعلوم الاسلامية

(305) ايضا"

كناب الحجة على اهل المدينة (صححه و علق عليه = مفتى مهدى حسن الشابجهانبورى) لاهور = دار المعارف النعمانية الجامعة المدنية

(306) ايضا"

كتاب المخارج في الحيل (تصحيح جوزف شاخت) ويليه رواية اخرى لهذا الكتاب لشمس الانمة ابي بكر محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي لانمة ابي بكر محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي لانمة ابي بكر محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي لانمة ابي بكر محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي لانمة ابي بكر محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي

(307) شيخ الربوه شمس الدين ابوعبدالله محمد بن ابي طالب (م 727ه / 1327ء) نخبة الدهر في عجائب البروالبحر (تحقيق ا- ف- مهرن) بغداد = مكتبة المثني 1928ء

(308) الشيرازى ابو اسحاق ابراهيم بن على (م 476ه/ 1083ء)

طبقات الفقهاء بغداد المكتبة العربية 1356ه

(309) الشيران السيدمحمدبن المهدى الحسيني من التمدن الاسلامي بيروت = دار الصادق الطبعة الاولى 1397ه/ 1977ء

(310) الشيزرى عبدالرحمان بن نصر (م589ه/1192ء) كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة (تحقيق = السيدالباز العريني) - بيروت = دار الثقافة

(311) ايضا"

كتاب النهج السلوك في سياسة الملوك القاهرة =مطبعة الظاهر 1326ه

(312) الصابى ابوالحسن هلال بن المحسن بن ابر اهيم (م448ه/1056ء) كتاب تحفة الامر اءفى تاريخ الوزراء - بيروت = مطبعة الاباء اليسوعيين 1904ء

(313) صالح احمد العلى التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري بيروت دار الطليعة الطبعة الثانية 1969ء

(314) صبحى الصالح الدكتور.

النظم الاسلامية نشاتها وتطورها بيروت دار العلم للملايين الطبعة الثانية 1388ه

(315) صبحى محمصانى الدكتور، فلسفة التشريع في الاسلام ليروت دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع الطبعة الثانية 1371ه/1952ء كم

(316) ايضا" المجتهدون في القضاء (مختارات من اقضية السلف بيروت دار العلم للملايين الطبعة الاولى 1980ء

> (317) صنيق حسن خان محمد صديق خان بن حسن (م 1307ه/ 1890ء) الروضة الندية شرح الدرر البهية لاهور = دارنشر الكتب الاسلامية

(318) ايضا" عون البارى لحل ادلة البخارى (شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح) حلب سوريا دار الرشيد

(319) الصنعائى ابوبكر عبدالرزاقبن همام (م211ه/ 826ء) المصنف (تحقيق-حبيب الرحمن الاعظمى) بيروت المجلس العلمي طبع 1972ء

(320) الصولى ابوبكر احمدبن يحيلى (م335ه/ 947ء) ادب الكتاب (نشر محمد بهجة الاثرى القاهرة = المطبعة السفلية 1341هـ)

(321) الصيمرى ابوعبدالله-حسين بن على (م436ه/ 1045ء) اخبار ابى حنبفة واصحابه- لاهور =ادار هتر جمان السنة (322) طاشكبرى زاده ابوالخير احمدبن مصطفى (م968ه/1561ء) طبقات الفقهاء الموصل الطبعة الثانية 1961ء

(323) ايضا"

مفتاح السعادة و مصباح السيادة حيدر آباد الدكن = الطبعة الثانية 1397ه/ 1977ء

(324) الطبرى ابوجعفر محمدابن جرير (م310ه/ 923ء) احتلاف الفقهاء (تصحيح و تعليق الدكتور فريدريك البرليني) بيروت دار الكتب العلمية الطبعة الثانية

(325) ايضا" تاريخالرسل والملوك (تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم) القاهرة = ملتز م الطبع والنشر = دار المعارف

(326) ايضا" جامع البيان في تفسير القر آن لولاق - مطبعة الكبرى الاميرية الطبعة الاولى 1347ه كم (نوث: مقاله مين جامع البيان كالك ليُريش أي بحى استعل بوائ) مصر "شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبي طبع 1373ه

(327) الطعاوى ابوجعفر احمد بن محمد (م321ه / 933) الطعاوى ابوجعفر احمد بن محمد (م327ه / 933) اللام اختلاف الفقهاء (تحقيق و تعليق الدكتور محمد صغير حسن المعصومي) اسلام آباد = معهد الابحاث الاسلامية

(328) ايضا" شرح معانى الاثار 'لاهور = قانونى كتب خانه

(329) ايضا" مختصر الطحاوى (تحقيق = ابوالوفا الافغاني) القاهرة " 1370 ه

(330) الطعطاوى السيداحمدبن محمد (م 1231ه / 1816ء) حاشية الطحطاوى على الدرالمختار بيروت = دارلمعرفة للطباعة والنشر 'الطبعة الاولى 1395ه / 1975ء

(331) الطرابلسى ابوالحسن علاء الدين على بن خليل (م844ه/ 1440ء) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام القاهرة = المطبعة الميمنية 1310ه

(332) الطريعى فخرالدين بن محمد بن على (م 1085ه / 1674ء) مجمع البحرين و مطلع النيرين (تحقيق احمدالحسيني) نجف= دار الكتب 1961ء (333) طع عبدالباقي سرور الغزالي دار المعار فللطباعة والنشر 1890ء

(334) طيفور احمدبن ابى طاهر (م280ه/ 893ء) كتاب بغداد لإيبنر ج1904ء

(335) **ظفراحمد** العُثَماني(م1394هـ/1975ء)

(336) ايضا"

اعلاءالسنن كراتشي الطبعةالاولى 1385ه

مقدمة اعلاء السنن (ابوحنيفة واصحابه المحدثون) (تحقيق وتعليق = عبد الفتاح ابوغدة) - كراتشي = ادارة القرآن والعلوم الاسلامية

(337) **عادل** زعبوبالدكتور

منهاج البحث عندالغزالي بيروت=موسسة الرسالة الطبعة الاولى 1400ه/ 1980ء

(338) عبدالحى ابوالحسنات محمد (م1304ه/ 1887ء) السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية - لاهور سهيل أكيدُمى طبع 1396ه

(339) ايضا"

الفوائدالبهية في تراجم الحنفية (تصحيح محمد بدر الدين ابو فراس النعساني) القاهرة= الطبعة الاولى 1324ه

(340) ايضا" النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير (مقدمة الجامع الصغير) - كراتشى = ادارة القر آن والعلوم الاسلامية (مقادين النافع الكبير كادرج ذيل الدين بمي استعال كيا كيا هيا -) عبدالحي ابوالحسنات محمد - طبقات الفقهاء اعنى النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير - بشاور = مكتبة نشر القر آن والحديث

(341) عبدالرحمان بن محمد بن قاسم مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية (طبع بامر خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبدالعزيز آل سعود) (كلب رمقام الثاعت تحرير نين)

(342) **عبدالرحمان** المباركفوري

تحفة الاحوذى شرح جامع الترمذي - دهلي ادارة الحكيم ذكى احمد

(343) عبدالعزيز علاوالدين كشف الاسرار على اصول الامام فخر الاسلام على بن محمد البزدوى - شركت صحافيه عثمانيه الطبعة الاولى 1308ه

(344) عبدالعلى محمد بن نظام الدين فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت إقم = منشورات الشريف الرضى الطبعة الثانية

(345) عبدالقادر عوده(م 1374ه/ 1954ء)

التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - بيروت = دار احياء النراث العربي ' الطبعة الرابعة 1405ه

> (346) عبدالكريمخليفه الدكتور النحاطات حالتمالات

ابن حزم الاندلسي حياته وادبه بيروت دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع

(347) مبدالله عبدالغنى الدكتور

العشكلة المختصادية و نظرية الاجور والاسعار في الاسلام-اسكندرية = المكتب الجامعي الحديث 1984ء

(348) عبدالمنعم الجمال محمد الدكتور

موسوعة الاقتصاد الاسلامي القاهرة = دار الكتياب المصرى الطبعة الثانية 1406ه

(349) عبدالنبى بن عبدالرسول جامع العلوم المنتقب بدستور العلماء (تهذيب و تصحيح قطب الدين محمود بن غياث الدين) حيدر آباد الدكن - الهند = دائرة المعارف النظامية

> (350) العجلاني منير الدكتور عقد مقالات الاهفر اصمارا

عبقرية الاسلام في اصول الحكم بيروت دار النفائس الطبعة الاولى 1985 م 1985 ء (351) العراقي زين الدين عبد الرحمان بن الحسين شرحا الفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة (تصحيح و تعليق محمد بن الحسين العراقي) - فاس = 1354 ه

(352) العزاوى المحامى عباس تاريخ الضرائب العراقية (من صدر الاسلام الى آخر العهد العثماني) بغداد = شركة التجارة والطباعة 1958ء

(353) **ایضا**″

تاريخالنقودالعراقية بغداد - شركةالتجارة والطباعة

(354) العسكرى ابوهلال الحسن بن عبدالله (م395ه/ 1005ء) كناب الصناعتين (تحقيق على محمد البجاوى و محمد ابوالفضل ابراهيم) القاهرة == الطبعة الاولى 1371ه

(355) علام الدين الحصكفي محمد بن على (م 1088ه/ 1677ء) الدرالمختار في شرح تنوير الابصار الكهنؤ =منشي نولكشور طبع 1294ه

(356) على الخفيف اسباب اختلاف الفقها الإلقاهرة مطبعة الرسالة 1375ه ل

مختصر احكام المعاملات الشرعية = القاهرة = مطبعة السنة المحمدية الطبعة الرابعه

A1371

(358) على فكرى السيد' المعاملات المادية والادبية - مصر' مطبعة مصطفى البابى الحلبي' الطبعة الاولى 1357ه/ 1938ء

(359) على القرنى بن حسن بن على الدكتور الحسبة في الماضى والحاضر بين ثبات الاهداف و تطور الاسلوب مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الطبعة الاولى 1415ه/1994ء

(360) على المتقى علاء الدين على بن عبدالملك (م975ه/ 1567ء) كنز العمال في سنن الاقوال والافعال بيروت=موسسة الرسالة الطبعة الخامسة 1405ه/ 1985ء

(361) عمر عبد الله المعارف الطبعة الثانية 1957ء احكام المواريث في الشريعة الاسلامية مصر 'دار المعارف' الطبعة الثانية 1957ء

(362) العوضى رفعت السيد الدكتور منهج الادخار والاستثمار في الاقتصاد الاسلامي القاهرة = الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية 1400ه

(363) العينى بدرالدين ابو محمد محمود بن احمد (م855ه/1451ء) البناية في شرح الهداية المشهور عيني شرح هداية مكة المكرمة المكتبة الامدادية

(364) ايضا" عمدة القارى شرح صحيح البخارى-بيروت=محمد امين دمج (سن اشاعت تحرير نہيں)

> (365) الغزالى ابو حامد محمد بن محمد (م505ه/1111ء) احياء علوم الدين 'بيروت= دار المعرفة للطباعة والنشر

> > (366) ايضا" الاقتصادفي الاعتقاد-بغداد=نشر دار الارشاد

(367) ايضا" التبر المسبوك في نصائح الملوك مصر = مطبعه خيريه 1306هـ

> (368) ايضا" شفاءالغليل-بغداد=نشر دار الارشاد الطبعة الاولى 1971ء

(369) ايضا" كنابالاربعين في اصول الدين -القاهرة = المكتبة التجارية الكبرى

|                                                                                                               | (370) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| كتاب الوجيز مطبعة الاداب المويد = مصر = 1317ه ايضا" المستصفى من علم الاصول قم = منشور ات الرضى الطبعة الثانية |       |
| ايضا" المستصفى من علم الاصول قم=منشور اتبال ضر "الطحة الثانة                                                  | (371) |
| ايضا"                                                                                                         | (372) |
| بيصا<br>ميزان العمل (تحقيق=الدكتور سليمان مي القاهرة=نشر دار المعارف                                          |       |
| فوادسيد                                                                                                       | (373) |
| فهرس المخطوطات المصورة القاهرة مهداحياء المخطوطات العربية 1957ء                                               |       |
| فوادعبدالباقي محمد'(م1388ه/ 1968ء)                                                                            | (374) |
| المعجم المفهرس الالفاظ القر آن الكريم الاهور =سهيل اكيديمي الطبعة الاولى 1395ه                                |       |
| ايضا"                                                                                                         | (375) |
| مفتاح كنوز السنة (وضعه باللغة الانكليزية الدكتور ١-ى فنسنك و نقله الى اللغة العربية                           |       |
| فوادعبدالباقي)-لاهور=سهيل اكيدمي الطبعة الاولى 1391ه                                                          |       |
| قاضى خان حسن بن منصور بن محمود الاوز جندى (م592ه/ 1196ء)                                                      | (376) |
| الفتاوي القاضى خان رمع الفتاوي السراجية كوئته = بلوچستان بكتبو 1405ه                                          |       |
| قاضى زاده شمس الدين احمد بن محمود (م888ه/ 1580ء)                                                              | (377) |
| نتائج الافكار في كشف الرموز والاسرار كوئتهم كتبهر شيديه                                                       |       |
| قعف محمدمنذرالدكتور                                                                                           | (378) |
| الاقتصادالاسلامي الكويت=دار القلم الطبعة الاولى 1399هـ                                                        |       |
| قدامة بن جعفر الكانب ابوالفرج (م337ه/ 948ء)                                                                   | (379) |
| نبذمن كتاب الخراج وصنعة الكتابة اليدن = مطبعيه مل 1306 ه                                                      |       |
| <b>قدری</b> افندی عبدالقادر بن یوسف (م1083ه/1672ء)                                                            | (380) |
| مجموعة فتاوى قدرى افندى المعروف به واقعات المفتين - مكران - بلوچستان = دائرة                                  |       |
| المعارفالاسلامية                                                                                              |       |
| القرضاوى يوسفالدكتور                                                                                          |       |
| فقهالزكاةدراسةمقارنةلاحكامهاوفلسفتهافيضوءالقر آنوالسنة دارالمعرفة                                             | Ö.    |
| القرطبي أبو عبدالله محمدين احمد (م671ه/ 1272ء)                                                                | (382) |
| الجامع لاحكام القر آن القاهرة - دار الكتب للطباعة والنشر 1387ه                                                | l,    |
| القوماني أبوالعباس احمدبن يوسف                                                                                | (383) |
| خبار الدول و آثار الاول في التاريخ بيروت عالم الكتب                                                           | 1     |
| القسطلاني ابوالعباس شهاب الدين احمدبن محمد (923ه/ 1517ء)                                                      | (384) |

لرشاد السارى لشرح صحيح البخارى ـ بيروت= دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع٬ الطبعةالسادسة

(385) القفال الشاشى سيف الدين ابوبكر محمد بن احمد (م507ه/ 1113ء) حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء (حققه = الدكتور ياسين احمد ابر اهيم درادكه) عمان = دار الباز مكتبة الرسالة الحديثة الطبعة الاولى 1988ء

(386) القفطى جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف (م646ه/ 1248ء) اخبار العلماء باخبار الحكماء المشهور تاريخ الحكماء مصر = دار الكتب الخديوية مطبعة السعادة طبع الاول 1326ه

(387) قلعهجی محمدرواس حامدصادق قنیبی معجم لغة الفقها عربی انکلیزی کراتشی = ادارة القر آن والعلوم الاسلامیة

(388) قلعهجى محمدرواس الدكتور موسوعة فقه عمر بن الخطاب عصر هو حياته بيروت دار النفائس الطبعة الرابعة 1409ه/ 1989ء

> (389) القلقشندى ابوالعباس شهاب الدين احمد بن على (م821ه/ 1419ء) صبح الاعشى في صناعة الانشاع القاهرة = مطبعة الاميرية 1332ه كم

(390) ايضا"

نهاية الارب في معرفة انساب العرب (تحقيق ابراهيم الابياري) الطبعة الاولى القاهرة 1959ء

(301) الكاسانى علاءالدين ابوبكربن مسعود (م587ه/1191ء) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - كراتشى 'ايج 'ايم' سعيد' الطبعة الاولى 1328ه

(392) الكاندهلوى محمدزكريا اوجز المسالكالى موطامالك ملتان اداره تاليفات اشرفيه

(393) الكبيسى احمدعبيد الدكتور مباحث التعليل (كآب رناثر كام ترر نين )

(394) الكتبى محمدبن شاكر (م 764ه/ 1363ء) فوات الوفيات والذيل عليها (تحقيق = احسان عباس) بيروت = دار صادر طبع 1973ء

(395) كعالم عمر رضا مباحث اجتماعية في عالمي العرب و الاسلام (دمشق = مطبعة الحجاز 1394ه/ 1974ء كم (396) ابضا"

معجم المولفين (تراجم مصنفي الكتب العربية) دمشق = مطبعة الترقي 1380 ه (مقادين

مجم المولفين كے اس ایڈیشن کے علاوہ بیروت = مكتبہ المشنی کے شائع كردہ ایڈیشن سے بھی حوالہ جات دیئے گئے ہیں)

(397) الكرماني محمدابن يوسف (م 786ه / 1384ء) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - القاهرة = موسسة المطبوعات الاسلامية

(398) الكنانى بدرالدين بن الشيخ العارف تذكرة السامع والمتكلم فى ادب العالم والمتعلم حيدر آباد الدكن - الهند 1353ه كالكنانى يحيلى بن عمر (م 289ه/ 902)

كتاب النظر والاحكام في جميع احول السوق (رواية ابو جعفر احمد القصري القيرواني) (تحقيق = حسن حسني عبدالوهاب) تونس = الشركة التونسية للتوزيع، طبع 1975ء

(400) الكندى ابو عمر محمد بن يوسف (م 350ه/ 961ء) الولاة و كتاب القضاة - بيروت = 1908ء

(401) ايضا" ولاة مصر - (تحقيق = دكتور حسين نصار) بيروت = دار بيروت - دار صادر للطباعة والنشر 1379ه/ 1959ء

(402) الكوثرى محمد زاهد بن الحسن (م1371ه/ 1952ء) الامتاع بسيرة الامامين الحسن بن زياد و صاحبه محمد بن شجاع - كراتشى - ايج ايم ، سعيد ادارة نشر الكتب 1401ه

(40.3) **ايضا"** بلوغ الاماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني كراتشي = ايج - ايم - سعيد كمبني الطبعة الاولى 1355ه

> (404) ايضا" الحاوى في سيرة الامام ابي جعفر الطحاوى . كراتشي ايج ايم سعيد (405) ايضا"

حسن التقاضى فى سيرة الامام ابى يوسف القاضى كراتشى شركة ايج - ايم - سعيد (ادارة نشر الكتب) طبع ثانى 1403ه

(406) ايضا" فقه اهل العراق و حديثهم (حققه = عبدالفتاح ابوغدة) كراتشي = شركة ايج - ايم - سيعد كمبني الطبعة الاولى 1401ه

(407) ايضا"

لمحات النظر في سيرة الامام زفر كراتشي شركة ايج-ايم-سعيد (ادارة نشر الكتب)طبع ثانى1397ه **}** 

(408)

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن ابي شيبة على ابي حنيفة - القاهرة = مطبعة الانول 'الطبعة الاولى 1365هـ

(409) الكيرانوي محمد نظام الدين

النظامي شرح الحسامي . كرانشي ايج ايم سعيد

لجنة احياءالتراثالعربي

كناب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابي حنيفة بيروت = منشورات دار الافاق الجديدة الطبعة الثانية 1400ه

لجنة من علماء الهند' فتاولي عالمگيري لكهنو = منشي نولكشور (411)

لجنة مولفة من العلماء المحققين (412)مجلة الاحكام العدلية - كراتشى = قديمي كتب خانه

لطفى جمعه محمد (م1372ه / 1953ء) (413)تاريخ فلاسفة الاسلام في المشرق والمغرب-مصر = مطبعة المعارف 1345هـ

المازند راني السيد موسى الحسيني العقد المنير في تحقيق ما يتعلق (414)بالدراهم والدنانير - طهران = مكتبة الصدوق 1382 ه

مالك بن انس الامام (م 179ه / 795ء) (415)

الموطا - كراتشى = نور محمد اصح المطابع العاور دى (416) الاحكام السلطانية والولايات الدينية - مصر = دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الاولى 1401ه

> (417) الدب الدين والدنيالمصر = دار الكنب العربيه (من طيع درج نين) (418)

تسهيل النظر و تعجيل الظفر في اخلاق الملك و سياسة الملك (تحقيق = هلال السرحان) بيروت دارالنهضة الطبعة الاولى 1981ء

> (419)ايضا

قوانين الوزارة - (تحقيق و دراسة = الدكتور فواد عبدالمنعم احمد - الدكتور محمد سليمان داؤد) موسسة الجامعة الاسكندرية طبعة ثانية 1398ه/ 1978ء (420) المجلس الاعلى للشؤن الاسلامية بمصر موسوعة الفقه الاسلامي المعروفة بموسوعة جمال عبدالناصر الفقهية القاهرة = 1390

(421) المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية التنمية من منظور الاسلامي - عمان = آل البيت

(422) ايضا" الفهارس التهليلية للاقتصاد الاسلاميه وفقا للموضوعات - عمان = آل البيت

(423) محمد سلام مدكور المدخل للفقه الاسلامي - القاهرة = الطبعة الاولى 1380ه /

(424) محمد شهير ارسلان القضاء والقضاة بيروت = دار الارشاد الطبعة الاولى 1389ه/ 1969 م

(425) محمد عثمان شبير' احكام الخراج في الفقه الاسلامي - الكويت' دار الارقم الطبعة الاولى 1406ه/ 1986ء

> (426) معمد كرد على محمد بن الرزاق (م 1372ه/ 1953ء) كناب خطط الشام دمشق = مطبعة الترقي 1346ه/ 1927ء

> > (427) ايضا" كنوز الاجداد' مصر = مطبعة المعارف 1357ه

(428) محمد يعيلى ابوزكريا (م 1334ه / 1916ء) لامع الدرارى على جامع البخارى - مكة المكرمه = المكتبة الامدادية سنة الطبع 1396ه

(429) محى الدين عطية من المحمد العالمي للفكر الاسلامي الطبعة الكشاف الاقتصادي لايات القرآن الكريم المعهد العالمي للفكر الاسلامي الطبعة الاولى 1412ه/ 1991ء

(430) المرداوى علاء الدين ابوالحسن على بن سليمان (م 885ه/ 1480ء) الانصاف (تحقيق = محمد حامد الفقى) دار احياء التراث العربي الطبعة الثانية 1400

(431) المرغينانى برهان الدين ابوالحسن على بن ابى بكر (م 593ه/ 1197ء) الهداية (مع الدراية فى منتخب تخريج احاديث الهداية ملتان = مكتبه شركة علمية (نوت: مقاله من آيك المريش بي استعال اوا ب- اراجي محم على كارفاند اسلام كتب)

(432) المركز العالمي لا بحاث الاقتصاد الاسلامي المركز الطبعة الاولى 1400هـ الاقتصاد الاسلامي مكة المكرمة = جامعة الملك عبدالعزيز 'الطبعة الاولى 1400هـ

(433) المسعودى ابوالحسن على بن الحسين بن على (م 346ه/ 957ء) التنبيه والاشراف (تصحيح عبدالله اسماعيل الصاوى) بغداد ' 1357ه

#### (434) ايضا"

مروج النهب و معادن الجوهر (تحقيق = محمد محى الدين عبدالحميد) مصر = المكتبة النجارية الكبرى الطبعة الثانية 1367ه

(مقاله مین اس کتاب کا ایک ایدیش به بھی استعمال کیا گیاہے۔)

مروج الذهب (تحقيق و تعليق = يوسف اسعد داغر) بيروت = دار الاندلس للطباعة والنشر الطبعة الاولى 1965ء

(435) مسلم بن حجاج قشيرى (م 261ه / 875ء) الصحيح لمسلم (مع شرح الكامل للنواوي) اسلام آباد = ادارة البحوث الاسلاميه بوزارة التعليم الوفاقية سنة الطبع 1405ه نون: مقالم من السح لمسلم كالك المريش برجي استعال بوائد كراجي كتري كتب خانه

> (436) مصطفى الزرقاء 'احمد الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد' دمشق = مطبعة الحياة - 1383ه

> > (437) المصنف ابويكر بن هناية الله (م 1014 م 1015)

طبقات الشافعية - بغداد = المكتبة العربية 1356هـ طبقات الشافعية - بغداد = المكتبة العربية 1356هـ (438)

روبه مست مجهور معجم المصنفين(طبع في ظل دولة السلطان ملك الدكن) بيروت مطبعة و زنكو غراف طباره 1344ه

> (4.39) المظهرى محمد ثناء الله قاضى (م 1225ه/ 1811ء) النفسير المظهرى - حيدر آباد - الهند = مجلس اشاعت العلوم

(440) المقدسى شمس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد (م 375ه/ 985ء) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم-بيروت=مكتبة خياط

(441) المقرى احمد بن محمد (م 1041ه / 1631ء) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب و ذكر و زيرها لسان الدين بن الخطيب -(نحقيق = محمد محى الدين عبدالحميد) القاهرة = مصر = مطبعة عيسلى البابى الحلبي

(442) المقريزى تقى الدين احمد بن علي بن عبدالقادر (م 845ه/ 1441ء) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لبنان = مكتبة احياء العلوم

(443) ايضا"

كتاب النقود الاسلامية المسمى "بشذور العقود فى ذكر النقود (تحقيق = محمد السيد على بحرالعلوم) قم = منشورات الشريف الرضى الطبعة الخامسة 1387ه /

£1967

(444) الملاعلى القارى على بن (سلطان) محمد (م1014م/ 1606ء) ذيل الجواهر المضية حيدر آباد الدكن - الهند=1332ه

(445) ايضا"

شرح النقاية (وبهامشهشر حللمولوى الياس) كراتشى =ايج ايم سعيد

(446) ايضا"

مرقاة المفاتيح شرحمشكوة المصابيح ملتان = مكتبه امداديه

(447) المنذرى عبدالعظيم بن عبدالقوى (م656ه/1258ء) مختصر سنن ابى داود-(تحقيق احمد محمد شاكر و محمد حامد الفقى) = سانگله هل = المكتبة الاثرية الطبعة الاولى 1368ه

(448) الموسوى محمدباقر روضات الجنات في احوال العلماء و السادات (تصحيح محمدعلي الاصبهاني) الطبعة الثانية 1347هـ

(449) الموفق المكي بن احمد (م568ه/1172ء) مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة - حيدر آباد الدكن - الهند = مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 1321ه

> (450) النابلسى عبدالغنى(م935ه/1529ء) علمالملاحة فى علم الفلاحة بيروت = دار الافاق الجديدة طبع 1979ء

(451) النسائی احمدبن علیبن شعیب (م303ھ/ 915ء) سنن النسائی کراچی قدیمی کتب خانہ

(452) النسفى ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود (م710ه/ 1310ء) مدارك التنزيل وحقائق التاويل دار احياء الكتب العربية عيسلى البابى الحلبي وشركاؤ

(453) **ایضا**"

كشف الاسرار في شرح المنار 'بولاق=المطبعة الاميرية الكبرى الطبعة الاولى 1316ه

(454) النسفى عمر بن محمد بن احمد بن اسماعيل (م537ه/1142) الخلافيات بغداد=مكتبة الاوقاف الطبعة الاولى 1983ء

(455) ايضا"

طلبةالطلبةفي الاصطلاحات الفقهية (تحقيق = الشيخ خليل) بيروت = دار القلم الطبعة الاولى 1406ه

(456) النفراوى احمدبن غنيمين مهنا (م1126ه/ 1714ء)

الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القير واني -خرطوم = المكتبة الاهلية مطبعة السعادة

(457) النقشبندى السيدناصر محمود الدرهم الاسلامي المضروب على الطراز الساساني بغداد = المجمع العلمي العراقي 1389ه

(458) ايضا"

الدينار الاسلامي في المتحف العراقي 'بغداد=1953ء

(459) النمنكاني حامدمرز االفرغاني<sup>،</sup> الفتح الرحماني في فتاوى السيد ثابت ابي المعاني (تصحيح=نعمان محمد طاشكندي)

القاهرة = مطبعة دار الجهاد الطبعة الثانية 1396هـ

(460) النووى ابوزكريامحى الدين يحيلي بن شرف (م676ه/ 1277ء) تهذيب الاسماء واللغات بيروت = دار الكتب العلمية

(461) ايضا" المجموعشر حالمهذب المدينة المنورة = المكتبة السلفية (462) العضا"

منهاج الطالبين وعمدة المفتين مصر = دار الاحياء الكتب العربي 1343ه

(463) النويرى احمدبن عبدالوهاب بن محمد (م873ه/1333ء) نهاية الارب في فنون الادب- القاهرة = وزارة الثقافة والارشاد القومي الموسسة المصرية طبع 1955ء

(464) الوصابى ابوعبداللهمحمدبن عبدالرحمن (م782ه/1380ء) البركة في فضل السعى والحركة القاهرة المكتبة التجارية

(465) وكيع محمدبن خلف بن حيان (م306ه/ 919ء) اخبار القضاة (تصحيح = عبدالعزيز مصطفى المراغى) بيروت = عالم الكتب الطبعة الاولى 1366ه

(طال معال الراى بن يحيلي بن مسلم (م 245ه/ 859ء) كناب احكام الوقف - حيدر آباد الدكن - الهند = مجلس دائرة المعارف العثمانية الطبعة الاولى 1355ه

(467) الهيثمى نور الدين على بن إبى بكر (م807ه/ 1405ء) مجمع الزوائدو منبع الفوائد بيروت=موسسة المعارف 1406هـ (468) اليافعى ابو محمد عبد اللّم بن اسعد (م768ه/ 1366ء) مم مراة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - بيروت = موسسة الاعلمي للمطبوعات الطبعة الثانية 1390ه

(469) ياقوت الحموى ابوعبدالله ياقوت بن عبدالله (م626ه/ 1229ء) معجم الادباع بيروت = دار احياء التراث العربي

(470) ايضا" معجم البلدان أبير وت=دار صادر للطباعة والنشر 1376ه

(471) يعيى بن آدم كقرشى (م203ه/818ء) كتاب الخراج (صححه و شرحه و وضع فهارسه ابو الاشبال احمد محمد شاكر) لاهور = المكتبة العلمية الطبعة الاولى 1395ه

(472) اليعقوبي احمدبن اسحاق (ابي يعقوب) بن جعفر (م بعد 2922ه/ 905ء) ناريخ اليعقوبي -بيروت=دار صادر للطباعة والنشر 1379ه

(473) يوسف ابراهيم يوسف الدكتور المنهج الاسلامي في التنمية الاقتصادية مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية 1401ه

# عربى مخطوطات

(474) ابن مازه برهان الدين ابوالمعالى محمود بن الصدر السعيد تاج الدين احمد (م 616هـ / 1219ء)

المحيط البرهاني نمبر ب11-256م لاهور والداعظم لائبريري الاهروية

- (475) الزرنوجي برهان الدين تعليم المتعلم آداب التعلم في جميع العلوم والرنبوية كراچي كتبخانه بمدر ددواخانه نمبر 1492
  - (476) السمعانی حسین بن محمد (م آٹھویں صدی ھجری) خزانة المفنین نمبر 12922 پنجاب یونیور سٹی لائبریری
  - (477) الشريف الجرجاني على بن محمد (م816هـ) الشريفيه نمبر 82 1001-لاهور 'پنجاب يونيورستي لائبريري
- (478) الصيمرى أبوعبدالله حسين بن على أ مناقب حسان من اخبار الامام ابى حنيفة الحبر البحر النعمان لاهور 'قائداعظم لا أبريرى' ص25619م 256
- (479) الغزنوى ابو حفص سراج الدين عمر بن اسحاق (م 797هـ) الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الامام ابى حنيفة كراچى كتب خانه بمدر ددوانحانه نمبر 1188
- (480) قاضى نظام الدين شهاب الدين احمد بن محمد (م 875ه / 1471ء) فتاوى ابراهيم شاهى نمبر 1857 1857 پنجابيونيورسٹى لائبريرى
- (481) مصنف مجهول الالفاظ الحسان فيما اختلف فيه الامامان الشافعي والنعمان نمبر 1067-1944 - پنجاب يونيورسٹي لائبريري
  - (482) مصغمجهول رسالةفى بيان السلف من العلماء الراسخين مخطوطه كتب خانه پير محمد اعظم خانقاه فاضليه گڑهى افغانان (راولپنڈى)
  - (483) مصنف مجهول مناقب الامام ابى يوسف و مناقب الامام محمد بن الحسن الشيبانى مخطوطه كتب خانه پير محمد اعظم خانقاه فاضليه گرهى افغانان (راولپندى)
- (۱۳۸۱) الناگوری ابوالفتحرکن بن حسام فناوی حمادیه(ایک فقهی مخطوطه)(پنجاب یونیورسٹی لائبریری شیرانی کلیکشن نمبر 3909=ورق/211
  - (485) النسفى ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود (م710هـ) كنز الدقائق-نمبر 11-4-8588- پنجاب يونيورسٹى لائبريرى

## اردوكتب

(486) ابوالكلام آزاد احمر بن خير الدين (م 1377ه/1958) تذكره (مرتبد مالك رام) نئ ولى = سابتيه اكادي، طبع اول-1968ء

(487) احمدرضا مولانا (م1340ه) فأوى رضوب أيمل آباد من وار الاشاعت 1394ه

(488) تنزيل الرحمان واكر مجموعة قوانين اسلام اسلام آباد=اداره تحقيقات اسلاى اطبع دوم 1985ء

(489) حميدالله محمدالل

خطبات بماوليور - بماوليور = اسلاميه يونيور شي اشاعت اول 1401ه

(490) حنيفندوي مجر ولانا

ا ذكار ابن خلدون - لا و ر = اداره ثقافت اسلاميه ' پانچوال ايْريش 1984ء

(491) سعيدالله قاضي واكر

اصول تحقیق 'پٹاور شیخ زا کداسلامک سنٹر 'طبع 1992ء

(492) **سيوهادوي مُ**د حفظ الرحم<sup>ا</sup>ن ' نشص القرا**ن**- كراجي=وارالاشاعت

(493) شبلی نعمانی محر (م1332ه / 1914) پرة النعمان الهور = امالي اکادي

(494) **شهزاد** اتبل ثام

اسلام كانظام مصارف اسلام آباد = شريحة أكيدى بين الاقوامي اسلامي يونيورش طبع اول 1414ه

(495) عزير محمد دولت عاتيه اعظم كره =معارف بريس 1362ه

(496) غفادی نور محمد ڈاکٹر 'اسلام کا قانون محاصل 'لاہور = مرکز تحقیق دیال شکھہ ٹرسٹ لائبریری

(497) ايضا"

اسلام كانظام ماليات- وريه اساعيل خال مكتبه نعمانيه

(498) فقيرمحمد جملي

ه دا أنّ البحنفيه (مرتبه مع حواثي و تحمله خورشيد احمد خان) لا هور = مكتبه حسن سهيل طبع سوم 1906ء

(490) محمداحسن صديقي نذاق العارفين ترجمه احياء علوم الدين الاور مكتبه رحمانيه

(500) محمدشفیع "فتی

اسلام كانظام اراضي كرا چي - وارالاشاعت-ايديشن سوم 1979ء

(501) محمدطاسين مولانا

مرج نظام زمینداری اور اسلام -لامور مرکزی انجمن خدام القرآن

(501/2)نجات الله صديقي

محد ذاكثر اسلام كانظام محاصل (ترجمه كتاب الخراج) كراحي "مكتبه چراغ راه "طبع اول 1966ء

(502) ايضا"

اسلام كانظرية لمكيت-لاهور=اسلامك بيل كيشتر اشاعت سوم 1980ء

(503) ايضا"

شركت ومضاربت كے شرعى اصول اللهور اسلامك بيل كيشنز طبع سوم 1818ء

(501) يوسف كورايه داكر كياسام من كرايدواري جاتزب ؟ لابور=فيروز سز

(505) اسادی نظریاتی کونسل کی تیرهویں رپورٹ اسلام نظام محاصل و قانون محاصل اسلام آیاد' اسلامی نظریاتی کونسل' اپریل 1984ء

# فارسی کتب

(506) بدايوني عبرالقادر بن ملوك شاه - منتخب التواريخ (تقيح = وليم ناسوليس و منشي احمر على) كلكته 1865ء

(507) بونى شاءالدين آريخ فيروز شاهى - كلكته = 1862ء

(508) السيهوندى يخي بن احمر بن عبدالله (م 838هه) آرخ مبارك شاهي (تشج محم بدايت حيين) كلكته =ايشيا تك سومائق 1931ء

(509) مشمس سواج عفيف- تاريخ فيروز شاي القيج مولوي ولايت حسين) كلكته =ايشيا تك سوسائق 1891ء

(510) **العمرى** شماب الدين مسالك الابصار على كڑھ = 1943ء

(511) فنحو ' مدبر تاریخ فخرالدین مبارک شاه (تشیج سرؤی من راس) لندن=1927ء

(512) **فيروز** شاه 'سلطان نوحات فيروزشاي - (تشج = شيخ عبدالرشيد) على گژه مسلم يونيورش '195*4ء* 

(513) **الڪوفي** على بن حامد بن ابي بكر (م 613هه) مستند نخ نامه مستند المعروف به مچنامه (تقیع = عمر بن محمد داؤد پوچه) حيد ر آباد د كن - الهند = مجلس مخطوطات فارسيه 1358ه

(514) **ماهرو** عين الدين انشاء ماهرو (نشيج پروفيسرعبد الرشيد) لامهور 1965ء

(515) **محمد حسن** مرزا مرات احمدی (تقییح و تبحیشی = سید نواب علی) کلکته 1928ء

### ENGLISH BOOKS

(516) Ahmed, Ziauddin, (Munawar Iqbal - M. Fahim Khan).

Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam. Islamabad, institute of policy studies.

(517) Arnold, Thomas, W.Caliphate - London, 1965

(518) Bach, George Leland, Economics An intoduction to analysis and policy. New Jersey, Prentice Hall inc.

(519) Gide, Charles .... Rist, charles.

A History of Economic Doctrines. London, George G. Harrap Company, 1950.

(520) Haney, Lewish.

History of Economic thought. New york, The Macmillan Compnay, 1965.

(521) Lambton, Ann K.S., = Landlord and Peasant in Persia, Oxford, 1953.

(522) Lokke gaard, Frede,

Islamic Taxation in the classic period. Lahore, sind sagar academy.

(523) Report of a working group

"Tax System in Pakistan" Islamabad, Institute of policy studies.

(524) Schacht, J. The origins of Muhammadan Juris Prudence London, 1965.

(525) Schumpeter, Joseph, A

History of Economic Analysis. London, George Allen-Unwin Ltd.

(526) Ibid

The Great Economists, London, George Allen-Unwint Ltd.

(527) Shemesh, A. Ben.

Taxation in Islam. Leiden E.J. Brill, 1969 .

(528) Taylor, Overton H.

A History of Economic Thought. Tokyo, Kogakusha Company. Ltd.

(529) Weber, Max,

General Economic Hsitory. (Translated by Frank H. Knight) London, George Allen-Unwin Ltd.

(530) Wilson, E.M. Carus.

Essays in Economicc History. London, Edward Arnold (Publishers) Ltd., 1962.

(531) Ziaul Haque. Landlord and peasant in early Islam.

Islamabad, Islamic Research institute, 1984.

## زاج

(532) الين ايم اخر والكر علام رسول مر مولانا عظماء كم معاشى فظريات (جارج سول (George Soule) كى كتاب (532) الين ايم اخر والكر علام والكرود ترجمه اللهور المجلس ترتى ادب طبع اول 1960ء

(5.3.3) رشید احمد مواوی کاریخ معاشیات و داکنرانگرم کی کتاب "History of Economics"کااردو ترجمه کاردو ترجمه

(534) غلام رسول مر مولاتا 'جزيه اور اسلام' ( فيعنت ثيبنيل ي كي كتاب "Conversion and the poll tax in early Islam" كااردو ترجمه والامور وشخ غلام على ايند منز طبع اول 1962ء

## عربي مضامين

(535) البوزيدى علال نظرات فى الفكر المنهجى عند ابن خلدون مجلة = الامة (قطر) صفر 1404ه

(536) العمر عبدالملك من تاريخ الفكر الاقتصادى في الاسلام مجلة = الاقتصاد الاسلامي (الامارات العربيه) العدد 48 ذو القعدة 1405هـ

(5.37) الرفاعي عبدالجبار٬ فهرست الاقتصاد الاسلامي باللغة العربية مجلة التوحيد

(5.38) رمضان على السيد الدكتور التعزير بالمال في الشريعة الاسلامية (العقوبة بالمال) مجلة الشريعة والقانون العدد الاول 1978ء - جامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون '

(5.39) السامرائى ابراهيم ، من كتب التراث - كتاب الخراج و صناعة الكتابة بقدامة بن جعفر - مجلة = عام الكتب (الرياض) شوال 1402ه - الرياض = دار ثقيف للنشر والتاليف

(540) السامرائى حسام الدين الدكتور السياسة الزراعية للدولة العباسة (خلال القرن الثالث الهجرى) مجلة = كلية الامام الاعظم (بغداد) مطبعة العانى العدد الثانى 1394ه

(541) السامرائى حسام الدين الدكتور دراسات فى الاقتصاد الزراعى للدولة العباسية مجلة = البحث العلمى والتراث الاسلامى (مكممكر مه) 1402ه

(542) السائح على حسين زكاة المزروعات بين واقع النصوص واختلاف الفقهاء واقتصاد العصر - مجلة كلية الدعوة الاسلامية (طرابلس) العدد الرابع 1397هـ

(543) السقاف عبدالعزيز الدكتور مبادى السياسة المالية في الدولة الاسلامية مجلة الشريعة والقانون جامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون

(544) الطهطاوى محمدعزت مناعلام القضاء فى دوله الاسلام = ابويوسف يعقوب بن ابر اهيم مجلة الازهر - صفر 1406ه (545) عبد الرحمان فقيه عصره - مجلة = لواء الاسلام صفر 1388ه

- (546) عبد الواحد دنوزطه صور سياسة الحجاج الثقفى المالية فى العراق مجلة = المورد (تصدرها وزارة الاعلام- الجمهورية العراقية) العدد الثالث 1396ه
- (547) العربين البار السيد الاقطاع في الشرق الاوسط (منذ القرن السابع حتى القرن الثالث عشر الميلادي) حوليات كلية الاداب المجلد الرابع يناير 1957ء جامعة عين شمس
  - (548) العوضى رفعت السيدالدكتور روية فى منهج الاقتصاد الوضعى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية الدوحة =جامعة قطر العدد الثانى 1984م
- (549) القزاز ودادعلي الدراهم الاسلامية المضروبة على الطراز الساساني للخلفاء الراشدين في المتحف العراقي مجلة المسكوكات العدداسنة 1969ء
- (550) الكفراوى عوف محمود الانفاق الاستثمارى فى الدولة الاسلامية = فى فكر القاضى ابى يوسف مجلة = الاقتصاد الاسلامى (الامارات العربيه) رمضان المبارك 1405ه
  - (551) معمدابوالثير ابويوسفبين الهادى والرشيد مجلة =الجديد (مصر) اكتوبر 1978ء
- (552) الموسى محمودالدكتور دراسة تحليلية للنظام المحاسبي في الدواوين في عصر الخلافة العباسية بمصر 8659 م 329 مجلة جامعة ام القرى (جامعة ام القرى/مكة المكرمة) العددالثاني العام 1409ه
- (553) مليحة الدكنورة بناءالمحتمع العراقي في العصر العباسي مجلة =حولية كلية البنات بجامعة عين شمس العدد السادس
- (554) نزيه كمال حماد الدكتور تغير النقودو اثره على الديون في الفقه الاسلامي مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي (دلبع داره كة) العدد الثالث 1400هـ
- (555) الوليلى ابراهيم من رواد الاقتصاد الاسلامي (حميد بن زنجويه 180 251ه) مجلة = الاقتصاد الاسلامي (الامارات العربيه)
  - (556) اليوزبكي توفيق سلطان الدكتور

نظرات فى مواقف الاسلام والدولة الاسلامية من اهل الذمة خلال القرنين الاول والثانى للهجر ةمجلة الدراسات الاسلامية بجامعهام در مان الاسلامية ربيع الاول 1398ه

### اردومضامين

(5.57) اشتيال حسين

ضريبه - ہندوستان (سلطنت و بلی) ار دو وائرہ معارف اسلامیہ جلد 12 لاہور= دانش گاہ پنجاب

(558) ماجد الرحن معديقي وْاكثر

مديث خلابه اور فقهي اجتمادات - سهاي منهاج لا ورجولائي اكتوبر 1988ء - لا مور = مركز تحقيق ويال عليه رُسٹ لا بحريري

(559) عبدالواحد واكثر

"مروجه نظام زمینداری اور اسلام" پر تبعره - سه مای منهاج لامور جولائی 1987ء لامور = مرکز تحقیق دیال سنگه ٹرسٹ لائبریری

(560) غفاري نور محمد واكثر

اسلام میں جاگیرداری اور زراعت -سه ماہی منهاج لاہور اپریل 1990ء لاہور = مرکز تتحقیق دیال عکمہ ٹرسٹ لائبریری

(561) نجات الله صديقي واكثر

الم ابويوسف كامعاشى فكر-ما بنامه ترجمان القرآن لا بور الست متمبر 1964ء لا بور = وفتر ترجمان القرآن

#### ENGLISH ARTICLES

(562) Ahmad, Rafiq, The origin of Economics and the Mulsims——
A Preliminary survey (Journal, The Punjab University Economist
Lahore, University of the Punjab).

(563) Beg, Muhammad Abdul Jabbar, Dr.

"Agricultural and Irrigation Labourers in social and Economic life

of IRAQ during the Umayyad and Abbasid Caliphates (An Examination

of contracts (UQUd)" Journal "Islamic Culture" January 1973.

Published by the Islamic Culture Board Hyderabad - INDIA.

(564) Boulakia, Jean David,

Ibn Khaldun =

A Fourteenth century Economist, Journal of Islamic Banking and Finance.

(565) Cahen, CL. "Baytal - Mal" The Encyclopaedia of Islam.

(New edition)

(566) Ibid

Kharadj. The Encyclopaedia of Islam. (New Edition) Leiden. E.J. Brill 1978.

(567) Cropsey, Joseph,

Smith Adam,

The Ecyclopaedia Americana,

(568) Gill, Richard T.

Smith Adam,

The Macmillan Family Encyclopaedia.

(569) Hay, Thomas Robson

Smith Adam,

Collier's Encyclopaedia (New York Macmillan Educational Compnay).

(570) Khaled Abou EL Fadl

"Tax Farming in Islamic law (Qibalah and daman of Kharaj)

A search for a concept. (Journal, Islamic Studies 1992.

(571) Mirakhor, Abbas Dr,

The Muslim scholars and the history of economics = a Need

for consideration. The American journal of Islamic social sciences, vol. 4, No.2, 1987.

(572) Schacht, J. Abu Yusuf

Encyclopaedia of Islam. (New edition) Leiden, E.J. Brill.

(573) Sherwani, H.K. Ibn Khaldun and his politico - economic thought.

Islamic culture (An English quarterly) April 1970 (Published by the

Islamic culture board Hyderabad (India).

(574) Viner, Jacob,

Smith Adam,

International Encyclopaedia of the social sciences (Newyork,

The Macmillan company).

(575) Ziauddin Ahmed

"USHR AND USHR LAND" (Journal, Islamic Studies, Summer 1980,

Printd at Islamic research institute press.

(576) Ziaul Haque

"Metayage and Tax-Farming in the medieval Muslim Society" Journal "Islamic Studies" Islamabad, Islamic Research Institute, Autumn 1975.

قومى اخبار

(577) روزنامه جنگ لامور

اشاعت 15 جون 1993ء 25 ستمبر 1993ء 20 فروری 1997 29 مارچ 1997ء 31 منی 1997ء 4 جون 1997ء 16 جو 1997ء 13 ستمبر 1997ء



```
704
مصادرو مراجع کے حصول کے لیے درج ذیل لائبریریوں سے استفادہ کیا گیار اقم ان کے منتظمین کا شکر گغرار ہے
                                                         لائبريرى اداره تحقيقات اسلامي
                                                                                                 اسلام آباد
                                                          اسلامي نظرياتي كونسل
                                                 انشى ئيوٹ آف پاليسى اسٹڈى
                                                   بين الاقواى اسلامى يونيورشي
                                 "شعبه معاشيات
                                                           قائداعظم يونيورش
                                                            وفاتى شرعى عدالت
                                                            اسلاميه بونيورشي
                                                                                                    بماوليور
                                                                      سنثرل
                                                                 اسلاميه كالج
                                                                                                     بپثاور
                                                              سندھ يونيور ځي
                                                                                                   جامشورو
                                                            شاه ولى الله أكيد مي
                                                                                                  حيدر آباد
                                                                                                رحيم يارخال
                                                                     فخزايه
                                                              زر می پونیور ځی
                                                                                                 فيمل آباد
                                                                                                     كراچى
                                                    جامعه الدارا سات الاسلاميه
                                                         خالد اسحاق ایڈوو کیٹ
                                                             کراچی یونیور ٹی
                                                                   مجلس علمي
                                                بمدره دواخانه (بیتاله کممته)
                                                                                كوهى افغانال ضلع (دا وليتراحم)
                                             بيرمحراعظم رخانقاه فاضليم
                                                                                                 گو جرانواله
                                                          جناح (ٹرسٹ پلازہ)
                                                               گورنمنٺ کالج
                                                            مدرسه نصرة العلوم
                                               اداره علوم اسلاميه (جامعه پنجاب)
                                                                                                       Urel
                                                                 پنجاب پيابک
```

ديال تنكمه

قائداعظم پلونپورسی

e ũ.